

# فَقِيهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِن الفِ عَابِدِ

فأوى عالم كمرى مربد

شهیل وعنوانات مولانا ابوعبریمرالتر ملیبهاع منبذته تلفین مترجم امرحل الشيط مولانا مستيدمير على الشيط مصنف تفيير موابب الرحل وعين البسارة عيره مصنف تفيير موابب الرحل وعين البسارة عيره

ه - كتاب العتاق ه - كتاب الايمان ه - كتاب الحدود ه - كتاب السرقة ه - كتاب السير ه - كتاب اللقيط ه - كتاب اللقطة ه - كتاب الاباق ه - كتاب المفقود

> مكن برحاند . اقرآسنار عزن شرید دارد و بازار - لابور

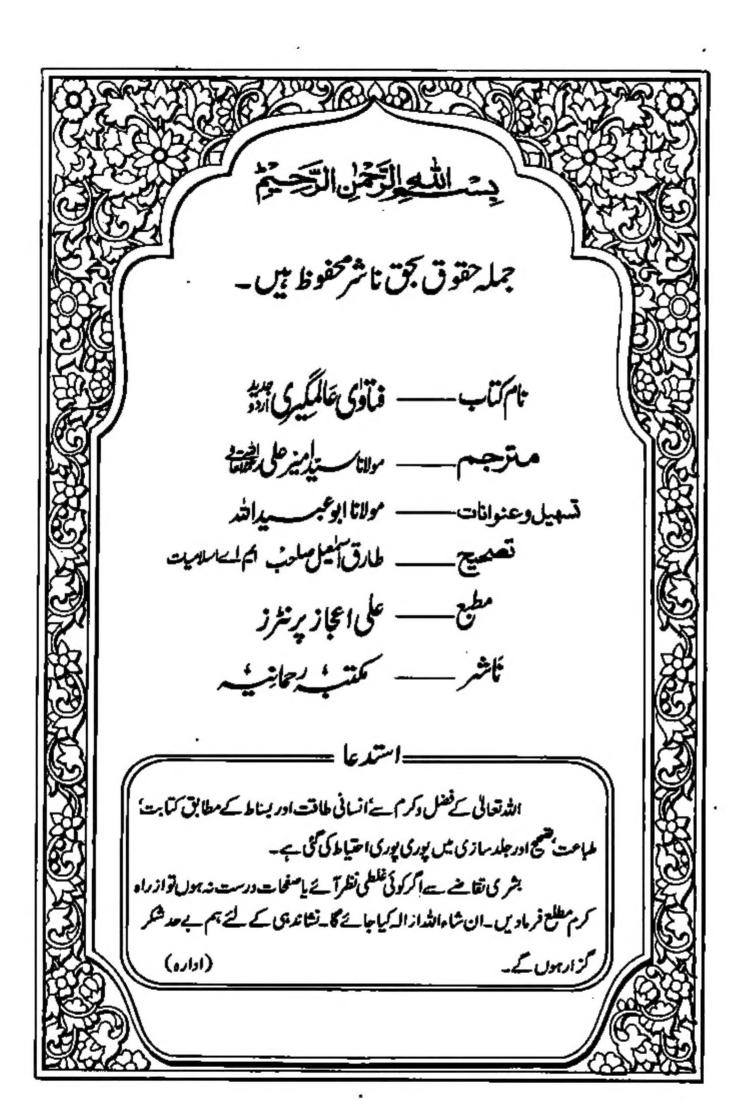

#### فهرست

| منحد | مضمون                                                                                         | مغ   | مضيون .                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1+1  | فعن الم كقاره كيان ش                                                                          | 4    | حداب العتاق حداله                                      |
| H.I. | <b>⊙</b> : ⊄⁄γ                                                                                |      | Φ: ¢/4                                                 |
|      | وخول وعنی برقتم کھانے کے بیان میں                                                             |      | عَمَالَ كَيْفْسِر شرى اوراس كركن وتعلم وانواع وشرطو    |
| 155  | 6: C/r                                                                                        |      | سبب و الفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب           |
|      | تكلنے اور آنے اور سوار ہونے وغیرہ كی مشم كھانے كے                                             |      | ے عتن واقع ہونے کے بیان یس                             |
|      | عيان عمل                                                                                      | 14   | (): dai                                                |
| IPA  | <b>③</b> : Ç/\!                                                                               |      | ملک وغیرہ کی وجہ ہے آزاد مونے کے بیان میں              |
|      | کھانے اور پینے وغیرہ کی تشم کھانے کے بیان میں<br>مارے اور پینے وغیرہ کی تشم کھانے کے بیان میں | 14   | بارت العداد المحادث                                    |
| 146  | ⊕: Ç <sup>\\</sup> !,                                                                         | ~~   | معتق البعض كيان من                                     |
| 144  | کلام پر شم کھانے کے بیان بیں<br>المن م                                                        | ماسة | بارب : ﴿<br>ووغلاموں میں ہے ایک کے محق کے بیان میں     |
| 1/12 | بارب : ۞<br>طلاق ومتماق کی تسم کے بیان میں                                                    | 14   |                                                        |
| 190  | @: \$\r\r                                                                                     | • •  | بارب : ﴿<br>عتق كے ساتھ متم كھانے كے بيان ميں          |
| ,,,  | خرید و فروخت و نکاح وغیرہ میں فتم کھانے کے                                                    | ra   | نامې : ن                                               |
| ,    | يان من                                                                                        |      | عتق بحبل کے بیان میں                                   |
| r.0  | بارب: ؈                                                                                       | 74   | باري: ۞                                                |
|      | تج د نماز وروزه بی تتم کھانے کے بیان بی                                                       |      | عتق كے ساتھ من كھانے كے بيان ميں                       |
| rri  |                                                                                               | ۸٠   | ناب ب                                                  |
|      | باب : ﴿<br>كَيْرِ مِي بِينِينِ و يُوشش وزيور و غير و كِيم كمانے كے                            |      | استبلاد کے بیان میں                                    |
| 1    | بيان ممل                                                                                      | 91   | مجهده كتاب الايمان مجهد»                               |
| 114  | ناب: 🏵                                                                                        |      | ٠. خ/ب<br>۱                                            |
|      | ضرب ولل وغيره كي شم كے بيان ميں                                                               |      | يمين كى تغيير شرى اس ك ركن وشرط وتقم ك                 |
| 777  | <b>⊚</b> : ✓ <sup>l</sup> ų                                                                   |      | بيان ش                                                 |
|      | تقاضائے وراہم می فتم کھانے کے بیان میں                                                        | 414  | باب: ﴿<br>ان صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی جی اور جوٹیس |
|      |                                                                                               |      | • 1                                                    |
| L    |                                                                                               |      | مونی بین                                               |

|       |                                             |            | ر کاری عمدیری جبرای                              |
|-------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| صنح   | مضمون                                       | صغي        | مضبون                                            |
| PIA   |                                             | rrr        | ٠٠ هـ ٠٠ كتاب الحدود ٤٠ هـ ٠٠ م                  |
|       | قطاع الطريق كے بيان ميں                     |            | <b>⊙</b> :♦⁄                                     |
| rrr   | خالف السير مخالف                            |            | حد کی تغییر شرعی اوراس کے رکن سے بیان میں        |
|       | 0: 5/r                                      | rrr        | <b>⊕</b> :♦⁄⁄                                    |
|       | اس کی تغییر شرق وشرط و تھم کے بیان میں      |            | زنا کے بیان میں                                  |
| 771   |                                             | roi        | <b>②</b> :                                       |
|       | قال کی کیفیت کے بیان میں                    |            | جو وطی موجب حد ہے اور جو تمیں ہے اس کے           |
| 777   | <b>⊕</b> : Ç⁄4                              |            | بيان مم                                          |
| -     | معمالحاورامان کے بیان می                    | ran        |                                                  |
| ror   | @: \$\\\\                                   |            | زنا پر گوائی دیے اور اس سے رجوع کرنے کے          |
|       | غنائم اوراس کی تقتیم کے میان میں            |            | بيان ش                                           |
|       | ن خان                                       | 121        | <b>⊚</b> : <> <sup>√</sup> \!                    |
|       | غنائم کے بیان میں                           |            | شراب خوری کی حدیث                                |
| PYY   | ⊕: <del>0</del> -                           | 121        | ن√ب: ⊙                                           |
|       | كيفيت قسمت مي                               |            | عدالقذ ف اورتعزیر کے بیان میں                    |
| 727   | @: de                                       | .rar       | فصل الما وربيان تعزير                            |
|       | معفیل کے بیان میں                           | 441        | معلله كتأب السرقة معلله                          |
| · PAA | Ø : ⟨√⟩₁                                    |            | <b>Φ</b> : ἀν                                    |
|       | استیلا و کفار کے بیان میں                   |            | مرقد اوراس کے ظہور کے بیان میں                   |
| 14.4  | Θ : Φ/ν                                     | ***        | <b>⊕</b> : ♦⁄γ                                   |
|       | متامن کے بیان میں                           |            | ان صورتوں کے بیان میں جن میں باتھ کا تا جائے گا' |
|       | المعنى: ش                                   |            | اس میں تین تصلیل میں                             |
|       | مستامن کے امان کے کے دارالحرب میں داخل      | ۳••        | فعل : ١٠ جن يس إتحاكا عاسكا                      |
|       | ہوئے کے بیان عمل                            | <b>F+4</b> | فعل : ﴿ حرزاور حرز سے لینے کے بیان می            |
| M.7   | فعن : ﴿                                     | PII        | فعن : ﴿ كيفيت قطع واستكما ثبات كي بيان من        |
|       | حربی کے آمان نے کر دارالاسلام میں داخل ہونے | MIA        | Ø: Ç/V                                           |
| İ     | کے بیان میں                                 |            | سارق مال مرقد مي جوشے پيدا كردے أى كے            |
|       |                                             |            | ييان يمل                                         |

### نتاویٰ عامگیری ..... جاری کی کی کی فیکرست فیکرست فیکرست

| -            |                                                                                        | _                                     |                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | مضمون                                                                                  |                                       | مضبون                                            |
| المالما      | ظاہر میں مسلمان ہو کر بھر آخر کو پھر مجھے                                              | الم                                   | · ( ) . ( ) . ( )                                |
| ۸۲۳          | تړ∕ې : ن⊕                                                                              |                                       | ا سے ہریہ کے بیان میں جو بادشاہ اہل حرب مسلمانوں |
|              | یا غیوں کے بیان میں                                                                    |                                       | كردار للكرك باس بيعيج                            |
| rzr          | معلام كتاب اللقيط معلام اللقيط معلام اللقيط معلام الله الله الله الله الله الله الله ا | MIT                                   |                                                  |
|              |                                                                                        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | عشروخراج کے بیان میں                             |
| <u>የ</u> ሬለ  | مجهد كتاب اللقطة مجهد الم                                                              | rrr                                   | نر√: ⊗                                           |
|              |                                                                                        |                                       | جزیہ کے بیان میں                                 |
| MAZ          | معطومه كتاب الاباق معطهه                                                               | ۳۲۶                                   | فعن الردمون في مديد يونيون ياكتسون كويتانا جام   |
|              | •                                                                                      | ماسلما                                | . <b>⊙</b> : ♦                                   |
| <b>17417</b> | معرف كتاب المفقود معرف الم                                                             |                                       | مرتدوں کے احکام میں تعنی جولوگ خالی زبان سے      |
|              |                                                                                        |                                       |                                                  |



.

## العتاق العهد كتاب العتاق المهدة

اس عن سات ابواب مي

ہ بہب ہیں عماق کی تفسیر شرعی اور اِس کے رکن وحکم وانواع وشرط وسبب والفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب سے عتق واقع ہونے کے بیان میں

عتق ی تفسیر شری :

محتق اللي قوت و محكميه ب كه جس موقع پرواقع ہوتی ہاس میں ليافت مالك ہونے كى اور الميت ولايات وشہادات كى پيدا كرد ہى ہے كذائى محيط السرحسي بحق كروہ اس عتق كى وجہ سے غير دن پرتفرف كرنے اور غيروں كا تضرف اپنى ذات سے دور كرنے پرقادر ہوجا تاہے يہمين ميں كھاہے..

اعمّا ق كاركن وعكم:

اعتاق کارکن ہرابیالفظ ہے جو عتق پرنی الجملہ دلالت کرے یا اس کے قائم مقام ہویہ بدائع بیں لکھا ہے اوراعماق کا تھم یہ ہے کہ رقبق کی گردن سے دیا میں مالک کی ملکیت اور رقبت زائل ہوجاتی ہے اوراگر مالک نے اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہوتو عاقبت میں بڑا تو اب یا تاہے۔ یہ محیط میں ہے۔

اعمّاق کی اقسام:

اعناق کی چارتشمیں ہیں: ﴿ واجب ﴿ مستحب ﴿ مباح ﴿ حرام ۔ بس واجب و واعناق ہے جو کفارہ آئی و ظہارت مو افظار ہیں ہوتا ہے گرفرق میہ ہے کہ آل وظہار وافظار (عماروزو وزنا) کی صورت میں اگر بردہ آزاد کرنے کی قدرت ہوتو اس پر بھی واجب ہوگا اور تم کی صورت میں با وجود قدرت کے تخیر کے ساتھ واجب ہے بعنی چاہے بردہ آزاد کرے یا دوسرے طور پر کفارہ ادا کرے اور مستحب وہ اعناق ہے جو بدوں اس پر واجب ہونے کے اس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہواور مرام وہ اعماق ہے جو اس نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کذائی بحرالرائق پس اگر کسی ہے جو اس نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کذائی بحرالرائق پس اگر کسی نے شیطان یا بت کے واسطے اپنا غلام آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا گریخ می کا فرکہلائے گا یہ مراج وہاج میں ہے۔

اعمّاق كي شرا بطه:

ا عَمَاقَ كَى شَرِ طبيہ كمآزاد كرنے والاخود آزاد بالغ عاقل مالك ہوجوائي ملك سے اس كامالك ہے بينہا يہ بس ہے۔ پس تابالغ ادر مجنون آزاد كرنے كى ليافت نبيس ركھتے ہيں اور اس وجہ ہے اگر ان دونوں نے اليي حالت كى طرف عتق كى اضافت كى مثلاً یوں کہا میں نے اس کونا ہالتی کی حالت میں آزاد کیا ہے یا جنون کی حالت میں آزاد کیا ہے حالا تک اس کا جنون معہود ہے تو غلام آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر نا ہالتی یا جنون کی حالت میں کہا کہ جس دقت میں ہالغ ہوں یا پیچھے (افاقہ) ہوتو میں غلام آزاد ہے تو محق منعقد نہ ہوگا ہ<u>ہ بین</u> میں ہے۔

اصل بيہ كار اعماق كوالى مالت كى جانب مضاف كيا جس كاواتع جوجانا معلوم ب مالانكدو والى مالت من آزاد كرنے كى ليافت نبيس ركھتا تھا تو اس كے تول كى تقىد اپنى ہوگى اور اگر اس نے كہا كەبىس نے اسپے جنون كى حالت بيس اس غلام كو آزاد کیا ہے حالا نکداس کا جنون معلوم نہیں : واتو اس کے قول کی تقید این نہیں ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور جو محفول ہوجہ ت ہےاور جمعی اس کوافاقہ ہوجاتا ہےتو و وافاقہ بی جانت میں عاقل قرار دیا جائے گااور جنون کی حالت میں جنون ہیر بحرالرائق میں ہے اور جو تخف باكراه آزادكرنے يرمجبوركيا كيااوراس في آزادكيايانشك مست في آزادكياتو آزاد موجائ كاريد بدائع من ب اورعتق کی شرطوں میں سے بیائے آزاد کرنے والامعتو و ندہواور مدہوش ندہواور اس کو ہرسام کی بیاری ندہواور نداییا جنس ہوجس یر بدون نشہ کے بیبوشی طاری ہوئی ہواورسو یا بوانہ و چنانج ان لوگوں میں سے کسی کا آزاد کرنامی خبیں ہے اورا کر کسی خص نے کہا میں نے اپنے غلام کوسونے کی حالت میں آزاد کیا ہے تو تول ای کا قبول ہو گااور اگر کہا کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے یا غلام کی پیدائش سے مبلے غلام کوآ زاد کیا ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور آزاد کرنے والے کا بطوع خود آزاد کرنا ہمارے نزویک آزاد ہوئے کی شرط نہیں ہے اور نیز اس کا قصد کرنے والا ہونا بھی بالا جماع شرطنیں ہے تی کے اگر اس نے بزل و دِل کی سے بدو نِ قصد آزاد کیا تو صیح ہوگا اورای طرح عمد اُہونا بھی شرطنبیں ہے تی کہ بھوئے ہے آ زاد کرنے والے کا اعماق سیح ہوگا اورای طرح اعماق میں شرط خیار نہ ہونا بھی شرط نبیں ہے خواوا عمّاق بعوض یا بغیرعوض ہوبشر طبکہ خیار مولی کے واسطے ہوحی کہ عمّق واقع ہوگا اورشرط باطل ہوگی اورا گر خیار غلام کے واسطے ہوتو اس کے خیار شرط سے خالی ہوتا اعماق سیجے ہونے کی شرط ہے حتی کدا گر غلام نے ایسی حالت میں عقدر دکر دیا تو نشخ ہو جائے گا اور ای طرح آ زاد کرنے والے کامسلمان ہونا بھی شرطنہیں ہے پس کا فرکی طرف ہے آ زاد کرنا سیج بےلیکن اگر مرتد نے آزاد کیا ہوتو امام اعظم میشد کے نز دیک فی الحال نا فذنه ہوگا بلکے موقو ف رہے گا اور اگر مرتد وعورت نے آزاد كيا توبالا تفاق تافذ بوكا اوراى طرح آزادكرنے والے كاتندرست مونا شرطنيس بيس اگرا يسيمريض في زادكيا جواى مرض میں مرحمیا تو سخت سیجے ہے لیکن مریض کا آزاد کرنااس کے ایک تہائی ترکہ سے انتہار کیا جائے گااور اسی طرح زبان سے کلام کرنا بھی شرطنيس بي اگراعماق اس طرح تحرير كرديا جوشبت بياس طرح اشاره كياجس سے اعماق تمجما جاتا جاتوبية زاد موجائے گا یہ بدائع میں ہے۔

ذ مدخمن لا زم ہوگا یہ کشف کبیر میں ہے كذانى بحرالراكل \_

اعمّاق کی شرطول میں سے ایک نبیت ہے:

تی ابو بھر نے فرمایا کہ اگر کی تخص نے دوسر ہے ہے کہا کہ تو کہدگل عبیدی احرار (برے سبفلام آزادیں) ہیں اس نے بید لفظ کہا حالا نکہ وہ عربی بھتا ہے تو اس کے سب غلام آزاد ہوجا ئیں گے اور میر ہے زد کیا ہے کہ اس کے قلام آزاد نہ ہوں گئے۔ اگراس ہے کہا کہ تو کہہ ذاخت حویس (قرآزادہ) اس نے کہا حالا نکہ وہ یہیں جا ہے کہ اس کے قلام آزاد ہوجا تا ہے قو وہ تکہ تفنا میں آزاد ہوجا تا ہے تو اور اعماق کی شرطوں میں ہے ایک نویہ اپنین فیما بینه و بین الله تعلیٰ آزاد نہ ہوگا یہ نیا تی میں ہے۔ اور اعماق کی شرطوں میں ہے ایک نیت ہے گریا اعماق کی دو تسموں بعنی صرح کو کرنا یہ میں سے فقط کنا بیر میں شرط ہے۔ یہ بدائع میں ہے۔ اور عق کا سب جو اس کا بات کرنے والا ہے وہ بھی نہو تا ہے اور می اس بو اس کا بات کرنے والا ہے وہ بھی نہو تا ہے اور بھی نہو تا ہے اور کی آدی کے سامنے ایک فقص کی جریت کا قراد کیا تو بہتوں کا سب ہوسکتا ہے چنا نچھ اس کو تھی اس محتمی نے فریدایا کی طور سے اس کا ایک ہواتو آزا ہوجائے گا اور انجی و اور انجر بی داخل ہونا سب ہوتا ہے۔ چنا نچھ اگر حربی نے ایک مسلمان غلام خریدا اور اس کو دار الحرب میں لے کیا اور یہ حال معلوم نہ ہواتو اہام اعظم پر بھی ہوتا ہے۔ چنا نچھ اگر حربی نے ایک مسلمان غلام خریدا اور اس کو دار الحرب میں لے کیا اور اس طور کہ قلام ان الحرب میں بھاگ آزاد ہوجائے گا اور اس طرح آگر اس کے ہو حتے ہیں :
عمل ہے الفاظ تنہن افسام کے ہو حتے ہیں :

اگرحری کا غلام مسلمان ہوگیا گروارالاسلام میں نکل نہ آیا تو وہ آزادنہ ہوگا اگر اس کا ما لک بھی مسلمان ہوگیا ہو پھرائل اسلام نے اس ملک کوفتح کرلیا تو اس کا غلام اس کا غلام رہ گا اوراگرحر ہی کا غلام مسلمان ہوگیا پھرائل کے موٹی نے دارالحرب میں اسلام نے اس ملک کوفت کیا تو اس کا غلام مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو امام اعظم پر بھی ہے تھے کے زویک مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو اس مقطم ہے اوراگرحر بی دارالحرب کوفوث کیا اوردارالاسلام میں اپنی آئے ولد چھوڑ کیا یا ایسا غلام مدیر چھوڑ اجس کوائل نے دارالاسلام میں مدیر کیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہوجانے کا تھم دیا جائے گا بدفاوی قاضی خان میں ہوار میں اندام مدیر عقل میں اور کیا ہے تو اور الاسلام میں مدیر کیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہوجانے کا تھم دیا جائے گا بدفاوی قاضی خان میں ہوار میت کو تو تو تیں ایک مرت میں مورث کے ساتھ گئی ہیں سوم کنا یہ پھر جاننا چاہئے کہ صرت مشل حریت و تو تو اور الاسلام میں مدیر کیا ہے میں اور ایسے الفاظ سے جو حتی ہوائی جائے کی حاجت نہیں عقل والو فیرہ الفاظ کے ہیں اور جو آن سے مشتق ہوں وہ بھی صرت ہیں اورا لیسے الفاظ سے جو حتی ہوائی میں نہیں کہ ایک کو حسل کیا دور کیا ہے یا کہا کہ قدر حرک کیا ہے کہا کہ وقتی میں نے تھے آزاد کیا ہے یا کہا کہ قدر حرک کے ایک کی تھدیل تی نہ ہوگی ہے موادی قدی میں ہے تھی آزاد کیا ہے یا کہا کہ میری مراد عتی تھی تو محکہ قضا و میں اس کے قول کی تھدیل تی نہ ہوگی ہے حادی قدی میں ہے۔

اگراس نے دعویٰ کیا کہ میری بیر او ہے کہ بیختص پہلے ترتھا پس اگر بیفلام جہاد میں قید ہوکر آیا ہے تو ازرو نے دیا نت اس کے قول کی تقد بیل ہوگی محرککہ قضا میں تقد بیل نہ ہوگی اور اگر اس غلام کی پیدائش پہل کی ہوتو کس طرح تقد بیل نہ ہوگی اور اگر غلام ہے کہا کہ تو اس کام ہے جر ہے یا کہا کہ تو آج کے دن اس کام ہے جر ہے تو قضاء آزاد ہوجائے گا۔ بیرمجیط سرحسی میں ہے۔اور اگر کسی محض نے غلام ہے کہا کہ انت حد البعد بعنی تو البعد آزاد ہے۔لیکن بیمنی ہوز البعد کا لفظ نہ کہنے پایا تھا کہ غلام نہ کور مرکم او وہ

ا كرايك آ دمى سے كہا كەا ب سالم تو آزاد ہے چربيآ دمى اس كا دوسراغلام نكلا .....؟

اگراپ غلام سالم نام کو پکارا کدا سالم پس مرزوق نے جواب دیا کہ بی پس موٹی نے کہا کہ تو آزاد ہے حالا نکداس کی نیت ندھی تو دی آزاد ہوجائے گا جس نے جواب دیا ہے اورا گرمولی نے اس صورت بی کہا کہ بیل نے سالم کی نیت کی تھی تو تھم تھا ہے تھی دونوں آزاد ہوجا کی گرفیما ہینہ وہیں اللہ تعلی خاصتا وی آزاد ہوگا جس کی نیت کی تھی اورا گرا کیہ آدی سے کہا کہ اسلم تو آزاد ہوگا یہ دائع بیس ہے۔ایک مرد نے دوسر سے معنی ہوئی ہے کہا کہ کہا ہے آزاد ہوجا ہے گامی کا دوسرا غلام نگلا یا کی غیر کا غلام نگلا تو تعلیٰ وہ آزاد ہوجائے گا بیدائع بیس ہے۔ آناوی ایوالیت شخص ہے کہا کہ کہا ہے آزاد نہیں ہے۔ آناوی ایوالیت شخص ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ (انت حرق و انت ضمیر مؤنث مخاطبہ کی ہے اور حرق صیفہ مؤنث ہے کہا کہ انت حر (انت ضمیر خکر خطاب اور حرصیفہ خکر ) تو غلام خکوریا با نمری خکورہ آزاد ہوجائے گی بیری طوفائی کہری بیس ہے اورا گرا ہے غلام سے کہا کہ المتاق علیک یعنی تھے پر عمال وارد ہوا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ بیفاؤی کہری بیس ہے اورا گر کہا کہ تیرا آزاد کہ تو ہا کہ کہا کہ تیرا آزاد نہ ہوگا یہ تازاد نہ ہوگا یہ تیزا آزاد نہ ہوگا یہ تازاد نہ ہوگا یہ تو تازاد نہ ہوگا یہ تیرا آزاد نہ ہوگا یہ تازاد نہ تو تازاد نہ ہوگا کہ تازاد نہ تازاد نہ ہوگا یہ تازاد نہ تو تازاد نہ تازا

اگر غلام سے کہا کہ المت حر اولا لینی تو آزاد ہے یا نیل ہوت بالا جماع آزاد نہ ہوگا۔ بیسراج الوہاج علی ہادراگر اپ غلام سے کہا کہ المت اعتق من فلان اور فلان کے لفظ سے اپنا دوسرا غلام مرادلیا اور اس کلام سے اس کی مرادیہ ہوگا فلال اپنے غلام سے کہا کہ المت اعتق من فلان اور فلان کے لفظ سے اپنے کہ من مراد لیے تو تھم تقنا میں اس کے قول کی تقد بی شہوگی بلکہ غلام فرکور آزاد ہوجائے گالیکن فیما بینه و بین الله تعالی اگر اس کی بی مراد تھی تو سے ہوا کا اور اگر کہا کہ المت اعتق من هذا فی ملکی اوقال فی المن لیے تو میری ملک علی بنست اس غلام کے برانا ہے یا من علی اس سے برانا ہے تو کی طرح آزاد نہ ہوگا اور ای

ا كياية زادنيس بينن بينظر عادر وادرنيت كاحال خداتعالى جاناب\_

طرح اگرکہا کہ وہیں اس بے (بانا عربی ہے) تو بھی بھی ہے ہیں ہے اور اگرکہا کہ انت حر (تو حر ہے) لین حسن میں کیا نے تو تضاء اس بے قول کی تقد بی نہ ہوگی اور اگر کہا کہ انت میں (تو آ زاد ہے ) اور دمویٰ کیا کہ میری مراد بیتی کہ میری ملک میں براتا ہے تو تضاء اس بے قول کی تقد بی ند ہوگی اور اگر کہا کہ انت میں براتا ہے تو تضاء اس نہ ہوگی اور اگر ایک مخص نے غلام کہا کہ بچے القد تعالیٰ نے آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اگر چداس نے آزادی کی نمیت نہ کی ہواور بھی مختار ہے بید قاوی قاضی خان میں ہواور اگر کہا تو حر السن ہے یا جمال وحسن میں ہے اطلاق میں حرالاجم رہی المیں ہے۔ میں حرالاجم رہی اللہ میں ہے۔

اجناس میں فدکور ہے کہ اگر فلام ہے کہا کہ است والنف تو قضاۃ آزاد ہوجائے گا یہ فایۃ البیان میں ہے متنی میں ہے کہا کہ میں نے کہے فض کا فلام ہے جس پر قصاص لازم آنے کی وجہ ہے مولی کواس کا خون حلال ہو گیا ہے بیں مولی نے اس سے کہا کہ میں نے تھے خون کے مواخذہ ہے آزاد کیا تو تھم قضامی بیکلام رقیت ہے آزاد کرنے پر محمول ہوگا (لیخی آزاد ہوجائے گا) اور باوجود اس کے اس پر مخوکر تا بھی لازم ہوگا کیونکہ اس نے اقراد کیا ہے اس لئے کہ بیاس کی نیت تھی اور اگر بیٹ کہا ہو کہ میں نے قل سے آزاد کرنے کی نیت کی تو مخوکر تا اس پر لازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے خون کے نیت تھی اور اگر بیٹ کہا ہو کہ میں نے قل سے آزاد کرنے کی نیت کی تھی تو مخول کیا جائے گا بیچیط میں ہا کہ میں نے اپنے فلام سے کہا کہ تیرانس بر ہے یا کہا کہ تیری اصل ج ہی اگر بیمطوم ہو کہ وہ بی (جاد کا کرنی رشدہ) ہے تو آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تیرے ماں و باپ آزاد ہیں تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹ کہا ہے کہ وہ وہ اس واب پاترانہ بین ہے ہی مولی نے کہا کہ تیرا بیٹ کہ دونوں اس کی پیدائش کے بعد آزاد کے گئے ہوں۔ ایک مخص کا ایک غلام ہے اور اس غلام کا ایک بیٹا ہے ہی مولی نے کہا کہ تیرا بیٹا آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور بیٹا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہو تو باپ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہو تو باپ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہو تو باپ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہے تو باپ آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ تیرا بیٹا آزاد کا بیٹا ہو کو ایک کے تو کیا کہ کیا کہ کو اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو ک

عربیت کے دمخصوص ''مسائل کا بیان:

قال الهرجم اب ایسے ساکل کا بیان ہوتا ہے جوایک گور کر بیت سے متعلق ہیں پس ان کوامل زبان کر بی کے ساتھ کو بلا رکھنا جا ہے قال اور اگر محتل کوا یہ جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس سے تمام بدن سے تبیر کی جاتی ہے مثلاً کہا کہ تیراسریا تیری گرون یا تیری زبان آزاد ہے قو آزاد ہوجائے گا اور اگرا یہ جزو بدن کی طرف مضاف کیا جس سے تمام بدن سے تبیر ٹیس کی جاتی ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ کینیا سرحی بی ہے قال المعتوجد خرج عرب کی زبان ہی وہ جسم کہ جس کو شرمگا ہ خواہ مرد کا ہویا عورت کا ہواور ذکر خاص مرد کا آلہ تاسل اور قبل خاص عورت کا جسم الگلا ہی اب سننا جا ہے کہ کتاب میں فرمایا کہ آگر ہا کہ کہا کہ تیری فرخ جماع کہ تیری فرخ جماع کے اور یہ طاجر الروایہ کا تھی خان میں ہے اور دیر آزاد ہوجائے گا کہ اللہ الفائق اور ایک باندی ہے اور دیر آزاد ہوجائے گا کہنا خی الند الفائق اور ایک سے اور دیر آزاد ہوگا اور بی اس کیا است کی طرف آگر مضاف کیا تو اس جے ہے کہ آزاد ہوجائے گا کہنا خی الند الفائق اور ایک ایسے آزاد ہوجائے گا کہنا خی الند الفائق اور ایک ایسے آزاد ہوجائے گا کہنا خی الند الفائق اور ایک ایسے آزاد ہوجائے گا کہنا خی الند کہنا ہو گا اور بی اس کے اور دیر گا اور بی اس کیا کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہوجائے گا کہنا خی الند الفائق اور ایک الیے آزاد ہوجائے گا کہنا خی الند الفائق اور ایک الیے آزاد ہوجائے گا کہنا خی الند کی سے آزاد ہوجائے گا کہنا خی الند کی سے آزاد ہوجائے گا کہنا ہی الند کی کہنا ہے آزاد ہوجائے گا کہنا ہی الند کی سے آزاد ہوجائے گا کہنا ہی کہنا ہی کی ہوئے گا کہنا ہی کا کہنا ہی تھوں کی کرنا ہی کہنا ہی کہنا ہی کہنا کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہوجائے تو بعض نے فرمایا کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہوجائے تو بعض نے فرمایا کہ تیری عتق (گرون) آزاد ہوجائے گا کہنا ہی الند کی کہنا ہی کہنا کہنا ہی 
لے قال المتر جم تول استفک اللہ تعانی جب وعامے موقع پر ہوتو انٹائ محت نہیں ہاورا فتلاف سے اس طرف اشارہ ہے۔ سے اتول طاہر لوجہ یہ ہے کہ کفار دار الحرب ہیں سب رقیق ہیں اگر چر مملوک مقیوض شہوں بکذا قالوا فاقہم۔ سے قال دیریا خانہ کا مقام اوراست مقعد چوتز وکون سب اور بھی فقط چوتز مراویو تے ہیں اور بھی کون فقط۔ آزاد ہوگا اور بعض نے فرمایا کے عتق اگر چہ بدن بمعنی گرون ہے لین آزاد شہوگا اس واسطے کہ رقبہ پول کرتمام بدن کی تجبیر کرتا مستعل ہے اور عتق نے تمام بدن کی تجبیر کا استعال نہیں ہے جیے درکا ایسا استعال نہیں ہے بیچیط سرخی ہیں ہے اور اگر کہا کہ تیرا سر آزاد ہے یا تیرا مند آزاد کا مند ہے یا تیرا بدن آزاد کا بدن ہے جے و رکا ایسا استعال نہیں ہے بیچیط سرخی ہیں ہے اور اگر کہا کہ تیرا مرشل آزاد ہے یا تیرا بیرا آزاد ہے یا تیرا بدن آزاد ہوجائے گائی طرح آزاد شہوگا ای طرح آگر کہا کہ تیرا مرشل آزاد ہے یا تیرا بیرا آزاد ہوجائے گائی طرح آگر کہا کہ تیری فرج آزاد فرخ ہے آزاد ہوجائے گاکہ تیرا ہوں کہا کہ تیرا مرآزاد ہے یا تیرا بیرا آزاد ہوجائے گائی طرح آگر کہا کہ تیری فرج آزاد فرخ ہے تو بدون نیت کے آزاد تہ کو گائی السراج الو جابو قلت اور اگر قبال میں گازاد ہوگا قائل فیداد اگر کہا تو حل آزاد ہے ہو بدون نیت کے آزاد تہ ہوگا یہ جو کا گئی خداد کا مرفاح ہوگا آزاد ہے یا کہا کہ برفلام جو دیا گئی سے اور اگر کہا کہ الحل کئی نفداد کا برفلام جو دیا گئی تا کہ برفلام جو دیا گئی ہوگا ہے ہوگا ہا کہ برفلام جو دیا گئی سے اور اگر ایک صورت میں بول کہا کہ برفلام جواس کی خداد کی اس کہ برفلام جو دیا گئی آزاد ہو جا تو اس کہ فلام کی اور اگر ایک صورت میں بول کہا کہ برفلام جواس کے جواس کہ ہرفلام کی اور اگر کہا کہ برفلام ہو جامع مجد میں ہے تو اس میں ہی ایسا کہ برفلام ہو اس کے خلام آزاد ہے اور اگر کہا کہ برفلام ہو جامع مجد میں ہے تو اس دار میں جیس تو اس میں ہی ایسا کہ ان میں گئام کہ برفلام کی اور اگر کہا کہ جرفلام جو جامع مجد میں ہے تو اس میں ہی ایسا کہ ایسا کہ ان کہ ایسا کہ تو خلام آزاد ہے کا ان کہا کہ برفلام کی معلیہ السلام کی اولاد سب میں تو بالا تفاق اس کے فلام آزاد جار گئی گئام تھی گئار کہا گئام کہ برفلام کے میں دور میں جیس کے قادم آزاد جار کی گئار کہا کہ برفلام کے دور آگر کہا کہ جرفلام تو معلیہ السلام کی اولاد سب میں تو بالا تفاق اس کے فلام آزاد جی گئار گئار کیا گئار گئار گئار کیا گئار کہا کہ برفلام کے دور آگر کہا کہ برفلام کے دور آگر کہا کہ برفلام کی اولاد سب کا ذائل کے دور آگر کہا کہ برفلام کے دور آگر کہا کہ برفلام کی دور تو کی کا کہ برفلام کی دور تو کی کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کی کو کہ کئار کیا کہ کا کہ کی کئار کیا کہ کا کہ کی کی

ملحق بصريح الفاظ كابيان:

مالک نے کہا کہ میں نے تیرانفس تیرے واسطے برکیایا تیرانفس تھے بہدکیایا تیرے ففس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تو مملوک اس کلام ہے آزاد ہوجائے گا خواہ غلام تیول کرے یا نہ کرے خواہ مولی نے نیت کی ہویان کی ہویہ حادی قدی میں ہاور ای طرح و کر کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو آزاد ہوجائے گا کذا فی ای طرح و کر کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو آزاد ہوجائے گا کذا فی اقوال یا ختلاف اصول میں معروف ہای واسطے میں نے کل ترجمہ سنیس کیا تا کہ اختلاف اصول جاری دے فاتم ۔

المعدط اور بی اسم بر برابوالکارم کی شرح نقایی باوراگر فلام سے کہا کہ بن نے تیراننس تیرے ہاتھاتنے کو بیجا تو بیفام کے قبول پر موفوف ہوگا یہ فتح التقدیم بن باوراگر کہا کہ بن نے تیراننس تجے معدقد دے ویا تو آزاد ہوجائے گا خواہ حتی کی نیت ہویا نہ ہو کا نہ ہو قام نے قبول کیا یا نہ کیا ہواوراگر کہا کہ بن نے تیرا حتی تجے بہ کیا اور دوئی کیا کہ میری مراوحت سے اعراض تی تو اسم اعظم میکند سے دوروایتی ہیں چنا نچا کی روایت میں یہ ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اوراگر کہا کہ تو مولی فلاں کا ہے ( بین ابنا م مدلا)

یا کہا کہ فلال میتی ہے تو قضاء کر اور ہوجائے گا اوراگر کہا کہ تجے فلال نے آزاد کیا تو ام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا ہوگا وی تا ہو یوسٹ سے روایت ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا ہوگا وی قام نان میں ہے۔

كنايات عتق كابيان:

ایک فخص نے اپنے مرض میں اپنے غلام ہے کہا کہ تو لوجہ اللہ تعالی ہے تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھے کولوجہ اللہ تعالی کردیا خواہ صحت میں کہا یا مرض میں یاوصیت میں اور کہا کہ میں نے سختی کی نیت نہیں کی یا سمجھ میان نہ کیا یہاں تک کہ مرحمیا تو یہ غلام فروخت کیا جائے گا اور اگر عتی کی نیت کی ہوتو آزاد ہوگا یہ فنا و گا میں خان میں ہے اور اگر کہا کہ تو اللہ تعالی کا غلام ہے تو بلا ف وہ آزاد نہ ہوگا یہ غیا ہے اور اگر اپنے غلام یا ہا ندی ہے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں اس اگر آزادی کی نیت کی تو آزاد ہو

جائے گار وجیز کردری ش ہے۔

امام ابو بوسٹ ہمروی ہے کہ اگرائی ہائدی ہے کہائی تجے طلاق دیتا ہوں اور مراد سی تحقی تو وہ آزاد ہوجائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تحقی طلاق دی ہے اور اگر ہائدی ہے کہا کہ اگر کہا کہ میں نے تحقی طلاق دی ہے اور مراد سی ہوتو ہارے نزد کی آزاد نہ ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور اگر ہائدی ہے کہا کہ تیری فرج مجھ پر حرام ہے اور میں گر نیت کی تو آزاد نہ ہوگی اور اگر اپنے غلام سے بطور ہجا و بوں کہا کہ تو حر ہے ہیں اگر میں کہ نیت ہوتو آزاد ہوگا ور نہیں اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ لا سلطان کی علیك یعنی مجھے تھے پر پچھ غلبہ حاصل نیس ہے یا کہا کہ جہاں

ع قال المرجم يس أكر غلام في تول كياتوني الحال أزاد جوجائ كااور معاوضا س برقر ضه وكار

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ یعن کے استعال می حقیقت ہوگیا ہے بھی عرف معروف ہے۔

ا كي مردك ياس ايك باندى اس كى ملك مى بيل اس كى بيوى في اس باندى كے معاملہ من شو بركو يجه ملامت كى پس شو ہرنے بیوی ہے کہا کہ اس کے کام کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے ہی بیوی نے اس کوآ زاد کر دیا ہی آگر شو ہرنے اس کام سے اس کے عتق کے کام میں نیت کی ہوتو ہا ندی ندکور وآ زاو ہو جائے گی ور نبیس اس واسلے پیا نفتیار معاملہ بھے کے واسلے ہوگا یعنی بھے کر دے لیکن اگر اس طرح کہا کہ اس باندی کے حق میں جوتو کرے وہ جائز ہے تو بیآ زاد کرنے وغیر وسب کے واسطے ہوگا یہ فآوی قاضی خان می ہاور اگرا بی باعری سے کہا کرتو اسے فس کوآز اوکردے لی باعری نے کہا کدمی نے اسے نفس کوا ختیا رکیا تو یہ باطل ے بیمبوط علی ہے اور اگر غلام ہے کہا کدائے نفس کے معاملہ میں جوتو جاہے ووکر اس اگر غلام فیجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے ننس کوآزاد کردیا تو آزاد ہوجائے گااوراگرائے ننس کوآزاد کرنے سے پہلے اُٹھ کھڑا ہوا تو بعد مجلس سے کھڑے ہوجائے کے اپنے تفس کوآ زادنبیں کرسکتا ہے اور اس کوا ختیار ہوگا کہ ایس صورت میں جس کو چاہے اپنے نفس کو ہبہ کر دے یا فروخت کر دے یا صدقہ می دیدے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو غیرمملوک ہے تواس کی طرف سے بیعت نہ ہوگالیکن اس کوبیا مختیار ند ہوگا کہ اس کے ملک کا دعویٰ کرے اور اگروہ غلام مرحمیا تو بیجہ ولا مے اس کا وارث بھی نہیں ہوسکتا ہے اور اگر اس کے بعد غلام نرکور نے کہا کہ بی اس کامملوک ہوں اور اس نے غلام کے قول کی تقید بی کی تو غلام اس کامملوک ہوگا بدابر اہیم نے امام محدر حمة الله تعالى عليد سے روايت كى ب يميط من ب دورا كراك مخص في است غلام سے كماك يدمير ابيا ب ياباندى سے كما كديد مرى بني بيا الرمملوك فدكوراس كفرزند مون كى صلاحيت ركمتا مويعنى من اس كا ايسا موكداس مدى كا بينا يا بني موسك اوروه مجبول النسب بهى بوكديه معلوم ندبوكديه ك كانطف بي نسب البت بوجائ كااورغلام أزاد بوجائ كاخواه غلام الجمي جليب ہویعنی غیر ملک سے لایا ممیا ہو یا و بیں کی بیدائش ہواور اگر مملوک مذکور اس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہولیکن اس کا نسب معروف ہوتو بالا تفاق مملوک ندکور آزاد ہوجائے گا مرنسبت ٹابت نہوگا ای طرح اگرمملوک ندکوراس کے فرزند ہونے کی صلاحیت ندر کھتا ہوتو بھی نسب ٹابت نہ ہوگا مرامام اعظم پرینجی کے ول کے موافق مملوک آزاد ہوجائے گار قاوی قاضی خان می ہوادریمی سیح ہے بیزاد میں ہے۔

## اگراینے غلام سے کہا کہ بیر میرا باپ ہے حالا نکہ اتنی بڑی عمر کا آ دمی ایسے مخص کی اولا دمیں نہیں ہوسکتا ہے تو امام اعظم میں ایک کے نز دیک غلام آزاد ہوجائے گا:

اگراپ غلام ہے کہا کہ بیمراہا ہے ہا اپنی ہاندی ہے کہا بیمری ماں ہاور مملوک نے تقد اہل کی تو نب ہا ہت ہوگا اور جو یہ کہ ور نہیں اور حار ہے بعض مشائ نے فر مایا کہ فرزندی کے دعویٰ بی بھی بدون تقد اہل مملوک کے نسب ہا بت شہوگا اور تیج یہ ہے کہ مملوک کی تقد این شر وانہیں ہے بیافاوٹ بی ہوان میں ہاورا گراہے غلام ہے کہا کہ بیمرا ہا ہا ہے حالا نکداتی ہوئی جمرکا آدی مملوک کی تقد این شر وسکتا ہے (طلا برامرم ہے یا ماک بنست علام زیادہ من کی اولا و بی نہیں ہوسکتا ہے (طلا برامرم ہے یا ماک بنست ہے اور اگر اللہ ہے کہ اور میں ہے اور اگر طفل صغیر ہے کہا کہ بیمراواوا ہے تو بعض نے فر مایا کہ اس جی ایسانی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ بالا جماع آزاد شہوگا ۔ یہ ہدا بیش ہے اورا گر غلام ہے کہا کہ بیمرا بچا ہے تو بعض روایات میں غداور اگر غلام ہے کہا کہ بیمرا بچا ہے تو بعض روایات میں غداور اگر غلام ہے کہا کہ بیمرا بچا ہے تو از اور ہوجائے گا اور بچی ہے کہ آزاد شہوگا ہور ایسی عالی اورا گر اپنے غلام ہے کہا کہ بیمرا بچا ہے تو آزاد نہوگا اور بھی مشائخ نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ ایس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ بیمرا بیکا ہو کہ کہ اور بیموں نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلد می بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم کہ بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم کی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم کی اختلاف ہے اور اگر ایس مسلم کی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم کی اختلاف ہے اور اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم کی اور اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم کی اور اور بعض نے فر مایا کہ اس مسلم کی اور کی بھی اختلاف ہے اور بعض نے فر مایا کہ بھی ان مسلم کی اور کی بھی اختلاف ہے کہ اور بعض نے دور آزاد نہ می اختلاف ہے کہ کی اور کی بھی اختلاف ہے کہ کی اور کی کی اور کی کی افتاد کی بھی اختلاف ہے کی کی اور کی کی کی اور کی کی کی کی کی اور کی ک

اگر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہوتو ظاہر الراوایہ ش آزاد نہ ہوگا اور بہی روایت اصل ہے لیکن اگر نیت ہوتو

آزاد ہوجائے گا یہ غایہ مروقی ش ہا وراگر کہا کہ یہ میرا پدری بھائی ہے یا مادری بھائی ہے تو آزاد ہوجائے گا یہ پیط ش ہاور
اگر فیر کے غلام سے کہا کہ یہ فورت میری خالہ یا پھوپھی زنا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گالیکن نسب ٹاہت نہ ہوگا۔ یہ مرا بڑا یا بھائی یا
اوراگر اپنی یا نمی سے کہا کہ یہ فورت میری خالہ یا پھوپھی زنا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گا اورائی طرح آگر کہا کہ یہ میرا بڑا یا بھائی یا
اوراگر اپنی یا نمی سے کہا کہ یہ فورت میری خالہ یا پھوپھی زنا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گا اورائی طرح آگر کہا کہ اسے بھائی تو آزاد نہ ہوگا اور بھی تھے ہوئی اور اگر کہا کہ اسے بینے یا اے بھائی تو آزاد نہ ہوگا اور بھی تھے ہوئی ہوئی آزاد نہ ہوجائے گا یہ غایم سے کہا کہ اے بھی نہ ہوئی آزاد ہوجائے گی اگر چہت کی نیت ہوجے آگر کہا کہ اے بینے یا اے بینی اسے بیا یا ہے ہی کہ اوراگر اے بینے یا اے بینی فقط اے بینی فقط اے بینی بارام میں بھا میں امام میں بھروں اپنی طرف اضافت کرنے کہ کہا تو نہیں آزاد ہوتی ہوئی ہوئی ان میں ہے۔ نواور بمن رسم میں امام میں ہوری ہو گی گی اے بھری فال بارے میرے باپ یا اے میرے داوا یا
اے میرے باپ یا اے میرے ماموں یا با نمی کی سے کہا کہ اے میری بھوپھی یا اے میری فالہ یا اے میری بہن تو ان سب صورتوں ہیں آزاد نہ ہوگا اور تفتہ الفتہا میں اس قدر عبارت زائدگی ہے کہ لیکن اگر نیت کی ہوتو آزاد ہوگا یہ نیرالغائی میں ہوتو ان سب صورتوں

شیخ ابوالقاسم صفارے منقول ہے کدان ہے دریافت کیا گیا کدایک مخص کی بائدی چراغ لاکراس کے سامنے کھڑی ہوئی پس سولی نے اس سے کہا کہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی پس سولی نے اس سے کہا کہ اے پری چہرہ میں چراغ لے کرکیا کروں کہ تیرا چبرہ خود چراغ سے کہا کہ اس سے تو ایس کہ میں تیرا

لے قال المتر جم یہاں اور اس کے مثال میں باپ یا بینے کے دوئ کرنے سے مراد میٹی کدوئ کرے نہ یوں کہ شل رواج کے بڑے کو باپ یا چھونے کو بیٹا کہددیتے ہیں اور واضح رہے کہ مالک کے دوئ کرنے میں بیقید میں لگائی کہ مالک جمہول النب ہو و ہذا ہو الظاہر فلیجد بر

ناام ہوں تو شخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیسب مہر ہائی کے کلمات قرار دے جائیں گے اور باندی آزاد نہ ہوگی اور بیاس سورت میں ہے کہ مولی نے عنق کی نیت نہ کی ہواور اگر نیت کی تو امام محد ہے اس میں دوروا بیس بیں بیفاو کی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے فلام سے کہا کہ اے سرداریا اے بیری سرداریس اگر ان صورتوں میں عنق کی نیت کی ہوتو اس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اورفقیہ ابواللیت کے نیت کی ہوتو اس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اورفقیہ ابواللیت کے نزد یک مختار یہ ہوتو اس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اورفقیہ ابواللیت کے نزد یک مختار یہ ہوتو اس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اورفقیہ ابواللیت کے ندو اور اور میں ہے اوراگر غلام ہے کہا کہ اے آزاد مردیا باندی ہے کہا کہ اے آزاد مردیا باندی ہے کہا کہ اے زاد مردیا باندی میں اوراگر ختال کی نیت نہ ہوتو اس میں مشاکخ نے اختلاف نیس اوراگر ختال کی نیت نہ ہوتو اس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اورفقیہ ابواللیت کا مختار ہے ہوگا اوراگر اپنے غلام ہے کہا کہ اے زاد مردیا فی ہونے کہ ویہ میں ہو ۔ اللہ یک زاد فقط کہا تو فقیہ ابو کم رحمۃ اللہ ہے کہ وار اور نہوگا اوراگر بیا تحق کی ہو یہ میا میں ہو۔

ا یک شخص نے اپنے تین غلاموں سے کہا کہ تم لوگ آزاد ہوسوا سے فلال وفلال وفلال کے توبیہ

سب غلام آ زا دہوجا نیں گے:

اگرائی باندی ہے کہا کہ اے مولی زادوتو وہ آزادنہ ہوگی بیانی کری میں ہے۔ ایک مخص نے اپنے غلام ہے کہااے نیم آزاد ( تعنی نصف آزاد ) توبیقول بمزلداس کلام کے ہے کہ غلام سے کہا کہ تیرانصف حصد آزاد ہے۔ ایک مخص نے اپنے غلام ے کہا کہ جب تک تو غاام تھا تب تک میں تیرے عذاب میں گرفنار تھا اب کرتو نہیں ہے تب بھی تیرے عذاب میں گرفنار ہوں تو مشائخ نے قرمایا کہ بیکلام اس کی طرف سے غلام کے عتق کا اقرار ہے اس قضاء غلام آزاد ہوجائے گا۔ ایک فض نے اپنے غلام ے کہا تو بھے سے زیاد ہ آزاد ہے پس اگر عتل کی نیت کی ہوتو آزاد ہوجائے گا در نئیس ایک غلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ میری آزادی پیدا کریں مولی نے کہا کہ تیری آزادی میں نے پیدا کی اور نیت عتق نہ کی تو آزاد نہ ہوگا قلت ( قال المر م متوط فی ایسل ) تضاء آزاد ہوگا یہ فآوی قامنی خان میں ہاور اگر غلام ہے کہا کہ اے میرے مالک تو بلائیت آزاد نہ ہوگا یہ کانی میں ہے۔ آیک محض کا ایک غلام ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے اپنا غلام آزاد کردیا تو آزاد ہوجائے گا بیمیط سرحسی میں ہے۔ اگرزید نے عمرو سے کہا کہ بیں تیرے باپ کا مولی ہوں کہ تیرے باپ نے میرے باپ و ماں کو آزاد کیا ہےتو زید ندکورعمرو کا غلام نہ ہوگا اورای طرح اگرزیدنے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور بیند کہا کہ جھے تیرے باپ نے آزاد کیا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور زیدح ہوگا اگر زیدنے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور جھے تیرے باپ نے آزاوکیا ہے ہیں اگر عمرونے باپ کے آزاوکرنے سے انکارکیا تو زیداس کامملوک ہوگالیکن اگر زید کواہ لائے کہ عمر و کے باپ نے اس کوآ زاد کیا ہے تو زید کے کواہ مقبول ہوں سے اور وہ آزاد ہو گا۔ اُٹرکسی مخص نے اپنے غلام کوآ زاد کیااور غلام کے پاس مال ہتویہ مال مولی کا ہوگا سواے استے کیڑے کے جوغلام کی ستر پوشی كرے اور يہ جى مولى كے اختيار ميں ہے كہ كپڑوں ميں ہے جو كبڑا جا ہديدے بيافتا وي قاضى خان ميں ہے۔ ايك مخف نے اپنے تمن غااموں سے کہا کہم لوگ آزاد ہوسوائے فلاں وفلاں وفلاں کے تو بیسب غلام آزاد ہوجا کیں گے بیفآدی کبری میں ہے۔ قال المحرج أس وجد ہے كەمتىنى مند كے ساتھ تھم حريت متعلق ہوا پس اسٹنا وكارة مدند ہوگا و قبل الاستناء باطل فند بر۔ ا کی تخص کے یا نج غلام ہیں پس اس نے کہا کہ دس میرے ملوکوں میں ہے "زاد ہیں الا ایک تو سب آزاد ہوں سے اور اگر کہا کہ میرے مملوک دسوں آزاد ہیں الا واحد تو جار آزاد ہوں گے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر مرد آزاد کرنا جا ہے تو جا ہے کہ غلام

آزاد کرے اور عورت کو چاہئے کہ بائدی آزاد کرے بیمتیب ہے تا کہ مقابلہ اعضا وٹھیک مستحق ہو بیظہیر بیر بیل ہے۔قال الحقر جم حدیث شریف میں بیمضمون ہے کہ جو تحفی بندہ آزاد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے جرعضو کو بمقابلہ اعضائے بندہ کے آتش دوز نے سے آزاد قرماتا ہے اس سخباب مسئلہ فذکور پر ہتائے حدیث موصوف ہے فاقیم اور بیمتحب ہے کہ جب آدی سات برس کی بندہ سے مدمت لے لیو اس کو آزاد کر دے بیاتا رفانیہ میں جہ سے مدمت لے لیو اس کو آزاد کر دے بیاتا رفانیہ میں جہ سے منقول ہے اور مستحب ہے کہ قازاد کر دے بیاتا رفانیہ میں جہ سے منقول ہے اور مستحب ہے کہ آزاد کرنے والا بندہ کو ایک عماق تامہ کھی کراس پر تقداد گوں کی گوائی کرا دے تا کہ غلام کے حق می مضوفی رہے اور باہم اختلاف اورا نکار کے حفاظت ہو بیمیط مزمی میں ہے۔

نعتل: ١

ملک دغیرہ کی وجہ ہے آ زاد ہونے کے بیان میں

ا قال المر جم بدافظ شافل ربخواه انكاراز جانب آزادكننده بوباس كوارث كى طرف يعدد ع قال المحرج والمنح بوكد لمك مرادعتى مؤرست ب .

کوئی وارث نیس ہاور پھ مال بھی نہ چھوزا سوائے ایک مملوک کے کہ وہ اس پسر کا ماں کی طرف ہے بھائی ہا اورائ مملوک قیمت ای قدر ہے جس قدر قر فیدکا میت نے اپنے پسر کے واسط اقراد کیا ہے تو محمد نے قرایا کہ مملوک آزاد ہوجائے گااس واسطے کہ مرض میں جواقرار ہوو ہ کو یا وصیت ہے ہیں جب پسر نہ کوراس کا مالک ہوا تو وہ اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اورا اگر از آر ار نہ کور عالت صحت میں واقع ہوا ہوتو مملوک فہ کور آزاد نہ وجائے گااس واسطے کہ وارث فہ کوراس کا مالک نہیں ہوا بدین وجہ کہ قرفہ نہ کورک مالک نہیں ہوا بدین وجہ کہ قرفہ فہ مدنہ کورک میت ہوئے ہوا ہوتو وہ وارث کے ترکہ کے مالک میت کے ترکہ کو محیط ہے اور اس بیان سے بیانا کہ وہائے ہوا کہ جب ترکہ میں وارث کا قرضہ ہوتو وہ وارث کے ترکہ کے مالک ہونے سے مانع ہوتا ہے بیٹ ہوتا ہے ہوئی اور جواس کے بیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا اور بائد کی آزاد نہ ہوگی اور جواس کے بیٹ میں ہوتے وہ ترک ہوگی اور جواس کے بیٹ میں ہوتے وہ ترز دوت کرسکا ہے جواس کے بیٹ میں ہوتے وہ ترز دوت کرسکا ہے جواس کی بیچ جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفرو و حت کرسکا ہے بیدائع میں ہے۔

اگر بچہ جننے کے وفت اپنی باندی سے کہا کہ توحرہ ہے:

آگر حاملنہ باندی کوآ زاد کیا تو اس کاحمل بھی آ زاد ہوجائے گا اور اگر فقط حمل کوآ زاد کیا تو بدون باندی کے فقط حمل آ زاد ہوگا اگر کمی قدر مال برحمل کوآزاد کیا توحمل آزاد ہوگا اور مال واجب نہ ہوگا اور عتق کے وفت حمل موجود ہونا ای طرح دریافت سکتا ے کہ وقت عتق سے چے مینے سے کم میں بچہ بیدا ہو یہ ہداید می ہاور اگر وقت عتق سے چے مہیند یاز یادہ میں بچہ جن تو آزاد نہوگا لا اس صورت می کرمل می جوزیادد بچرمول که بها بچه چومینے ہے کم میں پیدا ہوا پھردوسرا چومبید یازیادہ می پیدا ہوایا یہ باندی طلاق یاوفات کی عدت میں ہولیں وقت فراق ہے دو برس ہے کم میں بچہ جن پس اگر چدوقت اعماق سے چےمہین سے زیادہ میں جن ہوببرحال اس صورت مس حمل آزاد ہوگا يہ فتح القدير ميں ہے۔ باعرى كا بجد جواس كے مولى سے ہوآزاد ہے اور جواس كے شوہر سے پیدا ہوو واس کے مولی کامملوک ہے بخلاف مفرور کے بچہ کے کہ اس کوفریب دیا حمیا ہواس کا میتھم نبیس ہے کہ مان کا تابع ہواور آزاد عورت کا بچہ ہر مالی بین آزاد ہوتا ہے اس واسطے کہ تورت کا پلہ بھاری ہے بیس حریت کے وصف میں عورت کا تابع ہو گا جیسے کہ مملوکیت دمرتو تیت 'وید بیروامومیة الولدو کتابت میں بیدمف بچوکو مال کاملائے ہے بید ہداید میں ہوادراگر بچد جننے کے وقت اپنی با تدى ہے كہا كوتو حروب اور حالت بدہ كرتموز الجدبا برنكل چكاہے ہى اگر نصف ہے كم نكلا موتو يج بھى آزاد موكا اور اگرزياد و موتو آزادندہوگااور ہشام اورمعلی نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کداگر ایک مخص نے اپنی حاملہ باندی ہے در حالیکہ کداس کا بچہ کچھنگل چکا ہے کہا کہ تو آزاد ہے تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ اگر سوائے سرکے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہملوک ہوگا اور اگر سر کی جانب ہے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہ آزاد ہوگا اور اس کے معنی یہ بیل کدمع سر کے نصف خارج ہوا ہے تو آزاد ہے بیہ بیط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ اگر بائدی ہے کہا کہ بڑا بچہ جو تیرے ہین میں ہے دہ آزاد ہے لیں اس کے جوڑیا دو بچہ بیدا ہوئے تو جو بہلے نکا و و ہزا ہے وہی آزاد ہوگا اور اگر اپنی باندی ہے کہا کہ علقہ یامضغہ (فرن کالوقمزا) جو تیرے پیٹ میں ہے آزاد ہے تو جواس کے پید میں ہے وہ آزادہوگا میجیط سرحس میں ہے۔

ایک شخص نے غیر کی بائد می کوآ زاد کیا بچرمولی نے بعد بائدی کے بچہ پیدا ہونے کے عتل کی اجازت دی تو بچهآ زادنہوگا اور اگر اپنی بائدی سے کہا کہ میرا ہرمملوک سوائے تیرے آزاد ہے تو بائدی کا حمل آزاد نہوگا ایک شخص نے اپنی حاملہ بائدی سے معرقو قیت بھن رقیق غلام ہونا قد بیر دیرکر ماامومیت مینی ام دلد ہونا۔ ع اگر مان مملوک النیر ہے تو بچملوک ومرقوق ہوگا اور دیرہ ہے تو دیر بلی بندا حالت صحت میں کہا کرتو یا جو تیرے پیٹ میں ہے آزاد ہے لیں دوسرے دن باندی ندکورہ کے ایک مرد و بچہ پیدا ہوجس کی خلقت غا ہر ہو گئتی تو بقیاس قول امام اعظم میشند کے باندی آزاد ہو گی اور آگر خود بچہ پیدانہ ہوا بلکسی آ دمی نے دوسرے روز اس کے پیٹ میں صدمہ پہنچا یا جس سے مردہ جنین ہیٹ ہے گر گیا جس کی خلقت ظاہر ہوگئی تھی تو مولی کو اختیار ہوگا کیس اگر اس نے ماں کو آ زاد کیا تو اس کے آزاد ہوئے سے بچیجی کے آزاد ہوگا اور اگر با غری ند کورہ حاملہ نہ ہوتو خود آزاد ہوجائے گی بیڈ قاوی خاص خان میں ہے اور اگرائی حاملہ با ندی سے کہا کرتو یا جو تیرے عید على ہے تزاد ہے پھر قبل اس کے کہ مولی بیان کرے لین کسی کونعین کرے کے دونوں میں ہے کون آزاد ہے مرعمیا پھرسی آ دمی نے باندی کے بیٹ میں صدمہ پہنچایا کہ جس ہے جنین مرد و جس کی خلقت ظاہر ہوگئی تھی گر گیا تو فر مایا کہ مجرم براس جنین کے واسطے غرہ آزاد کا جر مانہ داجب ہوگا اور تصف بائدی آزاد ہوگی اور نصف کے واسطے معایت کرے گی اور جنین پر میجی سعایت نہ ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے۔ اگر حربی نے اپنے غلام حربی كودار الحرب میں آزاد كيا توامام اعظم مسلط کے فزوریک اس کا عماق نافذ نہ ہوگا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے اور اگر حربی نے اپنے مسلمان غلام کودار الحرب میں آزاد کیاتو بالا تفاق اعمّاق نافذ ہوگا اوراس کی ولا واس حربی کو لے کی اور اگر حربی مرحمیایا قل کیا حمیا یا مسلمان کے ہاتھ میں قید ہو حمیا تو اس کا مکاتب آزاد دند ہوگا اور بدل کتابت اس کے دارٹون کو ملے گا جب کے خود مرحمیا ہے ایک مخص ہندوستان میں کیا بعنی دارالحرب مس كيا بجروه دارالاسلام من آيا وراس كے ساتھ ايك بندوآيا جوكہتا تھا كه من اس كاغلام بوں بحربيبندومسلمان بوكيا تومشائ نے فرمایا کداگر ہندو ندکوروارالحرب سے مسلمان کے ساتھ بدون اکراہ وزیروی کے دارالاسلام میں چلا آیا ہے تووہ آزاد موگا اوراس كاييقول كه يم اس كاغلام مون باطل موكا اور اكرمسلمان اس كوزيردي باكراه تكال لايا هوتو و ومسلمان كاغلام موكا- ميه فاوی قاضی خان میں ہے۔ حربی نے اگر اپنامسلمان غلام سے اسطے پیش کیا تو وہ آزاد ہوگا اگر جداس کوفروخت ند کیا ہواور مارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ یمی سے ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے۔

 $\Theta: \dot{C}_{\gamma\dot{\gamma}}$ 

### معتق البعض کے بیان میں

لین جس کا بھی حسا آزاد کیا گیا ہاوراگراپ غلام میں سے بھی آزاد کیا خواہ یہ حسر معین ہولینی معلوم ہومثلاً چوتھائی
وغیرہ یا ایسانہ ہوجیسے غلام سے کہا کہ تھے۔ یہ یا بعض وغیرہ یا تیراکوئی جزویا پارہ آزاد ہے گوفر ق دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ
غیر معلوم کی صورت میں مولی کو بیان کر نے کا تھم دیا جائے گا کہ کس قدر مراد ہے بہر حال ایام اعظم جوائی ہے خزد یک تعوز آزاد
کر نے سے سب آزاد نہ ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ سب آزاد ہوجائے گا بھرایام کے فزد یک ایسا غلام اپنی باتی قیمت کے واسط
اپنی مولی کو دینے کے لئے سعایت کرے گا پہنہرالفائق میں ہا اور مضمرات میں تعما ہوا ہے کہ ایام اعظم میزاؤڈ کا تو ل محج ہا بھی
اوراگر کہا کہ تیرائیک ہم آزاد ہے تو ایام اعظم میزاؤڈ کے خزد یک چھٹا حسہ آزاد ہوگا اس طرح آگر سم کی جگہ تھی کا لفظ کہا تو ہمی بی
عمل ہے یہ تا ہیمی ہا اور معتق آبعض مثل مکا تب کے ہوتا ہے کہ جب تک و ومعاوضہ جواس پرادا کرتا جا ہے ہا دانہ کرے تب
عک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے لیکن جو کھ کھائے اس کا وی مستق ہوتا ہا اور مولی کا اس پر قبضی میں دیتا ہا اور نہ خدمت لینے

ا قال الرح جم فائدہ یہ ہے کہ موتی کے بیان پر پہلے بھی موقوف تھااب بھی موقوق ہے اور در صورت بچے جنین مستنین الخلقہ کے آزادی پر اجبی جم م کو جرم کا جرم کا ایملوک کے حماب سے فاقیم ۔ جرمانہ کس حماب سے پڑے گایا مملوک کے حماب سے فاقیم ۔

کا استحقاق ہے اور رقیت کا الی رہتی ہے کذائی النبر الفائق اور خود وار فینیں ہوسکتا ہے اور نداس کا کوئی وارث ہوسکتا ہے اور اس کی کوئی ہوسکتا ہے اور دو کور تو ل ہے اور دو کور تو ل سے زیاد ہ کے ساتھ نکاح کر کے ان کوجع نہیں کر سکتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور بدون اجازت موٹی کے نکاح نہیں کر سکتا اور نہ کچھ بہہ یا صدقہ و سے سکتا ہے الا بہت خفیف چیز اور کسی کی طرف ہے کفالت نہیں کر سکتا ہے اور کسی کو قرض نہیں د سے سکتا ہے مگراس میں اور مرکا تب میں اتنافر ق ہے کہ اگر معتق ابعض اپنے معاوضا واکر نے سے عاج بواتو وہ رقی نہیں کہ یا جائے گا یہ غایة البیان میں ہے۔ اللہ جس قدر از او ہونے کو ہاتی ہے اس کوسعایت کر کے اواکر ہے آزاد ہونا چاہئے یا موٹی باتی مجی آزاد ہونا چاہئے یا موٹی باتی میں ہے۔

تنگدی اورخوشحالی میں علم کی نوعیت بدل جاتی ہے:

اگرایک غلام دوشر یکوں میں مشترک ہوادرایک نے اپنا حصد آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوجائے گالیں اگرشریک خوشحال ہوتو دوسرے شریک کوجس نے نبیس آزاد کیا ہے اختیار ہے کہ جا ہے خود بھی آزاد کر دے اور جا ہے شریک ہے اپنے حصہ کا تاوان نے اور جاہے غلام ندکور سے اپنے حصد کی سعایت کرا دے میہ ہداریمی ہے اور جب دوشریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاد کر دیا تو دوسرے شریک کوبیا فقیار ندہوگا کداہے حصد غلام کوفرو خت کرے یا بہدکرے یا مجرقر اردے اس واسطے کدبی غلام بمنز لدم کا تب کے ہے یہ مبوط امام سرحتی میں ہے اور تحذیف لکھا ہے کہ دوسرے شریک کوجس نے آزاد نہیں کیا ہے بانچ طرح کا افتیار ہوگا جب کہ آزادكرنے والاشريك فخصال موبس جا باناحمدآزادكروےاور جا بمكاتب كردےاور جا ہے أس سے سعايت كرادے اور جاہے آزاد کنندوشر یک سے تاوان کے اور جا ہے اپنا حصد مر برکرو کے لیکن اگر مد برکرویا تو اس کا حصد بر ہوجائے گا مرغام پر نی الحال اس کے واسطے سعایت واجب ہوگی ہیں آزاد ہوجائے گا اور بیا ختیار نہیں ہے کداس کومد برکر کے بیرقید لگادے کہاس کے مرف کے بعد آزاد ہوجائے گا کذائی غایة السروتی اور اگرشر یک آزاد کنندہ تشکدست ہوتو بھی ہی تھم ہے مربیا متایار ندہوگا کہ شر یک سے تاوان لے بینز اللہ الملتین میں ہے اور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کو بداختیار نہیں ہے کہ ای حال پر چھوڑ دے اور کھونہ کرے یہ بدائع میں ہاورجس شریک نے آزاونیس کیا ہاس کے اختیار کرنے کی بیصورت ہے کہ مثلا شریک سے کیے کہ بیں نے بیا نقتیار کیا کہ بچھ سے تاوان لوں یا یوں کے کہ مجھے میراحق دید ہے بالجملہ زبان سے جس طرح مشعر ہوا نقیار کرے اور اگر فقط دل ہے کوئی امرا نفتیار کیا تو یہ بچھے چیز نہیں ہے بینہا یہ میں ہے اورا گر نٹر یک نے اپنا حصہ بھی آ زادکر دیایا مکا تب یامد ہر کر دیایا غلام سے این حصدی سعایت کرالی تو غلام کی ولاءان دونوں میں مشترک ہوگی اور اگراس نے آزاد کنند وشریک سے تاوان لے لیا تو غلام کی ولا مفتداً میشر یک کی موگی جس نے آزاد کیا ہے سیمیط سرحسی میں ہے اور سعایت لینے والا آزاد کنندہ سے جوغلام نے ادا کیا ہے بالا جماع واپس نہیں لے سکتا ہے ہے جو ہرہ نیرہ میں ہے اور جب آزاد کرنے والے نے شریک کو تاوان وے دیا تو اس کو اختیار ہے جا ہے باتی فلام کوآزاد کرے یامد برکرے یامکا تب کرے یااس سے معامت کرادے یہ بدائع میں ہے۔

ا الرشريك في أزادكرف والحكوتاوان سے برى كردياتواس كوافتيار بوگاچا ہے غلام كى جانب رجوع كرے اوراس كى اوراس كى ا ولا واس آزادكنندہ كے واسطے بوگى اور جوشريك كدساكت رہا ہے اس كا غلام سے سعايت كرانے كا استحقاق باطل ہو كيا بيت ا ہے اور اگرشريك نے جس نے آزادنيس كيا ہے آزادكر نے والے كے ہاتھ اپنا حصہ فروخت كيا يا بعوض بہدكياتو تيا سأمثل تضيين

لے قال الحر جم اور اگر شر بک آزاد کنندہ تنگدست ہوتو ووطر ج کا اختیار ہے جا ہے خود بھی آزاد کر لے اور جا ہے غلام سے سعایت کراوے۔ ع حنمان لے لینے کے طور پر جواز قیاس ہے۔

کے جائز ہوگا گراستمانا نہیں جائز یہ نہاہے میں ہے اور جب ساکت نے شریک آزادکندہ ہے تاوان لین افتیار کیا در حاکیہ شریک فروخوشال ہے بھر چاہا کہ اس ہے دجوع کر کے غلام سے سعاے کرا دے تو جب تک شریک فرکور نے تاوان دیا تھول نہیں کیا ہے یا قاضی حاکم نے اس کا تھونیس دیا ہے تب تک رجوع کر سکتا ہے اور بیائن ساعہ نے امام محر ہے دواہ کی ہے اور اصل میں فرکور ہے کہ جب شریک ساکت نے تاوان لینا افتیار کیا تو بھراس کو سعایت کرانے کو افتیار کرنا جائز نہ بوگا اور اس میں پہر تفصیل نہیں ذرائی اور اگر کھام سے سعایت کرانا افتیار کیا تو بھراس کو بیافتیار نہ بوگا کہ شریک تو امحر سے تاوان لینا افتیار کرنا تو اور اس میں کہر تفصیل اس سعایت پر راضی ہوا ہو یا نہ ہوا ور یہ تھم سب روا بھر سے کو اور اس میں اور بھر وہ ہو ہم روائی ہو گر سے تاوان لینا افتیار کرنا خواہ سلطان کے رو بروہ ہو گر کہ اور وہ ہو ہم رال کیساں ہے ہیم ہو المش الائر سرختی میں ہے پھر اگر آزاد کندہ و نے فلام ہو وہ مال جوائی پر تاوان لازم آیا تھا واپی لیا پھر ساکت کو اس بھر اس کے واسلے الائر سرختی میں ہوگا اور اس کا ہو گار آزاد کندہ و نے فلام ہو وہ مال جوائی پر تاوان لازم آیا تھا واپی لیا پھر ساکت کو اس کو الدر کردیا اور وہی کہا کہ اس سعایت کیا ہوگا وہ اس کو اور اس کہ اس کہ وہ اس کہ اس کے واسلے اس پر ادش واجب ہوگا اور اس کا جنایت کردیا اس کی طرف سے موائن کے واسلے اس پر ادش واجب ہوگا اور اس کا جنایت کردیا اس کی طرف سے کو قرض دیا بال کی موجوز کر اور کی تھر کی اس کو جو آزاد شدہ کی فصف تیت کے مداد میں ہو وقت عتی کے اس کو جو آزاد شدہ کی فصف تیت کے مدادی ہو ساس کو میں دیا در میں کو جو آزاد شدہ کی فصف تیت کے مدادی ہو سے مور دیا دوائی میں بیا کی میں ہو میں دور کی دیا دور کی کو میں کہر وہ کے بیکان میں ہو ہو آزاد شدہ کی فصف تیت کے مدادی ہو سے میان میں کو بھرآزاد کرنے دور کے کہر وہ کے بیکانی میں ہو ہو آزاد شدہ کی فصف تیت کے مدادی ہو سے میان میں ہو ہو آزاد شدہ کی فصف تیت کے مدادی ہو سے میان میں ہو ہو آزاد کرنے کیا گیا ہیں ہو ہو آزاد کرنے کیا گیا گیا ہو ہو آئی کرنے کیا گیا ہیں ہو ہو آئی کرنے کیا گیا ہیا ہو کرنے کیا گیا ہو کرنے کرن

صانت وسعایت کے واسطے غلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو بروزِ اعمّا ق تھی:

 لینے کا جن قابت نہ ہوگا اور اگر روز عن کے غاام کی قیت میں دونوں نے اختلاف کیا ہیں اگر غلام قائم ہوتو تی الحال اس کی قیت انداز وکی جائے گی اور اگر تلف ہو چکا ہے تو آزاد کنند و کا قول ہوگا اور اگر دونوں نے انقاق کیا کہ اعزاق ابن اختلاف پر سابق ہے تو آزاد کنند و کا تو لا ہوگا۔ خواو غلام قائم ہو یا تلف ہوگیا ہواور اگر دونوں نے وقت و قیت میں اختلاف کیا جنا نچ آزاد کنند و نے کہا کہ بی نے اس کوفلاں روز آزاد کیا اور اس کی قیت میں اور شریک ساکت نے کہا کہ تو نے اس کوفلاں آزاد کیا جائے ہو اور اس کی قیت میں اور شریک ساکت اور خود غلام نے قیت غلام اور کئے جائے گا اور اس مل حاکر تا گرشریک ساکت اور خود غلام نے قیت غلام میں اختلاف کی تیت غلام میں اختلاف کرنے کی میں اختلاف کرنے کی میں اختلاف کرنے کی صورت میں خاکو میں اور اگر دونوں کا اختلاف در حال مورت میں خود تو تا کا دونوں کا اختلاف در حال اعزاق ہوتو تو تو تو تو تو تو تا دادگاند و کے درمیان قیت غلام میں اختلاف در حال اعزاق ہوتو تو تو تا زاد کا دونوں کا اختلاف در حال اعزاق ہوتو تو تو تو تو تا زاد کا دونوں کا اختلاف در حال اعزاق ہوتو تو تو تا زاد کا در کونوں کے یہ بدائع میں ہے۔

عتق مقدم ہوجانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا تو؟

ا گر عتق مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا اِس اگر ایس مدت گذری ہو کہ جس میں بیار وعسار بدلا جاسكا ہے تو آزاد كنندوكا قول قبول ہوگا اوراگراليي مدت ہوكہ بدل نبيں سكتا ہے تو في الحال كا اعتبار كيا جائے گا لبس اگر آ زاوکنند و کانی الحال موسر ہونا معلوم ہوا تو اختلاف کے پھرمعنی نہیں ہیں اور اگر ندمعلوم ہوا تو آزاد کنند و کا قول تبول ہو گا بیمجیط سرهسي مي ب معنق البعض المرمكاتب كياهما إس الراس كودر بمون يادينارون يرمكاتب كيايس اكرمكاتبت بقدراس كي قيت ے بوتو جائز ہے اور اگراس کی قیمت ہے کم پر مکا تب کیا تو بھی جائز ہے اور اگراس کی قیمت سے زیادہ پر مکا تب کیا ہی اگرزیادتی ای قدر ہوکہ لوگ اپنے انداز میں اس قدر خسارہ انھالیتے ہیں تو بھی جائز ہے اور اگر اس قدرزیا دتی ہوکہ ایسے معاملہ می لوگوں کے اندازے بڑھ کن ہے تو اس میں سے زیادتی طرح دے دی جائے گی اور اگر کتابت عروض (اسباب) پر ہوتو قلیل و کثیر سب طرح جائز ہاور اگر حیوان پر ہوتو بھی جائز یہ بدائع میں ہے۔ اگر غلام کوعروض پر مکاتب کیا اور و وادائے کی بت سے عاجز ہو گیا توجن عروض کے اوا کرنے کا اس نے النزام کیا تھا وہ اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جائیں گے بور دہ اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت كرنے يرمجبوركيا جائے كا جيسا كربل كتابت كے تھا اور اس شريك ساكت كويدا ختيار حاصل نه ہوگا كدشريك آزادكنندوے يجھ حنان لے سکے بیمبسوط میں ہے اور اگر غلام آزاد کرنے والے کا شریک طفل یا مجنون ہوجس کا باپ یا دادایا وصی موجود ہے تو اس کے ولی یاوسی کوا ختیار ہوگا جا ہے آز اوکنندہ ہے اس کے حصد کا تاوان لے اور جا ہے غلام سے سعایت کرانا اختیار کرے اور جا ہے اس کو مکاتب کرے گراس کو بیا ختیار ند ہوگا کہ غلام نہ کور کو ہ زاد کرے یا مہ برکرے اور اس طرح اگر شریک مکاتب ہویا ایسا ماندن التجارة بوكراس برقر ضدبوتوان بس سے برايك كومحى تضمين وسعايت ومكاتب كرنے كا اختيار بوگا اور بيا اختيار نه بوگا كرا بنا حصة زادكرد اوراكر غلام ماذون برقر ضدنه بوتو اختياراس كمولى كوحاصل بوكايس اگرشريك ساكت في ام تسعايت كرائى انقتيارى تو درصورت بيركه شريك طفل يا مجنون موتو ولاء انهى دونوں كوحاصل موگى اور درصورت بيركه مكاتب يا ماذون موتو ولا واس کے موٹی کو ملے گی میہ ہدائع میں ہے اور اگر طفل کا باپ نہ ہواور نہ باپ کا وصی ہوگر ان کا وصی ہواور یہ غلام ایسا ہے کہ صغیر ند کورنے اس کو ماں کی میراث میں پایا ہے تو امام احمد نے میصورت کتاب میں وکر ٹیس فرمائی ہے اور حاکم ابو محمد ہے منقول ہے کہ ا ووشر يكون على سايك في جس كالبعض حصد آزادكيا باور باتى شريك في ابنا حصد مكاتب كيا- انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد فقید ابو بکر بھی ہے مید مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں کا وصی ہوا در کوئی اس کا وصی نہ ہوتو اس وصی کوا عتبیار ہوگا کہ آزاد کشندہ سے تا وان لے اور چاہے غلام سے سعایت کراوے اگر چہ سعایت کرانا کتابت

کے معنی میں ہے محروصی ما در کو میدا فقیا رئیس ہے کہ اس کومکا تب کرے میرمجیط میں ہے۔

ا گرشر یک ِساکت مرگیا تو اُسکے دارتوں کواختیار ہوگا کہ جا ہیں اعتاق اختیار کریں نضمین یا سعایت:

اگر شریک آزاد کنندہ نے تاوان دیا تو جس قدراس نے تاوان دیا ہے وہ غلام کے ترکہ میں سے کے حاکا اگراس کا کچھ ترکہ ہوا وہ غلام پر قرضہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اورا گرغلام نے ایسا مال چھوڑا جس میں سے کھاس نے قبل آزادی کے کمایا اور کچھ بعد آزادی کے پس جواس نے قبل آزاد ہونے کے کمایا ہے وہ دونوں مولا وک کے درمیان نصف نفتیم ہوگا اور جو اس نے بعد آزاد ہونے کے کمایا ہے وہ دونوں مولا وک کے درمیان نصف نفتیم ہوگا اور جو اس نے بعد آزاد ہونے کے کمایا ہے وہ غلام کا ترکہ ہوگا وہ ساکت لے لے گا اوراگر دونوں شریکوں نے اس میں اختاا نے کیا ہوئے ایک اور بعد حق تجر سے لیے گا اوراگر دونوں شریک ہوئے آزاد کنندہ کو میراث ملے گا اوراگر دونوں شریک ہوئے ایک اختیار کے بات کہا ہو ہوئے کہا کہ بدو مول ہے جواس نے قبل عتق کے کمایا ہوا ہوئے گا اور جوخص دونوں میں سے تاریخ سابق دین میں مشترک ہا دورور سے نے کہا کہ بدو عتق کے کمایا ہوئے گا اور جوخص دونوں میں سے تاریخ سابق دین میں میں اختیار کیا تو اس کے وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے اوراگر وارثوں نے آزاد کنندہ سے میان کے وارثوں کے آزاد کنندہ سے میان کے کہا تھے آزاد کر دینا یا غلام سے سعایت کرانا اختیار کیا تو ان کے حصمی میراث میں سے وہ کی سے گا جوارثوں کو الے گا دوروں کی سے گا دوراگر وارثوں نے ایا ماعظم میزائی ہوئے کہ وارثوں کو الیوں کو الیے تو تی اوراگر وارثوں نے ایا ماعظم میزائیت سے دوارت کی ہے کہ وارثوں کو الیے تفرق کا اختیار نہیں کو ارتوں کو الیے تفرق کا اختیار نہیں وہ دوروں کو سے گا جواس نے اختیار کیا اختیار کیا اوراگر وہ کا اختیار نہیں کو دوروں کو الیونوں 
ہے ہاں میہوسکتا ہے کہ چا جیں مثمان لینے پر اتفاق مریں یا سعایت کرانے پر اتفاق کریں اور یمی اصح ہے میہسوط میں ہے اور اگر آ زادکننده مرکیایس اگراس نے اپی صحت میں آزاد کیا ہوتو بلاخلاف اس کے ترک میں سے غلام کی نصف قیت لے لی جائے گی اور ا كرحالت مرض (ين مرض الوت) من آز ادكيا موتووه ضامن شاموكاتا كداس كر كدست كحدليا جائے اور بدامام اعظم مينافية كا قول ے بہ بدائع میں ہے۔

غلام ذکوراسینے مولی کے واسطے (جس نے آزازنیں کیا ہے) امام اعظم میشید کے فزو کیک سعایت کرے کا بیمیط میں ہے اور اگرایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوجن میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاد کیا پھرشر یک ساکت نے چاہا کہ اپنے حصہ میں سے نصف كى صان آزادكنندو سے لےاورنصف كے واسطے غلام سے سعايت كراد ہے تو آيا بيا متياراس كو بے يانيس تو فتيد ابولليث في فرمایا کداس مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہے اور کہنے والا بیا کہ سکتا ہے کہ اس کو بیا فتیار ہے اور کوئی کہنے والا بینجی کہ سکتا ہے کہ اس کو بید افتیارنیس ہایا بی زیادات کی کتاب الخصب می ذکرفر مایا ہے میظیرید میں ہمتعی میں امام ابو بوسف سے مروی ہے کدا یک غلام دوآ ومیوں میں مشترک ہے اس کوایک نے آزاد کیا حالانکہ وہ معسر ہے یہاں تک کہ غلام پر سعایت واجب ہوئی چراس نے معایت کرنے سے انکار کیا تو وہ غلام معتق بمنزلدا ہے آزاد کے ہے جس پر قرضہ ہو یہاں تک کر قرضہ کوادا کرے اوراس کے حق میں تھم بید یا جائے گا اگر وہ مجھ دار ہے اور اپنے ہاتھ ہے کا م کرسکتا ہے یا اس کا کوئی کا معروف ہے جیسے نجاری وغیر وتو وہ کسی کواجرت پردیاجائے گااوراس کی اجرت کے کراجرت سے اس کا قرضد یاجائے گااور نیزمنتی میں ندکورے کدایک غلام صغیروو آومیوں میں مشترک ہے اس کواکیک شریک نے آزاد کیا در حالیکہ وہ معسر ہے پس دوسرے نے اس کواجرت پر دینا جا باپس اگر غلام مجھدار ہواور وہ اس پررامنی ہوا تو بیمواجرہ غلام پر جاری ہوگا اور بیاجرت اس شریک کو ملے گی جس نے آزاد نہیں کیا ہے اور بیاس کے حق میں محسوب ہوگی بدذ خرو میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے اپنا حصداسیے شریک کی اجازت ہے آزاد کیا تو اس پر تاوان واجب نہ ہوگا ہاں طاہر الرواید کے موافق اس کو غلام سے سعایت کرانے کا اختیار حاصل ہوگا بدیح الرائق میں ہے نصف کے مضارب نے اگر ہزار درہم سے جوراً س المال ہے غلام خرید ہے جس میں سے ہراکیک کی قیمت ہزار درہم ہے لیس ان دونوں کورب المال نے آزاد کردیاتو دونوں آزاد ہوجائی سے اور مضارب کے حصر کا ضامن ہوگا خواہ موسر ہو یامعسر ہو بیکائی میں ہے۔ اگر ایک غلام ایک کثیر جماعت کے درمیان مشترک ہو کدان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام

آزادكها .....؟

ا مام ابو بوسف في فرمايا كدووغلام ووصحصول من مشترك بين اورايك بيني كما كدان من سايك غلام آزاد ب حالانك كنے والا شريك فقير ہے بھرو وغني ہو كيا بھراس نے عتق كے واسطے ايك كومعين (كانتيان كا متبارند كيا ماكدومت تعين كة محربو جانامعترركما) \* \* كردياتوبعد عن كاس كي نصف قيت كاضامن بوكا اوراى طرح اكروه كي كوعت كواسط معين كرنے سے بہلے مركيا حالا فكدوه قبل موت کے غنی ہو کیا تھا تو دونوں ہیں ہے ہرا کیک کی قیمت کی چوتھائی کا ضامن (جواس کے زکرے دمول ہوگی) ہوگا اورا ہام مجرز نے فرما یا کہ قیمت و وسعتر ہوگی جواس کے کلام عتل کئے کے روز تھی کذائی فی الانعضاء اور اگر ایک غلام ایک جماعت کے درمیان مشترک ہوکدان میں سے ایک نے اپنا حصد کا غلام آزاد کیا اور ہاتی شریکوں میں سے بعض نے اپنے حصہ کی سعایت کرانی اختیار کی اور بعض نے آزاد کرنا اعتبار کیا اور بعض نے آزاد کنندہ سے منان لینی پند کی توامام اعظم میند کے فرد کی برایک کودہ ملے گا جواس

نے اپنے حصد کی بابت افتیار کیا ہے رہمیط میں ہے اور امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ ایک غلام نین آ دمیوں میں مشترک ہے کہ ایک نے ا پنا حصد آزاد کیا چراس کے بعد دومرے نے اپنا حصد آزاد کیا تو تیسرے کوبیدا فتیار ہوگا کہ جا ہے اق ل آزاد کنندوے اپنے حصد کی حنانت لے اگر دوموسر ہویا جاہے آزاد کردے یا مربر یا مکا تب کردے یا سعایت کرادے اور بیا اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ ے تاوان لے اگر چہوہ موسر مولیس اگراس نے اوّل آزاد کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیا تو اوّل کواختیار ہوگا جاہے آزاد کردے یا مد بریا مکا تب کرے اور جا ہے سعایت کراد ہے اور بیا مختیار اس کو حاصل ندہوگا کددوسرے آزاد کنندہ سے تاوان کے بیدا کتا میں ہاور اگر ایک شریک نے آزاد کیا اور ساتھ ہی دوسرے نے اس کو مکاتب اور تیسرے نے ای وقت مدیر کیا تو ان میں سے کی شریک کودوسرے سے دجوع کا اختیار شہوگا اور اگر ایک نے پہلے اس کو مدیر کیا چردوسرے نے اس کوآزاد کیا چرتیسر نے نے اس کو مكاتب كياتود بركرنے والے كو وادكتندو سے اپنے حصرى قيت لينے كے لئے رجوع كرنے كا اعتبار حاصل موكا اور مكاتب كرنے والاس ے رجوع نیں کرسکتا ہے اور اگر پہلے نے مدیر دوسرے نے مکاتب اور پھرتیسرے نے آزاد کیا تو مدیر کرنے والے وآزاو كرف والے كا تھم وى بے جو فدكور ہوا ہے اور رامكا تب كرف والا ليس اكر غلام فدكور اوائے كتابت سے عاجز ہو جائے تو آزاد كنده ساے حصد كى قيت لے لے اوراكر بہلے نے مكاتب كيا چرووس نے اس كويد بركيا اور پرتيس نے آزادكيا لي ا كرغلام اوائے كمابت سے عاجز ند مواتو مكاتب كنند وكى طرف سے آزاد موجائے كااوراس ير يجو منان واجب ند موكى اوراكر عاجز مواتو مركر في والي سيتهائي تيت لي في الدادكنده سي العلام حي من إدراكرايك غلام تمن ادمول من مشترك ہوپس اس کوایک نے مدیر کیا چردوسرے نے اس کوآزاد کیا اور بدونوں موسر ہیں تو امام اعظم مطاق کے فزویک مدیر کنندہ کی تدبیر اس کے حصہ بی تک رہے گی اور دوسرے کا آزاد کرنا سے جمرسا کت کواختیار ہوگا کدد برکنندہ سے تبائی قیت غلام کی مناخت لے اور آزاد کنندہ سے تاوان میں لے سکتا ہے اور اگر جا ہے قطام سے اس کی تمائی قیمت کے واسطے سعایت کرا دے اور اگر جا ہے تو اس کوآ زاد کردے۔ جب مدیر کنندہ نے تاوان دے دیا تو اس کوا عتیا رہوگا کہ غلام ہے یہ مال تاوان لے لیے اس غلام ندکوراس قدر مال کے لئے اس کے واسطے سعایت کرے کا بیمب و طاحس الائر سرحتی میں ہاور اگر مد برکنند ومعسر ہوتو تیسرے ساکت کو غلام سے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا نہ تاوان لینے کا۔ بھر جب ساکت نے مدیر کنندہ سے تاوان لیما اختیار کیااور لے لیا تو غلام کی دو تہائی ولا ومدیر کنندو کی ہوگی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے غلام سے سعایت کرائی اختیار کی تو اس کی ولاءان تنول میں تمن تمائی موگی ۔ بیغایة المیان میں ہے۔

مدير كننده كے اختيار كابيان:

مد بر کشده کوچی اختیار ہے کہ جس نے آزاد کیا ہاس سے غلام کی تہائی قیمت لے بایس صفت کرا سے غلام کی ورصورت بدكد ير موكيا قيت ہے جو مواس كى تهائى قيت فيادر بدا فتيارتين ہے كہ جس قدراس في ساكت كواس كے حصر كي قيت تاوان دی ہے دوآ زاد کنندہ سے تاوان لے اور اس غلام کی ولاء مدیر کنندہ اور آزاد کنندہ کے درمیان تمن تہائی اس طرح ہوگی کدو تہائی مد بر کننده کی اور ایک تهائی آزادکننده کی موگی بیمسو ماشس الائد سرنسی می باور مد برکننده کواختیار ب بیاب این حصد کوجس کو ید بر کیا ہے آزاد کر دے اور جا ہے غلام سے سعایت کرادے اور اگر اس نے اپنے افتیار سے میدامرا فتیار کیا کہ آزاد کنندہ سے تاوان لے تو آزاد کنندہ کو بیا خمار حاصل ہوگا کہ و قلام ہاس حصری بابت سعایت کرادے یہ بدائع میں ہے۔ اگر آزاد کنندہ معسر ہوتو مد برکنند وکونفسین کا اختیار ندہوگا ہاں غلام سے سعابت کرائے کا اختیار ہوگا بیغایة البیان میں ہے اور اگر ساکت نے مدیر کندہ سے اپنے حصہ کا تاوان لیا پھرتیسرے شریک نے اس کو آزاد کردیا تو مد برکندہ کوافقیار ہوگا کہ آزادکندہ سے غلام کی دو تہائی
جہت تاوان لے جس جس سے ایک تہائی قیت غلام کی مد بر ہونے کے ساتھ جو قیت ہواس جس سے ہوگی اور ایک تہائی محض غلام کی جو قیت ہواس کی
جونے کے ساتھ جو قیت ہے اس جس سے ہوگی ہے نہا ہے جس تر تاثی سے منقول ہے اور واضح رہ کے دمخس غلام کی جو قیت ہواس کی
جہائی غلام مد برکی قیت ہوتی ہے اور لیمض نے فرایا کے محض غلام کی ضعف قیت ہوتی ہے اور ای طرف صدر الشہید نے میل کیا ہے
اور ای پرفتو کی ہے بیکائی جس ہے اور اگر ایک غلام تین ربط (ربط بماوت کم اور ایمان فرمراد ہوا) جس مشترک ہو پھر ایک ربط نے
اپنا حصر آزاد کیا ہے اور دوسر سے نے مد بر کیا اور تیسر سے نے مکا جب کیا او پر سمعلوم نہیں ہوتا کر اقرال کون ہوتو ہم کہتے تیں کہ بنا بر
قول ایام اعظم مجھنے کے آزاد کنندہ کا آزاد کرتا تافذہ ہوگا اور کی پراس کی صاف نہیں ہو سکتی ہو اور در کر کنندہ کا مد بر کرا تھی اپنے حصہ شی تا کہ اور سے بااس می اور ایک اور سے بااس بھی تیں تر بااور مال کیا ہو گیا اور ایک والے غلام مدید کے واسطے غلام سے سعایت کراد سے اور ربا کہ مشتر کہ شیک میں تب کرنے والا لیس آگر غلام اپنی کتابت بر دہا اور مال کیا ہے اور کیا تو خواور اس کی وال وائن سب جس تی تی تہائی مشتر کہ مرک اور ایک والے والے کی اسب جس تی تی تہائی مشتر کہ توگی اور اگر غلام اور ایک کیا ہے برد ہوگی اور ایک والے وائن سے وائی سے وائ

امام اعظم مِنْ الله كِيزو يك عنق ويد بير كاحكم:

مکا تب کنندہ درصورت بخر غلام چا ہے تو اپنا جھہ بھی آ ذاوکرو ہادر چا ہے غلام ہے سعایت کراد ہے یہ نیا تی جل اور اگر غلام پائی ربط فریش مشترک ہو پس ایک نے اپنا حسہ آزاد کیا اور دوسرے نے اس کو قد ہیر کیا اور تسرے نے اپنا حسہ مکا تب کیا اور چہارم نے اپنا حصہ فرک گورت ہے نکاح کیا اور یہ سعلوم مکا تب کیا اور چہارم نے اپنا حصہ فرک گورت ہے نکاح کیا اور یہ سعلوم نہیں ہوتا ہے کہ افرال کون ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بقول امام عظم کے عتق وقد ہیر کا حکم وہی ہے جوہم نے افرال صورت میں بیان کیا ہے فظ فرق ہی ہو ہو ہم کہتے ہیں کہ بقول امام عظم کے عتق وقد ہیر کا حکم اور علام اس کے بقید بی ہوگا اور دہاں پائچ ہی تصدیمی ہوگا اور دہاں پائچ ہی تصدیمی ہوگا اور دہاں پائچ ہو مصدیمی ہوگا اور دہاں پائچ ہو کہ کہ بعد انتقاق کیا کہ بیا ہوگا اور بیان کیا ہے ہو گئے ہو ہے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہ

مگاتب کنندہ تو اس کی وی حالت ہے جوہم نے ذکر کردی ہے کہ اگر غلام نے بدل کتابت اس کوادا کردیا تو اس کی جانب ہے آزاد
ہوجائے گااورا گر عابز رہاتو اس کواختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ وید برکنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت نصفا نصف تاوان لے بشرطیکہ دونوں
موسر ہوں اورا گر غلام میں کوئی چھٹا حصہ کا شریک ایسا ہوکہ جس نے اپنے حصہ ضغر فرزند کو ہبہ کر دیا اور یہ معلوم ہیں ہوتا کہ اس نے
تی حت کے ایسا کیا یا بعد عت کے تو اس میں اس فرزند کے باپ کا قول تجو کہ ہوگا ہیں اگر اس نے کہا کہ بعد عت کے ہروا تع ہواتو
باطل ہے اورا گر اس نے کہا کہ تیل حت کے واقع ہواتو ہیہ جائز ہے پھر اس طفل صغیر کا باپ اپنے فرزند کے قائم مقام اس حصہ میں
قرار دیا جائے گا کہ وہ تعرف کر سکتا ہے جیسے فرزند اپنے بالغ ہونے پر تعرف کرتا چنانچہ باپ کو منان لینے یا غلام سے سعایت کرائے۔
کا اختیار ہوگا لیکن میا ختیار نہ ہوگا کہ حصہ نہ کورآزاد کر دیے ہیں اگر آزاد کنندہ وہ دیر کنندہ وہ نوں موسر ہوں تو پدر نہ کور ہرا یک سے
خشم حصہ کی قیمت نصف لے لے گا اور چا ہے تو غلام سے خشم حصہ قیمت کے واسطوا ہے فرزند کے لئے سعایت کرالے مید مسوط
خشم حصہ کی قیمت نصف لے لے گا اور چا ہے تو غلام سے خشم حصہ قیمت کے واسطوا ہے فرزند کے لئے سعایت کرالے مید مسوط
خشم حصر کی قیمت نصف میں ہے۔

ہشام نے امام محر سے روایت کی ہے کہ اگر مملوک تین آ دمیوں میں مشترک ہوکدان میں سے ایک کا نصف اور دوسرے کا تہائی اور تیسرے کا ششم حصدہ ہیں آ دھے وتہائی کے شریکوں نے اپنا اپنا حصد آزاد کردیا تو ششم حصدوالے کے حصرے نصف مصف دونوں ضامن ہوں کے اور نصف حصدوالے کی نصف ولاء بسبب اینے جصے کے اور چھٹے حصہ کی نصف بسبب تاوان دینے ے ہوگی اور تہائی والے کی تہائی ولا ، بسبب اس کے حصہ کے اور ششم حصہ کی نصف ولا ، بسبب تا وان دینے کے ہوگی بیر محیط سرحسی میں ہےادراگرکوئی مخص اینے فرزند کا معلم دوسرے مرد کے بوج فریدیا صدقہ یادصیت یامیرات کے مالک ہواتو ہاپ کا حصر آزاد ہو جائے گا خواہ دوسرا شریک رہ جانتا ہو کہوہ میرے شریک کا جیاہے یا نہ جانتا ہواور باپ اپنے شریک کے حصہ کا ضامن بھی نہوگا یہ مینی شرح کنز می ہےخوا وباب موسر ہو یا معسر ہو بیتا تار فاند میں نیا بیج سے منقول ہے اور باب کے شریک کوا ختیار ہوگا جا بنا حصد آزاوکرے یا غلام سے اپنے حصد کی بابت سعاعت کرا دے اور اس کے سوائے اس کو پچھا محتیار نہیں ہے اور بیامام اعظم میں تاہ کے زویک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ سوائے صورت میراث کے اور وجوہ ملک میں باب شریک کے حصہ کی تیت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہوا در اگر معسر ہوگا تو ابن ندکورشر یک ندکور کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا بیعنی شرح کنز میں ہے اور اس امر پر اجماع ہے کداگر ہاپ اور اجنبی دونوں نے میراث میں پایا ہوتو باپ ضامن نہ ہوگا اور میں تھم ہرا سے قریب میں ہے جو بسبب قرابت رخم کے خود آزاد ہوجاتا ہے بیافتح القدريين ہادراگرابتدائين اجنبي نے نصف پسر كوفريدا بجراس كے (ين پرع١٠)باپ نے نصف باتی کوخریدااور باب موسر ہےتو اجنبی کوا تقیار حاصل ہوگا جا ہے باب سے تاوان لے اور جا ہے پسر سے اس کی نصف قیمت کے واسطے سعایت کراوے اور بیامام اعظم کے نزویک ہے کذانی الھدایة اور جا ہے اپنا حصر آزاد کروے بیانیة البیان میں ہاورا کر کسی مخص نے اپنانصف غلام فروخت کیا یا ہبد کیا اور بیفروخت و ببداس غلام کی کسی ذی رحم محرم کے ساتھ ہے تو جس مخص کی طرف سے بیٹلام خود بخو د بسبب ذی رحم قرابت ہوئے کے آزاد ہوگیا ہے وہ اپنے شریک کے داسطے بچھ ضامن نہ ہوگا خواہ شریک کو بدا مرمعلوم ہویا نہ ہو ہاں غلام اس شریک کے حصد کے واسطے سعایت کرے گابیا مام اعظم کا قول ہے بیمجیط سرحتی میں ہے۔ شريك موسر جول يامعسر يا ايك موسرا در دوسرامعسر بي توحكم:

ہارے اصحاب نے اجماع کیا ہے کہ اگر دوشریکوں میں ہے ایک نے اپنا حصہ غلام کمی قریب ذی رحم کے ہاتھ فرو خت

کیا تو شریک دیگرکوبیا اختیار ہوگا کہ اس مشتری سے اسینے حصد کی بابت تاوان لے بشر طیکدو وموسر ہواوراس کو با نع سے تاوان لینے کا ا فتیارنہ ہوگا بیاغا بیمرو جی میں ہے اور غلام ندکور سعایت کرے گااگر وہ معسر (سری) ہواس پر اجماع ہے یہ نیازج میں ہے۔ دو بھائوں نے اپنے باپ کی میراث میں ایک غلام پایا مجرایک نے ان دونوں میں سے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب پدر ہے اور دوسرے نے انکار کیا تو اقر ارکنند ، دوسرے کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا ہاں غلام نہ کوراس کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گااور اگراس نے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب مادر ہے حالا تکہ اس کا کوئی بھائی معروف از جانب مادر نہیں ہے تو دوسرے کے حصہ کا ضامن نہ ہوگا بیرمیط سرحی میں ہے اور اگر ایک باندی جوزید اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے۔زید نے آزاد کر دی پھروہ بیر جنی تو شر کے کواختیار ہوگا کہ زید ہے اپنے حصہ کی وہ قیمت لے جوآ زاد کرنے کے روزتھی اور بچہ کی قیمت میں ہے مجموتا وال میس لے سکتا ہے بیمبوط میں ہے اور اگر دوشر یک بائدی میں سے ایک نے بائدی کے ہید میں جو ہے آزاد کیا پر جوو و جوڑ یا یا دو سے جے مگر دونوں مرد ہے تو اس پر ضان واجب ندمو کی اور اگرزندوتو ام (تو ام دوجڑیا بے۱۲) جن تو ضامن ہوگا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر دو شر یک باندی میں سے ایک نے باندی کوآزاد کیا حالانک وہ حاملتی چردوسرے نے جواس کے بیٹ میں ہے وہ آزاد کردیا چرچابا كداسيخ شريك سے جس نے باندى كوآزادكيا ہے باندى كى نصف قيت تاوان لے تواس كوبيا ختيار ند ہوگا اور جوفعل اس نے كيا ہوہ اس کی طرف سے اختیار سعایت ہوجائے گا اور اگر دونوں نے جو با ندی کے پیٹ میں ہے آزاد کیا چروونوں میں سے ایک نے بائدی کوآزاد کیااوروہ موسر ہے تو دوسر بے شریک کوا علیار ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ سے بائدی کی نصف قیت تاوان لے اگر ج ہے اور حمل بنی آ دم میں نقصان شار کیا جاتا ہے ہیں جس نے یا ندی کو آزاد کیا ہے وہ حاملہ یا ندی کی نصف قیمت تاوان دے گا بیہ مبسوط میں ہاور اگر غلام کے دوشر یکول میں سے ایک نے غلام کی آزادی کودوسرے دوز فلال کے سی قتل پر معلق کیا مثلا ہوں کہا كداكركل كروززيدوارهي داخل مواتوتو آزاد باوردوس يشريك فياس كريكس كيالين اكركل كروززيدواريس واظل ندہواتو تو آزاد ہے پھرکل کاروزگر رکیا اور بیمعلوم ندہوا کہ زیدوار میں کیا تھا پانبیں کیا تھا تو نصف غلام آزاد ہوجائے گا اور ائی نصف قیت کے واسطے ان دونو ل شریکوں کے لئے سعایت کرے گا جس کو دونوں نصفا نصف تعتیم کرلیں مے اور اہام اعظم کے نزد کے ہے خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یا ایک موسر اور دوسر امعسر ہے اور یہی امام ابو یوسٹ کے نزد یک ہے بشر طیکہ دونوں معسر ہول مینٹی شرح کنز میں ہے۔ووغلام ووقحصوں کے درمیان مشترک ہیں مثلاً زیدو بکر کے درمیان دوغلام مشترک ہیں اپس زید نے ایک غلام سے کیا کوتو آزاد ہے اگر فلال اس دار میں آج کے روز واخل نہ ہوا اور بکرنے دوسرے غلام سے کہا کہ اگر فلال اس دار می آج کے روز داخل ہوا تو تو آزاد ہے چروہ دن گذر کیا اور وونوں نے اتفاق کیا کہم کوئیس معلوم کے فلا س ند کور داخل ہوا تھا یا منیں تو ان دونوں غلاموں بیں ہے ہرا یک کا چوتھائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور ہرا یک اپنی تین چوتھائی تیمت کے واسطے سعایت كرے كا جودونوں مولاؤں كے درميان نصفا نصف مشترك ہوگى اور امام محترے فرمايا كمام ابوطنيفة كے قياس قول يربيہ ك دونوں میں سے ہرایک اپنی بوری قیمت کے واسطے معایت کرے جودونوں مولاؤں میں نصفانصف ہوگی ہے بدائع میں ہے۔ اگردوشر یکوں میں سے ایک نے غلام سے کہا کہ اگر تو اس دار میں امروز واخل ہوا تو تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے کہا کہ اگر تو اس دار میں امروز داخل نہ ہوا تو تو آزاد ہے پھر بیدن گزر گیا اور بیمعلوم نہ ہوا کہ وہ واخل ہوا یا تبیں واخل ہوا تو اس کا نصف آزاد ہو جائے گا اور نصف کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی۔ بیام اعظم کے

نزد کی ہے خواہ دونوں شریک موسر (خوشمال) یا معسر (عمدست) ہوں میمیط سرحسی میں ہے اور اگر غلام دوشر یکوں میں مشترک ہے

کہ ایک نے اس کے عتل کی حتم کھائی کہ وہ وار میں داخل ہوا اور ووسرے نے اس کے عتل کی حتم کھائی کہ وہنیں واخل ہوا تو نصف غلام آزاد ہو گیا اور اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جودونوں میں مشترک ہو کی خواہ وہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں سیا امام اعظم كا قول ب بدايمناح على لكعاب - ايك غلام دو فخصول على مشترك بكدايك في دوسر س سه كها كداكر على في تحفي کل کے روز گذشتہ کو تیرا حصہ خریدا ہوتو میں ملام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہا گرمیں نے گذشتہ کل کے روز اپنا حصہ تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا ہے تو بیآ زاد ہے تو غلام آزاد ہوجائے گااس واسطے کہ ان دونوں میں سے ہرایک بیگمان کرتا ہے کہ دوسرا حانث ہے اس مدى بي سے كہا جائے گا كه تواسيخ كواه قائم كريس اگر اس نے كواه قائم كئوتو بيج ہونے اور شن كى ذكرى كر دى جانے كى اور مشتری کی طرف سے غلام بغیرسعایت آزاد موجائے گااور اگراس کے پاس کواہ نہوں اور اس نے مشتری سے مسم لینی جا ہی تو اس کوبیا فتیار ہوگا اس اگرمشتری نے مسم کھانے سے کول کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر اس نے مسم کھائی تو غلام ندکور مملوک رقیق نہوڑا جائے گا مکرامام اعظم کے نزویک بعداس کے منکر کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعی کرے گا خواہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں یا مدعی تھے موسر ہو یامعسر ہواورصاحبین کے نز دیک اگر دونو ل معسر ہوں یامدی تھے معسر ہوتو ایسا بی تھم ہےاورا گر دونو ل موسر موں پارٹی بھے موسر موتو غلام معایت ندکرے کا چنانچے روایت ابوحفص میں ندکور ہے کہ مدمی تھے کے واسطے غلام سعایت ندکرے گا خواه دونول موسر ہوں یامعسر ہوں یا ایک موسر ہواور دوسرامعسر ہواوریہ بالا جماع ہادر بھی میج ہے پھر جب مظرخرید فے محمل کالی تواس کوا عتیار ہوگا کہ باکع سے سم لے اگروہ موسر ہے ہیں اگر بائع فے سے انکار کیا تو اس کے درموجب کول ( سین ادان ) لازم ہوگا اور اگر وہ ملم کما کیا تو سعادت کا تھم وی ہوگا جوہم نے بیان کردیا ہے اور قامنی کوبدوں درخواست مظرخرید کے باکع سے ملم لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر یا کئے نے کہا کہ اگر میں اپنا حصہ اس غلام میں ہے تیرے باتھ فروخت کرچکا ہوں تو بیآ زاد ہے اورمشتری نے کہا کہ اگر تو اس میں سے اپنا حصہ میرے ہاتھ نہیں فروخت کر چکا ہے تو بیر آزاد ہے تو مدگی خرید کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے گواہ قائم کرے پس اگراس نے **گواہ قائم کئے تو غلام رقیق قرار دیا جائے گا اوراگراس کے پاس گواہ نہیوں تو فقیبہ ابواتحق سے روایت ہے** كدووهم كماني رجبورندكيا جائے كاليكن اكرتم كمالينوج ندكيا جائے كا اور اكر مدعا عليه في تم كماني تو تاج ثابت ند ہوكى بس غلام ند کورا مام اعظم سے نز دیک اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں میں مشترک ہوگی خواہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں اور صاحبین کے نز دیک اگر دونوں معسز ہوں تو دونوں سے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دونوں موسر ہوں یا مدعی خرید موسر ہوتو مدعی خرید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے کا اور اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تیرا جعہ خریدا ہا کر میں نے نہ خریدا ہوتو میآ زاد ہاوردوس سے نہا کہ میں نے اپنا حصد فردخت نہیں کیا بلکہ میں نے تیرا حصہ تھے سے خریدا ہے اگر میں نے اس کوفر و خت کیا ہوتو ہے آزاد ہےتو دونوں کو قاضی تھم دے گا کہا ہے اپنے کواہ لائمیں ہیں اگر دونوں نے کواہ قائم کے تو ظاہر ہوا کہ دونوں میں سے ہرایک ای حتم میں جا ہے اور غلام فرکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق باتی رہ گا اورا گرفتال ایک نے کوا وقائم کیے تو پوراغلام اس کار قبل ہوگا اور اگر دونوں میں ہے کی ایک نے کوا وقائم نہ کئے تو قاضی دونوں (میں سے ک سے) ہے تھم نہ نے گالیکن اگر تھم کی تو جائز ہے ہیں اگر دونوں نے تھم ہے کول کیا تو غلام ندکور دونوں کے درمیان مشترک رقبل رہ جائے مح جیسا کہ دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں ہوا تھا اور دونوں میں سے جو کول کرے گااس کے ذمہ دوسرے کا دعویٰ ٹابت ہوگائیں جوشم کھا گیا ہے غلام اس کی ملک ہونے کا تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے مسم کھالی تو غلام ندکورسعاے سے خارج ہوکر آزاد ہوجائے گا بیمبوط جامع کیر حمیری میں ہے دوشریکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہے .....

جامع كبير مى لكھا ہے كددوشر كوں ميں سے اگر ايك نے دوسرے سے كہا كدا كرتو نے اس غلام كو مارا جوميرے تيرے ورمیان مشترک ہے تو و و آزاد ہے بھراس کو ماراحتیٰ کہ اس کا حصہ (متم کھانے والے کا حصر) آزاد ہو گیا تو مارنے والے کے حصر کافتم کھانے والا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہو بیغایة البیان میں ہے۔ دوشر یکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس غلام کو ماراتو و و آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہ اگریس نے اس کوآج نہ ماراتو و و آزاد ہے پھراس نے غلام کو ماراتو پہلاتتم کھانے والا مارنے والے کے حصہ کا ضامن ہوگا پیتمر تاشی میں ہاورا گر کسی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ مالک ہوں تو دوآ زاد ہے پھر و و دوسرے کے ساتھ مشترک کسی مملوک کا مالک ہوا تو آزاد (مملوک) نہ ہوگا پھراگر اس نے اپنے شریک کا حصہ بھی خرید لیا تو اب " آزاد ہو جائے گااورا گراس نے اپنے حصہ پہلے کس کے ہاتھ فروخت کردیا پھرشریک کا حصہ خودخریداتو آزاد نہ ہوگااورا گرکسی مملوک معین ہے کہا کہ جب میں تیراما لک ہوں تو تو آزاد ہے پھراس کا نصف خریدا پھر فروخت کیا پھریاتی نصف خریداتو آزاد ہوجائے گا يمسوطيس بابن ساعد في امام الولوسف عدوايت كى بكدايك غلام دو فخصول عن مشترك بهاس ايك في كها كدمير ب شر یک نے اس کوسال بھر ہوا کہ آزاد کر دیا ہے اور خود میں نے اس کو آج کے روز آزاد کیا ہے اوراس کے شریک نے کہا کہ میں نے اس کوآ زادنیں کیاباں آج تونے اس کوآ زاد کیا ہے ہی تو مجھے میرے حصہ نصف کی مٹمان دیتوجس نے زعم کیا کہ شریک نے سال بجرے آزاد کیا ہے اس پرمثان واجب نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے اس کوکل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے اور میرے شریک نے سال بھرے اس کو آزاد کیا ہے تو بھی بہی تھم ہاوراگراس نے اپنے آزاد کرنے کا اقرار نہ کیالیکن کواہ قائم کے کہاس نے کل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے تو وہ اپے شریک کے واسلے ضامن ہوگایہ بدائع میں ہاوراگراس نے کہا کہ میرے شریک نے اس غلام کوایک مہینہ ہے آزاد کیا ہے اور میں نے دو دن ہے تو وہ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے اپنے او پر صان کا اقرار نہیں کیا ہے بی سیر سیس ہے۔

ایک باندی دو فضوں (مردوں یم) جی مشترک ہے کہا کہ بیمیرے شریک کیا م ولد ہے اوراس کے شریک کی ام ولد ہے اوراس کے شریک نے اُس سے انکار کیا قوہ والیک روز تک موقو ف رہے گی فیدمت شکرے گی اورایک روز مشکر کے واسطے فیدمت کر کی اور مشکر کے واسطے اس پر سعایت کرتی واجب نہ ہوگی اور جو اُسطے اس پر سعایت کرتی واجب نہ ہوگی اور جو گی اور اس کی فید نہ ہوگا اور اسلے موگی اور باتی فیف موقو ف رہے گی اوراس کا ففتہ خوداس کی کمائی ہے ہوگا اور اُسلے موگی اور باتی فیف موقو ف رہے گی اوراس کا ففتہ خوداس کی کمائی ہے ہوگا اور اگر کمائی نہ ہوتو فیف فقتہ مشکر پر ہوگا اور وہ مقرکے واسطے صامن نہ ہوگا اور اگر مشکر مرکم اتو اور وہ مقرکے واسطے صامن نہ ہوگا اوراگر مشکر مرکم اتو اورام اعظم بریشتہ کے زو دیک ہوجہ اقرار مقرکم مرکم اتو اور اسلے موقو ف رہے گی اور اگر دونوں شریک کی اور کس سے ہرا ایک نے اقراد کیا گہ بیدو مرے شریک کی اور کی ہی ہوگی اور اسلے معاملی تو یہ بائدی موقو ف رہے گی اور کی شریک نے اس کے واسطے مادوں میں ان اور کی اور اسلے موقو ف رہے گی اور کی ہی ہوگی کوئی راہ (مینی تادان اور) نہ ہوگی گی اور اگر کوئی ایک ہم کی اور میں ہوگی کوئی راہ (مینی تادان اور) نہ ہوگی کہ کی اور اسلے موقو ف رہے گی ہور کی ہور کی گی ہرا گر کوئی ایک ہو وہ آتراد ہو گا ہوراس کی وار تو کی ہرا گر کوئی ایک ہور اور کی گی ہرا گر کوئی ایک ہور وہ کی ہرا گر کوئی ایک ہور اور کی ہی سے اور اگر دوسرے شریک نے اس کی تھد این کی تو وہ وہ تو ل کی طرف ہے آزاد ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہورا گر دوشر کیوں میں ہے دوسرے پر اعماق (اعماق اورا گر کہ اوراس کی شیاد ت دوسرے پر اعماق (اعماق اورا گر کہ تو وہ اقل کی طرف ہے آزاد ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہورا گر دوشر کی اورا کر دوسرے پر شیاد ت وہ مرے پر اعماق (اعماق اورا گر کہ تا کہ کی شیاد ت دوسرے پر اعماق (اعماق اورا گر کہ تا کہ کی شیاد ت دوسرے پر اعماق (اعماق اورا کر کہ تا کہ کا مقرل کی شیاد ت کی مشافر کی دوسرے پر شیاد ت

اگر دوشریکوں میں ہے ایک نے کئی دوسرے گواہ کے ساتھ اپنے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعایت وصول پائی ہے تو مام اعظم ہے نز دیک اس کی گواہی جائز نہ ہوگی:

جب دونوں کے واسطے سعایت واجب ہوئی اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے پر شہادت وی کداس نے غلام سے سعایت پوری بھریائی ہے تو اس کی گوائی قبول نہوگی اورائ طرح اگر ایک نے اپنا حصر سعایت وصول یانے کے بعد دوسرے پر موای دی کداس نے اپنا حصد سعایت وصول پایا ہے تو شہادت قبول ندہو کی مدیجیط میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے کسی دوسرے کواوے ساتھ اپنے شریک پر کوائ دی کہ اس نے سعایت وصول پائی ہے تو مام اعظم کے زویک اس کی کوائی جائز ند ہوگی اورای طرح اگر غلام کے واسطے شریک پرغصب مال یا جراحت مدن یا کسی اورائی چیز کی جس کی وجہ ہے اس پر مال واجب ہو گواہی وی تواس کی کوابی ردکردی جائے گی بیمبسوط میں ہے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے پرشہادت دی اور دوسرے نے ا نکار کیا تو ہرایک سے دوسرے کے دعویٰ پرتشم لی جائے گی اور جب دونوں نے تشم کھالی تو امام اعظم کے نز دیک غلام مذکور ہرایک کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور امام اعظم کے نز دیک حالت تنگدی وخوشحالی میں کوئی فرق نہ ہوگا کذا نبی البدائع اور يكي سيح ب كذا في المحسمرات اوراس كى ولاءان دوتون كواسطيموكى بيهماييش باوراكردونول في اعتراف كياكبهم في اس كوايك ساته أزاوكيا بي يا أحم يجهية زادكيا باتوواجب بكددونون بي سكونى دومر يك واسط ضامن نه ہوبشر طبیکہ دونوں موسر ہوں اور غلام بھی سعایت نہ کرے گا اورا گروٹون میں سے ایک نے اعتر اف کیا اور دوسرے نے انکار کیا۔ تو واجب ہے کہ تکر سے قتم لی جائے میں فتح القدریمی ہاور اگر ایک غلام تمن نفر کے درمیان مشترک ہوجن میں ہے دونفر نے تبسرے پر بیگواہی دی کداس نے اپنا حصہ آزاد کردیا ہے اور اس تبسرے نے جس پر کواہی دی گئی ہے انکار کیا تو غلام فرکوران تیوں کے واسطے سعایت کرے گا جو ہا ہم ان میں تین تبائی مشترک ہوگی اور اگر کسی نے غادم کی سعایت میں سے پچھوصول کیا تو ہاتی دوکو اختیار ہوگا کداس میں سے اپنا دو تہائی حصداس سے داہس کریں جو باہم نصفا نصف تنسیم کرنیں کے بیمچط میں ہے اور اگر تر یک تین ہوں ایس ہردو نے تیسر سے پر کواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو کواہی نامغبول ہو گی بیافتح القدرير ميں ہے۔ اگر تمن شريكوں میں سے ایک نے باتی دونوں میں سے ایک بر کوائی دی کدائ نے اپنا حصد آزاد کیا ہے اورشر یک دیگر نے شاہداؤل بر کوائی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو قاضی دونوں میں ہے کسی یر آزاد کرنے کا تھم شدے گانیومیط میں ہے۔

اگرشر یکوں میں سے دوشر یکوں نے تیسر سے برگواہی دی:

اگر (تمن شر كوں مى سے ) دو شر يكول نے تيرے ريد كوائى دى كه اس نے اپنا حصد معايت غلام سے وصول بايا ہے تو دونوں کی کوائی جائز ند ہوگی اور اس طرح اگر بیگوائی دی کہ اس نے سب مال ہم دونوں سے وکیل ہوکر غلام سے وصول کیا ہے تو دونوں کی کوائی اس پر جائز نہ ہوگی لیکن غلام ان دونوں کے حصد سعایت سے بری ہوجائے گااور جس شریک پر کوائی دی ہے دوایتا حصد غلام سے وصول کرے گا اور اس میں باتی دونوں شریک جنہوں نے کوائی دی تھی بٹائی کی شرکت نہیں کر سکتے ہیں یہ مبسوط میں ہے۔ زیدوعمرو کے درمیان ایک باندی مشترک ہے چروو کو اجول نے ان دونوں میں سے فاص ایک پرزید یا عمرو پر بیکوائی دی کہ اس نے باندی کوآزاد کیا ہے اور باندی نے اس کی تکذیب کی مرباندی نے دوسرے شریک پردعویٰ کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے مر اس نے انکار کیا اور قاضی کے سامنے ملم کھا گیا کہ میں نے اس کوآ زادیش کیا ہے تو یا ندی ندکورہ کوابان ندکور کی گواہی ہے آزاد ہو جائے گی اگر چہ باندی کی طرف سے دعویٰ نہیں یا یا گیا ہیذ خبرہ میں ہا در اگرزید وعمرو کے درمیان باندی مشترک ہو مجران دونوں میں سے ایک کے دو بیٹوں نے دوسرے شریک برگوائی دی کداس نے اس بائدی کوآزا دکیا ہے تو دونوں کی گواہی باطل ہوگی اوراگر دونوں نے اسپتے باپ پر کواہی دی کداس نے آزاد کیا ہے تو کواہی جائز ہو گی پس اگر ان کواہوں کا باپ موسر یعنی خوشحال ہو پھر یا ندی ذکور ومر تنی اوراس نے پچھ مال چموڑ ااور حال یہ ہے کہ بعد عتل کے اس کے ایک بچے بھی ہوا ہے پرشریک نے جا ہا کہ اس بچہ ے سعایت کرادے تو اس کو میا فتیارلیس ہے جیسے اس بچد کی مال کی زندگی میں تھا کداس کواس بچہ سے سعایت کرانے کی کوئی راونہ متنی ایسے بی بعدموت اس کی مال کے بھی یکی رہے گا درصور تیکہ اس کی مال نے مال چیوڑا ہے لیکن اس کو بیا ختیار ہوگا کہ اپنے شريك موسر سے تاوان لے جيے كه باندى كى زندگى ميں يہ عميار تعا بحرشر يك ضامن جو يجمع تاوان دے گاو واس باندى كے تركد ميں ے لے لے کا جیسے اس کی زندگی کی صورت میں بھی واپس لے سکنا تھا پھر جو پچھ مال اس کے ترکہ میں سے باقی رہے گاوہ اس کے بسر کی میراث ہوگا اور اگر باندی ندکورہ نے کچھ مال شرچیوڑا ہوتو شریک ضامن مال تا وان کواس کے بسر سے لے لے گا اور اگر با ندی مذکوره مری شهوا ورشر یک نے میا ختیار کیا کہ با ندی فدکور و سے سعایت کرا دیتواس سعایت میں مید با ندی بمنز لدمکا تبد کے ہوگی پیمبسوط میں ہے۔

اگرگواہوں نے شریک (خواہ تنہاہو) پر یوں گواہی دی کداس نے یوں اقر ارکیا ہے کہ بالع اس غلام کومد برکر چکا ہے:

اگر دونوں شریکوں میں ہے ایک نے اقرار (نافذ کا) کیا کہ میرے عتق شریک نے عتق (غلام) کا نافذ کا اقرار کیا ہے تو اس پرحرام ہوگا کہ پھر غلام سے خد مات غلامی لے بیمیط سرحسی میں ہے۔ اگر غلام تین آ دمیوں میں مشترک ہوجن میں سے ایک عًا بب ہو گیا پھروو حاضروں نے اس غائب پر گواہی دی کہاس نے اس غلام میں سے اپنا حصر آز ادکر دیا ہے تو ان دونوں حاضروں اور غلاموں کے درمیان روک کروی جائے گی پھر جب غائب مدکور آجائے گاتو غلام سے کہاجائے گا کہ اپنے گواہوں کا اعاد ہ کرے پھر جباس نے اپنے گواہ بمقابلة غائب ذكور كے اس برقائم كئو غائب كے حصہ كے آزاد ہونے كا تھم ديا جائے گا بيميط من ہے اور اگردو مواہوں نے دوشر یکوں میں سے ایک شریک بریہ کوائی دی کداس کے شریک غائب نے اس غلام میں سے اپنا حصد آزاد کیا ہے تو اہام اعظم کے مزور کیا ایس کو ای قبول نہ ہوگی کذا فی الظھیریة نیکن غلام اور اس شریک کے درمیان روک کردی جائے گی تا كاس مے خد مات غلامى نەلے سكے يهاں تك كه شريك غائب حاضرات اوربياستحسان ب بجرجب غائب ندكور حاضر ہوگا تو اس برگوای کا عاده کرنا ضروری ہے تا کہ تھم آزادی ثابت ہواور اگر دونوں شریک غائب ہوں پھر دونوں میں سے ایک معین شریک بر گواہ قائم ہوئے کہ اس نے اپنا حصداس غلام میں ہے آزاد کیا ہے تو ہدون اس کے کدکوئی خصومت از قبیل قذف (ین ناام برس نے قذف كادوى كيا١١) وجنايت وغيره كسي وجه ع جوالي كواى مقبول نه جوك اور اكر اس قبيل ع كوئى قصومت يائى عنى تو الى كواى مقبول ہوگی جبکہ کواہوں نے میکوائی دی کداس کے ہردومولاؤں نے اس کوآزاد کردیا ہے یادونوں میں سے ایک نے اس کوآزاد کیا اور دوہرے نے اس سے اپنا حصد معایت وصول کرلیا ہے میمسوط میں ہے اور اگر ایک غلام تمن شریکوں میں مشترک ہوا کہ ان می ہے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنا حصد بزار درہم پر آزاد کیا ہے اور غلام نے کہا کہ اس نے مفت آزاد کیا ہے او باتی دوشر یکوں نے کوای دی کہ اس نے ہزاددرہم برآزاد کیا ہے قان کی کوائی جائز ہوگی اور ای طرح اگر بردوشریک کے بابول یا بیٹول نے الیک موای دی تو بھی جائز ہے۔اگران شریکوں میں ہے بعض نے غلام مشترک کوہ زاد کیا اوراس غلام کے قبضہ میں بہت مال ہے جس کو اس نے خود کمایا ہے مگر بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کب ( ین قبل عن کے ابعد عن کے ) کمایا ہے ( قال فاہر آ کرتم سے قول تول ہوگاد اللہ اللم ) اوراس مال کی بابت شریکوں اور غلام میں جھڑا ہوا چنا نچے شریکوں نے کہا کہ اس نے بیدمال قبل عنق کے کمایا ہے اور غلام نے کہا کہ می نے بعد عتق کے کمایا ہے تو تول غلام کا قبول ہوگا بیمجیط میں ہے۔

@: C/V

#### دوغلاموں میں سے ایک کے عتق کے بیان میں

قال المحر جم یعنیاسطرح کدان دونوں میں ہے ایک آزاد ہے بدون تعین کے فاقہم جب مجبول کی طرف عتق مضاف کیا جائے تو میچ ہے اور مولی کے واسطے اخیارتعین حاصل ہوگا جس کو جاہے معین کرے خواہ اس نے یوں کہا ہو کہتم وونوں میں کا ایک آزاد ہے یا بوں کہا ہو کہ آزادیا وہ آزاد ہے یااس نے نام لیا ہو کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا ایضاح میں ہے اورا کر بوں کہا کہ میہ آزاد ہورندووتو سے کہنامشل اس تول کے ہے کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے بیٹرزائد استین میں ہےادر اگردونوں غلاموں نے حاکم کے پاس نالش کی تو مولی کوحا کم فذکور بیان کرنے پرمجبور کرے گا بیمچیط سرحتی میں ہے اور اگر دونوں نے حاکم کے پاس مخاصمہ ندکیا اورمولی نے دونوں میں ہےا کیک کاعتق بطورتعین اختیار کرلیا تو اختیار کرتے ہی اس پرعتق واقع ہوگا اورقبل اس طرح اختیار کرنے کے جب تک خیارمولی باتی رہے گاتب تک ووشل (بعنی احکام میں) دوغلاموں کے ہوں مے اور یہ بتا براصل امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے ہے بیمراج دہاج میں ہے اور تیل اختیار کرنے کے مولی کوروا ہے کدان دونوں سے غدمت نے اور نیز روا ہے کہ دونوں کوکرایہ بردے یا ان ہے کمائی کرائے اور کرایہ و کمائی موٹی کی ہوگی اور اگر قبل اختیار موٹی کے ان دونوں پر جنایت کی گئی ہیں اگر جنایت از جانب مولی ہوبس ا گرفتل نفس ہے کم ہومثان اس نے غلاموں کے ہاتھ کوقطع کیا تو مولی پر پچھودا جب نہ ہوگا خوا و دونوں کا باتھ ایک ساتھ کا ٹا ہویا آ مے چیچے اور اگر جنابت تمل نفس ہوبس اگر مولی نے آ مے چیچے دونوں کوتل کیا تو پہلا غلام ہو گالیتن اس نے غلام کوتل کیا اور دوسرا آزاد ہونے کے واسطے معین ہو گیا پھر جب اس کوتل کیا تو آزاد کوتل کیا پس مولی پر دیت واجب ہو گی جو وارثان غلام کو ملے گی اورمولی کواس میں ہے کچھند ملے گا اور اگر دونوں کوایک ساتھ ایک ضرب واحد ہے قبل کیا تو مولی پر واجب ہو م کہ ان میں سے ہرایک کے دارٹوں کواس کی نصف دیت دیدے اور اگر جنایت از جانب اجنبی ہوپس اگر قل نفس ہے کم ہوشانا سمى اجنبى نے ہرايك غلام كا باتھ كاث والاتواس اجنبى برغلام كے باتھ كاارش واجب ہوگا يعنى دونوں مىں سے ہرايك كى نصف قیت اور بیارش ان کے مولی کا ہوگا خواہ اجنبی ندکور نے آ مے چھے قطع کیا ہویا ایک ساتھ کا ٹا ہواور اگر جنایت قبل نفس ہوتو قاتل یا ایک ہوگایا دو ہوں مے پس اگر قاتل ایک ہوتو اگر اس نے معاد ونوں کوتل کیا تو قاتل پر دونوں میں سے ہرایک کی نصف قیت واجب ہوگی اور بیموٹی کی ہوگی اور نیز قاتل پر ہرا کیک کی نصف دیت واجب ہوگی اور بیددونوں کے وارثوں کی ہوگی اورا کر قاتل نے دونوں کے آئے پیچیے قتل کیا تو قاتل پراؤل مقتول کی قیت اس کے مولی کے واسلے واجب ہوگی اور دوسرے مقتول کی دیت اس کے دارٹوں کے داسطے واجب ہوگی۔ اور اگر قاتل دو ہوب اور ہرایک نے ایک ایک کوٹل کیا پس اگر ہرایک کاٹل کرنا ایک ساتھ واقع ہواتو ہرایک قاتل پر قیمت کامل وا جب جس میں سے نصف وارثان مقتولان کواور نصف مولائے مقتولان کی ہوگی اور اگر و تا تکوں کا قبل کرنا آ مے چیجے واقع ہواتو قائل اول پراینے مقتوٰل کی قیمت کامل اس کے موٹی کے واسطے واجب ہوگی اور قائل دوم پر اسيخ مقتول كى ديت اس كے وارثوب كے واسطے واجب ہوگى بديدا كع يس ب اگرمولی کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کا

عقر واجب ہوگا:

ا گراس نے اپنی دو باندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک حرو ہے چھر دونوں میں سے ہرایک کے ایک بجے پیدا ہوایا دونوں میں سے ایک کے ایک بچہ بیدا ہوا تو جس با تمری کا عتق مولی اختیار کرے گااس کا بچہ آزاد ہوگا اور اگر دونوں با تمریاں ایک ساتھ مر تکئیں یا دونوں ایک ساتھ قبل کی تکئیں تو مولیٰ کواختیار ہوگا کہ ان بچوں میں ہے جس کے قت میں چاہے عتق اختیار کر کے واقع کرے تحرجس بچہ کوعتق کے واسلے متعین کرے گا اس کواپنی ما در متنول کے جرم قل کے معاوضہ میں ہے بچھارٹ نہ ملے گا پنظم ہیریہ میں ہے اور اگر دونوں باندیوں کی زندگی میں ایک کا بچیمر کیا تواس پرالتفات نہ کیا جائے گا بخلاف اس کے اگر دونوں باندیوں کی موت کے بعد کسی کا بچے مرحمیا تو النفات ہوگا پیمچیط میں ہے اور اگر موٹی کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی محیٰ تو دونوں باندیوں کا عقر<sup>(۱)</sup> وا جب ہوگا اور میددونوں عقرمو لی کولیس سے میہ بدا کتا میں ہے اورا گرمو لی کے اختیار کرنے سے پہلے ان میں سے ایک باندی نے کوئی جنایت کی مجرمولی نے جنایت کا حال معلوم کرنے کے بعد ای باندی پرعتق واقع کرنا اختیار کیا تو مولیٰ اس جنایت کا اختیار (۲) کرنے والا ہوگا اور اگر قبل بیان کے مولیٰ مرکبیا تو ہر ایک ہاندی میں سے اس کا نصف آزاد ہو جائے گا اور ہرایک این نصف قیمت کے لیے مولی کے وارثوں کے واسطے سعایت کرے کی اورجس بائدی نے جنایت کی ہے مولی پراپنے مال ہے اس کی قیمت داجب ہوگی جیسے کہ اگر اس نے جنایت کا حال معلوم ہونے سے پہلے ای کوآزاد کردیا جس نے جنایت کی ہے تو میں علم ہے بیمبسوط میں ہےاوراگر دونوں کواس نے ایک بی صفحہ میں بھے کر دیا تو بیاتھ دونوں کی باطل ہوگی بیا بیناح میں ہےاور اگر دونوں کوایک ہی صفقہ میں بھے کر ویا ور دونوں کومشتری کے سپر دکر دیایا پھر دونوں کومشتری نے آ زاد کیا تو باکع بیان پر مجبور کیا جائے گا کہ مس کواس نے مراولیا ہے چرجب باکع نے دونوں میں سے سی ایک میں عتق کومعین کیا تو ملک فاستدووسرے کے حق می متعین ہوگی اور دومرامشتری کی طرف ہے بقیمت آزاد ہوگا اور اگر بائع نہ کورقبل بیان کرنے کے مرگیا تو اس کے وارثوں ہے کہا جائے گا کہتم لوگ بیان کرو جب انھوں نے کسی ایک کوعنق کے واسطے متعین کیا تو دومرامشتری کی طرف ہے بعیمت آزاد ہو جائے گا اور دونوں غلاموں می عنق شائع ندہوگا بیر محیط میں ہے۔

اگرمشری نے آزاد نہ کیا بہاں تک کہ ہائع مرکیا تو عتق دونوں میں منقسم ہوگا یہاں تک کہ قاضی بیج شخ کردے چرجب بیج کوشخ کردیا تو عتی منقسم ہوگا اور دنوں میں سے نصف نصف آزاد ہو جائے گا اور اگر مالک نے قبل اختیار کرنے کے کہ کون دونوں میں سے آزاد ہونے کے داسطے متعین ہوا ہے اس نے دونوں کو ہد کیا یا صدقہ میں دے دیا یا دونوں پر کی حورت سے نکاح کیا تو مجود کیا جائے گا کہ کسی ایک میں عتق اختیار کرے ہی دوسرے کا ہدوصد قد و مہر قرار دینا جائز ہوگا اور اگر مولی کی ایک میں عتق معین کرنے سے پہلے مرکیا تو دونوں کا ہدوصد قد ہا طل ہوجائے گا اور مہر مقرد کرتا بھی ہا طل ہوگا ہے بدائع میں ہے اور اگر دونوں کو ایک میں عتق کو کوائی حرایا تا کہ کرتے ہیں گرفتار کرلے گئے تو مولی کواختیار ہوگا کہ دونوں میں سے کسی ایک میں عتق کو مشین کرے ہیں دوسرا اہل حرب کی ملک (بطاہر) ہوگا اور اگر مولی نے کسی ایک میں عتق معین نہ کیا یہاں تک کہ خود مرکیا تو اہل حرب کی ملک سے خرید کیا تو

<sup>۔</sup> لے موٹی کی موت کے بعد دارتوں سے تعین کرائی جائے گی اور بینہ ہوگا کہ ایک عتق دونوں میں پھیل جائے کہ جس سے ہرا یک کا صنف آزاد ہو جائے اور مشتر کی کاعتق وخرید سے شہو غیبر مذالك من المفاسد ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) خواووطی کنندوایک بویا برایک کے ساتھ علیحدو بوالہ (۲) اس کا جرمان اسے ذمہ لیا ۱۳۔

مولی کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس میں چاہے عتق کو عین کرے پس دوسرے کومشتری مذکوراس کے حصہ ثمن کے کوفس لیے لے گا۔۔

اگرا بنی دو باندیوں ہے کہا کہتم دونوں میں سے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں سے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں سے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے وطی کی اور وہ حامل نہ ہوئی تو امام اعظم مجھاتیہ کے نز دیک دوسری آزا دنہ ہوجائے گ:

اگر اہل حرب ہے کسی نے ایک کوخر پد کیا اور مولی نے اس کا عنق اختیار کیا تو آزاد ہوجائے گا اور خرید باطل ہوجائے گی اور اگرمولی نے اس کوجس کوخرید کیا ہے تمن کے عوض خرید لیا تو دوسرا آزاد ہو جائے گا ادراگر اہل حرب نے ایک کوقید کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ ظمیرید میں ہاور اگرمولی نے ایک کو کافر سے خرید کیا تو دوسرا آزاد ہو گابیخز اندائمقتین میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی صحت میں دو مملوک ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے پھر وومرض الموت میں گرفتار ہوا پھراس نے عتق کوان میں ہے ایک کی طرف راجع كياتو ي قاام مولى كي تمام مال ع آزاد موجاع الرحداس كي قمت تهائى مال مولى عدائد مويشرح طحاوى يس ب-بیان تمن طرح کا ہوتا ہے۔نص و دلالت وضرورت نص کی مثال ہے ہے کہ مولی نے ایک معین سے کہا کہ میں نے مجھے مراولیا یا نیت کی یا ارادہ کیا تھا اس لفظ سے جوش نے ذکر کیا تھا یا میں نے اختیار کیا یا کہا کہ تو حرب اس لفظ سے جومی نے کہا تھا یا اس لفظ سے جویس نے ذکر کیا تھا یا اس اعمّاق سے یا میں نے عمل سابق سے تھے آزاد کیا ہے اور مثل اس کے اور الفاظ جواس معنی میں ہوں اور اگر یوں کہا کہ تو حربے یا پی نے مجھے آزاد کیا اور بیٹ کہا کہ لفظ نہ کوریا بعثق سابق کیں اگر اس سے عتق جدید مراد لیا ہے تو دونوں آزاد ہوجا تیں مے بینام بسبب عتق جدید کے اور وہ سبب لفظ سابق کے اور اگراس نے کہا کہ میں نے جدید عتق مراد نہیں ایا بلکہ وی مرادلیا جوجھ پر بسبب میرے قول (تم می سایک جرب) کے لازم آیا ہے تو تضایبی اس کی تقعدیق ہوگی اوراس کا قول کہ می نے تخبے آزاد کیااس پرمحول ہوگا کہ اس نے عتق اختیار کیا یعنی کویایوں کہا کہ میں نے تیراعتق اختیار کیااور دلالت کی صورت بد ب کہ مولی دونوں میں ہے ایک کواچی ملک سے نکال دے بسب بیج کے یا ہا می طور کہ دونوں میں ہے ایک کور بمن کردے یا ایک کو اجار دویدے یا مکاتب کردے یا د بر کردے یا باتدی ہواوراس کوام ولد بنادے بدیدائع میں ہے۔اوراگر دونوں میں سے ایک کو فرو خت کیابطور تطعی یا اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا مشتری کے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیایا بطور ت فاسد فروخت کیا خواہ اس پرنبیں کیا پاسپر دکر دیا یا چکا ہٰ یا ایک کے دینے کی وصیت کر دی یا ایک پرنگاح کر دیا یا ایک (۱) آزادی پرنشم کھائی تو یہ سب دوسرے کے حق میں عتق کا اختیار کرنا ہے بطور ولالت میرمحیط میں ہے اور اگرا پی دو باندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ا کیے حروب پھراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے دطی کی اور وہ حاملہ نہ ہوئی تو امام اعظم کے نز دیک دوسری آزاد (۲) نہ ہوجائے می اور اگروہ حاملہ ہوگئ تو دوسری بالا تفاق آزاد ہوجا بیکی بیافتح القديرين ہے۔ان دونوں ےاس کووطی کرنا امام عليه الرحمة كے غرب كے موافق طال بر مراس كا فتوى ندويا جائے گا (احتياطاً) بيد ماييم ب-

اگر کسی نے اپنی دو باندیوں ہے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک ہزاد ہے بھراس نے ایک سے خدمت لی تو بیامر بالا تفاق سب(٣) کے نزد کی افتیار نہیں ہے بیظہیر ہی سے اور بیان بھر ورت کی بیصورت ہے کہ مثلاً قبل افتیار کرنے کے دونوں میں

<sup>(</sup>۱) مثلاً كباجائ كما كر عن شراب يول تو مراية عام آزاد ب- (۲) متعين ند بوكى - (۳) جس عدمت لى اس كروائ دوسرى كا حق معين نده وجائ كا-

اگر کسی مخص کے تین غلام ہوں پس اس نے کہا کہ آزاد ہے اور یا تواوّل آزاد ہوجائے گا:

اگرمونی نے کہا کہ مرافلام آزاد ہے حالاتک ایک غلام کے سوائے اس کا کوئی غلام نہیں ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا پھراگر

مولی نے کہا کہ میراایک اور غلام ہے اور میں نے اس کومراد لیا تھا تو تھنا قاس کے قول کی تقدیق شہوگی قا اس صورت میں کہ وہ

گواہ قائم کرے کہ میر اور مرافلام بھی ہے اور ماہینہ و بین الله تعلی عز وجل اس کی تقدیق ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر مولی نے کہا کہ میر نے غلام آزاد ہوجائے گا میر سے فلام آزاد ہوجائے گا میر سے فلام آزاد ہوجائے گا میر سے فلام آزاد ہوجائے گا میر سے اور اگر مولی نے اپنے دو غلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے کہا کہ میں اس سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہوجائے گا پھراگر سے کہا کہ قور اور المیاب ہیں اس نے کہا کہ میں نے اس فلام کومراوئیس لیا تھا تو پہلا بھی آزاد ہوجائے گا بیا تھر اس کے بعد اس نے اس دومر سے کی نبست بھی کہا کہ میں نے اس کومراوئیس لیا تھا تو پہلا بھی آزاد ہوجائے گا اور اقل دونوں کی نبست اس کو بیان کر نے گا دور اور یا بیاور بیتو تیر اآزاد ہوجائے گا اور اقل دونوں کی نبست اس کو بیان کر نے گا دورا گر اوں کہا کہ یہ آزاد ہو اور یہ یا یہ والی آزاد ہوجائے گا اور اقل دونوں کی نبست اس کو بیان کر نے گا کو اور اگر ایک کہا کہ یہ آزاد کے ساتھ می کھلا ۔ بوگیا گھر دونوں میں سے ہرا کہ کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ می کھلا ۔ بوگیا گھر دونوں میں سے ہرا کہ کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ می کھلا ، بوگیا گھر دونوں میں سے ہرا کہ کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ می کھلا ۔ بوگیا گھر دونوں میں سے ہرا کہ کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ می کھلا کہ کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ می کھلا کہ کھوں کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ می کھلا کہ کھی کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ میں کھی کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ میں کھیلا کہ کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ میں کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ میں کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ میں کھیلا کہ بھور کہتا ہوں کہ کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ میں کھیلا کہ کھیلا کہ کھیلا کہ بھور کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ میں کھیلا کہ کو کھیلا کہ کو کھیلا کہ کھیلا کہ کو کھیلا کھیلا کو کھیلا کہ کھیلا کو کھیلا کہ کو کھیلا کے کہ کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا

لے تولے تخلط ہو کیا اس کی بہت صور تنس ہو علی ہیں مثلاً زید نے اندھیری رات میں دوغلاموں کو کوٹری میں بند کر کے پھر دیر کے بعدا یک کا ہاتھ پکڑ کے اس کوآ زاو کردیا اور بعد چھوڑ کرچلا کمیا پھرمنج کو ہرا یک مدی ہوا کہ میرا ہاتھ پکڑا تھا۔

(١) جس كا حق مولى في احتياركيا بيد (٢) ترقولة الني عايد الرحمة -

خواہ اس نے نیت کی ہویانہ کی ہویہ بدائع میں ہاور اگراہے غلام اور غیر کے غلام دونوں سے کہا کہتم میں سے ایک آ زاد ہے تو بالا جماع اس کا غلام آ زاد نہ ہو جائے گالا اس صورت میں کہ اس کی نیت میں اپنے غلام کا عتق ہواورای طرح اگر بائدى زئده وبائدى مردوميں جمع كركے يوں كباكتو آزاو بيايوں كباكم دونوں ميں سے ايك آزاد بتواس كى بائدى آزاد شہوگی اور اگراہے غلام وآزاد کے درمیان جمع کرتے یوں کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس کا غلام آزاد شہوجائے گاالا اس صورت من كرنيت مويدسراج وہاج ميں ہے۔ قاوى الل سرقد ميں لكھا ہے كداكركہا كدمير معملوكوں ميں سے ايك باندى اور ایک غلام آزاد ہے اور اس نے بیان نہ کیا ( کرس کومرادلیا ہے) یہاں تک کدمر کیا اور اس کے دوغلام اور ایک باندی ہے تو ہاندی آزاد ہوجائی کی اور ہردہ غلام میں سے ہرایک کا نصف حصد آز ادہوجائے گااور ہرایک اپنے باتی نصف کے واسطے سعایت کرے گااوراگر اس کے تین غلام اور ایک باندی ہوتو باندی آزاو ہوجائیگی اور غلاموں میں سے ہرایک میں سے ایک تہائی آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی دوتهائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور تین باندیاں ہوں تو ہرایک باندی اور ہرایک غلام میں سے اس کا تہائی حصہ آزاد ہوجائے گا اور ہرا بک اپنے ہاتی کے وابسطے سعابت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور دو بائدیاں ہوں تو ہر باندی میں سے نصف آزاد ہوگی اور باتی نصف کے واسطے ہرایک سعایت کرے کی اور ہر غلام میں سے ایک تہائی آزاد ہو جائے گااور باتی دو تہائی کے واسلے ہرایک سعایت کرے گااورای قیاس پراس جنس کے مسائل کو بھی انتخر اج کرنا جائے بیمجیط میں ہے اوراگراس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے حالا تکداس کی نیت میں کوئی معین نہیں ہے۔ پھر قبل بیان کے مر عمیا تو ہرایک میں سے نصف آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنی نصف قیت کے داسطے سعایت کرے گاہد بدائع میں ہے اور مولی کا وارث بیان کے حق میں قائم مقام مولی کانہ ہوگا بیمیط سرحی میں ہے۔ایک سرز کے تین غلام ہیں ان میں ہے دوغلام اس کے روبرو مجے پس اس نے کہا کہتم میں سے ایک آزاد ہے پھران دونوں میں سے ایک باہرنگل آیا اور تیسرا غلام داخل ہوا ہی اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو جب تک مولی زندہ ہے اس کو بیان کرنے کا تھم دیا جائے گا ہی اگر بیان کیا اور کہا کہ میں نے کام ا ذل سے وہ غلام مرا دلیا تھا جوا ندرر و کیا تھا تو وہی آ زاد ہوجائے گا اور ووسرا کلام باطل ہو گیا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے کلام اول ے اس کا عتق مرادلیا تھا جو ہا ہرنگل آیا تھا تو کلام اوّل ہے وہ غلام آزاد ہوجائے گا جو ہا ہرنگل آیا تھا پھرمونی کو تھم دیا جائے گا کہ دوسرے کلام کی مراد بیان کرے اور بیاس وقت ہے کہ اس نے میلے کلام کی مراد بیان کرنے سے شروع کیا ہواور اگر دوسرے کلام ك مراد بيان كرني شروع كى اوركها كديس في دوسر كلام ساس غلام كاعتق مرادليا تعاجوا عدر وكيا تعاتو كلام اول سوه غلام

آزاد ہوجائے گاجوبابرنکل آیا تھا اور ایجاب اوّل باطل نہ ہوگا اور اگراس نے کہا کہ میں نے دوسر سے کلام سے وہ غلام مرادلیا ہے جو
اندرداخل ہوا ہے تو جوداخل ہوا ہے وہ آزاد ہوجائے گا اور کلام اوّل کے بیان کے واسلے تھا دراگر موٹی نے کچھ بیان نہ
کیا اور ان میں سے ایک مرکیا تو موت بھی بیان ہے ہیں اگرنگل آنے والا مرا ہوتو جواندر دہ گیا ہے وہ با یجاب اوّل آزاد ہوجائے گا
دور دو مراایجا ب باطل ہوجائے گا اور اگروہ غلام مرکیا جو بیجے داخل ہوا ہے تو ایجاب اوّل کے تن میں وہ دی آرکیا جائے گا ہی اگراس
والا با یجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگروہ غلام مرکیا جو بیجے داخل ہوا ہے گا اور اگروہ مرادلیا جو اندر رہ کیا جائے گا ہی اگراس
نے ہا جر نظنے والے کوم اولیا تو جوائدرہ کیا ہے وہ با یجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگروہ مرادلیا جواندر رہ کیا تو ایجاب دوم آزاد ہوجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جوائد رہ کی گیا کہ سالم موجائے گا وراگر کے تن غلام سالم وغائم ومبارک ہیں ہیں اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حرب یا
سالم وغائم دونو ل حربی یا سالم وغائم ومبارک ہیں ہیں اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حرب یا
سالم وغائم دونو ل حربی یا سالم وغائم ومبارک سب آزاد ہیں:

با ہر نکلنے والے سے نعف اور جوا ندر داخل ہوا ہاس میں سے نعف اور جوموجودر باہے اس میں سے تین چوتھائی آزاد ہوجائے گا اور اگرمولی ہے یہ فعل اس مے مرض الموت میں صاور ہوائیں اگرمولی کی ملک میں مال اس قدر ہو کہ اس کی تہائی ہے قدرآ زادشده برآ مد مولینی ایک رقبه کامل اور تمن چوتهائی حصدرقبد بربتائے قول امام اعظم میسد وامام ابو بوسف یااس کی تهائی سے برآ مدن ہولیکن اس کے دارٹوں نے اجازت دے دی تو تھم میں ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگرمولی کا مجھ مال سوانے ان غلاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت بھی نددی تو بفتر رتبائی کے ان سب میں بطریق ندکورۂ بالانتسیم کردیا جائے گا اور اس کی توضیح یوں ہے کہ باہر نکلنے والے کاحق بقدرنسف کے اور واخل ہونے والے کاحل بھی ای قدراور جواندرر و کیا ہے اس کاحق بقدر تمن چوتھائی کے بیل ایساعدد جاہیے کہاس کا نصف در لع برآ مدہواور سیم ہے کم جارے پیل حق غارج شوندہ وسیم اورحق ابت شوندہ تین سہم اور تن داخل شوند و دوسہم ہی جملہ سہام عن سات تک پہنچے ہی مولی کے تہائی مال کے سات ھے کیے جا تھی مے اور جب تہائی مال کے سات جھے ہوئے تو دو تہائی مال کے چود و حصے ہوئے اور یمی سہام سعایت ہیں اور پورے مال کے اکیس حصہ ہوئے اور پیا مقروض ہے کہاس کا بال میں ترین غلام میں اس برغلام کے ساتھ جھے ہوئے اس جوغلام بابرنگل آیا تفااس کے سات حسوں میں ے دو حصد آزاد ہوں مے اور اپنے یا تج سہام کے واسلے سعایت کرے گا اور نیز داخل شوندہ بھی دوسہام کے آزاد ہونے کے بعد اسینے پانچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور جوغلام اندر ہی رہاتھا اس میں سے تمن حضے آزاد ہوکر جارحصوں کے واسطے سعایت کرے گا ہیں سہام وصایا کی مجموعہ سات ہوااور سہام سعایت کا مجموعہ چودہ ہوا ہی تہائی دو تہائی ظاہر ہوا کہ ٹھیک ہے یہ کافی میں ہے۔ایک مخص کے تین غلام سالم غانم ومبارک ہیں ہیں اس نے اپن صحت میں کہا کہ سالم حرب یا سالم وغانم دونوں حربیں یا سالم و عائم ومبارك سب آزاد بي بس أكراس نے اپنے بيان من خالي سالم پر عنق واقع كياتو سالم تنها آزاد ہوجا ، ي كااوراكراس نے عائم پر عتق واقع کیا تو سالم بھی اس کے ساتھ آز او ہوگا اور اگر مبارک پر عتق واقع کیا توبیسب آزاد ہو جا کیں گے۔اورای طرح اگراس نے کہا ہو کہ اور نصف غانم اور تہائی مبارک آزاد عباس واسطے کہ اصابت کے واسطے (مامل کر، پالیہ) ایک بی حالت ہے اورمحروم ہونے کے واسطے ٹی احوال میں اور اگراس نے مرض میں ایسا کہا ہی اگراس کا بچھ مال سوائے ان کے ہوئے حتیٰ کہایک لے قال سہام وصایا اس وجدے کے مریش کا آزاد کرتا باطل ہوتا ہے فا بقررا کے تہائی جوبطور وصیت دیا جاتا ہے لہذا ایسافر مایا ۱۲۔ سے تو بھی میم عظم ہے اس واسطيا لخ ١٢

ر قبد کامل اور یا نج چھے حصے ایک رقبہ کے اس کے تہائی مال ہے برآ مدہوں تو حکم ایسا ہی ہے۔ اگر اس کا مجھ مال سوائے ان کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت دے دی تو بھی ایہا ہی تھم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو بیغلام اس کے تہائی مال میں بقدر ا ہے اپنے حقوق کے شریک کیے جائیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے تہائی مال کے چید جھے کیے جائیں کیونکہ ہم کونصف و تہائی کی حاجت ہے۔ پس سالم چیرکا اور غانم اس کے نصف یعنی تین (۳) کا اور مبارک اس کے تہائی یعنی دو (۲) کا شریک کیا جائے گا جس کا مجموعہ تمیارہ (۱۱) ہے بس تہائی مال کے تمیارہ حصہ کیے جائیں عے اور باتی دو تہائی مال سے اس کے دو چند بائیس حصہ بوں گے ہی تمام مال کے (mm) حصد ہوئے اور کل مال (m) غلام بیں اس برغلام کے (II) حصے ہوئے بس سالم میں ہے (T) حصد آزادہوں گے اور یانچ (۵) جھے کے واسطے سعایت کرے گااور غانم میں سے تمن (۳) جھے آزادہوں گے اور آٹھ حسوں کے واسطے سعایت کرے گااورمبارک میں ہے دو(۲) جھے آزاد ہوں گےاور (۹) حسول کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام وسایا کا مجموعه (۱۱) ہوااور سہام سعایت کا مجموعه اس کا دوچند (۲۲) پس تہائی وروتہائی ٹھیک برآید ہوئی اور اگر اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم وسالم دونوں آزاد ہیں یامبارک وسالم آزاد ہیں تو اس کوا عتبار ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ عتق ان نتیوں میں ہے جس پر جاہے واقع کرے تو اس نے جس پر عتق واقع کیااس ایجاب میں جو جوشامل کیمو گاو وآزاد ہوجائے گااورا گروہ قبل بیان مر گیا تو پورا سالم آزاد ہوگا اور باتی دونوں میں سے ہرایک میں سے ایک تہائی آزاد ہوگا اور اگراس نے مرض میں ایسا کہا اور حال بدہ کداس کا مال اس قدر ہے کہ ایک رقبہ اور دو تہائی رقبہ اس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہے یا نہیں نکاتا ہے مگر وارثوں نے اس عتق کی اجازت دے دی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت ندری تو کل مال کی تہائی میں بیسب غلام بقدرا بے اپے حقوق کے مشترک ہو تھے پس سالم کاحق پورے رقبہ کا ہوا اور غانم ومبارک ہرایک کاحق تبائی رقبہ کا ہے اور کم ہے کم ایساعد دجس کی تہائی برآ مدہو (٣) ہے پس حق سالم (٣) ہوا اور باتی ہرا کی کاحق ایک ایک ہوا پس مجموعہ سہام عقق (۵) ہوا پس بیتہائی مال کے حصص ہوے پس بورے مال کے (۱۵) جعے ہوئے پس ہررقبہ کے (۵) جھے ہوئے از انجملہ سالم میں ہے (۳) آزاداور دو کے واسطے سعایت كرے كا اور غانم ومبارك برايك ميں سے ايك حصر آزاداور جارحصوں كے واسطے سعايت كرے كايس سہام عتق كالمجموع (٥) بوا اورسہام سعایت کا مجموعہ (۱۰) ہوا بیشرح جامع کبیرهبری میں ہاوراگر کہا کہ سالم آزاد ہے یاغانم وسالم یا مبارک وسالم تو یا کے بعد ہر جگہ خبر مقدر ہوگی اور بیسب ایجابات مختلفہ ہوں گے اور ایجابات مختلفہ میں کلمہ یا موجب تخیر ہوتا ہے پس سالم ہر حال میں آزاد ہوجائے گا اور مبارک وغائم میں سے ہرایک ایک حال میں آزاد اور دوحال میں غیر آزاد ہوں گے پس سالم اور باقی دونوں میں سے ایک تہائی جھے آزاد ہوں مے اور بعض نے کہا کرسالم ٹانیا مبتداو آخر المعطوف علیہ ہے یس وہ اس سے آزاد نہ ہوگا اور باتی دونوں جعیین لیکن قبل عطف کے جواز عتق مانع عتق ہے اور اگر یوں کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و عالم ما سالم ومبارک تو سب آزاد ہو جائیں مے اس واسطے کہ یالغوہو کیا بسبب اتحاداہم وخبر کے لیکن ووشل سکوت کے ہے کہ مانع عطف نہیں ہے اور بعضے مثل نے قرمایا کہ جو تھم یہاں ندکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم کے نز دیک غانم ومبارک آزاد نہ ہوں کے لیکن اول اصح ہے ( ین بالا جماع سب کا قول ب) اور اگر اس نے سالم و غانم سے کہا کہتم میں سے آیک آزاد ہے یا سالم تو سالم میں سے تین چوتھائی آزاد ہوگا اور غائم ہے ایک چوتھائی اور اگر کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا سالم تو ہرایک بیس سے نصف تواد ہوگا اس واسطے کہ سوم عین اول ہے ہیں اس کا ذکر تغوہ وابیشر حسمنیص جامع کبیر میں ہے۔

ا مثلا اس نے مبارک کی آزادی اختیار کی تو مبارک کے ساتھ سالم بھی آزاد ہوگا ۱۲۔

اگراس کے دوغلام ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں پھر بدون

بیان کے مرگیا تو بوراسا کم ونصف غانم آزاد ہوجائے گا:

ایک مخص کے جارغلام ہیں سالم عائم فرقد مبارک ان سب کی قیمت برابر ہے پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم و عائم آ زاد ہیں یاغانم وفرقد آزاد ہیں یا فرقد ومبارک آزاد ہیں تو تینوں ایجابات سیح ہیں پس مولی کواختیار دیا جائے گا۔ چنا نجے جس ا یجاب کواس نے اعتبار کیا اس ایجاب میں جینے شامل ہیں سب آزاد ہوں گے اور باقی باطل ہوئے اور اگر مولی قبل بیان مے مرکبا تو سالم میں سے ایک تہائی حصد آزاد ہوگا اور دو تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یمی حال مبارک کا ہے اور رہا غانم ہی وہ دو حال میں آزاد ہوگا اس واسطے کدوہ دوا بچا ہوں اوّل ودوم میں داخل ہے اس میں سے دو تہائی حصد آزاد ہوں کے اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور بھی حال فرقد کا ہے اس واسطے کہ وہ ایجاب دوم وسوم دونوں میں داخل ہے اور احوال اصابت میں بتا پر ' روایت اس کتاب کے احوال متفرقہ قرار دیے جاتے ہیں ہی اصابت ایجاب دوم نیلحد ہ ہے اور اصابت ایجاب سوم نیلحد ومعتبر ہے۔اگر بیقول مرض جس اس نے کہا اور بیفلام اس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتے ہیں یا برآ مدنیس ہوتے ہیں کہ وارثوں نے اجازت دیے دی تو تھم ایباتی ہے اور اگر برآ مدند ہوئے اور وارثوں نے اجازت بھی نددی تو تہائی مال ان سب پر بقدران کے التحقاق كتقيم ہوگا پس سالم ومبارك ميں سے ہرايك كاحق ايك مهم ہاور غانم وفرقد ميں سے ہرايك كاحق وسهم ہاوراگر ا يك خفس نے اينے تين غلاموں كوجن كى قيت برابر ہے كہا كرسالم آزاد بناغ أزاد بيا غانم ومبارك آزاد بين تو و وعقار ہوگا جس ایجاب کواس نے اختیار کیا جوغلام اس ایجاب میں شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور اگر و دبیان سے پہلے مرکبا تو سالم میں ہے ایک تہائی اورمبارک میں ہے ایک تہائی اور غانم میں ہے دو تہائی آزاد ہوگی۔اگر اس میت کا پچھے مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت نددی تواس کا تہائی مال ان سب غلاموں پر بفتدران کے حقوق تقیم ہوگا اور اگراس نے دوغلاموں کو کہا کہ سالم آزاد ہے یامبارک آزاد ہے یا دونوں آزاد ہیں اور قبل بیان کے مرکمیا تو ہرایک میں ہے تین چوتھائی آزاد ہوجائے گا اور اگر سوائے ان کے اس کا پچھ مال شہوتو میت کا تہائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہوگا لیٹن ہرایک میں سے تہائی حصر آزاد ہوگا اورا گراس نے تین غلاموں ہے کہا کہ سالم ہزاد ہے یا غانم آزاد ہے یا میارک و غانم وسالم آزاد جن تو اس کوا ختیار ہوگا جس ایجاب کواس نے اختیار کیا جس غلام کو بیا بجاب شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور وہ قبل بیان کے مرحمیا تو مبارک ہے ایک تہائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور سالم و غانم ہرا یک میں ہے دو تہائی حصر آزاو ہوگا اور اگر اس کا مچھ مال سوائے ان کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت نددی تو تہائی مال ان سب میں بغدران کے حقوق کے تعقیم ہوگا بیشرح زیادات عمّانی میں ہادرا گراس کے دوغلام ہوں لیس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں پھر ہدون بیان کے مرکیا تو پورا سالم ونصف غانم آزاد ہوجائے گا اگریتول اُس نے مرض میں کہا اور ان دونوں کے سوائے اس کا میچھ مال نہیں ہے تو اس کے نہائی مال میں دونوں بعذرایے اپنے حقوق کے شریک کئے جائمیں گے پس سالم کاحق بورے رقبہ کا ہے اور حق عائم اس کے نصف میں ہے ہیں حق سالم دوسہام ہوئے اور حق عائم ایک سم ہے ہیں کل تمن سہام ہوئے اور بی تہائی مال ہے ہی کل مال کے نوصص ہوئے کہ بررقبہ کے مقابلہ میں ساڑھے چار حصہ ہوئے ہی سالم میں سے دوجھے آزادہوئے اور ڈھائی حصول کے واسطے وہ سعایت کرے گا اور غائم میں سے ایک مہم آزاد ہوگا اور وہ ساڑھے تین سہام کے

واسطے سعایت کرے کا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

اگر سالم و غانم کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے پھر غلام ومبارک کوجمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے پھرمر گیا تو اس

كااختيارا ۆل ياطل موگيا:

الحراس نے تین غلاموں سے کہا کرتو آزاد ہے یاتم دونوں (۱)میں سے ایک آزاد ہے یاتم سب (۲) میں سے ایک آزاد ہے اور بیان سے پہلے مرکیا تو اوّل سے جارنویں جھے آزاد ہوں گے اور باقی دونوں میں سے ہرایک ہے وُ حالَی تویں جھے آزاد موں مے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے اور ای ایک اور دوسرے ہے کہا کہ یاتم ووٹوں میں سے ایک آزاد ہے اور محرسب سے کہا کہ تم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اوّل میں سے ساڑھے پانچ نویں حصر آزاد ہوں کے اور ڈ حائی نویں حصے دوسرے میں سے آزاد ہوں گے اور تیسرے علی سے ایک نوال حصد آزاد ہوگا اور اگر کہا کرتو آزاد ہے یا تو آزاد ہے ایک دوسرے غلام سے کہایاتم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اول دوم میں سے ہرایک میں سے جارنویں جھے اور تیسرے میں سے ایک نوال حصد آزاد ہوگا بیکا فی می باورامركها كداب سالم آزاد بياتوات غانم آزاد بياس مبارك آزاد بنو و وعيار بوكا اوراكراس في غانم وسالم كوجع كر ككها كم ين سايك بي وونول ين سايك ورميان عظاميا اورعن درميان مبارك اورورميان ان دونول يى س ایک کے دائر رہا کدان میں سے جس کے حق میں جا ہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مرعمیا تو تصف مبارک میں سے آزاد ہوگا اور باتی نصف درمیان سالم وغانم کے مشترک ہوگا کہ ہرا یک میں سے چہارم آزاد ہوگا کیونکدونوں مساوی ہیں اور جامع میں ندکور ہے کہ اس کا بیکہنا کہتم دونوں میں سے ایک غلام ہے لغو ہے اور اگر اس نے بیند کہا کہتم میں سے ایک غلام ہے بلکہ یوں کہا کہتم دونوں عى سے ايك مدير بيتو ان دونوں على سے ايك مدير موجائے كا اور تطعی عن ان دونوں على سے ايك اور مبارك كے درميان دائر رہے گا ہی اگروہ قبل بیان کے مرکمیا تو تصف مبارک آزاد ہو جائے گا اور اپنے نصف کے واسلے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہر ایک بن سے چوتھائی آزاد ہوجائے گابا بجاب قطع اور ہرایک میں سے نصف مد ہر ہوجائے گااوراس کا اعتبار میت کے تہائی مال سے ہوگا اور اگر مولا ہے مینت کا بچھاور مال ہوکہ تہائی ہے برآ مد ہوں تو ہرایک میں ہے تمن چوتھائی آزاد ہوگا کہ جس میں ہے ایک چوتھائی بسبب تطعی کے اور نصف بسبب تدبیر کے اور ایک جہارم کے واسلے ہرایک سعایت کرے گا اور اگر اس کا مچھ مال نہ ہوتو ا بکے تنہائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور چونکہ مال میت وقت موت کے دور قبہ جیں بس اس میں سے تہائی مال دو تہائی رقبہ ہوا جوان وونوں میں مشترک ہوا ہی ہرا یک کے واسطے ایک تہائی رقبہوگا ہی حساب میں ضرورت ایسے عدد کی ہے کہ اس کی تہائی و چوتھائی نگلتی ہواور کمترابیا عدو (۱۲) ہے ہی ہم نے ہر غلام کے بارہ حصے کیے جس میں مبارک میں سے نصف لینی چے حصد آزاد ہوئے بسبب ایجاب طعی عنق کے اور وواسیے چوصوں لین نصف کے واسلے سعایت کرے گا اور سالم وغائم برایک میں سے ایک چہارم بسبب ایجاب قطعی کے آزاد ہوا یعنی تین تین سہام ادرا یک تہائی بسب مدیر ہونے کے اوروہ جارسہام ہوئے اور ہرا یک اسے یا نج سہام کے واسطے سعایت کرے گا ہیں سہام وصایا آٹھ ہوئے اور سہام سعایت (۱۷) ہوئے ہیں تخ تج مشتقیم ہوئی اور اگر اس نے سالم و عائم کوج کیا اور کہا کہ بی نے اختیار کیا کہ تم میں سے ایک غلام دے چرغلام ومبارک کوجع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ

<sup>(</sup>١) يعنى دوم موم ١١ (٢) أن تنول غلامول كو١١ \_

تم يس سے ايك غلام رہے بمرمر كياتو اس كا اختيار اوّل باطل بوكياتو آزادكر ادرميان سالم ودونوں بس سے ايك كے دائر بوگاتو سالم كے بصديش نصف عنق آيا اور باتى نصف باتى دونوں بس نصفا نصف بوگاييشر نا دات عمّا بي بس ہے ..

اگراس نے سالم وغانم سے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس سے

كہاجائے گا كەسى پرواقع كرنا اختياركر:

ایک مرد نے کہا کہ بیل نے اپنا غلام قدیم الصحبت آزاد کیا تو اس بیل مشاکح نے تکلم کیا ہے:

اگر مولی نے صیغۂ عمّا قِ کو دو غلاموں علی سے ایک معین کی طرف مضاف کیا بھر بھول گیا تو اس بی بھوا خقلاف نہیں ہے

کدان دونوں میں سے ایک قبل بیان کے آزاد ہے اوراس کے متعلق احکام دوطرح کے ہیں ایک طرح کے دو جو حیات مولی میں
متعلق ہیں اور دوم دوکداس کی موت کے بعد متعلق ہیں ہی ہم اقل کا بیان کرتے ہیں کداگر ایک مرد نے اپنی دوبا ندیوں میں سے
ایک معین کو آزاد کر دیا بھراس کو بھول گیایا دی با تدیوں میں سے ایک معین کو آزاد کر کے اس کو بھول گیا تو مولی کو مؤل کر دیا جائے گا کہ

ایک معین کو آزاد کر دیا بھراس کو بھول گیایا دی با تدیوں میں سے ایک معین کو آزاد کر کے اس کو بھول گیا تو مولی کو مؤل کر دیا جائے گا کہ

ان میں سے کس سے دلی ندکر سے ادر ندان میں سے کس سے خدمت لے اور تحری دل دیمان غالب سے ایک کو نکال کر باتی کس سے
مولی کرنا حلال نہیں ہے اوراس کا حیلہ بیرے کہ ان اس سے مقد نکاح با ندلے اور ان میں سے جو آزاد ہے دہ بسب عقد نکاح کے اس
پر حلال ہو جائے گی اور جو مملوکہ ہیں دہ مملوکہ ہونے کی وجہ سے حلال رہیں گی اور اگر کسی نے مہم طور پر دو غلاموں سے ایک کو آزاد کیا

اور بیدونوں غلام مولی کو قاضی کے باس لے سئے اور اس سے بیان کی درخواست کی اور قاضی اس کو تھم دے گا کہ بیان کرے اور اگر اس نے بیان سے انکار کیا تو قاصی اس کو بیان کرنے کے واسطے قید کرے گا ایسا ہی شیخ کرخی نے ذکر فرمایا ہے۔ اگر ان دونوں میں ے ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میں ہی آڑا وہوں حالانکہ اس کے پاس کوا نہیں ہیں اور موٹی نے اس سے انکار کیا اور دونوں نے اُس کی تشم طلب کی تو قاضی ان دونوں میں سے ہرا یک کے واسطے مولی سے تئم لے کا کہ باللہ عز وجل میں نے اس کوآ زاد نہیں کیا ہے چر ا گرمونی نے ان دونوں کی متم ہے اٹکار کیا تو دونوں آزاد ہوجائیں مے ادرا گر دونوں کے واسطے تم کھا گیا تو مولی کو بیان کرنے کا تھم دیا جائے گا اور قاضی نے شرح مختصر الطحاوی میں ذکر کیا ہے کہ جب بعد آزاد کرنے کے جہالت پیدا ہوگئی ہواورمولیٰ کو یاد نہ آئے تو مولیٰ بیان کرنے پر مجبور ند کیا جائے گا پھرواضح ہو کہ اسی حالت میں بیان دو ظرح کا ہوتا ہے بھی یا دلالت یا ضرورت بس نص کی بید صورت ہے کہ مولی ان دونوں میں سے ایک معین سے کہددے کہ یہی ہے جس کو میں نے آزاد کیا تھا اور بھول کیا تھا اور دلالت و ضرورت کی صورت بیے کفعل یا قول اس سے ایبا صاور ہو کہ جو بیان پروٹالت کرے مثلاً دونوں میں سے ایک کے ساتھ کوئی ایبا تعرف کرے کہ بدون ملک کے اس کی صحت نہیں ہو سکتی جیسے بیچ و ہیدو صدقہ ووصیت واعمّا تی وا جار و در بن و کتابت و تدبیر واستیلا و جبدوونوں باندیاں ہوں اور اگر دس باندیوں میں ہے ایک آزاد ہو پھرمولی نے ان میں سے ایک سے وطی کی تو جس ہے وطی کی ہے بیتو رقبت کے واسلے تنعین ہوجائے گی اور بیمی بدلالت یا ضرورت متعین ہوجائے گا کدآ زادشدہ ان باتیوں میں ہے بس بیان صریح یا دلالت ہے متعین ہو علی ہے اور اس طرح اگر اس نے دوسری وتیسری ہے دطی شروع کی یہاں تک کہ نو تک نو بت پینجی تو جو باتی رہی ہے بعنی دسویں و وعتق کے واسطے متعین ہوجائے کی اورحسن بیہ ہے کدان میں سے کسی سے وطی ندکرے اور اگر وطی کی تو تھم وی ہوگا جوہم نے ذکر کردیا ہے اور اگر قبل بیان کے ان یس ہے کوئی ایک مرکنی تو احسن بدے کہ قبل بیان کے ان باقیوں سے وطی نہ کرے اور قبل بیان کے وطی کی تو جائز ہے اور اگر دو بوں پھرا کیے مرکئی تو جو ہاتی رہی ہے و وسیق کے واسطے تعین شہو جائے گی ہاں اس کاعتق بیان برموقوف رہے گا خواہ بیان صریح ہویا بدلالت اور اگرموٹی نے کہا کدمیری مملوک ہے اور ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا تو دوسری ہاندی بدلالت یا بعشر ورت عتل کے واسطے متعین ہوجائے گی اور اگر دس غلام ہوں ان سب کوایک صفظه میں فروخت کیا تو سب کی بیج فنخ ہو جائے گی اور اگر تنہا فروخت کیا تو نو تک کی بیج جائز ہوتی جائے گی اور دسواں واسطے عتق کے متعین ہوگا۔ دس آ دمیوں میں سے ہرا یک کی ایک بائدی ہے لیس ان میں سے ایک نے ایک بائدی اپنی آزاد کردی اوربطور معین و ومعلوم نہیں ہوتی ہے تو ان میں سے ہرا بیک کو اختیار ہے کہ اپنی اپنی یا ندی سے دطی کر ہے اور مالکوں کے ماننداس میں تضرف کرے اوراگر بیسب باندیاں ان میں سے ایک کی ملک میں آئٹس تو ایسا ہوگا کہ کویا بیسب ای کی ملک میں تھیں جن میں سے اس نے ایک کوآ زاد کیا پھراس کو بھول میااوردوم آ نکدمولی قبل بیان کے مرکیا تو دونوں میں سے ہرایک میں سے اس کا نصف حصد آزاد ہوجائے م اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گالین اپنی نصف تیت کے واسطے مولائے منت کے دارتوں کے لئے سعایت کرے گا یہ بدائع میں ہے۔ایک مرد نے کہا کہ میں نے اپنا غیام قدیم الصحب آزاد کیا تواس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے اور مختاریہ ہے کہ قدیم الصحبت وہ ہے جس کی محبت کوا یک سمال گذر گیا ہو ہے جینس ومزید میں ہے۔ اگر باندی ہے کہا کہ تو آزاد ہے یا تیراحمل۔ پھرولا دت كے بعدمولي مركمياتو بچة زاو بوكا اور بالدى فدكور ويس سے نصف حصدة زاو بوكا بيخز الله المفتين يس بــ

اگرائی باندی ہے کہا کہ اوّل بچہ جوتو ہے گی اگراڑ کا ہوتو تو آزاد ہے پس وہ باندی ایک اڑ کا اور ایک اڑ کی جتی اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ اقرل کون جنی ہے باو جود بکہ باندی اور اس کا مولی دونوں ان دونوں بچوں کی ولا دے پرا تفاق کرتے بیں تو نصف

اگر بائدی نے غلام پہلے پیدا ہونے کا دعویٰ کیا تو تسم ہے مولیٰ کا تول ہوگا یہ تمر تاشی میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی بائدی ہے کہا کہ اگر تو جنی ایک لڑکا تو اور اگر تو جنی ایک لڑکا تو لڑکا آزاد ہے۔ پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکا تو اور اگر تو جنی ایک لڑکا تو لڑکا آزاد ہے۔ پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک پیدا ہوئی ہیں اگر پہلے لڑکی جنی تو اڑکا آزاد ہو جائے گا اور لڑکا والزکا  کارور کرکا والزکا والزکار کارور کرکا والزکار کرکار 
واسطے برایک سعایت کرے گا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو مولی ہے اس کے لم پرتم کے ساتھ مولی کا قول آبول ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ وہ لڑکا اور کا ولاک ایک جنی ہواور اگر وہ دولا کے اور دولا کیاں جنی اور باتی سئلہ بحالہ ہو پس اگر پہلے دولا کے جنی بحر دولا کیاں تو با ندی آزاد ہو جائے گا اور اس کی آزاد کی سبر آتی باتی لڑکی سبر آتی باتی اور دولوں آزاد ہوجا کی اور دولر الزکا اپنی مال کے آزاد ہو جائے گی اور اس کی آزاد ہوجا کی کے اور اس کی آزاد ہوجا کی جنی تو باندی اور دولر الزکا اور میلی لاکی دولوں آزاد ہوجا کی گی اور دولر الزکا اور میلی لاکی دولوں آزاد ہوجا کی گی اور دولر الزکا اور میلی لاکی دولوں آزاد ہوجا کی گیر دولا کیاں پر ایک لاکی دولوں آزاد ہوجا کی گیر ایک لاکی دولوں آزاد ہوجا کی گیر دولر کیاں مال کے آزاد ہوجا کی جنی تو باندی اور کی ہو ایک لاکی دولوں آزاد ہوجا کی میں کے اور اگر دو پہلے دولا کیاں دولر کیاں موجوبا کی میں گے اور اگر دو پہلے دولا کیاں موجوبا کی بی بھر دولر کیاں موجوبا کی میں گے اور ای طرح آگر دو پہلے دولا کیاں کی تو بھر دولر کیاں کی تو بھر دولر کیاں آزاد ہوگا اور باتی موجوبا کی جنی تو بہلے ایک لاکی جنی تھر ایک لاکی رقتی رو بہلے ایک لاکی تو نقل پہلالو کا آزاد ہوگا اور باتی کی بھر ایک لاکی تو تقدیم دوا کی تو موجوبا کی جنی تو ہو اور دولا دولی کی تو تو ہو اور اولا دولا کو اور اس کے آزاد ہوگا اور باتی نصف تھے آزاد ہوگا اور باتی نصف تھے تو ہو ایک کیا تو اور اولی کی جنی تو ہم اور باتی نصف تھے تو استان کی بال سے نصف حصہ آزاد ہوگا اور باتی نصف تھے تو استان کی بال سے نصف حصہ آزاد ہوگا اور باتی نصف تھے۔ کے واسط سعایت کرے کی اور اگر سب نے اختلاف کیا تو مولی ہے۔ ساس کے اور ان کی بال سے نصف حصہ آزاد ہوگا اور باتی نصف تھے۔ کے واسط سعایت کرے کی اور اگر سب نے اختلاف کیا تو مولی ہو ہو کیا کہ می ہوئی کی بی برائع جس ہے۔

مسكله مذكوريس مارے اصحاب ميں سے بعض نے جواب كتاب كي تصحيح ميں تكلف كيا:

ا تبانی الخ اس لئے کہ میت کی وصنیت اس کے اوائے قرض کے بعد تبائی سے افذ ہوتی ہالا آئک ذائد کے لئے ورث ا جازت ویس جن کی اجازت معتبر ہو۔ (۱) اول اللہ (۲) دوسری اللہ (۳) تیسری ال

ہاور سے کہ دونوں الزیوں علی ہے ہرایک کا تمن چوتھائی حمد آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی ایک چوتھائی قیمت کے واسطے سطایت کرے گفتال المعتوجد بعض شخوں علی ہے عبارت بھی زائد موجود ہے کہ ہمارے اصحاب علی ہے بعض نے جواب کتاب کی تھے علی تکلف کیا اور کہا کہ دونوں علی ہے عبارت بھی خالت علی بیا وجوداس امر کے جانب جمعیت ان دونوں علی اعتبار ساقط ہوا تو دونوں علی ایک الی دون حال آزاد ہوگی ہی اس دونوں عبی اعتبار ساقط ہوا تو دونوں علی ایک الی دون حال آزاد ہوگی لہی اس میں اعتبار نے کہ ایک مراس میں اعتبار نے کہ ایک میں اعتبار ساقط ہوا تو دونوں علی مشترک رہا ہی ہرایک علی سے چوتھائی حصد آزاد ہوا۔ حمراس مورت علی ہے مسئلہ سائل متعدمہ ہے تو تاج علی تعلق ہوا تو وہ آزاد ہو جائے گا ہے ہے میں مورث علی ہے ہو تھا تی ہوا ہی دی کہ اس نے اسے غلام سائم کو آزاد کہا ہے اور سائم کو وہ پہچا نے ہیں اگر دو گوا ہوں نے گا ایک ہی غلام سائم نام ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا:

اگردومردوں نے ایک عص بر کوائی وی کہاس نے اینے دوغلاموں میں سے ایک کوآز او کیا ہے(۱) تو امام اعظم کے مز دیک الیم کواہی باطل ہے اور اگر دونوں نے اس بر کواہی دی کداس نے اپنی دو با ندیوں میں سے ایک آزاد کی ہے تو اہام اعظم كنزديك مغول ميس باكرچداى مى دموى شرطميس باوربيس اس وقت بكددونول كوابول في كواى دى بوكداس في ا پی صحت میں اپنے دو غلاموں میں سے ایک غلام کوآ زاد کیا ہے۔ اگر دونوں نے کوائی دی کہاس نے اپنے مرض الموت میں دو غلاموں میں سے ایک آزاد کیا ہے یا پی محت یا مرض میں دو میں سے ایک کو مد ہر کیا ہے اور بیکوائی اس مخص کی حالت مرض میں یا بعدوفات کے اواکی ہے تو استحسانا مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے اس کے مرنے کے بعد کواہی دی کہ اس نے اپنی صحت میں کہا تھا كدوونوں من سے ايك آزاد بيتو بعض نے كہا كه كوائى قبول ند بوكى اور بعض نے كہا كة قبول بوكى كذائى الهداية اوراضح بدب کہ کوائی قبول ہوگی میکانی میں ہے اور اگر دونوں نے کوائی دی کداس نے ان دونوں میں سے ایک معین کوآ زاد کیا تھا مرہم اسکو مجول مسئے بیں تو دونوں کی کواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر دو کوا ہوں نے کواہی دی کہان دونوں آ دمیوں میں ہے ایک نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے تو کوائی مقبول نہ ہوگی۔ میتمرتاشی میں ہے اور اگر دو کواہوں نے کوائی دی کداس نے اسے غلام سالم کوآزاد کیا ہے اور سالم كوده بيجانة بي اوراس مشهور عليه كاليك على غلام سالم نام كاب تووه أزاد موجائه كااوراكراس كے دوغلام سالم نام كے موں اورمولی اس عتق ہے منکر ہے تو اہام اعظم کے نزد کیان دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا بیٹ القدیر میں ہے اور اگر دو گواہوں نے ایک غلام کے عتق کی کوائی دی اوران کی کوائی پراس کے آزاد ہوئے کا تھم ہوگیا پھر دونوں نے اپنی اس کوائل سے رجوع کیا لی دونوں نے اس کی قیمت اس کے مولی کوتاوان دی پھران دونول کی گوائی کے بعداور دو کواہوں نے کوائی دی کہاس مے مولی نے اس کوآ زاد کیا تھا تو بالا تھات ہردو کوابان سابق سے تاوان ساقط تہوگا اورا کر پھیلے دونوں کواہوں نے صریح کہا کہ پہلے دونوں مواہوں کی مواجی سے پہلے غلام کے مولی نے اس کوآزاد کیا تھا تو بھی امام اعظم کے نزد کیک مقبول نہ ہوگی اور جو پھے پہلے مواہوں نے تاوان دیا ہے اس کووالیس نہ لے تکیس مے بیکا فی میں ہے۔

ا کے شخص کے جارغلام ہیں دوگور ہے ہیں اور دوکا لے ہیں پس مولیٰ نے کہا کہ بید دونوں گور ہے۔ آ زاد ہیں یا بید دونوں کا لے یاعتق کی اضافت وفت کی جانب کر کے کہا .....: جامع میں ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنے دو فلاموں ہے کہا کہ جب کل کا روز آ جائے تو تم میں ہے آیک آ زاد ہے گھر دونوں میں ہے ایک آ زاد ہے گھر کا روز ہواتو دونوں میں ہے ایک آ زاد ہو گا اور آگر مولی نے کل کا روز آئے وہ کہا کہ میں نے افتیار کیا کہ جب کل کا روز آئے تو خاص اس فلام پر دوسرا فلام آزاد ہو گا اور آگر مولی نے کل کا روز آئے ہے کہا کہ میں نے افتیار کیا کہ جب کل کا روز آئے تو خاص اس فلام پر ایک تو وہ افلام آزاد ہو گا اور آگر مولی نے کل کا روز آئے ہو تو بالے دو فلاموں ہے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو خاص اس فلام پر ایک آزاد ہے پھر ان میں ہے ایک کو فرو خت کرد یا پھر کل کا روز ہوا تو ان میں ہے ایک فرو خت کرد یا پھر کل کا روز آئے ہو کی کا روز آئے ہو کی کا روز ہوا تو ان میں ہے ایک فرو خت کرد یا پھر کل کا روز ہوا تو ہو فال اور آگر اس نے ایک کو رو خت کرد یا پھر کل کا روز ہوا تو ہو فلام پر رائی ملک میں ہو وہ آزاد ہوجائے گا اور تھر ان میں ہے اس کی میں ہو وہ آزاد ہوجائے گا اور تھر ہو نے ہے اس کی میں ہو اور آگر ایک میں ہے نصف فرو خت کرد یا پھر کل کا روز ہوا تو دوفوں میں ہے ایک آزاد ہوجائے گا اور آگر اس نے دونوں میں نصف فصف فرو خت کرد یا پھر کل کا روز ہوا تو دونوں میں ہے ایک آزاد ہو بایک آزاد ہیں باید دونوں میں نصف فصف فرو خت کرد یا پھر کل کا روز ہوا تو دونوں میں ہے ایک آزاد ہو بایک آزاد ہیں باید دونوں کی اضافت دفت تو گر دیا پھر کل کا روز ہوا تو دونوں میں ہے ایک آزاد ہیں بایہ دونوں کا لے بیا کہ بدونوں کور ہے آزاد ہو بایک کو روز ہو تھر کی کا روز ہو تو کر کا کا دوز ہو کا کا دوز ہو کی کو فون کا دونوں کور ہے تو دونوں کی ہے آزاد ہو جا کی کو فون کا میا تھر کی کی کا کر دونوں کور ہے میں ہے ایک میک کور کی اختیار حاصل شہوگا۔ آگر گوروں میں ہے ایک اور کو کوئی کا دوز ہو تو کی کی دونوں کور ہو گوئی اختیار حاصل شہوگا۔ آگر گوروں میں ہے ایک اور کوئی کی دونوں کی ہے تر بر ہو تو کی کی کی دونوں کی ہوئی کی دونوں کور ہو تو دونوں کی کوئی اختیار حاصل شہوگا۔ آگر گوروں میں ہے ایک اور کوئی کی ہوئی کی ہوئی کی دونوں کور ہوئی کی دونوں کور ہوئی کی گوئی اختیار کی کی دونوں کور کی کی گوئی کی دونوں کور کی کی گوئی کی کی دونوں کور کی کی گوئی کی کی کی کی دونوں کور کی کی کی کی کی کر کوئی کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر کر کیا گوئی کی کر کر کی کر کر کر کر کر

ایک نے دوغلام اور ایک آزادان تینوں کے مجموعہ کو کہا کہتم میں ہے دوآ زاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے دوآ زاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے ایک بچانب آزادرا جع کیا جائے گا:

آگر یوں کہا کہ ہذا جو ہذا تو دونوں غاام آزادہ و جا نیں گےاوراگر کہا کہ ہذا ہذا حد تو دوسرا غاام آزادہ و جائے گاور دوسرا وقت شرط پائی جانے کے آزادہ و گائی ہیں ہے اگر کہا کہ او ہذا حد ہذا ان دعل الدار تو پہلائی الحال آزادہ و جائے گا اور دوسرا وقت شرط پائی جانے کے آزادہ و گائی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں آزادہ و جائے گا دوزہ واتو میں ہیں ہیں آزادہ و جائے گا دوزہ واتو و ونوں آزادہ و جائے گا دوراگر وونوں میں ہے ایک مرکبایا مولی نے اس کوفر وخت کردیا تو باتی آزادہ و جائے گا اورائی طرح آگر وونوں میں ہے ایک میں ہے کہ گا دورائی ہیں ہی ہی جم ہے بیٹر اندا مطابق میں ہے ایک نے دوغلام اورائی آزادان وونوں میں ہے دوآزاو جی تو تو ایک افظ میں ہے ایک بجانب آزادرا جع کیا جائے گا اورائی بجانب غلام بی دونوں غلاموں میں ہے ایک آزاد ہے بی اس کو تھم دیا جائے گا دورائی کی اورائی کے مرکبا تو دونوں میں ہے ایک کا نصف حصر آزادہ و جائے گا بیشر حالے اورائی میں ہے ہوائی کی مرکبا تو دونوں میں ہے ہرا یک کا نصف حصر آزادہ و جائے گا ہورائی میں ہے۔

لے جس کے بن میں بیان کرے گائی کو بابطل ہوجائے گا۔ سے بنداحریعنی بیآ زاد ہے بیالی عبارت میں دونوں اشارہ ملیحدہ مستقل معتبر ہوئے تو ضرورہے کداخیر کی خبر بیر کہ آزاد ہے بخلاف بندا خراج احرکے کہا ذالم مبل ہے اور دوم آزاد ہو گااور قولیان دخل الح نے بیشر طامرف اخیروا لیے ہے گئی ہے اا۔

 $\Theta: c_{\gamma}$ 

عتق کے ساتھ قتم کھانے کے بیان میں

ا مام محمد بیشانیت نے اصل میں فر مایا کہ اگر مولی نے کہا کہ اوّل غلام جومیرے یاس آئے وہ آزاد ہے پس اوّل اس کے یاس ایک غلام مر دہ داخل کیا گیا پھرزندہ تو زندہ آزاد ہوگا:

 الیک مرد کی دو با ندیاں ہیں پس اس نے کہا کہ اگرتم میں سے کوئی اس دار میں داخل ہوئی تو یہ

آزاد ہے....

ا كرايك مرون في كها: ان دخلت الدار ان كلمت فلانا و اذا كلمت و متى كلمت او اذا قدم

فلاں فعبدی حرتو کیا عم ہے؟

ایک مرد نے کہا کدا گریش داریس داخل ہوا تو میری بیوی طائقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے اگریس نے فلاں سے کلام کیا تو یدونشمیں قراروی جائیں گی پس جس تشم کی شرط پائی جائے گی اس کی جزا تازل ہوگی اور اگر اس نے اس کے آخر میں انشاء التد تعالی کهه دیا توبیه استثناء ان دونو نقسمول <sup>(۱)</sup> کی طرف را جع ہوگا اور اسی طرح اگر فلا س کی مشیب ت<sup>۲)</sup> برمعلق کیا تو بھی فلا س کی مشیب ان دونوں تسموں کی طرف راجع ہوگی پس اگرفلاں نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو دونوں تسمیں باطل ہو جا کیں گی اور ای طرح اگران و دنوں میں سے ایک کواس نے نہ جا ہاتو بھی دونوں باطل ہوجا کیں گی۔اگر فلاں نے مجلس میں جا ہاتو دونوں تشمیس سیجے ہوجا کیں گی مجراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے فلاس سے کلام کیا تو غلام آ زاد ہوجائے گا اور اگر دار ندکور میں داخل ہواتو ہوی طالقہ ہو جائے گی ایک مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہاد رمیر اغلام آزاد ہے تو بدون دخول دار کے کچھ جزاوا قع نہ ہوگی اور اگر دار عل واخل ہوا تو وونوں جزائیں واقع ہوں کی اور ای طرح اگر اس نے جزا کومقدم کیا بایں طور کہ میری ہوی طالقہ ہےاور مجھ پرمیرا غلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا یا شرۂ کو وسط میں بیان کیا بایں طور کہ میری ہوی طالقہ ہے اگر من دار میں داخل ہوا اور میراغلام آزاد ہے تو بھی سی تھم ہے اور اگر کہا کہ اگر میں دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طائقہ ہے اور مجھ پر پیدل حج کرنا واجب ہے اور میراغلام آزاد ہے اگر میں نے فلال سے کلام کیااد راس شخص کی پیچھنیت نہیں کی ہے تو پیدل حج کرنا اور بیوی برطفاق معلق بدخول دار جوگی اورغلام کاعتق معلق بکلام فلان ہوگا اور اگر کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں دار میں واقل ہوا اورمیراغلام آزاد ہے انتاء اللہ تو بیاب ہی تم ہوگی اور استفناء فرکور پوری تئم سے متعلق ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ انتاء اللہ تعالی فلال (٣) يعني الرفال نے چام تو بھی يم عم بي تيك مرد نے كماك (٣) أن دخلت الدادات كلمت فلانا و الا كلمت او متى کلمت او اذا قدم فلاں معبدی حو<sup>(۵)</sup> اور اس مخض کی کیجہ نیت نہیں ہوتو متم یوں ہوگی کہ بعد فلاں سے کلام کرنے یا بعد فلال ے آجانے کے دار فدکور میں داخل ہو چنانچے اگر پہلے داخل ہو کر پھر فلاں ہے کلام کیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر کلام کر کے پھر داخل ہوا تو آزاد ہو جائے گا اور اگر جزا کو دونوں شرطوں پر مقدم کیا یعنی کہا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا۔ اگر میں نے فلال سے کلام کیا تو شرط ہے کہ بعد کلام سے دار نہ کور میں داخل ہوتا یا یا جائے بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

اگر کہامیرا ہر تملوک مذکر آزاد ہے اسکی ایک باندی حاملہ ہے پھرا سکے نرینہ بچہ بیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا:

اگراس نے اپنے اس تول ہے کہ اگریں اوریش داخل ہوا گریں نے فلاں سے کلام کیا تو ٹو آزاد ہے بینیت کی کہ دخول دار مقدم ہواور و بی شرط انعقاد ہواور کلام بفلا ںمؤخر ہوتو اس کی نیت سی ہوگی اوراس طرح تفذیم ہزاء کی صورت ہیں اگراس نے الیک نیت کی بینی کلام متاخر ہوتو اس کی نیت سی ہوگی کی اگراس نیت ہیں اس کے حق میں کوئی نفع ہویا ہیں طور پر کہ مثلا اس نیت ہے اس کے حق میں کوئی نفع ہویا ہا ہیں طور پر کہ مثلا اس نیت ہے اس کے حق میں کوئی نفع ہویا ہا ہیں طور پر کہ مثلا اس نیت ہوئے اس کے حق میں کوئی نفع ہویا ہا ہیں طور پر کہ مثلا اس نیت ہوئے ہوگی اس کے حق میں کوئی نفع ہویا ہا ہیں طور پر کہ مثلا اس نیت میں اس کے حق میں داخل ہوا تو تو تا زاد ہے تو صائت ہونے کی شرط دوسر ہے دار میں داخل ہونا ہوگی میں اس وار دیگر میں داخل ہوا تو تو تا زاد ہے تو صائت ہونے کی شرط دوسر ہے دار میں داخل ہونا ہوگی

<sup>(</sup>۱) لیعنی دونوں باطل ہوں گیا۔ (۲) لیعنی اگر فلاں جا ہے تا۔ (۳) جس وقت آیا فلان تا۔ (۴) اگر بی دار بیں داخل ہواا کر بی نے فلاں ے کلام کیا ۱۲۔ (۵) تو میراغلام آزاد ہے تا۔ (۲) لیعنی تقدیق نہوگی تا۔

یں اگر وہ پہلے دار ہیں اولا داخل ہواتو حانث نہ ہوگا اور اگر درسر ہے دار ہیں داخل ہونے کے بعد داخل ہواتو حانث ہوگا اور اگر اس فی ایک بارداخل ہواتو حانث ہوجائے گا خواہ فی بی دار کے حق میں کہا کہ اگر ہیں اس دار میں داخل ہواتو تو آزاد ہے پھر اس میں ایک بارداخل ہواتو حانث ہوجائے گا خواہ جزامقدم ہویا موخر ہویہ شرح ہخیص جا مع کیر ہیں ہے اور اگر اس نے جزاکو وسط میں بیان کیا بایں طور کہ اگر میں اس وار میں داخل ہواتو میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں ہے کلام کیاتو میرا غلام آزاد ہے اگر فلال محض آیاتو میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیاتو میرا غلام آزاد ہے اگر کہا کہ میرا ہر مملوک ذکر من کا انعقاداس امر پر ہوگا کہ فعل اول واقع ہو پھر فعل ٹائی پایا جائے یہ شرح جامع کبیر ھیری ہے۔ اگر کہا کہ میرا ہر مملوک ذکر آزاد ہواوراس کی ایک باندی حالمہ ہے پھر اس کے خرید بچر بیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا اگر چہ دفت تم سے چوم ہینہ سے میں جن ہویہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

ا يك مرد نے كہا كه برمير اعملوك كه جس كا بين ما لك بون آئندوز ماندين ووآزاد بالا ان مملوكون كا اوسط - تعراس نے کوئی غلام خریدا تو ای وقت آزا د ہوجائے گا بھراگر اس نے دوسراخریدا تو آزاد نہ جوگا بھراس نے نے خریدا بیہاں تک کے مرکبا تو وہ ؟ زاد ہو جائے گا پھراگر تیسراخر بداتو ان دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا بیٹر ح جامع کبیر حمیسری میں ہے بھراگر وہ جو تھے ناام کا ما لک ہوگا تو دوسرا غلام آزاد ہوگا ای طرح جب آٹھویں غلام کا ما لک ہوگا تو چوتھا آزاد ہوجائے گا اورعلی ہذا القیاس كذا في شرح تنخيص الجامع الكبيره حاصل آنك جب وه عدوغلام جفت خريد عاكا توجوغلام نصف اوّل من واقع موكاه وفي الحال آزاد موجائكا اس واسطے کداس کا اوسط ہونامقصور نہیں ہاور جوغلام نصف ٹانی ش واقع ہوگا اس کا تھم موتوف رہے گاحی کدا گراس نے چیمغلام خریدے ایک بعد دوسرے کے تواڈل کے تین غلام آزاد ہوجائیں گے اور باقیوں کا تھم موقوف رہے گا بھراگراس نے چوتھ اخریدا تو چوتھا آزادنہ ہوگاس واسطے کہ جواس سے متاخر ہے وہشل مقدم کے ہے ہیں مشکی ہوگا اور اگر وہمر کیا حالانکہ چید غلام کا مالک ہوا تھا توسب آزاد ہوجائمیں مے اور اگر طاق عدد کا مالک ہواتو سوائے درمیانی کے سب آزاد ہوجائمیں مے اور بیدؤ کرئیں فرمایا کہ وقت خرید ہے آزاد ہوں کے یاونت موت کے بچھ پہلے ہےادر فقیہہ ابدِ جعفر نے پیخ ابو بکر بن ابوسعید ہے ذکر کیا کہ برقیاس قول امام ابو بوسف وامام محر كموت سے بلافعل بہلے ہے آزاد ہوں محراورامام اعظم كوتول پر وقت خريد سے آزاد ہوں محے اور بعض نے فرمایا که اصح به ہے که بالا تفاق عنق انبی غاموں پر مقصود رے گااس واسطے که استثناء سے خارج مونے کی شرط بیکی کد صفت و وسطیت متعی ہوئے اور میدحب متعی ہوگی کہ اس کے بعد کوئی غلام خریدے پس تھم اس پر مقصود رہا اور اگر ایک غلام کا مالک ہوا پھر دوسرے قلام کا مالک ہوا مجردو غلاموں کا ایک بارگی مالک ہواتو سب آزاد ہوجائیں گے اور اگر کہا کہ ہر غلام جس کومیں خرید و ال آزاد ہے الا ان میں کا اوّل پھراس نے ایک غلام خریرا تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اس کے ماسوائے سب آزاد ہو جائمیں گے جا ہے جس طرح ان کوخر پدے اور اگر اولا ووخر پدے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اگر اس نے بوں کہا ہو کہ لا ان میں کا آخر پھر اس نے ا یک غلام خریدانو آزاد ہوجائے گا اورا گر دوسراخریدانو آزاد نہ ہوگا بھرا گرتیسراخریدانو دوسرا آزاد ہوجائے گاعلی بڈاالقیاس اورا گر ایک غلام خریدا کھر دوغلام خرید ہے تو سب آزاد ہو جائیں سے بیشرح جامع کبیر ھیسری میں ہے۔

ا اگر کہا کہ ہرمملوک جس کا بیں یا لک ہوں تو وہ آزاد ہے اور اس کا ایک مملوک موجود ہے پھر اس نے ایک مملوک خریدا تو آزاد وہی ہوگا جواس کی ملک بیس تھااور جو بعد تسم کے خرید اے وہ آزاد نہ ہوگالیکن اگر اس نے اس کی بھی نیت کی ہوتویہ بھی آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ جومیری ملک میں تھا اس کے عتق کی بیس نے نیت نہیں کی تھی تو اس کے تول کی تصدیق نہ ہوگی ہی

شرح مبامع صغیر قاضی خان میں ہےاوراگر کہا کہ ہرمملوک جس کا میں اس ساعت ما لک ہوں وہ آزاد ہےتو بیشم انہی مملوک کے حق میں ہوگی جو پہلے سے اس کی ملک میں موجود ہیں اور جن کا وہ اس ساعت بطور جدید ما لک ہوگا وہ آزاد شہول محے اگر اس نے لفظ ساعت ہے وہ معنی مراد لئے جونجم مراد لیتے ہیں تو ساعت تک جومملوک اس کے ملک میں آئمیں ان کوبھی آزادوں میں داخل کرسکتا ہے اور بنبیں ہوسکتا ہے کہ جوسابق ہے اس کی ملک میں ہیں اُن سے عتق کو پھیر دے بدفراویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ہر مملوک کہ بیں اس کا سرماہ مالک ہوں وہ آزاد ہے تو اس کے جس مملوک برسر ماہ آجائے اور وہ جا ندرات اوراس دن بیں اس کا ما لک ہوتو امام محر کے نزویک وہ آزاد ہوجائے گا اورا مام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ بیشم اس جدیدمملوک کے حق میں ہوگی جس کا وہ جا ندرات اوراس کے دن میں مالک ہوجائے بیمجیط میں ہے اور اگر کہا کہ برمملوک جس کا میں کل کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے اور کھے نیت نہیں کی تو امام محد نے قرمایا کہ جواس کی ملک میں فی الحال ہیں اور جن کا کل تک مالک ہواور جن کا کل مالک ہوسب آزاو ہوجا کیں گے اور امام ابو یوسٹ نے قرمایا کہ فقط وہی آزا دہوں گئے جن کاوہ بسبب جدیدکل کے روز مالک ہوجائے اوراگر کہا کہ ہر مملوک جس کا بیں جسد کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک وہی آزاد ہوں مے جو جعد کے روز جدیداس کی ملک بیں آئیں اور اگر کہا کہ میرا ہرمملوک جعہ کے روز آزاد ہے تو ان میں وہملوک بھی داخل ہوں سے جواس کی ملک میں فی الحال موجود ہیں کہوہ جعد کے روز آزاد ہوجا تیں جے اور اگر کہا کہ ہرمملوک کہ بیں اس کا مالیک ہوں لیں وہ آزاد ہے جبکہ کل کے روز آئے تو پیتم بالا جماع انبی مملوکوں پر واقع ہوگی جونی الحال اس کی ملک میں ہیں اور اگر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں تاتمیں 🗝 سال ہیں وہ آزاد ہے تو اس میں وہ شامل ہوں مے جس کا وقت قتم ہے تمیں مع سال تک جدید مالک ہوجائے اوروہ شامل نہ ہوں مے جن کاوہ پہلے سے ونت تم سے مالک ہو علیٰ ہزااگر کہا کہ ایک سال تک یا ہمیشہ تک یا موت تک تو بھی یہی تھم ہے کہ وقت متم ے آئندہ اس مدت تک جن کا مالک ہووہ آزاد ہوں گے۔ نہ وہ جن کا اوّل سے وفت قتم کے مالک تھا اور اگر اس نے کہا کہ سال تک کہنے ہے میری مراد بیتھی کہ جومیری ملک میں ایک سال تک باتی رہے تو تضاءً اس کے تول کی تصدیق نہ ہوگی محرفیدها بینه و بین الله اس کے تول کی تقد بق ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

لے حاصل جواب ہوں ہے کہاس نے دعویٰ کیا کہ میری میرادمی کہ نجوی ساعت کے اندر جومیری ملک بیں آ جائے ہیں وہ آزاد ہے اا۔

گاوراگرا کہا کہ آزاد ہے آج کل تو آخ بی آزاد ہوجائے گاوراگر کہا کہ تو آزاد ہے کل آج تو کل کے روز آزاد ہوگا ہے تار خانیہ اس ہوار گرکہا کہ تو آخر ہا کہ تار کہا کہ تار کہا کہ تعدا تر اللہ تعدا کہ تارو بھی ٹی حالیکہ پائی ہے گا آزاد تو اللہ کہ تر اللہ تو اللہ تو اللہ تار ہوجائے گا اگر ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو اس تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو ازاد ہوجائے گا اور اللہ تو ازاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر ہے تو تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے گھرو وون گذر ہے تو تر اور ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر ہے تو تم دونوں میں ہے۔ یو تما ہیے میں ہے۔

اگراس نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگرفلاں اس دار میں کل کے روز داخل نہ ہوا ہوا ورمیری بوی طالقہ ہے اگروہ داخل ہوا ہوا ورمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آیا داخل ہوا تھا یا نہیں تو عنق وطلاق دونوں واقع ہوں کی اس واسطے کہ اس نے اقل قتم میں دخول دار کا اقرار کیا اوراس کوشم ہے موکد کیا ہی اس کی طرف سے طلاق کا اقرار ہوگا اور دوسری شم میں دخول ہے انکار کیا اور اس کوشم ے موکد لیا اس کی طرف سے اقر اریقین ہوگا بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہاور اگر اپنے غلام سے کہا کرتو آزاد ہے ایک مهیند پہلے موت فلاں وقلال سے پھران دونوں میں ہے ایک مخص اس گفتگو ہے ایک مہیند برمر کیا تو غلام آزاد ہوجائے کا برمجیط میں ہا کیک نے اپنے غلام سے کہا کرتو آزاد ہے تبل فطروا متی کے ایک مہینہ تو اوّل رمضان میں آزاد ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ جامع میں ندکورے کراگرغلام ماذون یا مکاتب نے کہا کہ ہرمملوک جس کامیں مالک ہوں ہمندہ زمانہ میں تووہ آزاد ہے چروہ خود آزادہونے کے بعدایک مملوک کا مالک ہواتو آزادنہ ہوگالمام اعظم کے مزدیک ہےاور صاحبین کے مزدیک آزاد ہوجائے گااور ایہائل اختلاف ہے اگر کہا کہ ہرمملوک جس کومیں خرید کروں تو وہ آزاد ہے پھر بعدایے آزاد ہونے کے خرید کیا تو امام اعظم کے نز دیک وہ آزاد نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک آزاد ہوجائے گا اور اگر اس نے یوں کہا کہ جب میں آزاد ہوجاؤں پھرجس مملوک کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے باجب میں آزاد ہو جاؤن گھرجس مملوک کومیں خرید کردن وہ آزاد ہے گھر بعد میں آزاد ہوئے کے وہ ایک مملوک کا ما لک ہوایا بعد آزادی کے خرید کیا تو بالا جماع وہ آزاد ہوجائے گا بیرمحیط میں ہے۔ اگر حربی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ زمانہ میں مالک ہوں وہ آزاد ہے مجردارالاسلام میں آ کرمسلمان ہو کیا اورایک غلام خرید انوا مام اعظم کے نز دیک آزاد نہ ہوگا اگر کہا کدا گریس سلمان ہوجاؤں تو ہرمملوک جس کا میں مالک ہون وہ آزاد ہے بھرمسلمان ہوا اوراس نے ایک غلام خریدا تو بالاجماع آزادہ وجائے گا يشرح جامع كبيرهيرى من باوراگرايك فض في ايك حره سے كہاكد جب من تيرامالك بول تو آزاد ہے پھر بیورت مرتد ہوکردارالحرب میں چلی تی اور وہاں ہے جہاد میں قید ہوکر آئی جس کواس محف نے خرید کیا تو امام اعظم کے نزد کے آزادنہ ہوگی اور اگر کہا کہ جب تو مرتد ہو کر پھر قید ہو کر دارالحرب ہے آئے ؛ در میں تختے خرید کروں تو تو آزاد ہے پھرایا ہی واتع مواتو و وبالاجماع آزاد موجائے کی بیمراج و باج میں ہے۔

ا مام محمد نے جامع میں فرمایا کہ اگر کئی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میر سے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی جاہے اس کو آزاد کر دے پھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا ئیں گے: اگر غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو چاہے تو مجلس ہی میں اس کے جائے سے آزاد ہو گا اور اگر کہا کہ فلا ان جا ہے تو فلا ا کی مجلس بی میں جائے ہے آزاد ہوگا اگر فلاں نہ کوراس مجلس میں موجود ہوورنہ فلاں کی مجلس علم میں جاہنے ہے آزاد ہوگا یہ نیا ہے میں ہے۔اگر کہا کہ تو آزاد ہے اگرفلاں نے تہ جا بالی اگرفلاں نے اپنی مجلس علم میں کہا کہ میں نے جا باتو یہ غلام آزادنہ ہوگااوراگر کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو آزاد ہو جائے گالیکن میں نہیں چاہتا ہوں اس کہتے سے ندآ زاو ہو گا کیونکہ اس کوای جلس میں چاہتے کا اختیار باتی ہے بلکداس طرح پر شرچاہے کداس سے اعراض کر کے دوسرے کام میں مشغول ہوکراس مجلس کو باطل کر و سے بید بدائع على إدراكرمولى نے كماكية أزاد باكر على عامول بى اكراس نے آخر عرتك ندعا باتو أزاد تد موكا اور بيند عامنانى مجلس تك مقصود شهو گا اورا كركها كه يس نه جا مون تو(١) دوصور تيس بي اگراس نے كها كه يس نے جا باتو آزاد نه بوگا اورا كراس نے كها كه عن نبیں چاہتا تو بھی واقع نہ ہوگا اس واسطے کہ موت تک اس کواس کے چاہنے کا اختیار ہے مدسراج وہاج میں ہے۔ پھر جب مرکبا تو من من المنتخفق موجائے گاتواس كى موت سے يہلے بافصل آزاد موكا مرتبائى مال سے اعتباركيا جائے گايد بدائع من بادراكرائى بانديوں من سايك سے كہاكية أزاد بادر فلاندا كرتوجا بي اس نے كہاكد من في ازادى جا ہے قو آزاد ند موكى۔ ا مام محدّ نے جامع میں قرمایا کہ اگر کسی مرد نے دوسرے ہے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی جا ہی اس کوآزاد کردے مجر مخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجائیں گے بیام اعظم کا قول ہے اوراس کے نکال لینے کا اختیارمولیٰ کو ہےاورصاحبین کے مز دیک سب آزاد ہوجائیں گے بیمسئلداییا ہی روایت ابوسلیمان میں مذکور ہے اورروایت ابوحفص میں ندکور ہے کہ پھر مامور (۲) نے ان سب کوایک ساتھ آزاد کردیا تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا کیں گے۔امام اعظم م کے نزویک میں روایت سی ہے اس واسطے کہ مامور کی مشیت پراعماق (۳)معلق ہے نہ عمق (۴) راگر کہا کہ میرے غلاموں میں ہے جس كاعتل تو جا ہے وہ آزاد ہے ہيں اس نے ان سب كاعتن ايكباركي جا اتو بھي مثل ندكورہ بالا ختلاف ہے كدامام اعظم سے نزدیک سوائے ایک کے سب آزاد ہوں مے اور صاحبین کے نزدیک سب آزاد ہو کے اور اگر کہا کہ میرے غلاموں میں سے جواپنا عتن جا ہاس کو آزاد کردے ہیں اس نے سب کوا یکبار کی آزاد کردیا توبالا جماع آزاد ہوجا کیں مے۔ اگراس نے اپنی دوباند بوں ے کہا کہ تم دونوں آزاد ہواگرتم جا ہو پر ایک نے ان میں سے جا ہاتو یہ باطل ہاوراگراس نے کہا کہ تم میں ہے جو عتی کوجا ہوہ آزاد ہے ہی دونوں نے چاہاتو دونوں آزاد ہوجائیں گی اور اگر ایک نے چاہاتو وہی آزاد ہوجائی اور اگر دونوں نے چاہا پرمولی نے کہا کہ میں نے تم میں سے ایک کے جا ہے کومرادلیا ہے قربراہ دیانت اس کی تقدیق ہوگی تفاء تقدیق نہ ہوگی میمیط میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنے غلام کے عتق کا افتیار کھنے دیا تو پھراس کومنع نہیں کرسکتا ہے۔ پس اس دوسرے کواس مجلس تک اختیاررہے گا اور ای طرح اگر کہا کہان دوغلاموں میں سے جس کوتو جاہے آزاد کردے تو بھی میں تھم ہے اورائ طرح اگرعما ق بجعل عم موراگر کسی سے اپنی صحت یا مرض میں کہا کہ جب میں مروں تو میرا مید فلام تو آزاد کر دے اگر جا ہے یا کہا کہ جب میں مروں تو میرے اس غلام کے عتق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا کہا کہ میں نے اس غلام کے عتق کا اپنی موت کے بعد اختیار تیرے ہاتھ میں دیا ہیں اس نے اس امر کواس ہے قبول نہ کیا یہاں تک کداس مجلس سے اٹھ کھڑ ا ہوا تو اس مخص کوا ختیار

ا جس جلسہ علی قلال کونبر پینی ای جلسہ علی بدون کی اور کام علی مشغول ہونے کے اگر جا ہے آزاد ہوگا اس سے اللہ اس کے تبائی مال سے برآ مد ہوا تو آزاد ہوگیاور نہ بفتر کی سعایت کرے گا ۱۱ سے جعل د مال جو بمقابلہ بھٹل آزاد کرنے کے تھم کیا ۱۱ سے (۱) تو بھی مقتصو در مجلس نہیں ہے 11 سے اللہ بھا۔ (۳) آزاد کر ۱۲ا۔ (۳) شازاد ہو ۱۲ا۔

ہوگا کہ اس کے بعد مولی کے تہائی مال سے اس کوآزاد کردے اور اگر کہا کہ بیمبراغلام بعد میری موت کے آزاد ہوئو چاہی اگر اس کی موت کے بعد اس نے چاہ تو غلام آزاد ہوگا پھراگر بعد موت مولی کے مجلس سے میخض بدون پھے کہے کھڑا ہوگیا پھراک کے بعد کہا کہ میں نے چاہ تو وصیت واجب ہوئی (۱) اور غلام نہ کور آزاد نہ ہوگا جب تک کداس کو وارث لوگ یا وضی یا قاضی آزاد نہ کر سے اور مولی نہ کور نے اپنی حیات میں جس کے چاہئے پر کھا تھا اس کوئع کرویا تو مما نعت (۲) جائز ہوگی بید ذہرہ میں ہے اور اگر کہا کہ اروز آئے تو تو آزاد ہے اگر تو چاہتو چاہتو چاہتو چاہتو چاہتو گا نہ تو گا۔ بین آور اس نے نی الحال چاہا تو آزاد ہے کا اختیار کل کی فیرطلوع ہونے کے بعد ہے ہوگا۔ بین آورا کو خاس کے روز تہ چاہدا کہا کہ اگر تو چاہتو تو آزاد ہے کل میں ہے۔ نیس اگر اس نے نی الحال چاہا تو آزاد نہ ہوگا جب تک کہ کل کے روز تہ چاہدا کر کہا کہ اگر تو چاہتو تو آزاد ہے کل کے روز تہ جاہدا کہ الحق کا بیدا کع میں ہے۔

اصل میں ندکور ہے کہ اگر اپنے غلام ہے کہا کہ انت حرمتی ماشنت او الما ماشنت و کلما شنت ( الله علام نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں پھر مولی نے اس کوفروخت کر دیا پھر اس کوفرید کیا پھر غلام نے عتل جا ہا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ انت حر حیث شنت ( ۱ ) پھر غلام ہوگیا تو عتل ہا طل ہوگیا اور اگر کہا کہ انت حر کیف شنت ( ۱ ) پھر غلام کے فرا ہوگیا تو عتل ہا طل ہوگیا اور اگر کہا کہ انت حر کیف شنت ( ۱ ) تو امام اعظم کے فرد کے بدوں جانے کا درجوجائے گا درجوج

(a): C/ri

## عتق بجعل کے بیان میں

(لینی عتق پراجرت وعوض مقرر کیا بمقابله معل کے فاقہم)

لے قال المتر جم مرادیہ ہے کہ شک کتابت کے بیس ہے بلکہ غلام ہمرحال آزاد ہے خواہ یہ معاوضہ ادا کرے یا نہ کری کی تی نہیں گنا جا سکتا ہے ہاں جو معاوضہ تغیبرا ہودہ غلام پے قرضہ ہے ا۔ سل اطلاق لفظ عدم خبرے اسمح میہ ہے کہ کروہ تحریکی مراد ہوتا ہے اور قبل لاغیر ذیک من الماقوال 11۔

(۱) یہ کیل ہے، (۲) اس وجہ کے کو کیل ہے، (۳) تو آزاد ہے جس وقت تو جا ہے جب تو ہر بار کرتو جا ہے، اوس آزاد ہے جال و جا ا

اگرمونی نے کہا کہ بیں نے بچھے کل کے روز بڑارددہم پر آزاد کیا تھا گرتو نے بول نہیں کیا اور ظام نے کہا کہ بیں نے بول کیا تھا تو تھم سے مولی کا قول بول ہوگا یہ بران میں ہے اس مولی نے اس کا نصف حصہ آزاد کردیا تو نصف مفت میں آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جھے بڑار درہم کے ہوش آزاد کردیا تو نصف مفت میں آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جھے بڑار درہم کے ہوش آزاد کردیا تو نصف مفت میں آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ جھے بڑار درہم کے ہوش کے بان میں سے ایک آزاد ہوگا۔ ایک خلام دوخضوں میں شترک ہاں میں سے ایک نے کہا کہ تو آزاد ہو بوش بڑار درہم کے اور اس نے بوش پانچ سودرہم کے آزاد ہوگا۔ ایک خلام دوخضوں میں شترک ہاں میں سے ایک دوسرے نے کہا کہ تو آزاد ہوگا ایکن اگر دوسرے نے اجازت دے دی تو بڑار درہم دونوں میں مشترک ہوں گے۔ بدام اعظم کا قول ہے اور اگر کہا کہ میں نے اپنا حصہ بھوش بڑار درہم کے آزاد درہم آزاد کہندہ کے واسطے لازم آئیں گے اور اس میں اس کا شرکت کہ جو اسطے لازم آئیں گے اور اس میں اس کی بڑار درہم ادا کر دیے تو تو آزاد ہے بھر غلام نے کہا کی جب تو تے جھے بڑار درہم ادا کر دیے تو تو آزاد ہے بھر غلام نے کہا کہ جب تو تے جھے بڑار درہم ادا کردیے تو تو آزاد ہے بھر غلام نے کہائی کرکے اس کہ برار درہم کیا ہے ہیں اگر شرکے نے حصہ بان لیا تو آزاد کہندہ خالم ہے دار اس کہا کہ تو شرکت کرنے کا اعتبار ہے اس واسطے کہاں نے بوشر کا کی گول سے اور اگر ایک نواز دیا اور اگر اس نے بوشر کے کو خلام سے ہورہ کہا کہ تو براحمہ آزاد ہوتر کیا سے دورہ سے بھر خل اس کے کہ غلام سے کہا کہ تو بڑار درہم کیا اس سے کہا کہ تو بڑار درہم پر آزاد ہو بھر خلام سے الی در خلام سے دائیں کے دخل اس کے کہ خلام سے دائیں کہا کہ تو بڑار درہم کیا اس سے کہا کہ تو بڑار درہم پر آزاد درہم کیا اس سے کہا کہ تو بڑار درہم کو اس کے کہ غلام سے دائیں کہا کہ تو بڑار درہم کیا کہ تو بڑار درہم کیا کہ تو بڑار درہم کیا کہ اس کہا کہ تو بڑار درہم کیا کہ اس کے کہ غلام سے دائیں کہا کہ تو بڑار درہم کیا کہ کہ خلام سے دائیں کہا کہ تو بڑار درہم کیا کہ کہ خلام کیا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کہ کو کہا کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہا کہ کہ کہا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو 
ا جس مجلس ش آگاه مواار بر صاحبین کنز دیک کل آزاد موگاار س بشرطیک دونون مساوی شریک مون اا (۱) بعنی اگرفلان جایس اس) جس وقت آیافلان اار (۱۷) اگریشی داریمی واقل موااگریش نے فلان سے کلام کیا ۱۱ س (۵) توجرانلام آزاد ہے اار (۲) بعنی تقدیق ندموگی ۱۱۔

قبول کرے کہا کو سودینار پر آزاد ہے ہی خاام نے کہا کہ جم نے دونوں مالوں کے عض قبول کیا تو آزاد ہوجائے گااور دونوں مالوں کے عض قبول کیا یا آ خداس نے فقط یوں کہا مال سیرلازم آئیں گے اور بیاس وقت ہے کہ غلام نے کہا ہو کہ جم نے دونوں مالوں کے عض قبول کیا یا آخداس نے فقط یوں کہا کہ جم کے حض نے قبول کیا اور آٹر کہا کہ جم نے دونوں جم سے ایک مال در جم یادینا رکو قبول کیا تو آزاد نہوگا بیشرح طحاوی جم ادا نہ اگرا ہے غلام سے کہا کہ ادا کر وے جھے ہزار در جم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار در ہم ادانہ کر ہے تب تک آزاد نہ ہوگا:

اگرغلام ہے کہا کہ تو آزاد ہےاور جھے ہزارورہم ادا کردے تو غلام مفت آزاد ہوجائے گا بیظمبیریہ بیل ہے اور اگراپنے غلام ہے کہا کہاوا کردے مجھے ہزار درہم تو تو آزاد ہےتو جب تک ہزار درہم ادانہ کرے تب تک آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ مجھے ہزار ورجم اداكرد على ق آزاد عِق في الحال آزاد موجائ كاربيذ خيره من عاوراكركها كد مجمع بزاردرجم اداكرد عق آزاد عاق فى الحال آزاد موجائ كاخوا واواكي بإند كي موس بيدائع من باورا كركها كرتو آزاد باور تحدير بزار در بم بي توفى الحال آزاد ہوجائے گااور برادورہم اس پرواجب شہول کے خواواس نے تبول کیایا نہ کیا۔ بدامام اعظم مینید کے فرو کے ہواورصاحبین نے فرمایا کدا کراس نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اور بزاودرہم لازم آئیں مے اور اگر نہ قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ نیا ہے تی ہے اور اگراہے غلام ہے کہا کہ بری طرف سے ایک غلام آزاد کردے اور تو آزاد ہے یامیری طرف سے بیلفظ نہ کہایا یوں کہاں کہ جب تو نے میری طرف سے ایک غلام آزاد کیا تو تو آزاد ہے تو سمج ہے اور غلام کا لفظ راجع بوسط ہوگا یعنی اوسط درجہ کا غلام آزاد کرد سے اور ميفام ماذون التجارة موجائ كا مجراكراس في ادنى ورجه يا اعلى درجه كا غلام آزاد كيا تونيس جائز ب- بس اكراس في اوسط ورجه كا غلام آزاد کیاتو دونوں بلاسعایت آزاد ہو جائیں گے بشرطیکہ اس نے حالت محت میں کہا ہواور اگر حالت مرض (۱) میں کہا ہواور ان دونوں کے سوائے اس کا مجھ مال نہ ہوتو ایک تہائی ان دونوں کے در میان موافق ان کے سہام کے تقیم ہوگی ہی اگر مامور کی قیمت ساٹھ دینار ہوں اور دوسرے کی قیمت جالیس دینار ہوں تو مامور کا دونتہائی حصہ بلاسعایت آزاد ہو جائے گا اس واسطے کہ وہ بعوض ہے ہی وہ وصیت ندہو کی اور ایک تہائی بلاعوض ہے ہیں مال میت تہائی حصداس مامور کا اور پوراغلام وسط ہے کہ مجموعداس کا ساتھ دینار ہوئے ووان دونوں میں دونوں کے حقوق کے موافق تقسیم ہوگا جس میں ہے تہائی مامور کا حصہ یعنی چددرہم ودو تہائی حصہ درہم ہوا پس اس قدر بلاسعایت آزاد ہوجائے گا اور یاتی تیروورہم ایک تہائی حصددرہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام اوسط سے تیروسادرہم وایک تہائی حصد درہم بلاسعایت آزاد ہوگا اور یاتی تجیبیس ۲۲ دونہائی حصد درہم کے واسطے سعایت کرے گا ہی سہام وصیت میں جوئے اور سہام سعایت جالیس ہوئے ہی تہائی و دو تہائی ٹھیک برآید ہوئی۔اگر غلام وسط کی قیمت مثل سہام مامور کے یا زیادہ جوتو بورا غلام مامور بلاسعایت آزاد جو جائے گا اور بدل ندکور بعنی غلام وسط تہائی ہے آزاد جو گا اور اگر اینے غلام ہے کہا کہ م ان طرف سے میری موت کے بعد ایک غلام آزاد کرد ہاورتو آزاد ہے تو بیمورت سابق دونوں مکساں ہیں فرق بہے کہ اگر اس صورت بین درمیانی درجه کا غلام آزاد کیا تو مامور آزاد نه ہوگا الّا باعثاق وارث یاومی یا قاضی اورصورت سابق میں جب مامور نے اوسط درجہ کا غلام آزاد کرویا تو بدون کسی کے آزاد کے آزاد کرنے کے خود آزاد ہوجائے گاا در اگر مولی کی موت کے بعد وارثوں نے غلام مامور ہے کہا کہ تو غلام آزاد کرور نہ ہم تھے کوفرو شت کردیں مجے تو ان کوبیا نقیار حاصل نہ ہو گالیکن قاضی اس غلام مامور کو

<sup>(</sup>١) لِعِنْ مرض الموت ١٢\_

تین روزیازیادہ کی مہلت موافق اپنی رائے کے دے گا بیکانی میں ہے پھر جس مدت کے قاضی نے اس کومہلت وی ہے اگر اس مدت میں اس نے ایک قلام وسط آزاد کیا تو قاضی مامور کوآزاد کرے گا درنداس کو دارتوں کو دے دے گا اوراس کی بیج کی اس کو اجز ت دے دے گا اورابطال وصیت کا تھم دے وے گا اوراگرمولی نے اپنے وارثوں سے کہا ہو کہ جب میری موت کے بعد یہ ایک غلام آزاد کر دو تو تو ایک غلام آزاد کر دی تو تو تو آزاد کر دی تو تو تو تارہ کی اس کی میں میں میں میں میں میں ہے۔

اگرغلام نے اپنے موتی ہے کہا کہ فروخت کردے میرے ہاتھ میرانفس اورمولی نے کہا کہ میں

نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا: این ساعد نے امام محد سے روایت کی ہے کداگراہے غلام سے کہا کہ میں نے فروخت کیا تیرانفس تیرے ہاتھ اور یہ ہزار ورہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں بعوش بزاردرہم کے تو فرمایا کہ وہ آزاد ہے اور جو غلام کے ہاتھ میں ہے وہ مولی لے لے گااوراس پر

کچھاوروا جب نہ ہوگا اور ای طرح اگر اس کے غلام نے اس سے کہا کہ فروخت کرد سے میرے ہاتھ میر انفس اور بیہ بزار درہم بعوض سودرہم کے تو مولی بورے برارورہم لے لے گا اور غلام مفت آزاد ہوجائے گا اور اگراہے غلام سے کہا کہ فروخت کیا میں نے تیرا ننس تیرے ہاتھ اور بیسودینار بعوض ہزار ورہم کے اور غلام نے اس کو قبول کیا اور غلام کی قیمت سودینار کے برابر ہے تو ہزار درہم میں سے پانچے سودرہم بمقابلہ غلام کے اور پانچے سو بمقابلہ دیناروں کے ہوں سے پس اگر قبل افراق کے غلام نے ہزار درہم دے دے توبید بنارغلام کے بوں محاور غلام آزاد ہوجائے گا اور اگر قبل اوا (۱) کرنے کے دونوں جدا ہو محے تو ہزاد میں سے دیناروں کا حصد باطل ہو کیا لینی بج صرف باطل ہوئی پس دینارمولی کے ہوئے اور پانچ سودرہم جس کے عوض غلام آزاد ہو گیا وہ غلام پر قرضہ ر ب۔ بشام نے امام مجمی ہے روایت کی ہے کہ اگر غلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ فروخت کردے میرے ہاتھ میر انفس اور مولی نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہوجائے گااورائی بوری قیت کے واسطے سعایت کرے گا۔ بیمحط مزحسی میں ہے اوراپنے غلام کوآزاد کیا بعوض ایسے مال کے کداس کو کسی اجنبی پرر کھا اور اجنبی نے اس کو قبول کیا تو مال اس کے فرمدلازم نہ ہوگا بد بسوط میں ہے اورا کر کسی مرد نے دوسرے سے لیا کہ تواہیے غلام کواچی طرف ہے بعوض ایسے بزار درہم کے آزاد کردے کہ وہ مجھ پر میں پس اس نے آزاد کردیا تواس مرد پر مال لازم نہ آئے گااور اگرادا کردیا تو بھی اس کووالیس کر لینے کا استحقاق ہوگا بید خرو میں ہے۔ کس آدی نے اپنے غلام کوشراب (خر) یا سور پر آزاد کردیا تو قبول کرنے ہے آزاد ہوجائے گا اور سمی کی قیمت لازم ہوگی اور اگر قبل وصول خر کے دونوں میں ہے کوئی مسلمان ہو کیا تو سیخین کے نزدیک غلام پر اپنی قیت واجب ہوگی اورامام محرد کے نزدیک شراب کی قیت واجب ہوگی میمیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ جب تو نے مجھے ہزار درہم ادا کیتو تو آزاد ہے یا ہرگاہ کہ تو نے ادا کیتو سیجے ہوار ای مجلس تک مقصور نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر تونے مجھے ہزار درہم اوا کیے تو تو آزاد ہے توبیمل بی تک مقصود ہے اوان سب صور تو ں میں غلام مازون التجارة موجائے كا اور جباس نے مال اواكياتو آزادموجائے كا محرد كما جائے كاكدا كراس نے بيدمال كل اس کلام مولی کے کمایا ہے تو غلام آزاد موااور مال سب مولی کا موگااور غلام کے ذمہدوسرے برار درہم واجب مول مے اور اگرابیا مال ہے کہاس نے بعد اس کلام کے کمایا ہے تو غلام آزاد ہوگا اور وقت آزاد ہونے تک جو کچھ کمائی ہے وہ مولی کی ہوگی او بزار درہم

معاد ضد میں سے غلام پر پچھونہ ہوگا یہ نیا تیج میں ہے اور قبل ادا کرنے کے مولی کواس کے فروخت کا اختیار ہے اور اگر اس نے بدل میں سے پچھادا کرنا چا ہاتو مولی نے اس کے قبول پر مجبور کیا جائے گا لیکن غلام آز ادنہ ہوگا جب تک کدکل ادانہ کرے اور اگر مولیٰ نے اس کوکل سے یا بعض سے بری کیا تو بری نہ ہوگا ور آز ادنہ ہوگا بیمراج و ہاج میں ہے۔

 جب تو فے جھے ایک غلام دے دیا تو تو آزاد ہاور بین ہتا یا کہ کس قیمت کا غلام یا کس جنس کا غلام تو بیجائز ہاور جب غلام کی طرف ہے تبول پایا کیا تواس کے ذمہ ایک غلام ثابت ہوگا گھراگر و وادسط درجہ کا ایک غلام لایا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اورا گرمولی نے قبول کرنیا تو جائے گا اورا گرمولی نے قبول کرنیا تو غلام زاد ہوجائے گا اورا گرمولی نے قبول کرنیا تو غلام زاد ہوجائے گا اورا گرمولی نے اس کو پند کر کے قبول کرنیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اورا گرمولی کے جب تو نے جھے ایک اوسط درجہ کا غلام و سے دیایا کہا کہ جب تو نے جھے ایک اوسط درجہ کا غلام و سے دیایا کہا کہ اوسط درجہ کا ایک کر گیبوں لایا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اورا گر قبول کیا تو گیبوں دیا تو تو آزاد ہے پھر غلام اعلی ورجہ کا غلام یا کر گیبوں لایا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اورا گر قبول کیا تو تا زاد نہ ہوگا ہے گا اورا گر تو نے جھے سفید تھیلی میں اوا کے تو آزاد ہے پس غلام نے سوائے سفید کے دوسرے تھیلی میں اوا کے تو آزاد ہے پس غلام نے سوائے میں ہوئے ہیں علام نے سوائے میں ہوئے ہیں ہوئے کے دوسرے تھیلی میں اوا کے تو آزاد ہے پس غلام نے سوائے میں ہوئے ہیں علام ایک تو آزاد نہ ہوگا ہے میں ہوئے میں ہوئے ہیں علام آزاد نہ ہوگا ہے میں ہوئے ہوئے میں ہوئے میں ہوئے گیا میں ہوئے گیا میں ہوئے گیں ہوئے کی سے۔

اگرمولی نے کہا کہ میں تختے اس چیز پر جواس صندوق میں ہے درہموں سے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا:

اگرائی باندی سے کہا کہ جب تونے مجمع ہزارورہم ماہواری سوورہم کے اداکروئے تو تو آزاد ہے اور باندی نے قبول کیا توبدمكا تبت نبيل باور جب تك اس في ادانيس كئي بين تب تك مولى كواس كفرو خت كردين كااعتيار باورا كرباندي في ایک مهینه خالی دیا که مچهاور نبیل کیا اور پھرتو آزاد نه ہوگی اور بیا بوحف کی روایت می ندکور ہے اور بھی سیج ہے اور اس کی صحت کی دلیل میہ ہے کدا کر بائدی ہے کہا کہ جب تو نے مجھے اس مہینہ میں ہزار درہم اوا کرویئے تو تو تا زاد ہے پھراس نے اس مہینہ میں اوا نہ کے اور دوسرے مہینہ میں اوا کئے تو آزاد نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگر مولی نے کہا کہ میں تھے اس چیز پر جواس مندوق میں ہے درہموں سے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اس پراٹی قبت واجب ہو کی بیسراجید میں ہاور اگر غلام ے کہا کہ میری ومیرے پسر کی ایک سال تک خدمت کردے تو تو آزاد ہے یا کہا کہ جب تو نے میری اور میرے پسر کی ایک سال خدمت کردی تو تو آزاد ہے چرمولی سال گزرنے سے پہلے مرکیا تو غلام آزادند ہوگا اورای طرح اگر پسر مرکیا تو بھی اس کے م نے سے شرط عتق کی جاتی رہی مجراس کے بعدوہ آزادنہ ہوگا و وہبسوط میں ہےاورا گرغام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اس شرط پر کہ تو جار برس میری خدمت کردے پی غلام نے تبول کر نیا تو آزاد ہو گیا تکراس پر جار برس اس کی خدمت کرنی واجب ہو کی اور اگر قبل خدمت كردے بيں غلام نے قبول كرليا تو آزاد ہوكيا۔ مكراس بر جار برس اس كى خدمت واجب ہوكى اورقبل خدمت كےمولى مركيا تو خدمت باطل ہو تی اور امام اعظم میں وامام ابو یوسٹ کے نز دیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہوگی اور اگر ایک سال خدمت کے بعد مولی مرا تو سیخین کے نز دیک غلام پر اس کی تین چوتھائی واجب ہوگی۔اورای طرح اگر غلام مرکمیا اور مال چپوڑا تو سیخین کے نز دیک اس میں سے غلام کی قیمت مولی کوا دا کی جائے گی بیسراج و باخ میں ہےاورا گر کہا کہ تو نے ایک سال میری خدمت کر دی تو تو آزاد ہے ہی غلام نے ایک سال سے کم خدمت کی یا خدمت کے عوض کوئی مال دے دیا تو آزادنہ ہو کا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری ومیری اولاد کی سال بجر کی خدمت کر دی تو تو آزاد ہے پھر سال میں اس کی اولا د میں ہے بعض مرکبیا تو آزاد نہ ہوگا بیہ غابیہ سروتی میں ہاوراگر وصیت کے وقت اپنی باندی ہے کہا کہ اگر تونے میرے بسر ووختر کی اس وقت تک خدمت کر دی کہ وہ بے پروا ہو جائیں تو تو آزاد ہے پس آگر دونوں صغیر ہوں تو مراد بیہ ہوگی کہ اس وقت تک خدمت کر دے کہ دو دونوں اور ایک کو پہنچ جائیں اور اگر کبیر ہوں تو اس پرمحول ہوگا کہ دختر کی اس دقت تک خدمت کرے کہ اس کا نکاح ہوجائے اور پسر کی اس وقت تک کہ اس کوا یک باندی کانمن حاصل ہوجائے اور اگر دختر کا نکاح ہو گیا اور پسر باتی رہاتو دونوں کی خدمت کرے اور اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا خواہ دونوں صغیر تھے یا کبیر تھے تو وصیت باطل ہوگئ میرمیط میں ہے۔

ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ اپنی میں باندی کو آزاد کرد سے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ جھے اس کا نکاح کرد ہے ہیں مولی نے اس کو آزاد کردیا چھر باندی آزاد شدہ نے اس مرد سے نکاح کرنے سے انکار کیا تو عنق از جانب مولی واقع ہوگا:

اگرائی ام ولدکو بدی شرط آزاد کیا کداس کے ساتھ نکاح کرلے ہی ام ولدنے قیول کیا تو آزاو ہوجائے گی پھراگرموٹی سے ابنا نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس پر سعایت واجب نہ ہوگی اوراگر بائدی کواس شرط پر آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کرلے پھراس نے اس کے ساتھ نکاح کرنے ہوگاں نے اس کے ساتھ نکاح کرنے ہوگاں نے اس کے ساتھ نکاح کرنے ہے انکار کیا تو بائدی پر اپنی قیمت کے واسطے سعایت واجب ہوگی یہ قاوی قاضی خان میں ہے ایک مورت نے اپنی کہ میں نے تھے برار درہم پر آزاد کیا بدی شرط کہ تو دس ورہم پر جھے اپنی تاح میں لے لے پی اس نے تعلی کیا پھراس نے نکاح میں نے تھے ازاد درہم واجب ہوں گے اوراگراس کی قیمت برارے زیاد و بول تو پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اوراگر ہورت نے کہا کہ میں نے تھے آزاد کیا بدی شرط کو تو جھے اپنی قیمت کے واسطے میں اس نے قبل کیا پھراس نے انکار کیا تو آزاد ہوجائے گا اوراس پر اپنی قیمت کے واسطے در برار درہم میرا مہر دے پس اس نے قبل کیا پھر نکاح کر لینے ہے انکار کیا تو آزاد ہوجائے گا اوراس پر اپنی قیمت کے واسطے

سعایت واجب ہوگی اور اگر مورت سے سودرہم پر نکاح کرلیا اور وہ راضی ہوگئ تو غلام ندکور پر سعایت واجب نہ ہوگی اور اگر غلام
نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کرنے کو کہا گر مورت نے انکار کیا تو بھی غلام پر سعایت لازم نہ ہوگی بیر محیط سر سی ہے اور اگر
اینے دو غلاموں ہے کہا کہ جب تم دونوں ہزار درہم ادا کر دوتو تم آزاد ہو ۔ تو دونوں کے ادا کرنے کا اعتبار ہے۔ اگر ایک نے سب
مال اپنے پاس سے ادا کیا بایں طوز کہ کہا کہ پانچ سودرہم میری طرف سے اور پانچ سودرہم بطورہ صان کے اپنے ساتھی کی طرف
"سے دیتا ہوں تو آزاد نہ ہوں کے لیکن اگر اس نے کہا کہ پانچ سودرہم میری طرف سے اور پانچ سودرہم میر سے ساتھی نے بھیج جیں تو
اس وقت دونوں آزاد ہوجا کیں گے۔ اگر کسی اجنبی نے ہزار درہم ادا کے تو یہ دونوں آزاد نہوں کے الل آ کہ بیرں کے کہ میں ان
دونوں کی آزاد کی کے واسلے ہزار درہم و بیا ہوں پاکھا کہ بدیں شرط کہ وہ دونوں آزاد جیں تو مولی کے قبول کر لینے سے وہ دونوں
آزاد ہوجا کیں گے اور اس اداکرنے والے کو یہ اختیار ہوگا کہ دوئی سے یہ مال لے لے یہ محیط میں ہے۔

كتأب العتاق

اگر کسی نے اپنے دو قالموں سے کہا کہتم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے تو جب تک دونوں اس مجلس میں تبول ندکریں تب تک کوئی آزاد نہ ہوگا ہیں اگر دونوں نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے تو ایجاب مذکور ہاطل ہو کیا اور اگر وونوں میں ہے ایک نے تبول کیا اور دوسرے نے تبول نہ کیا تو آزاد نہ ہوگا اور اگر دونوں نے تبول کیا محراس طرح کہ ہرا یک نے کہا کہ بحوض یانج سودرہم کے بیں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا اورا گروونوں میں ہے ہرا یک نے کہا میں نے بعوض بزار درہم کے قبول کیایا ہزار درہم کا لفظ نہ کہایا ایک نے کہا کہ میں نے ہزار درہم کے موض قبول کیا تو مولی سے کہا جائے گا کے آتو بیان کر ہیں جب اس نے ان دونوں میں ہے ایک کاعتق بیان کیا تو وہ آزاد ہوگا اور اس پر ہزار درہم لازم آئیں مے اور آگر قبل بیان کے مرگیا تو بید قبدان دونوں میں برابرتقسیم ہوگا اپس ہرا یک میں سے نصف آزاد ہوگا بعوض یا نچے سودرہم کےاور باقی نصف<sup>(۱)</sup> کے واسطے ہرایک سعایت کرے گابیشرح طحاوی میں ہے۔ایک مرو نے اپنے دوغلاموں سے کہا کرتم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے ہی دونوں نے کہا کہ ہم نے تیول کیا مجر کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک بعوض یا مجے سوے آزاد ہے ہی دونوں نے کہا كم ي قبول كياتو ببلا ايجاب يحج موااوردوسرا باطل عاور جب كلام اول يحج مواتو جب تك مولى زنده عديان كواسطاس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جب و وقبل بیان کے مرکیا تو عنق ان دونوں میں شائع ہو کیا اور مال بھی عنق کی تبعیت میں شائع ہو جائے گا کی برایک کا نصف حصہ بعوض یا بچے سودرہم کے آزاد ہوگا اور ہرایک اپن نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اورا گر کہا کہتم دونوں میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے ہیں ہنوزاں دونویں نے قبول ند کیا تھا کہ اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ا کیک بعوض سو دینار کے آزاد ہے بھر دونوں نے قبول کیا تو دونوں ایجاب سیح ہوں گے اور جب دونوں سیح ہوئے اور دونوں نے قبول کیا تو ان کا قبول ان دونوں کلاموں کی طرف راجع کیا جائے گا اور مولی کواختیار دیا جائے گا جاہے دونوں پر بعوض ہر دو مال <sup>(۱)</sup> کے عنق واقع کرے اور جاہے دونوں میں ہے ایک ہر بعوض دونوں مالوں کے عنق واقع کرے اور بیان مولی کے اور پر جس کو جا ہے بیان کرے اور اگر قبل بیان کے مرحمیا تو ہرا یک کا تنین چوتھائی حصد بعوض نصف دونوں مالوں کے آزاد ہوگا اور برایک ایل چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گابیکا فی میں ہے۔

اگراہے غلام معین سے کہا کہ تو ہزار درہم پر آزاد ہے پھر قبل اس کے وہ قبول کرے اس کواورا یک دوسرے اپنے غلام کوجنع کر کے کہا کہتم میں ایک بعوض سودینار کے آزاد ہے ہی دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو مولی کوا ختیار ہے جا ہے ہردو کلام کو اقل غام معین کی طرف راجع کرے اور وہ بعوض ہر دو مال کے آزاد ہوگا اور چاہے ہر دوغلام میں سے ایک غلام کو دوسرے غلام کی طرف راجع کرے اور معین ندکور بعوض ہزار درجم کے اور غیر معین بعوض سود ینار کے آزاد ہوگا اور آگر کی بیان کے مولی مرکیا قو معین فیکور پورا آزاد ہوگا اور بیس میں سے نصف حصہ بعوض بچاس دینار کے آزاد ہوگا اور بیس ماں وقت ہے کہ معین وغیر معین کی شناخت ہواور اگر معلوم شہواور ہرایک نے ووٹوں میں سے دبوی کیا کہ بیس بی اقل معین ہوں قو ہرا یک بیس سے تین پوتھائی حصہ بعوض ہر دو مال کے نصف کے آزاد ہوگا اور ہرایک نے دوٹوں میں سے دبوی کیا کہ بیس بی اقل معین ہوں قو ہرا یک بیس سے تین پوتھائی کے بعوض ہر دو مال کے نصف کے آزاد ہوگا اور اگر ایپ نوٹھائی حصہ بعوض ہرا یک پر داجب ہوگا اور ہرا یک اپنی چوتھائی کی میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے اور دوسرا بعوض پانچ ہو درہم کے آزاد ہے پس اگر دوٹوں نے ماتھ کہا کہ ہم نے قبول کیا تی ہرا یک نے کہا کہ میں نے دوٹوں مالوں کے موض قبول کیا پا ہرا یک نے دوٹوں آزاد ہو جا کمیں نے دوٹوں مالوں کے موض قبول کیا تو دوٹوں آزاد ہو جا کمیں میں کے پس دوٹوں میں سے ہرا یک کے ذمہ بھی سے دوڑوں مالوں می سے ہرا یک نے دوٹوں مالوں کے موض قبول کیا تو وہی آزاد ہوگا ہوں دوٹوں میں سے دیا دوٹوں بی سے دیا دوٹوں آزاد ہو جا کمی کے کہالے میں کے کوش قبول کیا تو وہی آزاد ہوگا ہوں دوٹر ہیاں اور میں میں سے دوٹوں آزاد ہوگا ہوں میں ہے کہا کہ میں کے کوش قبول کیا تو کوئی آزاد نہ دوگا ہوں میں ہے۔ نے دوٹوں مالوں میں سے دیا دوٹوں کیا تو کوئی آزاد نہ دوگا ہوں میں ہے۔

اگردوغااموں ہے کہا کہ تم میں ہے ایک بھوش بڑاردرہم کے اوردوسرا اپوش دو بڑاردرہم کے آزادہ ہو جائے گااورا کر کہا کہ بھوش بڑر کہیں نے قبول کیا توہ وہ آزادہ وجائے گااورا کر کہا کہ بھوش بڑر درہم کے قبول کیا توہ وہ آزادہ وجائے گااورا کر کہا کہ بھوش بڑر درہم کے قبول کیا تو آزادہ ہوگا اورا کر بردو مال ازروی جس کے فتاف ہوں شلا کہا کہتم میں ہے آئے بھوش بڑاردرہم کے اور درہم کے قبول کیا تو آزادہ ہو جائے گا اور اگر بردو مال ازروی جس کے فتاف ہوں شلا کہا کہتم میں ہے آئے اور اردوہم کے آزادہ ہو جائے گا اور فام کو افتیاں ہوگا اورا گراس نے مطلقا کہا کہ میں نے تعوش بڑاردرہم کے آزاد ہو جائے گا اور فام کو افتیاں ہوگا کہ دونوں نے مطلقا کہا کہ میں نے قبول کیا تو آزادہ وجائے گا اور فام کو افتیاں ہوگا کہ دونوں میں ہور کہا کہ میں نے ایک موض بڑاردرہم کے آزاد ہو جائے تول کیا تو موفی ہورہ میں گے اورا گراہا کہ بھوش بڑاردرہم کے آزاد دوسرا مفت آزادہ وہا کیا تو موفی ہورہ بڑاردرہم کے آزاد دوسرا مفت آزادہ وہا کیا تو موفی ہورہ بڑاردرہم کے آزادہ ہوا اورا گراہا کہ کہ ہورہ بڑاردرہم کے آزادہ وہا اورا گراہا کہ فیا تو موفی ہورہ بڑاردرہم کے آزادہ وہا اورا گراہا کہ کہ ہورہ بڑاردرہم کے آزادہ وہا اورا گراہا کہ کہ ہورہ بڑاردرہم کے آزادہ وہا کہا تو دوسرے کی طرف راجع کیا تو وہ مفت آزادہ وگیا اور توس بول کندہ ہورس بڑاردرہم کے آزادہ وہا کہا ہورہ بڑاردرہم کے آزادہ وہا بھوں بول کر نے والے کی طرف راجع کیا تو وہ مفت آزادہ وگیا اور دوسرا بھوش بدل بڑاردرہم کے آزادہ وہا ہے گا اور اس پر پانچ سورہ کیا ہوں کیا ہورہ میں ہورہ کیا ہورہ کیا ہواں کیا ہودرہ آزادہ وہا کیا ہورہ کیا ہواں کیا ہودرہ آزادہ وہا کیا اورا کیا ہواں کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہواں کیا ہورہ کیا ہواں کیا ہورہ 
اگر کہا کہتم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہتم میں

## ( فتاوي علمكيري ..... بلد 🕥 كالتكون علمكيري .....

## ے ایک مفت آزاد ہے تو ایجا ب اوّ ل سیح ہوا:

ا گردونوں سے کہا کہتم میں سے ایک بعوش بڑار درہم کے آزاد ہے اور دوسر ابعوض سودینار کے پس دونوں نے ساتھ بی قبول کیا تو دونوں آزاد ہوجائیں مے اوران پر پچھالازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہتم میں ہے ایک مفت آزاد ہے تم میں ہے ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے ہی دونوں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے ایک مفت آزاد ہوجائے گا اور مولی کوا ختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے معین كرے اور دوسرا ايجاب باطل ہوكيا اور اى طرح اگر كہا كہم بن سے ايك بعوض بزار در بم كے آزاد ہے ہى وونوں نے قبول كيا مجركها كرتم مي سابك مغت آزاد بو ايجاب اوّل ميح موااورمولى مخارموكا كرجس كوجا بمعين كرے اور دوسراا يجاب باطل ہے اور اگر کہا کہتم میں سے ایک بعوض بزار کے آزاد ہے تم میں سے ایک مفت آزاد ہے کیس دونوں نے تبول کیا تو مفت آزاد ہو جائیں مے اور کی پر چھواجب نہ ہوگا اس واسطے کہ جس پر بدل واجب ہواورا مجبول ہے بیکائی میں ہے اورائے دوغلاموں سے کہا كداے ميون تو آزاد ہے اى مبارك بزارور بم پرتوبيال اخير پرواجب بوكا اور اگركباكدا ب مبارك من في تجيم مكاتب كيا ہزار درہم پراے میمون تو یہ کتابت اوّل پر ہوگی اس واسطے کد دوسرے کی ندا کرنے سے پہلے جملہ تمام ہو گیا ہے۔ ایک مخص کے تین غلام ہیں لیں اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے سودرہم پراور دوسرادوسودرہم پراور تیسرا تین سودرہم پر پھران سب نے سومی تبول کیا اورمولی قبل بیان کے مرمیا اور بیامراس کی محت میں واقع ہواتھا توسب آزاد ہوجائے مے مر ہرایک اپنی دوتهائی تیت اور حوى تهائى كے واسطے سعايت كرے كا اور اگرسب نے دوسو ميں قبول كيا تو ہرايك اپنى دوتهائى قيت اور دوسوكى تهائى كے واسطے سعایت کرے گا اور اگر انھوں نے فقلا تین سوجی قبول کیا تو ہرا یک تہائی حصہ آزاد ہوگا اور اپنی دو تہائی قیمت اور سودرہم کے واسطے سعایت کرے گااور اگر دو غلاموں میں سے ایک سے کہا کہ تو آزاد ہے ہزار میں سے اپنے مصد پر کہ جب ہزار تھے پراور دوسرے کی قیمت پرتقتیم کیے جائیں ہیں اس نے قبول کیا تو آزاد ہوگا اور شیخین کے نزدیک اس پراس کی قیمت واجب ہوگی اورا مام محرا کے نزد یک بزارے زیادہ ند ملے گی۔ بیمعط سرحسی میں ہادرا کر کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کے بزار درہم کے وض تو تبول كرنا\_اس كى موت كے بعد ہوگا اور جب اس نے بعد موت مولى كے قبول كياتو آزاد نہ ہوجائے گا جب تك وارث يا دص آزاد نہ کرے یا وارث کے اٹکار پر قاضی آ زاد کرے اور میں اسمح ہے اور اس کی ولا ومنیت عملی ہوگی اور اگر وارث نے اس کو کفار ہ متیت ے آزاد کیا تو کفارہ ہے آزادنہ ہوگا۔ بلک میت کی طرف ہے آزاد ہوگا بینبرالغائق میں ہے۔ پھر جاننا جا ہے کہ وصی کا اس غلام کا آزادكر ناتحقیقاً سيح بي يعني خالص بالتعليق آزادكردے اور تعليقاً نہيں سيح بے چنانچداگر يوں كها كه جب تو اس دار ميں داخل ہوتو آزاد ہے تو وہ آزادنہ ہوگا اور وارث اس کو تحقیقا و تعلیقا دونوں طرح آزاد کرسکتا ہے چنانچے اگر کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہوتو آزاد ہے تو سیجے ہے اور دار میں داخل ہونے پرآزاو ہوجائے گا یہ غایدۃ البیان میں ہے اور اگرموٹی نے کہا کہ جب میں مراتو تو ہزار برآزاد ہے یا کہا کہ جب تونے بعدمیری موت کے ہزار درہم جھے اوا کیے تو تو آزاد ہے بی اس نے مولی کی موت کے بعد ہزار درہم اس کے دارث کودیے تو و واعماق کامنتی ہوگایتر تاثی میں ہے اور اگراہے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعد ایک مج میری طرف ہے کراورتو آزاد ہے اوراس کے سوائے اس کا مجمد مال نیس ہے تو سولی کی طرف سے ایک جج وسط ادا کرے چمروارث اس كوآزادكردي كااورووائي دوتهائي قيت كے واسلے سعايت كريں كا۔اوراگر باوجوداس كے منت نے كى كے واسلے اپنے تهائي

ل یعنی ہزاراس پراور دوسرے کی قبت دونوں قبتوں پرتشیم کئے جا کمی جو پھراس کے پڑتے ہیں وہی اس کا حصرے ا۔ ع يعنى بيآ زادكرنااى مينت كى جانب مفسوب وكااا

مال کی وصیت کی ہوتو یہ تہائی اس موصی لہ ' اور غلام کے درمیان جار جھے ہوگی جس میں سے تین حصہ غلام کوملیں سے اور ہاتی ایک حصد کی واسطے موصی لد کے لیے سعایت کریں گااور کل کی دو تہائی کی واسطے وارثوں کے لئے سعایت کریں گا بیرم یا سرخسی میں ہے اور اگراہیے غلام ہے کہا کہ میری موت کے بعدمیر ےوصی لدکوایک جج کی قیت دے کدو ہمیری طرف سے اس سے حج ادا کرے اور تو آزاد ہے ورمیانی درجہ کے ج کی قیت رکھی جائے گی یعنی اس کام سےمراد بیہوگی ار جب اس نے درمیانی درجہ کی قیت اواکر دی تواس کا عمّاق واجب بوا اور عمق کا نافذ کرنا حج اوا بونے تک موقوف ندر ہے گا اور جب و و آزاد ہو گیا تو و یکھا جائے گا کداگر درمیانی ج کی قیمت اس کی قیمت کے برابرزیادہ موتو اس پر سعایت واجب ندموگی۔ مجروضی ندکورمیت کی طرف ہےاس قیمت ے تبائی سے فج کرادیں گا۔ جہاں سے ہو سکے اور اگر باوجوداس کے اس نے کسی کے واسطے تبائی مال کی وصیت بھی کی بوتو دو تبائی قیت ج وارثوں کی اور تہائی ورمیان موسی لداور ج کے جار صے ہوگی جس میں ہے تین حصد ج کے واسطے اور ایک حصد موسی لدکودیا جائے گااور اگر ج کی قیت غلام کی دوتہائی قیت ہوتو تہائی غلام خود غلام کے واسطے وصیت بھی ہوگیا ہی بیتہائی اس غلام اور موسی لد فج کے درمیان جارحمد ہوگی جس میں ہے ایک حصد غلام کو وصیت میں ملے گا کہ جو آزاو ہو جائے گا اور ایک حصد موسی لدکو ملے گا اور دو جھے ج کے واسلے ہوں مے جہاں ہے پہنچ سے لین غلام موسی لداور ج کے حمص کے واسلے سعایت کر کے ادا کرے کا بیشرح زیادات عمالی میں ہے۔اور اگراسیے غاام سے کہا کہ میرے وسی کوایک جج کی قیمت دے پھر جب تو نے دی اور میری طرف سے جج ادا كرديا كياتوتو آزاد بتوالي صورت من حج بوجائي تك اس كى مفيد عتق موتوف رب كى اورا كرغام حج وسط كى تيت لايا تووص اس کے تبول کرنے پرمجور نیں کیا جائے گا اور جب اس فے اوا کردی اور جج ہوگیا تو عتق کا نافذ کرنا واجب ہوا اور جب وہ آزادہوگیا تو وارثول کے واسطے اپنی دو تہائی قیت کے لیے سعایت کرے گاخواہ ج کی قیت کم عظم بویازیادہ ہواور جو پھوغلام نے ومی کودیا ہے اس میں سے وار دلوگ کوئیس لے ملتے ہیں اور بل جے کے اس سے سعایت نیس کرا سکتے ہیں اور اگر باو جوداس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی جوتو جو پچھ غلام نے ادا کیا ہے وصی اس سے حج کرادے کا مجر غلام کوآزاد کر دیں گا پھرغلام اپنی ووتہائی قیت کے واسطے وارثوں کے لیے اور تہائی کو چوتھائی قیت کے واسطے موصی لہ کے لیے سعایت کریں کایدکانی می ہاوراگراسینے غلام سے کہا کہ بعدمیری موت نے میری طرف سے ایک جج کراورتو آزاد ہے پرمولی شوال میں مر کیا ہی غلام نے ج کے واسطے جانا جا باتو وارتوں کو اختیار ہے کہ اس سال اس کوشع کریں بلک آئندہ سال تک تا خیر کرے پس غلام ند کور دو تہائی خدمت ہے اس کاحل پورا کرویں گا مجرایں ایک تہائی ہے جج ادا کریں گا چنا نچہ اگرمولی جج کو جانے کے وقت جا رمبینہ سلے مرکمیااور حج کی آمدروفت کی مسافت دومہینہ ہےتو جارمہینہ دارتوں کی خدمت کریں گااور دومہینہ حج کے واسطے صرف کریں گا تا کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک ہوجائے اور اگرمولی شوال میں مرااور وارثوں نے غلام ہے کہا کہ تو تج کوجاور نہ ہم تھے کوفروخت کرتے میں اس وہ ند کیا تو وصیت بدون اس کی رضامندی کے باطل ند ہوگی اور اگرموٹی نے کہا کہ تو اس سال میری طرف ہے جج کروے اورتو آزادے پھرمولی شوال میں مرحمیا تو وارثوں کوا نقتیار ہے کہ بسبب اینے دونتہائی حق خدمت کے اس کواس سال جانے سے منع کریں بھر جب انھوں نے اس کوروکا اور وقت گذر کمیا تو اس کی وصیت باطل ہوگئی بسبب شرط عنق جاتے رہنے کے یعنی اس سال جج کردینااورا گرایئے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعدیا نچوں برس مج کردے اورتو آزاد ہےتو وہ برابر وارثوں کی خدمت کرج

ل موسى لـ د وقع جس كے داسطے دهيت كي تي ہوا ا

ع حج کی قیت ہمرادیہ ہے کہ جس قد رخرج ہے جو باں ہے مکن ہادراس کو جج کی قیت مجازمعروف ہے اور سمفیذ کی معنی نافذ ویورا کر ۱۲۱۔

رہے گا یہاں تک کہ یہ سال آئے گھر جب یہ سال آیا تو جا کرنج کرے اور بعد فراغ کے اس کا اعماق واجب ہوا ہیں بعد آزادی
کے وہ دار توں کے لیے اپنی دو تہائی قیت کے واسطے سعایت کریں گا اور اگر غلام ہے کہا کہ تجھے بزار در ہم اوا کروے عی اس سے گج کروں گا ہی تو آزاد ہے تو آزاد ہونا اوائے بزار ورہم پر موقوف ہوگا نداوائے تج پر بخلاف اس کے اگر کہا کہ جب تو نے جھے بزار درہم اوا کیے جس ہے میں نے رج کر لیا تو تو آزاد ہے تو جب تک تج نہ کرلے گا تب تک آزاد نہ وگا یہ تر آزاد ہے تا بی علی برار درہم اوا کے جس ہے میں نے رج کر لیا تو تو آزاد ہے تو بدب تک تج نہ کر لے گا تب تک آزاد نہ وگا اور تو آزاد ہے یا کہا کہ میری طرف سے ایک روز ورکھا ور تو آزاد ہے تو فر بایا کہ خب تم کو میرے قلال غلام نے میری موت کے بعد ایک کر گیہوں اوا میری ہو یہ ذیرہ میں ہے اور اگر اپنے وارٹوں سے کہا کہ جب تم کو میرے قلال غلام نے میری موت کے بعد ایک کر گیہوں اوا مدور اور اور اگر اپنے قازاد کر کھر غلام نہ کورر دی ایک کر گیہوں لایا اور وارٹ نے قبول کر لیے تو آزاد نہ تو گا اوراگر ورمیانی درجہ کے لایا تو بھی آزاد نہ ہوگا اوراگر ورمیانی درجہ کے لایا تو بھی آزاد نہ ہو تو تو تو تا در ایک کر دیے تو تا تا کہ عام تا کہ درمیانی درجہ کے لایا تو بھی آزاد نہ تو تا تا دورہ کی اور تا دورہ کے اورٹ کر کے دار ت یا وصی یا قاضی آزاد نہ کرے یہائی میں ہے۔

نېرخ : 🔾

## تدبیر کے بیان میں

لے قولہ آزاد نہ وگا اور جواب دیا گیا کہ اطلاق کوتھرے کے ملام کام بخود سا ہواراں پراعتراض کیا گیا کہ جب وصف درمیانی صرح نہ کوئیس ہو تھ تھا

اس سے متعلق نہ ہوگا اور جواب دیا گیا کہ اطلاق کوتھر تک کے ساتھ طایا گیا جہاں ای طرف مرجع ہا اوراس کوتا ل سے دیکھنا چا ہے کیونکہ اسمالی آتو اس کے طاف ہوا ہے اور اس کوتا ل سے دیکھنا چا ہے کیونکہ اسمالی آتو اس کے طاف ہوا ہے اور اس کے موادم نے موادم ہویا نہ ہوا۔ سے اعتراض ہو کہ جربی (اگر) تو شکوک پر وافل ہوتا ہا اور موت بیٹی ہو جواب یہاں وقت خاص پر یعین تیں طاوہ اس کے موادم نے صورت مسئلہ ہا ۔ سی وجہ یہ ہے کہ حق مال بعد آزادی کے ہوگا ہریں دیشیت کہاں کی مارک ہوگا اور نہا کر جہاں کی نہ دوگا اللہ سے بہاں آگر بھی گلام مالی ہوتو تھائی کا سمتی ہو کر آزاد ہوگا ور نہا گر تہائی ہے یہ آزاد شدہ ہے بھی اور نہ دور اور کی اور نہا کہ اور نہا کہ اور کی نہ دوگا ا

تونہیں بیرائ وہائ میں ہاوراگراپنے غلام نے کہا کہ تقذیر ہے بعدمیری موت کے توفی الحال ہے مدیر ہوجائے گا ادرائ طرح اگر کہا کہ میں نے تھیے آزاد کیا لیس تو بعدمیری موت کے ترہے یا میری موت کے پیچیے ترہے یا میری موت میں یا میری موت کے ساتھ ترہے تو بھی بی تھی ہے بیچیط سرنسی میں ہے اور مدیر مطلق کا تھی بیہ کہ جب تک مولی زندہ ہے اس کا تیج دہر نہیں جائز اور نداس کو مہر قرار دے کر تکاح جائز ہے اور نداس کا صدقہ دینا اور ندر بھن کرنا جائز ہے اور اس کا آزاد کر دینا یا مکا تب کردینا جائز ہے۔ بیسران وہاج میں ہے۔

بدبير مقيد كابيان:

تربرمقیدای طرح ہے کہ اپنے فاام کا عتن اپنی موت پر معلق کرے گرموصوف بصفع یا موت اور کی اور شرط پر معلق کرے مطال ہوں کہا کہ اگر جس اپنے اس مرض میں مرجاؤں یا اپنے اس سنر میں مرجاؤں تو تو آزاد ہے یا مثل اس کے کوئی صفت بیان کی جس میں احتال ہے کہ اس کی موت اس صفت کے ساتھ ہوگی یا بات کے ساتھ کوئی الی شرط ذکر کی جس کے واقع ہونے اور نہ ہونے کا راح اس صفت یا شرط ہونے اور نہ ہونے کا احتال ہے تو ایک تدبیر ہوئی ہے جا مع میں ہے۔ مد بر مقید کا بیتی ہے کہ اگر وہ اس صفت یا شرط کے ساتھ مراق مثل مطلق کے آزاد ہوجائے گا اور موئی کوا پی زندگی میں اختیار ہے کہ الیے مد بر مقید کے ساتھ تمام طرح تقر فات بھ کے ساتھ مراق مثل میں لائے بیمران وہ بان میں ہے جس نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر موئی نے کہا کہ اگر میں مرگیا اور فن کیا گیا یا عشل دیا گیا یا گفن و یا گیا تو تو آزاد ہے تو بیمد بر نہیں ہے اور اگر وہ مرگیا در صالیکہ بیراس کی ملک میں تھا تو اس کے تن میں سال تک مرگیا تو تو آزاد ہے یہ ہما ایو گی میں اور اگر اتی مدت کی جد کہ اگر میں ایک سال ختم ہونے پر مرگیا یا اس کے سے مال تک مرگیا تو تو آزاد ہے یہ ہما ہیہ ہما ہو بی بی متاز اور گی مدت کی جد کر ایک کر ایک موالی ہے کہا کہ اگر میں سو برس کے بود مراق تو تو آزاد ہے تو حس بن زیاد کے فرد کی ہیں ہے دور کر بی بید بر مطابق ہوار کر میں سو برس کے بود مراق تو تو آزاد ہے تو حس بن دیا وہ کر گیا تا کہ میں مورس کے بود مراق تو تو تو حس بن ذیاد کر ذکی ہیں ہے دور کر بی بید بر مطابق ہوار کر بی بینار

ہے ہیں بی دن بی مرنے کی نہت ہیں کہ اکرتو آزاد ہے جس دن میں مروں اوراس نے دن بی دن میں مرنے کی نہت نہیں کی تو مد بر مطلق ہوگا اوراگر بیزیت کی کردن میں مروں نہ رات میں تو مد بر مقید ہوگا یظ بیریہ میں ہوا دراگر کہا کہ تو آزاد ہے جل میری موت کے ایک مہینہ کر مہینہ کر مہینہ کر مہینہ کہ رائی ہے آزاد ہوگا اور فقیہ ابو القاسم نے کہا کہ تمام مال ہے آزاد ہوگا اور نی امام اعظم کی تول ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ بی غیاشہ میں ہے اور اگر مہینہ کہ درنے سے بہلے مرکیا تو آزاد ہوگا اور بی مام اعظم کی تول ہے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہوگا اور بعد تو بید مرینہ ہوگا اور مولی ایک حالت میں مراکہ بی غلام اس کی ملک میں تو ایک روز کے بعداس اور مولی کو اس میں مراکہ بی غلام اس کی ملک میں تو ایک روز کے بعداس کے تہائی مال ہے گذار ہوگا اور بدون وارث کے آزاد نہوگا بی قان کی حال میں جا

استحماناوارٹوں کواس کے آزاد کردینے کا تھم کیا جائے گا۔ بیتہذیب میں ہے اورا گرکہا کہ تو میری موت اور فلاں کی موت کے بعد آزاد ہے لیا گال مدیر مطلق نہ ہوگا ہیں اگر فلاں پہلے مرکیا اور ہنوز وہ فلام اس مولی کی ملک میں ہے تو اب مطلق مدیر ہو جائے گا اورا گرمولی تبل موت فلاں کے مرکیا تو وہ مدیر نہ ہوگا اور وارثوں کواس کے فروف کی ملک میں ہے تو اب مطلق مدیر ہو جائے گا اورا گرمولی تبل موت فلاس کے مرکیا تو وہ مدیر نہ ہوگا اور وارثوں کواس کے فروفت کرنے کا اختیار ہوگا ہے جو اس کے ازاد ہوگا۔ بیٹل پریش کے فروف کے آزاد ہوگا۔ بیٹل پریش ہے اورا گرکہا کہ انت (۱) حرالسا تھی بعد موتی تو بعد موتی تو بعد موتی کے آزاد ہوگا۔ بیٹل پریش ہے اورا گرکہا کہ انت (۱) موت کے تھھ پرکوئی راہ نہ ہوگی تو مشائخ نے فرمایا کہ وہ مدیر ہوجائے گا بیر فرآوئی قامنی خان میں ہے۔

صن نے امام ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ تو فلال کی طرف سے مدیر ہے تو و واس مولیٰ کی طرف سے مدیر ہوگا۔ بیمیط سرحسی میں ہواورا گر کہا کہ میں نے تیرے رقبہ کی تیرے واسطے وصیت کردی ہی غلام نے کہا کہ میں تیول کرتا ہوں تو و و مدیر ہوگیا اوراس کارد کردینا کے تیس (۲) بینز انتدا معنین میں ہے۔

ایک فخص نے اپنے دود فلاموں ہے کہا کہتم ہیں ہے ایک بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کے واسطے سودرہم کی وصیت ہے بھر وہ مرکیا تو دونوں آزاد ہوجا کیں ہے اور سودرہم کی وصیت دونوں کے واسطے نصفا نصف ہوگی اور اگر کہا کہ تم دونوں ہیں ہے ہرایک کے دونوں ہیں ہے اور سرا کہا کہ تم دونوں ہیں ہے ایک فلام ہے میں سے ہرایک کے دانوں ہیں ہے ایک فلام ہے بس اس کے حقہ کا مالک ہواتو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مدیر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا

ایک شخص نے غلام سے کہا کرتو آزاد ہے میری موت کے بعد اگرتو نے شراب نہ بی پھرمولی کی موت کے بعد چھ مہینہ تک اس نے شراب نہ بی پھرشراب بی لی اور ہنوز آزاد ہیں ہوا تھا تو عنق باطل ہوگیا:

اگر کی بائدی ہے کہا کہ اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد تا کہ ایک اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد تا کہ بعد تا کہ کہا کہ اگر میں نے تھے فریدا تو تو میری موت کے بعد تا کہ بعد تا کہ تا کہ بعد تا ک

ا اعتراض کیا گیا کہ ہرا کیک کے واسطے سودرہم کی وصیت معتفی ہے کہ دونوں آزاد ہوں پھرا کیک آزادی پوجہ مد برہونے کے اور دوسرے کی آزادی بمقعمائے وصیت کے کیوں نہیں تھہرائی جواب بیر کمعتق جان نیلورا فقعاء کے مقدر ہوتا ہے وہ بعفر ورت ہاں پھو شرورت نہیں علاوہ اس کے اس میں ذاتی خیارہ ہے فقائل فیرا۔

<sup>(</sup>۱) تو آزاد ہے اس دم بعد موت میری کے ۱۱۔ (۲) اس واسطے کہ طبقت ومیت میں ہے ۱۲۔

ا مام مجر نے اصل میں فر مایا کہ اگرا ہے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کے اگر تو نے اس دم چاہائی غلام نے
اس دم چاہاتو مولی کی موت کے بعد دہ نہائی ہے آزاد ہوگا اور اگر مرد نہ کور نے بیر مراد لی ہے کہ اس دم بعنی موت کے بعد تو غلام کو
چاہئے کا اختیار نہ ہوگا یہاں تک کہ مولی مر جائے بھر جب مولی مرا اور اس کے مرنے کے دفت غلام نے چاہاتو بدون مدیر ہوئے
کے دہ تہائی مال ہے آزاد ہوگا یہ نیا تی میں ہے۔ اور ش ابو بکر دازی نے فرمایا کہ می ہے کہ وہ بدون وارث کے یادسی کے آزاد
کرنے آزاد نہ ہوگا اور حاکم سے بھی اپنے مختمر میں اس پر جزم کیا ہے یہ نہر الفائق میں ہے۔ پھر بنا ہر تھا ہم جواب کے مولی کی موت
کے بعد غلام کا چاہنا اس مجلس میں معتمر ہوگا۔ یہ عاری مروثی میں ہے۔

اگرانے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تونے جا ہابعد میری موت کے پھر مولی مرحمیا اور جس مجلس میں غلام کومولی کی موت کاعلم ہوا ہے اس سے اُٹھ کھڑا ہوا یا دوسرا کام شروع کردیا تو اس سے کوئی بات جوغلام کے اختیار میں دی گئی ہے باطل نہ ہوگا یعنی ہنوز اس کوجا ہے کا اختیار رہے گا باطل نہ ہوگا۔ یہ ہدائع میں ہے۔

اگرکی دوسرے کہا کہ جرے ناام کو مدیر کردے ہیں مامور نے اس کو آزاد کردیا تو نیس سی ہا داگر کی نے ایک طفل ہے کہا کہ جراتی چاہے میرے فلام کو مدیر کردے ہیں اس نے مدیر کردیا تو جائز ہے خواطفل ہے دار ہویا نہ ہولینی جانا ہو کہ مدیر کردنے سے ایسا تھم ہوجا تا ہے یا نہیں۔ یہ پیلے میں ہا اوراگر دو خصوں سے کہا کہتم میرا فلام مدیر کردو ہیں ایک نے اس کو مدیر کردیا تو جائز ہا اوراگر کہا کہ میرے فلام کے مدیر کرنے کا کام تم دولوں کے حوالہ ہے ہیں ایک نے اس کو مدیر کیا تو نہیں جائز ہے گردیا تو نہیں جائز ہے گردیا تو نہیں جائز ہا القدیم میں ہے۔ ایک مرد نے کہا گرتم آزاد کرد بعد میری موت کے میرے فلام کو انشاء اللہ تعالی تو استمناء سے اوراگر کہا کہ وہ بعد میری موت کے میرے فلام کو انشاء اللہ تعالی تو استمناء سے اوراگر کہا کہ وہ بعد میری موت کے ایک فلام کو ہزاد در تم پر مدیر کیا اوراس نے تبول کیا تو وہ مدیر ہوجائے گا اور اس پر یکھ واجب نہ ہوگا یہ میرا مرحی علی اگر کمی نے اپنے فلام کو ہزاد در تم پر مدیر کیا اوراس نے تبول کیا تو وہ مدیر ہوجائے گا اور اس پر یکھ واجب نہ ہوگا یہ میرا مرحی علی

ہے۔ایک غلام دو مخصوں میں مشترک ہے کہ ان میں سے ایک نے اس کوید بر کیا اور دوسرا ساکت رہا تو بتا بر تول امام اعظم کے فقط تد برکننده کا حصه مد برجوگا اورشر یک ساکت کواییخ حصه کی بابت با نج طرح کا خیار ہوگا بشرطیکه مد برکننده بالدار ہواورو وافعیارات یہ ہیں کہ جا ہے اپنا حصہ وہ بھی مد بر کر دے کس وہ دیر دونوں جس مشترک ہوگا ایس اگر دونوں میں ہے ایک مرحمیا تو اس کا حصداس کے تہائی مال سے آزاد ہوجائے گا اور غلام ندکور ووسرے کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کریں گالیکن اگر دوسراہمی قبل وصول معایت کے مرحمیا تو سعایت باطل ہوجائے گی اور میا ہے آزا دکرد ہے پس اگراس نے آزاد کردیا تو عتل سیح ہوگا اور مدیر کنندہ کوا ختیار ہوگا کہ آزادکنندہ سے اسے حصد کی قیمت غلام مدیر کے حساب سے لے لے اور اس کی والا ورونوں میں مشترک ہوگی اور آزادکنند وکواختیار ہوگا کہ جواس نے تاوان دیاہے وہ غلام سے لے لے اور خواہ مدیر کنند وآزاد کرد سے اور خواہ غلام سے سعایت كرايا ورجا بثريك ماكت غلام سصعايت كراد بهل جب وصعايت كرك نصف تيمت اداكردين كانو آزاد موجائع كا مجريد بركننده كواختيار موكا كدغلام سيسعايت كراد بيل جباس كى سعايت بعى اداكر دى تويورا آزاد موكا ادرا كريد بركتنده مال سعایت لینے سے پہلے مرسیا تو سعایت باطل ہوگئ اور اس کا حصد غلام ان کے تہائی مال سے آزاد ہوجائے گا اور جا ہے اس کو بول عل جیوز دے مجر جب وہ مرکبا تو اس کا حصد میراث ہوگا کہ اس کے وارثوں کو ملے گا بس اس کے وارثوں کواس حصد کی ہاہت عنق و سعایت وغیرو کا خیار حاصل ہوگا اور اگرید پر کنندہ مرکبا تو اس کا نصف حصداس کے تہائی مال ہے آزاد ہو جائے گا۔ شریک<sup>ی</sup> ساکت کوا فتیار ہوگا کہ غلام ہے اپنے حصد کی نصف قیمت غلام کی سعایت کراد ہاور جب وہ ادا کر کے بورا آزاد ہو گیا تو اس کی ولاءان دونوں میں شریک ہوگی اور چاہے شریک سائنت دوسرے مد برگنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت تاوان لے بشرطیکہ و والدار ہوتو اس کی بوری ولا عد بر کنندہ کی ہوگی اور مد بر کنندہ کو اعتبار ہوگا کہ جو پچھاس نے تاوان دیا ہے وہ غلام فدکورے لے لے اور اگراس نے زرایا یہاں تک کدمر کیاتو اس کا نصف اس کے تہائی مال ہے آزاد ہوجائے گااور دارٹوں کے واسطے غلام ڈکورا بی نصف قیمت کا ال كى بمقابله حصدد يكر كے سعايت كري كا اور اگر مدير كننده تكدست بوتو شريك ساكت كواس مدير كننده سے اسے حصد كا تاوان لينے كا اختيار نه بوگا اور باقى جارطرح كا خيار حاصلى رے كالينى جا ہا حصد آزادكر دے جا ہد بركرے جا ہے غلام سے سعایت کرادے جاہے یوں ہی جھوڑ وے بیتا تار فائیہ میں ہے۔ایک غلام دوشر یکوں میں مشترک ہے دونوں نے ساتھ ہی اس کو مربركرديا چنانچه برايك نے كہاكديس نے تحوكوم بركيايا تحويل عربراحمد مرب ياجب يس مرول تو تو آزاد بياجب ي مروں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ جی زبان سے نظرتوب غلام دونوں کامد برہو گیا۔ بیشرح طحاوی میں ہے۔

ایک مد برہ باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ بیدا ہوا اور دونوں میں سے کسی نے اِس بچہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی مال کے دونوں کے مد بر ہوگا:

برجب ایک مرکیاتواس کا حداس کے تہائی ہے آزاد ہوگا اور دوسرے کواختیار حاصل ہوا جا ہا حعد آزاد کردے چاہے مکا تب کردے اور چاہے گیا وصول جا ہے مکا تب کردے اور چاہے گیل وصول

ا واضح ہو کہ شریک سماکت کا مال سعامت تھن غلام کی نصف قیت ہوگی اور ایک مریک نصف قیت بھساب غلام مدیر کی قیت سے ہوگی ہی دونوں میں فرق ہو گا ۱۲ ا

سعایت کے مرکباتو سعایت باطل ہوگئی اور اس کا حصہ بھی آ زاد ہوگیا بشرطیکہ اس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہواور اگر دونوں نے کہا کہ جب ہم دونوں مرین تو تو آزاد ہے یا تو ہم دونوں کی موت کے بعد آزاد ہے اور دونوں کے کلام ساتھ ہی زبان سے نکلے تو وہ مدیرندہوگا الا آنکددونوں میں سے ایک پہلے مرجائے تو جوزندہ رہا ہے اس کا حصد دیر ہوجائے گا اور جوم حمیا اس کا حصداس کے وارثوں کی میراث ہوگا تو جوزندور ہاہے اس کا حصد مدیر ہو جائے گا اور جومر کیا اس کا حصداس کے وارثوں کی میراث ہوگا پس وارثوں کو اختیارات عاصل ہوں مے جاہیں اپنا حصہ آزاد کردیں اور جاہیں مدیراور جاہیں مکاتب کریں اور جاہیں سعایت کرادیں اور جا ہیں شریک مد ہر کنندہ سے تاوان کیں اگر وہ مالدار ہواور جب دوسرا بھی مرے گا تو اس کا حصراس کے تہائی مال ہے آزاد ہو جائے گا۔ایک مدیرہ باندی دو فضوں میں مشترک ہاس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں میں سے کسی نے اس بچے کا دعویٰ نہ کیا تو دہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مد بر ہوگا اور اگر دونوں میں ہے گئی نے اس کا دعویٰ کیا تو استحسانا اس ہے اس کا نسب ٹابت ہو جائے گا اور نصف باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باتی نصف اسینے حال پر دوسرے شریک کی مدیرہ رہے گی اور مدمی اس کا نعف عقر دوسرے شریک کوتاوان دے گااور بچہ کی مدیر ہوئے کے حساب سے قیمت دے گااور باندی کی نصف قیمت نددے گا پھر اگر مدی پہلے مرکباتواس کا نصف حصد مفت آزاد ہوگیا اور شریک کے واسطے وہ پھی ضامن (۲) ند ہوگااور باندی ندکورہ اس شریک ك نعف حمد كے ليے اپن نعف قيت كى سعايت كرے كى كرب حساب مديره ہونے كے اور اس تھم عيرا تفاق ب مجراكر وصول سعایت سے بہلے دوسرا بھی مرکیا تو سعایت باطل ہوئی اور باندی پوری آزاوہ وجائے گی بشرطیکداس کے مال کی تہائی ہےاس کا حصہ نصف برآ مد ہوتا ہو بیامام اعظم کا قیاس ہے اور اگر شریک غیر مدعی (۱) پہلے مراتو اس کے تہائی مال ہے اس کا حصہ آزا دہوگا اور ا مام اعظم کے قول میں شریک مدمی کے واسطے سعامیت نہ کرے کی کذائی البدائع۔اورا گر دونوں میں ہے کوئی نہیں مرا یہاں تک کہ اس کے دوسرا بچہ بیدا ہوا اور اس کے نسب کا وجوئی دوسرے شریک نے کیا تو استحسانا ٹابت ہوگا اور و و بچہ کی قیمت اپنے شریک کو تاوان نددے کا بیتول امام اعظم کا ہے اس وجہ ہے کہ بیشریک کی ام ولد کا بچہ ہے اور امام اعظم کے مزو کیک ام ولد کے بچہ کی تیجہ قیمت نہیں ہوتی ہے تکر باندی کے نصف عقر کا ضامن ہوگا اور اگرشریک اوّل ہے تو نے اس بچہ کے نسب کا بھی دعویٰ کیا تو اس کی نصف قیمت کا بے حساب مدیر ہونے کے ضامن ہوگا اور اس پر دوسری وطی کی بابت نصف عقر دیگر واجب ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے۔ایک دہر و دو مخصوں میں مشترک ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور دونوں نے اس کے نسب کا ساتھ ہے دعویٰ کیا تو دونوں ہے اس كانب ابت موكا اوربيا ارى دونول كى ام ولد موجائ كى اور مدير مونا باطل موجائ كابيد بدائع من ب- ايك مرد في ايخ ومیت نامد میں تحریر کیا کدمیرافلاں غلام بعدمیری موت کے آزاد ہاوراس سے سی نے اس کوئیں سنا پھروہ مرکیا مجرجوومیت نامدين بإياميا ہے اس سے وارثوں نے انكاركيا تو غلام ندكور مملوك رہے گا اس واسطے كروارثوں نے اس كے آز اوكر نے سے انكار كيااورا كرغلام نے وعوىٰ كيا كديدوارث لوگ جانے بين تو وارثوں سےان كے علم رحتم لے كرانھيں كا قول قبول كياجائے كاية قاويٰ

اگر شمی نے جواس کی باندی کے پہین میں ہے مد ہر کیا تو جائز ہے پس اگراس کے بعدوہ چیومہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو بچہ مد ہر ہوگا اوراگر اس سے زیادہ میں جنی تو مد ہر نہ ہوگا پیظہیر رید میں ہے۔

ل قول وصول سعایت به مجاز متعارف ہے معنی بد کہ جوال کما کردینااس کے ذریخم راہے اس کے دصول ہوجانے سے پہلے الد (۱) جس نے بچہ کے نسب کا دعویٰ بیس کیا ہے اا۔

## فتاوي عالمكيرى ..... بلد 🕥 كتاب المتان

اگروہ جواس کی بائدی کے پیٹ میں ہے مدیر کیا تو جب تک وضع حمل نہ ہواس کوفرو خت (۱) نذکرے گا اور ہیدند کرے گا اور مہر قرار نیس دے گا۔ یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر ایسی بائدی دو پچہ جنی ایک چھ سے کم میں اور دوسرا چے مہینہ سے ایک روز زائد میں تو یہ دونوں مدیر ہوں گی۔ نیا تھے میں ہے۔

اگر ماں نے بدل کتابت اوا نہ کیا یہاں تک کہمولی مرحمیا تو بچہ بسبب مد بر ہونے کے آزاد ہو

جائے گا اور اس کی ماں اینے حال پر مکا تبدر ہے گی:

ا الرسمى نے جواس كى بائدى كے بيث ميں ب مديركيا كراس بائدى كومكا تب كرديا تو جائز بي بس اگراس كے بعد جد مہینہ سے کم میں بچہ جنی تو وہ مد ہر ہوگا کہ مولی کی طرف سے بالقصد مد ہر کیا ہوا ہے اور اپنی مال کی طرف سے بالکیج وہ بھی .خل كابت موكاليس اكراس كى مال في بدل كتابت مولى كواداكر ديا تو دونوس بحكم كتابت آزاد موجائي كادراكر مال في بدل كمابت اداندكيا يهان تك كدمولى مركياتو بجدبسب مدبر مونے كة زاد موجائے كااوراس كى مال اپنے حال يرمكاتبد ہے كى اور اگرمولی تبین مرا بلکه اس کی مال مرحمی تو بچهای مال کی تسطول کیر مال سعایت ادا کرتارے گا ادراگراس کے بعد مولی مرحمیا اور بیر پید اس كے تہائى مال سے برآ مد موتا ہے تو مد بر مونے كى وجد سے آزاد موجائے كا اور بدل كتابت سے برى موجائے كا اور اگر اس كے تهائی مال سے برآ مدند ہوتا ہوتو جس قدراس کے تہائی مال سے نکاتا ہواس قدر بوجد مد برہونے کے آزاد ہوجائے گا اورائے باتی رقبہ کے واسطے اس پرسعایت لازم ہوگی ۔ بجہت مدیر ہونے کے چراس کے بعداس کواختیار دیا جائے گا جا ہے کتابت کواختیار کرے اور اس کو بورا کرے اور جاہے مد بر ہونے کی جبت سے معایت کو بورا کرے اگر چہ بدل کتابت زیادہ ہواور سام اعظم میشند کا قول ہاوراگرایک باندی دو مخصوں میں مشترک ہواور جواس کے پیٹ میں ہاس کوایک نے مدیر کیا تو جائز ہے ہیں اگراس کے بعد چےمہیند سے کم میں وہ بچہ جی تو اس مد برکنندہ کا حصد مد بر ہوگا بدایام اعظم کے زویک ہے لینی مد برکنندہ بی کا فقط حصد مد بر ہواایام اعظم کا قول ہےاد رشر یک ساکت کواپنے حصد کی ہابت یا تج اختیارات حاصل ہوں گے بشرطیکے مد برکنندہ مالدار جمہوادراگر چیم ہینہ یا زیادہ عمی بچے ہواتو اس کا حصد در برند ہوگا۔ ایک ہا ندی دو مخصوں میں مشترک ہے ایک نے کہا کہ جو تیرے بیٹ میں ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور دوسرے نے باندی سے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے چراس منتکو کے بعد چے مہید ہے میں بچے جن تو بورا بچران دونوں میں مشترک مد بر ہوجائے گا اور اس کی بابت دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے لیے ضامن تہیں ہوسکتا ہے اور رہی باندی توجس نے باندی کو مد برتبیں کیا ہے اس کوامام اعظم کے نزویک بائدی کی بابت بانچ فتم کے اختیارات حاصل ہوں مے بشرطیکہ مد برکنندہ مالدار ہواورا گراس گفتگوے چیم ہینہ سے زیادہ میں جی تو امام اعظم میں یہ سے نز دیک جس نے باندی کو مد برکیا ہے اس کا نصف حصہ باندی مدیر ہو گیا اور اس کی تبعیت میں نصف بجہ بحق مدیر ہو گیا اور دوسرے شریک کو اختیارات حاصل ہوئے

ا اس بن ایک بیم کی قیدا تفاقی ہادر مرادیہ ہے کدت مل چہ ماہ کمترے بھی کم جی جی جس سے معلوم ہو گیا کہ بیددونوں پی آیک ہی من سے توام ہی اور وہ جی ایک ہی اور وہ جی ایک ہیں ہوگیا کہ بیدونوں پی آیک ہی من سے توام ہی اور وہ چی ماہ سے کم ہے آگر چا کی بواا۔ سے ورنہ چارطرح کے اعتبارات مامل ہوں کے چنا نچے سابق جی اور ہی القبل دان جارت لاکٹر من شتہ اسم رائح اس عبارت میں بیجھنے والے کے اعتباد پر ہولت فرمائل کے تک دیا دو ہونا ضروری انحصار نہیں ہے ملک آگر کم نہ ہو بلکہ بورے جے ماہ ہوں تو بھی بھی تھم ہے اا۔

<sup>(</sup>١) بعني السيقرة تبين كرسكا إلا

پھراگر دوسرے شریک ساکت نے اس کے بعد مد ہر کنندہ ہے اپنے حصہ باندی کا تاوان لیماً اختیار کیا تو مد ہر کنندہ پر پی گی طرف سے پچھتاوان دینا اور نے نہ ہوگا اوراگر دوسرے شریک ساکت نے باندی سے اپنے حصد کی بابت سعایت لینی جابی تو پھروہ بچہ سعایت نہیں کراسکتا ہے اگر چدنصف بچہ بھی مد ہر ہوگیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ بچہ بیغا مد ہر ہوگیا ہے ہی جیسے قد ہر میں تابع ہوا ہے ویے بی سعایت میں بھی اپنی مال کے تابع ہوگا یعنی مال کی سعایت وہی اس کی سعایت ہوگی میر محیط میں ہے اور اگر ایک باندی حالمہ دو شریکوں میں مشترک ہوئیں ایک نے جواس کے بیٹ میں ہے مدیر کیا اور دوسرے نے باندی کو آزاد کر دیا تو مدیر کنندہ کو آزاوکنندہ سے باندی کی نصف قیست تا وہ ن لینے کا اختیار ہیں ہے۔ یہ نیا تھی میں ہے۔

نابالغ آدی کانین فلام کو مد برگر نائیل سی بخواه فی الحال مد برکرد بخواه محلق بہوغ خود چنانچ آکر نابالغ نے کہا کہ جب می بالغ بوں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے تو نہیں سی ہے اورای طرح مجنون ومعنوہ غالب کدان کی تد بیر بھی نہیں سی ہے اور جو تخفی نشریس بواس کامد برکر تا سی ہے اورای طرح بو تخفی مجبود کیا گیااوراس نے مد برکیا تو سی ہے اور مکاب نے اگرا پی کمائی کے ملوک کومد برکیا تو نہیں سی ہے اوراس طرح ناام مازون التجارة نے اگر مد برکیا تو نہیں سی ہے بیدی طیس ہے۔ اگر کسی نے اپنی فلام کومد برکیا تو نہیں کی عقل جائی رہی تو تعین سے اگر کسی کے واسطے وصیت کر فرا می کی ایک مور کیا تو نہیں کے دوری کے واسطے وصیت کر دی تھر ہو گیا تھر مرکیا تو و میت باطل ہوگی ہے زاتہ المقتمین میں ہے۔

ذی نے اپنے غلام کو مدیر کیا چرغلام مسلمان ہو کیا تو بسعایت آزاد ہوجائے گااور اگر سعایت سے فارغ ہونے سے پہلے مولی مرکیا تو و و آزاد ہوجائے گااور سعایت باطل موگی اور اگر موٹی نے اس سے اس کی قیمت سے زیادہ مال پر بدون تھم قاضی ملح کر لی اور غلام عاجز آیا تو بقدرزیاوتی کے ملے لوث جائے گی اور بقدرائی قیمت کے سعایت کرے گا۔ حربی جارے ملک میں امان لے کر داخل ہوا پس اس نے غلام کومہ ہر کیا چرحر بی دارلحرب سے قید کر کے لایا حمیا تو مہ برندکور آزاد کیا جائے گا اورا گر دارالحرب میں مد بركيا اور جارے يبال امان كے كرداخل بوا بجرغاام يبال مسلمان بوكيا توحرني فدكوراس كے بيج كرنے برجبوركيا جائے كا غلام مد برمرتد ہوکر دارالحرب میں چلاعمیا کا فران حربی اس کوقید کر لے گئے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑ ااور لے آئے اور وومسلمان ہو م کیا تو وہ اپنے مولائے سالق کر دیا جائے گا اور مد ہر ہوگا میرمجیلا سزنسی میں ہے۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے یا مد ہر بين اس كوتكم دياجائ كاكه بيان كرب بس اكراس ني كهاك ش في آزاد مونا مرادليا بيتو غلام آزاد موجائ كااوراكر كهاك مدير بوة مرادليا بتومد بربوجائ كاوراكر قبل بيان كرميااور صحت بس اس في يول كها تعاتو نصف غلام اس كم تمام مال ي مفت آزاد ہوجائے گا اورنصف بیجید برہونے کے آزاد ہوگا اگراس کے مقالی مال سے برآمد ہواور اگراس کے سوائے اس کا پچھ اور مال شہوتو نصف مفت آزاد ہوگا اور ہاتی نصف کی دوتہائی کے واسطے سعایت کرے گا بینی کل کی ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے کا اور اگر دوغاہم ہوں اور اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد یا مدہر ہے اور تیل بیان کے مرکبیا اور ان دونوں کے موائے اس کا مچھ مال نہیں ہےاور بیقول حالت صحت میں کہا ہے تو ہرا یک غلام کا جہارم حصد مغت تمام مال ہے آزاد ہوگا اور ایک جہارم پیجہ تدبیر کے تہائی مال سے آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی نصف قیت کے داسطے ہر حال میں سعایت کرے گا اور اگر اس نے رونوں سے کہا کہتم دونوں آزاد ہو یا مد بر ہواور باتی صورت وہی ہوئی جو ندکور ہوئی ہے تو ہرائیک کا نصف حصہ بعجہ عتق قطعی کے اور نصف بوجہ تدبیر کے آزاد ہوگا اور بیسب اس وفت ہے کہ قول ندکوراس نے صحت میں کہا ہواورا گرمزش میں کہا تو فقلا تہائی مال ہے اس كا عتباركياجائے كابيشرح طحاوي من ب\_ اگرا بی صحت میں اپنے غلام اور ایک مدیر ہے کہا کہ تم میں ہے ایک مدیر اور دوسرا آزاد ہاوران دونوں کے سوائے اس کا بچھ مال نہیں ہے اور تیل بیان کے مرکمیا تو جو تحض غلام ہو وہ کل مال ہے اور مدیر تہائی مال ہے آزاد ہوں گے اور اگراس کے پر عکس یوں کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد اور دوسرا مدیر ہے تو بھی امام اعظم بھنے کے زدیک بی تکم ہے اس واسلے کہ بی جبر دنیا ہے مقدم وصوفر بیان میں ہوتا کہ ماں ہے اور امام محد کے زدیک ہرایک کا نصف حصد بوجہ تدبیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا اور مدیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا اور مدیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا اور مدیر کے تمان خود مدیر ہے گا اور مدیر کے تمان ہے کہ کا اور مدیر بالا تفاق ہے میکانی میں ہے۔

اگر یوں کہا کہم میں سے ایک آزاد ہے اور باتی دونوں میں سے ایک مد ہر ہے تو نصف عتل قطعی کامستخل قن (غلام محض) ہوگا:

اگراہ وہ دو مدیم ظاموں ہے کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہے پھران دونوں مدیروں میں ہے ایک پاہر نگل گیا اور ایک موجودر ہااور اس کا ایک تیسرا غلام آپائیس نے اس مدیر موجود اور اس غلام ہے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک مدیر ہے تو جو مدید باہر نگل گیا ہے وہ ای وقت ہے آزاد ہو گیا جس وقت اس نے بید کہا تھا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہاور جواس کے پاس رو گیا تھا وہ ویسائی مدیر ہا جو غلام داخل ہوا تھا وہ غلام رہا اس میں ہے کہ تر زاد نہ ہوگا اور اگر اپنی صحت میں اپنے دو مدیروں اور ایک تن ہے کہ تم میں ہے ایک تر اور ہوگئی تر ہے کہا آزاد ہوگا اور آگر اپنی صحت میں اپنے دو مدیروں اور ایک تن ہے کہ تم میں ہے ایک میں ہوا تھا وہ غلام رہا تی میں ہے ایک آزاد ہوگا اور آگر اپنی صحت میں اپنی میں ہوگئی تر اور ہوگا اور باتی نوروں ہیں ہو گا اور باتی میں ہوگا اور ہوگا اور اس طرح آگر برکس یوں کہا کہ تم میں ہے ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برکس یوں کہا کہ تم میں ہو ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برکس یوں کہا کہ تم میں ہو ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر برکس یوں کہا کہ تم میں ہو ایک آزاد ہوگا اور نسف عتی دونوں مدیروں کے درمیان جو ایک خوا میں ہوگا اور بیزیا دات کی روایت ہوا درام قاضی خان نے فر مایا کہ جوزیا دات میں فہور ہوگا اور بیزیا دات کی روایت ہوا درام قاضی خان نے فر مایا کہ جوزیا دات میں فہور ہو دی سے ہیں میں ہو مع کمیر میں ہو۔

لے قن بینی غلام بھٹ اور مد ہرجس کے واسلے بعد موت کے یا کی وقت پر آزادی کا تول کیا ہوتا۔ ع تم عمل سے ایک مد ہر ہے اور جملہ انظائیة قرار دیا جائے گاتا۔

كتاب العتاق

گ بيكافي مي ب\_

اگراس نے تمن غلاموں سے جن میں ہے ایک مدہر ہے کہا کہتم میں ہے دوآ زاد ہیں یا دومد پر ہیں اور قبل بیان کے مرکبا اور بیتول اس نے حالت صحت میں کہا ہے تو ہرا یک میں ہے ایک تہائی حصہ بسبب ایجاب قطعی کے آزاد ہوگا اور مدبر میں ہے دو تہائی حصہ جیسامد برویسا ہی رہے گا اور ہردوغلام میں سے جہارم حصد در ہوجائے گا لیس اگراس کا پچھے مال ہوجس کی تہائی میں سے ایک رقباور چھٹا حصد قبر برآ مد موتو مد برمعروف بورا آزاد موجائے گااور بردوغلام میں سے برایک کے تین چھنے جھےاور نصف چھٹا حصدا زادہوگا یعن ایک تہائی بسب عتق قطعی کے اور ایک چہارم بسب مدبرہونے کے قال المحرجم لعنی بارہ حصوں میں سے سات جھے آزاد ہوں سے اور اگراس کا مجھ اور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال ان غلاموں پر بے حساب ان کے سہام کے تقلیم ہوگا اور مد بر معروف کاحق دوتہائی ہےاور ہردوغلام کاحق نصف ہےاور کم ہے کم ایسا عدد جس کا نصف وٹا بت نکلتا ہے (۲) ہےاور مد برمعروف كاحق (٣) اور بردوغادم كاحق (٣) بيسهام وصيت كالملغ سائة بواية تبائي مال ركها عميا بسكل مال ك(٢١) سبام بوية بس برغلام کی دو تہائی (2) ہوئے اس واسطے کے عتق قطعی کی منہائی سے بعد برغلام میں دو تہائی رہی ہاور جب دو تہائی سات بوئی توكل غلام كے ساڑ سے دس ہوئے إس كسروا قع ہوئى البداہم نے دو چندكرديا تو ہر غلام مس كے (٢١) سہام ہوئے اب ہم كہتے میں کہ مد برمعروف میں سے بسبب عتق قطعی کے ایک تہائی لینن سات سہام آزاد ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعد دو چند کریں گے اس میں (۸) سہام آزاد ہوئے کیں وہ (۲) سہام کے واسطے سعایت کریں گالعنی (۵) سہام مجموعہ آزاد ہوئے اور ہاتی (۲۱) میں ے (۲) رہے جن کے واسطے سعایت کریں گا اور ہرایک غلام میں سے بسبب عتق قطعی کے تہائی بعنی سات سہام آزاد ہوئے اور بسبب تدبیرے بعدنصف کے برایک سے (٣) سہام آزاد ہوئے پس جملہ(١٠) سہام نکال کرباقی (١١) سہام کے واسطے برایک سعایت کریں گا۔ پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخریج ٹھیک ہوئی اور اگر مولی قبل بیان کے مرکیا پھرغلاموں میں ہے ایک مرکیا تو دیکھا جائے کہ اگر مد برمعروف مرکیا تو وہ اپنی وصیت کا آٹھوں حصہ کا پورا لے لینے والا ہوگیا اور چید جھے جواس پرسعایت کے تھے وہ تلف و گئے اور بیڈ د ب جانا وارٹوں کی حق تلفی اور جوموسی لہ ہیں ان کی حق تلفی مشترک ہوئی اور بیاس طرح ہوگا کہ باقی ان سہاموں پرتقیم ہو جوزوب جانے سے پہلے تھے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہوارٹوں کاحق ( ۴۸ ) سہام تھا اور بردوغلام باقی کاحق (٢)سہام كەجملە (٣٣)سهام بوئ پس بردوغلام باقى بس سے برايك كى دوتهائى (١١) بوئ جس بس ے ہرایک میں ہے بسب تدبیر کے (۳) سہام آزاد ہوئے اور باتی (۱۲) سہام کے داسٹے سعایت کرے گااور مدبر معروف اپنا حق بورالے چکا ہے یعنی سہام وصیت کے (۸) سہام ہی جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے اور تہائی دو تبائی ٹھیک ہوگئی ہی تخریج متنقیم ہے اور اگر مدیر معروف نہیں مرا بلکہ ہردوغلام میں ہے کوئی مرکبا تو وہ اپنی وصیت کے (۳) سہام یورے لے کیا اور جواس پر سعایت تھی وہ ڈوب گئی اور پہنتصان وارٹوں دونوں باقیوں پرمشترک ہو گاچٹانچہ ہاتی حق دار وار ٹان (۲۸) اور حق مد برمعروف (۸) اور حق غلام باتی (۳) برتقتیم ہوگا ہیں جملہ سہام (۲۹) ہوئے ہیں دونکث ہرا کیے غلام باتی اور مد ہر وقن ساڑھے انیس ہوئے از انجملہ مد ہر کے (۸) سہام نگل سے اور باتی ساڑھے کیارہ سہام کے واسطے سعایت کریں گااور غلام زندہ کے (۳) سہام نکل محے اور باقی ساڑ ھے سولہ سہام کے لیے سعا بت کرے گا اور غلام میت اپنے (۳) سہام وصبت نے حمیا ہے لہذا مبلغ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور مبلغ سہام سعایت (۲۸) ہوئے بس تخ تبح مشتقیم ہوئی اور اگر ہر دوغلام مر کئے اور مد بررہے کا دونوں اپنے سہام ومیت پورے (۲) سہام لے گئے اور دونوں پر جوسہام سعایت تھے ڈوب گئے کیں بیرخی تلفی کل پر ہو

کی پس باتی سہام داران (۲۸) اور تن مدیر (۸) پر تقیم ہوں کے پس جمد سہام (۲۹) ہونے پس دو تک رو تک رو تر دیر (۲۳) رہ از از ہونے اور باتی (۲۳) سہام وصیت مدیر آزادہ ہوئے اور باتی (۲۳) سہام کے واسطے سعایت کریں گا اور چنگ بردو فلام مرد وابنا حصہ لے کے ہیں لینی (۲) سہام البندا جملہ سہام وصیت (۱۳) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہیں پس بہائی دو تہائی تھی نگی و تخ تئے متقیم ہوئی اور اگر مولی نہ مرا بلکہ فلاموں ہیں ہا ایک مرکیا گیراس کے بعد مولی مرا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مدیر قبل موت مولی کے مرکیا تو عتی قطعی ہی اس کی مواحمت باطل ہوئی اور حق قطعی ہردویا تی ہیں رہے گا اور جب مولی مرکیا تو وہ ان دونوں ہیں شافع ہوگیا کہ جس سے نسخت فعلی ہرایک کا با بجاب قطعی آزادہ ہو گیا اور ہرب ہوگیا پس اگر مولی کا بجہ بال زائد ہوکہ اس کی تہائی ہوگیا کہ ہوگیا ہوگی ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا ہوگی کی تبایل ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگ

مندرجه ذيل صورت مين سهام كي تقسيم:

اگرمولی نے کہا کتم میں ہے دوآزاد ہیں یا دیر ہیں اور یہ اس نے مرض میں کہاتو اس کا کلام ان دونوں کے حق میں تہائی
ہے معتبر ہوگا ہی تہائی ان سب پر بعقد دان کے سہام کے تقییم ہوگی ہیں دیر معروف کا حق تمام رقبہ کا ہے جس کے (۲) سہام مغروضہ
ہیں اور حق ہر دوغلام بھی تد ہیر کے نصف لینی (۳) میں اور بھی عتی تعلقی دو تہائی لینی (۷) میں ہے ہیں سہام وصیت ہر دوغلام سات
ہوئے اور سہام وصیت مدیر (۲) ہوئے جن کا مجموعہ کل (۱۳) سہام وصیت ہوئے اور بیتہائی مال ہوا ہی کل مال کے (۳۹) سہام
ہوئے ہیں ہر غلام کے (۱۳) سہام ہوئے جن میں سے دیر ہیں ہے (۲) سہام آزاد ہوئے اور (۷) سہام کے واسطے سعایت
کرے گا اور ہر دوغلام میں سے سات سہام لیمنی ہر ایک سے ساڑھے تین سہام آزاد ہوئے تو ہر ایک ساڑھے نو سہام کے لیے
سعایت کرے گا ہیں جملہ سہام وصیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۱) ہوئے ہی تی تر آئی و دو تہائی و دو تہائی مقدار سہام رک ہوت
مولی کے مرمی تو اس جملہ ہوگی اور خسار وکل پر ہوا ہے اور اس کی صورت سے ہوگی کہ باتی ہر دو غلام کی مقدار سہام رک بی برایک میں سے
اور مقدار سہام وارثوں (۲۲) پر تقیم ہوگی ہیں جملہ (۳۳) ہوئے کہ ہر غلام کے جملہ ساڑھے سولہ سہام ہوئے ہیں ہرایک میں سے
اور مقدار سہام وارثوں (۲۲) پر تو بی تر تر متقیم ہے اور اگر ہر دوغلام میں سے ایک مرتمیاتو اس پر کی سعایت و وہ کی اور سے اور اگر اور وغلام میں سایم وصیت لے چکا ہے البندا جملہ سہام وصیت
(۱۳) اور سہام سعایت (۲۲) ہوئے ہی تر تر متنقیم ہے اور اگر ہر دوغلام میں سے ایک مرتمیاتو اس پر کی سعایت و وہ کی اور

<sup>(</sup>١) كونك ايك آزادكرد إياا.

ڈ ویٹاسب پرر بابایں طور کہ باتی طور کہ باتی مقدار حق سہام وار ٹال (۳۷) پراور مقدار حق سہام غلام باتی ساڑ ھے تین اور مقدار حق سہام مدیر (۲) پرتقتیم ہو ہیں جملہ ساڑھے پنتیس سہام ہوئے ہیں ہرایک کے مقابلہ میں (۱۷) سہام اور تین چوتھائی حصہ سہام ہوا جس میں سے دیر ہے (۲) سہام آزاد ہوئے اور باقی کیارہ سہام اور تین چوتھائی مہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام میں ہے ساڑھے تمن سہام آزاد ہوئے اور باتی (۱۴) سہام و جوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گااور چونکے غلام مردہ اپناحق وصیت لے چکا ہے لہذا مبلغ سہام وصیت (۱۳) ہوااورمبلغ سعایت (۲۲) ہوئے ہی تخر تج مشقیم ہو کی اور اگر دونوں غلام مر محتے اور مدیر رہے عمیاتو سعایت جودونوں پر تھی ڈوب من پس باتی حق سہام وارٹان (۲۲) پر اورسہام مدہر چید پر تقسیم ہوگئی کہ جس کے جملہ (۳۲) سہام ہوئے جس میں سے در کے (۱) سہام آزاد ہوں مے اور باقی (۲۲) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ ہردو غلام ميت اين سهام وميت يا بيك بيل البذام الناسلة سهام وصيت (١٣) اورميلة سهام سعايت (٢٦) بوئ بس تخر تج متعقيم بوئي اوراكر مد برمع ایک غلام کے مرتبیاتو ان پر جو پکھ سعایت تھی وہ ڈوب کئی تو ہاتی حق وار ٹان (۲۷) اور حق غلام ہاتی ساڑھے تین مجموعہ ۲۹/۲۹ ر مقیم ہوگی از الجملہ ساڑ ھے تین سہام غلام میں ہے آزاد ہوں مے اور باتی (۲۷) کے واسطے سعایت کرے گا اور چونک مدبر اور غلام ميت في اينا ابنا حصد كليا بي يعنى ساز هے نوسهام بس جمله سهام وميت (١١٠) موت اورسهام سعايت (٢٦) من بس تخ تج متنقيم بوئي اورا كريد برقبل موت مولى يحمر كميا توعتن قطعي بين اس كي مزاحت جاتي ربي اورا يك رقبه كال اورنصف رقبه باقي دونوں غلاموں میں رہائی اگرمونی کا اس قدر مال ہوکداس کی تہائی ہے ڈیز درقبہ برآ مدہوتا ہوتو ہرغلام میں سے تین چوتھائی بوجہ عتن قطعی کے آزاد ہوجائے گا ادر اپنی چوتھائی کے واسطے ہرایک سعایت کرے گا اور اگر اس کا پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال بعنی دو تهائی رقبان دونوں میں مشترک ہوگا ہی ہرا یک میں سے تہائی رقبہ آزاد ہوجائے گااور اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت كرے كا اور اكر مولى سے بہلے ايك غلام مركمياتو اس كى مزاحت عن قطعى بن سے باطل بوكى اور ايجاب تطعى درميان غلام اور مدير کے رہا ہرایک کے واسطے نصف رقبہ پہنچا اور نصف غلام باتی بھی مد ہر ہوگیا ایس اگر موٹی کا اس قدر مال ہوکداس کی تہائی سے بیدونوں بغدرمملوكيت برآيد ہوئے ہوں تو ووتوں مغت بلاسعايت آزاد ہوجائے عے اور اگر اس كا يجھاور مال نہ ہوتو اس كا تبائي مال يعني دوتیائی رقبان دونوں کومشترک مہنچ کا جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے اپنی صحت میں کہا کہتم سب آزاد ہویا مدبر ہو اورقبل بیان کے مرکیا تو اس کا بیقول کرتم سب آزاد موان سب کے حق میں سیجے ہے اور اس کا بیقول کدیا تم سب مدیر مواس کے مدیر معروف کے حق می لغو ہوا اور ہرووغاام کے حق میں میچے ہے کو یا اس نے کہا کہ بیدوونوں غلام مدبر میں نیس نسب ایجاب قطعی کے ڈیڑھ رقبہ آزاد مواجوان سب میں مشترک ہوگا کہ ہرایک میں سے نصف رقبہ آزاد ہوگا اورنسب ایجاب ٹانی کے ایک رقبہ دیر مواجو ہردوغام میں مشتر مجہ ہوگا کہ ہرایک میں سے نصف مدیر ہوجائے مگا اور مدیر معروف کا نصف مدیرر بااور اگر مولی کا اور مال ہو کہ جس كى تهائى سے نسف رقبه ايك رقبه كامل برآ مد بوتا ہوتو سب آزاد ہوجائے مے اور اگر يجھ اور مال نه ہوتو اس كا تبائى مال تقسيم كيا جائے گااور وقت موت کے اس کا تہائی مال ڈیڑھ رقبہ ہے ہیں اس کی تہائی نصف رقبہ ہوا جوان سب میں مساوی تقتیم ہوگا ہیں ہر ا یک کے حصہ میں چھٹا حصہ رقبہ کا پہنچا ہیں جملہ دو تہائی رقبہ ہرا یک میں ہے آ زاد ہوگا اس طرح کہ نصف با یجا بقطعی اور چھٹا حصہ بسبب تدبیر کے آزاد ہوگا اور باتی ایک تہائی کے واسلے ہرایک سعایت کرے گا اورا گرا بجاب ندکور حالت مرض میں واقع موا بوتو تهائی مال سے سب ای طرح (۱) آزاد ہوں کے جیسے ہم نے بیان کردیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہ تم میں سے ہرایک آزاد ہے یا تم

المستقيم مولى يعنى فحيك اترى كونكسامتان عدريافت ترليا حميا مزاحت يعنى فالى اس كوسف بس مزاحم موكا١١-

سب مد ہر ہوتو یہ بمنز لداس تول کے ہے کہتم سب آزاد ہو یاتم سب مدہر ہواور اس طرح اگر کہا کہتم سب آزاد ہویا بیاوی یا دیسب مدير بين تو بھي بھي علم ہے كديد بمنولدائي تول كے ہے كہ ياتم سب مدير بو-اوراكران ميں سےكوئي مدير نه بواوراس نے كہا كہم سب آزادہ و بابیوبید مید بر میں ایجاب سیج میں بس ہردو کلام میں سے ہرایک کے مقتضی کا نصف ٹابت ہوگا چنا نچہ ہرایک میں سے نصف بایجاب تطعی آزاد موجائے گا اور یاتی نصف ہرا یک کا مدیر بھی ہوگا اور تدبیر کا اعتبار تہائی میں سے ہوگا اور اگر ایجاب بحالت مرض واقع ہواتو سب نہائی مال ہے آزاد ہوں مے جس قدر آزاد ہو تھیں جیسے ہم نے بیان کہا ہےاد راگران میں ہے ایک مد بر ہو اوراس نے کہا کتم سب آزاد ہو یاتم میں سے ایک مدیر ہے تو بیسب کلام باطل ہے اس واسطے کر تو لیم میں سے ایک مدیر ہے لغوی ی اورر ماا بجاب اوّل و وا بجاب نے حال دود ن حال ہے ہی شک کے ساتھ ایجاب ند ہوگا اور اگر کہا کہ ہرا بک تم میں ہے آزاد ہے یا مد بر ہے تو ہر دو کلام حق مد ہر میں باطل میں اور ہر دوغلام کے حق میں سے جو (۲) ہیں اس واسطے کداس نے ہر فر دے حق میں علیحد وابیجاب كيا ب كوياس في برايك كواسط كها كرتو آزاد بياء بربيس مدبرك تن مي باطل بوكا اور برايك غلام كون مي مي بنو گا پس بر کلام کے متقصا کا نصف ٹابت ہوگا پس برایک غلام میں سے نصف یا بجاب تطعی ٹابت ہوگا اور نصف برایک کامد برہوجائے م اور تدبیر کا اعتبار تبائی ہے ہوگا اور اگر قول نہ کور مرض میں صادر ہوا تو تبائی ہے سب آزاد ہوں گے اور ای طرح حساب لگایا جائے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہتم سب آزاد ہویا بید پر ہے اور مدبرای کوکہا جومعروف مدبر ہے یا یہ ہے یا یہ ہے اور قبل بیان کے مرحمیا تو سب مد بر ہو جائیں گے اس واسطے کہ بر دو ایجاب میں سے النز ام ہے اور دلالت سے یہ بات ابت موئی کداس نے تد بیر کو اختیار کیا ہے اور دالالت اس طرح ہے کداس نے الی والث کواوّل تدبیر برعطف کیا ہے اس اختیار ثابت ہوااس واسطے کے عطف تقطی مشارکت ہے درمیان معطوف علیہ کے ایسے وصف میں جو بیان ہوا ہے اور صفت تربیر میں مشاركت ثابت شهوكي قل اليي صورت مين كمعطوف عليه مين ايجاب مين ال كا تدبير كا اختيار كرنا اعتبار كيا جائ اورا أران غلاموں میں کوئی مد برنہ ہولیں اس نے کہا کہتم سب آزاد ہویا بید بر سے یا بہ ہے سب مد بر جو جا کیں محے اور اگر کہا کہتم سب آزاد مویا بدید بر ہاور بیتو ایجاب اوّل باطل موگیا اورجس غلام کوتد برشامل ہاور دوسرا جواس پرعطف ہے دونوں مدیر بموجائے کے اور تیسراتن باقی رے گااور وجہ بیرے جوہم نے بیان کردی ہے اور اگراس نے کہا کہ مب آزاد ہواور بیدونوں مدہر میں حالا نکہ ان میں کوئی غلام پہلا مد برنہ تھا تو دونوں ایجاب ٹابت ہوں کے پس ایجاب اول ہے ڈیڑھ رقبہ آزاد ہوگا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوسرے ایجاب ہے ایک رقبہ کا مد ہر ہونا ہا بت ہوگا محر خاص انھیں دونوں کے حق میں جن کی طرف تدبیر کی نسبت کی ہے اوراس تدبیر کا عتبارتهائی مال سے ہوگا بیشرح زیادات عمّانی میں ہےاوراگراہے تمن غلاموں سے کہا کہتم آزاد ہویا بیاور بیدونوں مدبر میں تو ہرا پہاب (۳) کی تہائی فی اور بیعامدمشائع کا تول ہے اس کلام اوّل سے ایک رقبہ کا عتق ابت ہوگا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوسرے مکام سے تہائی عتق ٹابت ہوگا جو فقل اس کے داسلے ہوگا جس کی طرف اشار ہ کیا ہے ہیں اس کے داسلے دو تہائی رقبہ کا متن ثابت ہوگا اور تیسرے کلام سے دو تہائی رقبہ کی تدبیر انھیں دونوں کے داسطے جن کی طرف اشارہ کیا ہے ؛ بت ہوگ یں ان میں سے ہرایک کا تمائی حصہ مد برہمی ہوجائے گا بیکا نی میں ہے۔

ل تبار ش ہے جو کھ جس کے بڑتے ہیں بڑے اس قدر آزاد ہوگا اور باتی کے واسطے معامے کرے کا ۱۲

<sup>(</sup>۱) فیض احماق ۱۱۔ (۱) تبائی میں ہے جو کچھ جس کے پڑتے ہیں پڑے اس قدر آزاد ہوگا اور باتی کے داسلے سعایت کرے کا ۱۲۔ (۳) متعصابے برايجاب ش يحتهائي ثابت موكى ال

لی اگراس کا پھواور مال ہوکہ جس کی تہائی ہے دو تہائی رقبہ نکلا ہوتو ہرایک بی ہے دو تہائی آ زاد ہو جائے گی اورا پی ایک تہائی قیمت کے داسطے سعایت کرے گا اورا گر پھواور مال نہ ہوتو دقت سوت کے جس قدر مال اس کا تھا اس کی ایک تہائی دونوں کے درمیان نعبغا نصف ہوگی اور موت کے وقت اس کا مال ایک رقبہ کا طماورا یک رقبہ کی دو تہائی تھا پس اس کی تہائی یعنی پانچ نویں۔ ( یجائے ساتویں نویں ) جھے ان دونوں بی تقلیم ہوں گے کہ ہرایک کو دو ساتویں جھے اور نصف ساتواں حصہ پہنچ گا اور ہرایک اپنے تین ساتویں جھے اور نصف ساتویں جھے کے واسطے سعایت کرے گا اور مفرد اپنے تہائی کے واسطے سعایت کرے گا ہیں مجموعہ سہام وصیت پانچ ہوئے اور جملہ سہام سعایت دی ہوئے کہ تہائی ودو تہائی تھیک رہے ہیں تخریخ تی مستقیم ہے شرح زیادات متا بی

(C): C/1

#### استبلاء کے بیان میں

استيلاءيه بكد باعرى اين مولى مملوكة امداي مولى سے بجرجن خواو ملك وقت علوق تحقيق مويا نقدري معكذا قيل و الله تعالى اعلم بالصواب \_ جب بائدى اين مولى سے بچرجن تو وواس كى ام ولد بولى خواو بچدز ندوجن يامردويا ساقط موكيا ايا کہ جس کی پوری خلقت ظاہر ہوگئ تھی یا مچھ خلقت جبکہ اقر ارکیا کہ بیمیر انطفہ ہے تو با ندی کے ام ولد ہوجائے کے واسطے بدیجے بمنزلہ زندہ کامل الخلفت جننے کے ہے اور اگر ایسا پیٹ ساقط ہوا کہ اس کی خلقت میں سے پچھے ظاہر نہیں ہوا ہے مثلاً لوتھ ایا تھ کا خون کا یا مکر ا ساقط ہوااورمولی نے دعویٰ کیا کہ بیمرے نطفہ سے ہواس سے باعری اس کی ام ولدنہ ہوگی بیمراج دہاج میں ہے۔ام ولد کی ہے جائز نبیں ہادراس طرح ہرایا تفرف روانہیں ہے جس سے حق جوبسب استیلاد کے باندی کے واسطے ٹابت ہوا ہے باطل ہوتا جیے ہبدومعدقہ ووصیت ور بن کوئی جائز نہیں ہاور جوتفرف کدموجب بطلان حق فدکور ندجودہ جائز ہے جیے اجارہ پر دینااور خدمت لینا اورکوئی کمائی کرانا اورکراید پر چاا تا اورخوداس ےوطی کرنا یا اتمتاع میکرنا روا ہے اور اُجرت وکمائی وکرایدمولی کا ہوگا اور اكركسى نے اس سے شبہ سے وطی كى تو اس كاعقر مولى كا ہوگا اور اگر مولى نے كسى سے اس كا نكاح كرديا تو مبر مولى كا ہوگا يد بدائع ميں ہاوراگرایک قاضی نے ام ولد کی تھے کے جواز کا تھم و بے دیا تو قضاءً نافذینہ ہوگی بلکہ دوسرے قاضی پرموقو ف رہے کی اگر دوسرے قاضى نے اس كى قضا كو بحال ركما تو نافذ ہوگى اور اگر باطل كرويا تو باطل ہوگئى بيد خير ويس باورمولى كو اختيار ب كركس ساس كا نکاح کروے مرجب اس سے ایک چیف سے استبراء نہ کرالے تب تک نکاح کروینائیں جا ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر بدون استبراء کےاس کا نکاح کردیا پھروہ چیمبینے ہے کم میں بچہ جن تو یہ بچمولی کا ہوگا اور تکاح فاسد ہےاورا کر چیمبینے سے زیادہ میں جن تو بچہ کانسب شو ہر سے ثابت ہوااور اگر مولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب شوہر بی سے ثابت رہے گا اگر مولی کے دعویٰ کی وجہ ے وہ آزاوہ و کیا یہ مسبوط ش ہاور اگرمولی نے اس کا نکاح کردیا اور نکاح سے اس کے بچہ ہوا تو بچہ بھی اپنی مال کے عظم ش ہوگا كدمولى كواس كى تين و ببدور بن وغيره جائز تبيس باوروه كى كرواسط سعايت ندكريس كا اورمولى كرمرة براس ككل مال ے آزاد ہو جائے گا ہاں مولی کواس سے خدمت لینا اور اس کا اجارہ پر دینا وغیرہ جائز ہے لیکن اگر پچیاڑ کی ہوتو مولی کواس سے استعناع جائز نبیل ہے اور بیسنداجهای ہے اور اگر نکاح فاسدوا قع ہوا ہوتو حق احکام میں بینکاح فاسد کحق بہ نکاح سیح کیا جائے گا۔

ام ولد كاعتق تبكر ار ملك تسكر جو گا جيسے عتق محارم:

اگر حاملہ با ندی کی نسبت مولی نے اقر ارکیا کہ اِس کاحمل بھی سے ہتو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی:

واضح رہ کہ ہمارے بزد کیاس کی ام ولداس وقت سے ہوجائے گی جب سے اس کا مالک ہوا ہے نداس وقت سے کہ جب سے بچہ کا نطفہ قرار پایا ہے بینہ الغائق میں ہے اور اگر زنا ہے کی بائدی سے استیلا مکیا پھر اس کا مالک ہوگیا تو استحسانا اس کی ام ولدنہ ہوجائے گی اور یہ ہمارے علائے مشرکا تول ہے۔ یہ ذخیر وہی ہے کم بچر آزاد ہوجائے گا اور اس کی مال کے فروخت کا اس کو اختیار ہے یہ افتیار شرح مخار میں ہے اور یہ بائدی سے نکاح کیا اور رید جھ سے بچر جنی ہے اور یہ بائدی سے نکاح کیا اور رید جھ سے بچر جنی ہے اور یہ بات

صرف اس کے قول مے معلوم ہوتی ہے اور مولی جس کی وہ باندی ہے اس سے اٹکارکرتا ہے تو یہ بات ٹابت نہ ہوگی پھر جب زیداس باندى كاما لك بوجائے گاتو باندى اس كى ام ولد بوجائے كى اور بير جار بے علائے ملشہ كاتول ہے اور اگر انجى صحت ميں اقر ارجيا ك میری اس باندی کی جھے ہے اولا دہوئی ہے تو ہمارے علائے الله کے نزد کیاس کی ام ولد ہو جائے گی اور تمام مال ہے آزاد ہوگی خواواس کے ہاتھ بچے موجود ہویا نہ ہوید ذخیرہ میں ہاوراگراہے مرض میں اپن باندی سے کہا کہ تو مجھ سے جی ہے ہی اگراس ونتاس کوحمل ہو یااس کے ساتھ بچے موجود ہوتو یہ باندی اس کے کل مال سے آزاد ہوگی ورنے تبائی مال سے آزاد ہوگی یہ محیط سرحسی می ہے۔اگر حاملہ باندی کی نسبت مولی نے اقرار کیا کداس کاحمل مجھ سے ہووہ اس کی ام ولد ہوجائے گی ای طرح اگر کہا ک اگریہ حاملہ ہوتو اس کاحمل مجھ ہے ہے چراس کے بچہ بیدا ہوا یاوہ پیٹ میں ڈال کئی جس کی پوری خلقت یا بعض خلقت طاہر ہوگئی تھی اورمولی نے اس کا اقر ارکیا تو بائدی اس کی ام ولد ہوجائے کی بشرطیک چیم بیندے کم میں بیدا ہوا ہواور اگرمولی نے ولادت سے ا نکار کیا چرولادت برایک قابلدنے گواہی وی توجائز ہے اور مولیٰ سے بچد کا نسب ابت بوگااور بائدی اس کی ام ولد جوجائے گی ب ظمبيرييض ہے اور اگر باندي جيمينے يازياد ومس جي تو بچيمولي كولازم نه ہوگا اور نه باندي اس كي ام ولد ہو جائے كي سه بدائع مي ہا وراگر کہا کہ اس باندی کاحمل جھے ہے یا کہا کہ جواس کے بیٹ ٹس ہے بچدو ومیراہے پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ بید یاح تھی بچید تھا پس باندی نے اس کی تصدیق کی یا تھذیب کی تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر کہا کہ جواس کے بیٹ علی ہے وہ میرا ہا ورحمل و ولد کا نام ندلیا پر کہا کہ اس کے پیٹ میں ریاح تھی ہیں باندی نے اس کی تقدیق کی تو اس کی ام ولد نہ ہوجائے گی سے فآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر یا ندی نے تکذیب کی اور کہا کہ بین بلکہ بچہ تھا اور وہ ساقط ہو گیا اور اس کی خلقت ظاہر ہو تی تھی تو تول باندی کا قبول ہوگا اور مولی کی ام ولد ہوگی۔ بیمجیط سرحس میں ہے۔

ایک مرو نے اقر ارکیا کہ میری مید باندی مجھ سے حاملہ ہے مجردو برس سے زیادہ میں اس کے بچہ بیدا ہوا اور ایک مورت نے ولادت بر مودی دی اور یا ندی نے دعویٰ کیا کہ یہ بچدو ہی حمل ہے اور مولی نے وہی حمل ہونے سے انکار کیا تو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور پیرکا نسب اس سے ثابت نہ ہوگا اور اگر مولی نے اقر ارکیا کہ بیو ہی حمل ہے اور بیرمراہے حالانک اقرار سے دو برس بعد جنی ہے تو یہ بچے مولیٰ کی ہوٹا د ہے ہوگا ورمولی کا بیتول کہ بیو ہی حمل ہے تعود باطل تر اردیا جائے گا اورا گر ایک مردیر دو گوا ہوں مس ہے ایک نے گواہی دی کہاس نے اپنی اس باندی کی نسبت کبا کہ رہ جھے ہے جن ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہاس نے اس یا ندی کی نسبت کہا کہ وہ بچھ سے حاملہ ہے تو وہ اس کی ام ولد ہوگی کہ البتہ دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے اور اس طرح اگر ایک نے کہا کہاس نے اتر ارکیا ہے کہ یہ جھے ہے ہرجنی اور دوسرے نے کہا کہاس نے اتر ارکیا ہے کہ یہ جھے دختر جن ہو بھی بی ہے کیونکہ دونوں کوا ہوں کی کوائی میں اس امر پر اتفاق ہے کہ سے باندی اس کی ام ولد ہے سیجیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی باندی ے کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہوتو وہ میرے نطف ہے ہاور اگر لڑکی ہوتو جھے ہے بیں ہے تو بچہ کا نسب اس سے بہر حال تابت ہوگا خوا واڑ کی جنی یا اڑ کا اور اگر کہا کہ اگر تیرے بیٹ میں بچہ ہوتو جھے ہے تو دوسال(۱) پھروہ چید مسینے سے کم میں جن تو بچہ کا نسب اس (۲) سے تابت ہوگا اور اگر چیم مہینہ سے زیادہ میں جن تونسب اس سے تابت نہ ہوگا اور وقت مقرر کرنا باطل ہے بیفآوی قاضی خال میں ہے۔

لے تعنی دار بوت سل یول ہوگا کہ بیمران آ تک بیوی مل سے بہان طلام آ تکدام ولد ہوتا اقرار جدید سے ب ناقرار قدیم سے اا۔ (۱) لعنی دے کثیرزائددوبرس سے ۱۱۔ (۲) اگرمولی نے دوئی کیاتواس کے اقرار برآ زاد ہوجائے کا کرنب ابت ندہوگا ۱۱۔

اگر کسی با ندی نے کسی مرد کو دھوکا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اول سے اول اس ندی کے ملنے اول دہوئی بھر باندی کے ملنے اور اول دہوئی بھر باندی کے ملنے اور اول دکی قیمت ملنے اور وطی کنندہ سے عقر ملنے کا حکم دیا جائے گا:

اگرائی باندی ہے دلی گرتا ہوا ورعن لیس کرتا ہے اور اس کو حفوظ کرایا ہے پھراس کے بچہ پیدا ہواتو دیا ت کی راہ سے خیما بیندہ و بین الله تعالی موٹی کوروائیس ہے کہ اس پچر کو فر وخت کرے اور اس پر واجب ہے کہ اس آف کرے کہ یہ برائ وہ باج اور اگر اس ہے دل کرتا ہوا ور اس کو حفوظ نہ کیا ہوتو اہا م اعظم کے زد دیک موٹی کوروا ہے کہ اس کے بچر کی تی کرے یہ رائ وہ باج میں ہے اور اگر کسی کی ام ولد اس پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہوئی بایں طور کہ موٹی کے پسر نے اس ام ولد سے وطی کر کی یا باب نے وطی کر کی یا باب نے وطی کر کی یا مول کوری کی اس کور ختر یا مال سے وطی کر کی پائے جو بچراس کا ہوا ہے کہ واس کو کہ اس کا موٹر کی اس کوری کے اس کا نسب موٹی ہے واب کو گا اور اگر موٹی نے دعوی کی کیا تو نسب جا بہت ہوجائے گا اس واسطے کہ حرام ہو بات کی اور اس کی نسب موٹی ہے یہ بدائع جس ہے اور اگر کسی با ندی کے موٹی کیا تو نسب جا بہت ہوجائے گا اس واسطے کہ حرام ہو کا حرام ہو کہ کا اور اولاد کی بات کی اور اس کے اور اولاد کی بات کے اور اولاد کی باب نے نصف باندی اس کے موٹی ہے خریدی تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس کی نصف تیت اس کے موٹی گا اور اگر اولاد کی باپ نے نصف باندی اس کے موٹی ہے خریدی تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس کی نصف تیت اس کے موٹی کی تو اولاد کی باپ نے نصف باندی اس کے موٹی ہے خریدی تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس کی نصف تیت اس کے موٹی ہے خود کی تو اولاد کی باپ نے نصف تیت اس کے موٹی ہے کہ جو کو تا وان بھی دے دے گا۔ یہ میسبوط میں ہے۔

 ا پے غلام کی نسبت کہا کہ یہ میر الڑکا ہے کہ ایس محرکا بیٹا ایسے خص کے نیس ہوسکتا ہے تو امام اعظم کے نز دیک اس کی طرف ہے آزاد ہو کیا اور آیا اس کی ماں اس کی ام ولد ہوگی یا نہیں تو اصح یہ ہے کہ اقر اراس کی ماں کے ام ولد ہونے کا اقر ارہ ہیراج و ہائے میں ہے۔اگر اپنے باپ کے تصرف وطی میں آئی ہوئی باندی سے استیلاء کیا تو بچہ کا نسب اس سے ٹابت ہوگا یہ تعید میں ہے۔

اگر پسر نے اپنی ہائدی اپنے ہا ہے تکا ح میں دے دی اور اس سے پچہ پیدا ہواتو ہائدی اس کی ام ولد نہو جائے گی اور باپ پراس پچکی قیت کچھ نہ ہوگی ہاں اس پرمبر واجب ہوگا اور پچ آزاد ہوگا بیا فقیار شرح مختار شرح مجاورا گر بائدی نہ کورہ پسر کی مدیرہ یا ام ولد ہوکہ قیمت سے باپ کی ملک میں نقل شہو ہوگئی ہوتو باپ کا دعویٰ کرتا باطل ہوگا یہ تفایہ میں ہے اور دا دائے اگر سے بوتے وادا کی ولایت منقطع ہے پچر جب باپ مرحم یا اور س کے بعد دا دائے دعویٰ کی پراس کے بچر جب باپ مرحم یا اور س کے بعد دا دائے دعویٰ کی اتو اس سے نسب خابت ہوگا اور اس کے اور کر اگر باپ موجود ہوگر ایسا ہوکہ اس کی ولایت ہوگا اور اس کی ولایت ہوگی اور اس کے بعد دا دائے دعویٰ کیا تو اس سے نسب خابت ہوگا اور اس کا دعویٰ میں اس کا دعویٰ سے بھی ہوگا اور اگر باپ کی ولایت ہوگیا تو پھر دا داکا دعویٰ سے بھی ہوگا اور اگر باپ مرحم ہوتو ولایت دا داکر دیا گیا یا افاقہ ہوگیا تو پھر دا داکا دعویٰ سے بھی ہوگا اور اگر باپ مرحم ہوتو ولایت دادا کی خاب اگر باپ سلمان ہوگیا تو وادا کا دعویٰ سے موتو ف د ہے گا ہی اگر باپ سلمان ہوگیا تو وادا کا دعویٰ سے موتو ف د ہے گا ہور اگر موالی سے باندی کو فرو دخت کیا اور اس کے دار الخرب میں جا طفے کا تھم دے دیا گی تو وادا کا دعویٰ سے جو جو جو جو جو جو کا اور اگر موالی نے باندی کو فرو دخت کیا اور اس کے دار الخرب میں جا گیا اور اس کے دار الخرب میں جا گا ہور آگر ہو جائے گا اور اگر موالی نے باندی کو فرو دخت کیا اور وہ حالمہ ہے پھر دو بار وخرید لینے سے اس کی ملک میں واپس آئی یا

ا مثلا پہاس برس کا غلام ہاورموٹی پین برس کا ہے یا جا لیس برس کا ہا۔ اس جس وقت افاقہ ہوااس وقت سے شار کیا گیاتو چھ مہینے سے کم ہوئے تھے اور بیرمطلب نیس ہے کہ برابراس کوافاقہ رما پھر چھ مہینے سے کم گذرے تھے کہ بچہ ہوافاقیم اا۔

<sup>(</sup>۱) كدمعافي ولايت ككار بندنيس بوسكا إا-

بسب عیب یا خیار شرط یا فسادی کے اس کووالی دی گی اورونت تا ہے چوجینے ہے کم بی پیجنی تو وادا کا یا باپ کا دعووی سے نہوگا اور بائدی ہمیت اس کی ام ولد ہوگی کر بچر مفت آزاد ہوگا بی فات الله اس کی ام ولد ہوگی کر بچر مفت آزاد ہوگا بی فات الله الله الله با الله با الله بائدی ہوگا کی اورو و پچر جنی اور پچر کے نب کا دعویٰ کیا تو نب فابت نہ ہوگا کر اس کے ذمہ سے حدز تاجیہ ساقط کی جائے گی اورا گر اس نے دعویٰ کیا کہ برے واسلے اس کے مولی نے حلال کر دی تو نسب فابت فابت نہ ہوگا الا آئد حلال کر دی تو نسب فابت ہوگا الا آئد حلال کر دی تو نسب فابت ہوگا ور نہیں اورا گر مولی نے تکذیب کی پھر بھی کی وقت اس بائدی کا مالک ہوا تو نسب فابت ہو جائے گا اورا گر مولی نے تکذیب کی پھر بھی کی وقت اس بائدی کا مالک ہوا تو نسب فابت ہو جائے گا ہے نہا فار تا ہو جائے گا

اگرمولی نے اپنے مکا تب کی ہا ندی ہے واراس ہے کہ پیدا ہوا اوراس کا دھوئی کیا ہیں اگرم کا تب نے تعدیق کی ونسب مولی ہے مولی ہے ابت ہوگا اور مولی پر اس بائدی کا حقر اور اس بچری تیت واجب ہوگی اور ہائدی اس کا ام ولد شہو ہوئے گی اور اگر مکا تب نے کلذیب کی تو نسب ثابت نہوگا یہ ہوا ہے تیں ہوا ہے تیں ہوا ور یہ بچرجس کے نسب کا مولی نے دھوئی کیا ہوا ہے اس کا بسب انکار مکا تب کے مولی ہے اس کا نسب ثابت ہوگا اور مسبوط علی ندکور ہے کہ درصورت تعدیق مکا تب کے اگرمولی اس بچرکا مالک ہواتو ملک کے وقت مولی ہے اس کا نسب فابت ہوگا اور مسبوط علی ندکور ہے کہ درصورت تعدیق مکا تب کے اگرمولی اس با ندی کا بھی مالک ہواتو بیاس کی ام ولد ہو جائے گی بینہا ہو تی ہی اور اگر کسی مرد نے اپنی با ندی کو مکا تب کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا جس کا نسب معروف نہیں ہے ہی مولی علی ہوا ہوگی بینہا ہو تی گی ہوئی اور اگر کسی مرد ان بی با بین کی کو مکا تب کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا جس کا نسب معروف نہیں ہے ہی مولی ہوئی کی بینہا ہوگا کہ اور خواہ وقت کیا بت ہوگا جبکہ وردو گوئی کر ہوتو مولی پر اس کی بابت ہوگا جبکہ میں ہو اور بینی اور اور میں بہر حال نسب مولی ہے تا بت ہوگا جبکہ وردو گوئی کر ہوتو مولی پر اس کا عقر واجب ہوگا گھر مکا تب کو احتیار ہوجائے کی بدائع میں ہے۔ اور ہوگا اور مولی پر اس کا عقر واجب ہوگا گھر مکا تب کو احتیار ہوجائے کی بدائع میں ہوئی کی اور اس می تا بت ہوگا اور اگر کی بات ہوگا اور اس کے اس کا دون نے اگر ایک بات کی خریوتو قابت نہ ہوگا اور اس مورت میں کہ شہد (اس کی دور کوئی کی تو نسب اس سے تا بت ہوگا اور اگر کی کی تو نسب می کہ شہد (اس کا دون نے اس کے نسب کا دون نے اگر ایک بات میں کہ شہد (اس کا دون نے اس کے نسب کا دون کی کی تو نسب میں کہ شہد (اس کا دون کی کی تو نسب میں کہ شہد (اس کی دور کوئی کی تو نسب میں کہ شہد (اس کی دور کوئی کی تو نسب میں کہ ہوئی کی دور کوئی کی تو نسب میں کہ بیا تھی ہوئی ہوئی کی تو نسب میں کہ شہد (اس کی دور کوئی کی تو نسب میں کی تھی ہوئی کی تو نسب میں کی تھی ہوئی کی کی تو نسب میں کی کی تو نسب میں کی کی تو نسب میں کی تو نسب میں کوئی کی کر تو تو تو تو تو ت

اگرایک با ندی دومر دول میں مشترک ہوپی دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھرا سکے بچہ پیدا

ہواا ورایک نے اِسکا دعویٰ کیا تو اس سےنسب ثابت ہوگا اور پوری باندی اِسکی ام ولد ہوجا لیگی:

اگرائی با می خریدی جواس سے ایک بچہ بن ہے مع اس بچہ کے اور مع باندی کی ایک دختر کے جو کی دوسرے مرد سے پیدا ہوئی ہے خریدی تو باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس کو اس باندی کے فروخت کا اختیار ندر ہے گا باں اس کی دختر کو جو دوسرے مرد سے ہوئی تھی فروخت کرسکتا ہے اور اگر اس ام ولد کو کی دوسرے کے نکاح میں دے دیا اور اس سے ایک بچے جن تو اس کو اس بچہ کے فروخت کا بھی اختیار نیس ہے اور اگر اس نے ان سب کو آزاد کر دیا اور پھر بعد ان کے مرقد ہوجائے اور مقید کر کے لائے جان کو خرید کیا تو امام ابو یوسٹ کے فرو کی جیسے تھیں و سے بی عود کریں گی کہ با ندی اور اس کی دوسری و فتر اخیرو کے جان کو خرید کیا تو امام ابو یوسٹ کے فرو کیک جیسے تھیں و سے بی عود کریں گی کہ با ندی اور اس کی دوسری و فتر اخیرو کے

ا بدماته كروكان شارش باا

<sup>(1)</sup> وطي شهدوا تع بهو لي ال

فروخت کا مختار نہوگا اور پہنی دختر کوفروخت کرسکتا ہے اور اہام محکہ نے فر مایا کہ باندی کونیس فروخت کرسکتا ہے اور ہر دو دختر کو فروخت کرسکتا ہے بیظہیر بینی بہتر ہے اور اگر ایک باندی دومردوں بین ششتر کے ہوئی دونوں کی ملک بین وہ حاملہ ہوئی بھراس کے بچہ بیدا ہوا اور ایک نے ناس کا دعویٰ کیا تو اس سے نسب ثابت ہوگا اور پوری باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی بعنی نصف قیمت شریک کو تاوان دے دے گا خواہ بیدی تھک حال ہویا مالدار ہوا ور نصف عقر کا بھی ضامن ہوگا اور قیمت ولد بین کی حصامی نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں کا دلد قر ار دیا جائے گا اور باندی دونوں کی ام ولد ہوگی ایک روز ایک کی خدمت کرے گی اور دوسرے کی اور کوئی شریک دوسرے کے واسطے اس باندی کی قیمت میں سے پچھرضامی نہ ہوگا ہاں ہر کرے گی اور دوسرے کے واسطے اس باندی کی قیمت میں سے پچھرضامی نہ ہوگا ہاں ہر کا میراث یا ہے دوسرے کے واسطے اس باندی کی قیمت میں سے پچھرضامی نہ ہوگا ہاں ہر کا میراث یا ہے گا گر بیدونوں اس سے ایک باپ کی کامل میراث یا تھی سے اور اگر اس باندی کو ایک نے آزاد کامل میراث یا ہے گا گر بیدونوں اس سے ایک باپ کی کامل میراث یا تھی سے اور اگر اس باندی کو ایک نے آزاد کامل میراث یا تو بالا تفاق کل باندی آزاد ہوجائے گی اور اس پر سعاہ ہم میں لازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پر امام اعظم کے زود یک حوال میں بھی گی در آزاد کنندہ پر امام اعظم کے زود یک میراٹ بیک کالازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پر امام اعظم کے زود یک

ایک با ندی دو مخصوں میں مشترک ہے جس میں سے ایک کا توال حصہ ہے اور دومرے کا نو دسوال حصہ ہے چمرو وایک بچہ جنی اور دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعویٰ کیا تو و و دونوں کا پسر ہوگا اور ہرایک کا پوراپسر ہوگا پھراگر و ہمر گیا تو دونوں اس کے وارث ہوں گے اس طرح کہ ہرا یک کونصف میراث پدر لے گی اور اگر اس نے کوئی جنایت کی تو دونوں کی روگار برادری اس کے جرم کے جر مان کو تعف نصف ادا کرے گی اور اگر بائدی نے جنایت کی تو دسویں حصہ کے مالک پر اور باتی والے پر باتی جر ماندوا جب ہوگا اوراس طرح اس باندی کی ولا و بھی ای حساب ہے دونوں کی ہوگی بیظمبیر میر میں ہے۔اگرایک باندی تمن یا جاریا یا بی می مشترک ہواوراس کے بچدکاان سب نے ساتھ عی دعویٰ کیاتواس کانسبان سب سے ثابت ہوگا اور باندی ان سب کی ام ولد ہوجائے گی۔ بیدا ماعظم کا قول ہے اگر جدان سب کے صف مخلف ہوں مثلاً ایک کا چھٹا حصہ اور دوسرے کا چوتھائی اور تیسرے کا تہائی اور باقی چو تھے کا ہوبہر حال اس کے بچہ کا نسب ان سب سے برابر ٹابت ہوگا لین ہرایک کا پورا بیٹا ہوگا اور باندی میں سے ہرایک کے حصہ کے قدر باندی اس کی ام ولد ہوگی اور متعدی جھئے شریک نہ ہوگی تی کہ اس کی خدمت و کمائی و حاصلات ان سب میں بقدران کے حمع کے برایک کو ملے گی میدالع میں ہے ایک باندی دومردوں میں مشترک ہاس کے دو بچدایک ہی بیٹ (۱) سے ہوئے (یعنی جزواں) اس دونوں میں سے ایک نے بزے کا لیعن جو پہلے پیدا ہوا ہے دعویٰ کیاا ور دوسرے نے چھوٹے کا دعوی کیا تو دونوں یزے کے مدعی ہوں نے اور اگر دونوں دو بطن ہے بیدا ہوئے ( بیتی جڑواں نہوئے ) تو بڑااس کے مدعی کا ہوگا اور باندی ای کی ام ولد ہوجائے گی۔ادراس کا مدی باندی کی نصف قیمت اورنصف عقرشر بیک کوتا وان دے گا اور بچہ کی قیمت میں پیجمدتا واں نددے ا کا۔اس واسطے کداس کا علوق آزادی کے ساتھ ہوا ہے اور دوجھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدعی سے استحسانا ٹا بت ہوگا مگروہ بچہ کی تمام تیت کا شریک اوّل کے واسطے ضامن ہوگا ہے تما ہیے تک ہے۔اور اگر ایک باندی دومردوں میں شریک ہو ہی ایک نے کہا کہ جو تیرے پیٹ عل ہے اگراڑ ا ہوتو وہ مجھ سے ہے اور اگراڑ کی ہوتو جھ سے بیل ہے اور دوسرے نے کہا کہ جو تیرے پیٹ عل ہے اگر لڑکی ہوتو و ومیرانطف ہے اور اگرکڑ کا ہوتو و وجھ ہے نہیں ہے۔تو اس مسئلہ میں دوصور تیں میں ادر آ تک بید دونوں کلام ان دونوں کے

ا ولأجراء وجائكا تدود عندواا

<sup>(</sup>١) جوزايدابوع آك يجياا

ساتھ ہی صادر ہوئے اور اس صورت میں اس بیفن ہے جو بیدا ہوا وہ ان دونوں کا ہوگا خواہ لاکی ہویا لڑکا ہواور اگر کمی ہے ان دونوں ہے پہلے کلام صاور ہوا تو جو بیدا ہوا اور وہ اس کا ہوگا خواہ لڑکی ہویا لڑکا ہوبشر طیکہ ان دونوں کلاموں ہے چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا اور اگر کلام اوّل ہے چھے مہینے پر اور کلام ٹانی ہے چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو وہ دوسر ہے کا ہوگا خواہ لڑکی ہویا لڑکا ہواور اگر دونوں کلاموں ہے چھے مہینے پر پیدا ہوا تو اس کا نسب ان دونوں میں ہے کی ہے ٹابت نہ ہوگا لاا آ مکد دعویٰ از سرنو پایا جائے مید میلے میں ہے۔

كتاب العتاق

اگر دوشر یکوں کی مملو کہ مشتر ک باندی دونوں کے مالک ہونے کے وقت سے چید مہینے پر بچہ جنی ہیں ایک شریک نے باندی کا دعویٰ کیا کہ بیمیری دختر ہے اور دومرے شریک نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور حال بیہ ہے کہ ہرایک نے جس کے نسب کا وعویٰ کیا ہے ایسا بچداس کے بیدا ہوسکتا ہے اور دونوں کلام ساتھ ہی خارج ہوئے تو بچہ کی دعوت لی ہوگی اس واسطے کدو وہا ندی کی وعوت کے لیے اسبق ہے از راہ تقدیم بریں وجہ کہ بچہ کے نسب کی دعوت استیلاء دی ہے اور بائدی کے نسب کا دعویٰ دعوت تحریر ہے اور دعوت استیلا دمشند ہے اور دعویٰ تحریر مقتصر بقدرضرورت ہوتا ہے ہی بچہ کے نسب کا دعویٰ مشند ہوگا ہیں اس کے مدعی پر باندی کی نصف قیمت اورنسف عقر دومرے کے واسطے واجب ہوگا اور بینہ ہوگا کہ چونک مدعی نسب کنیز نے اس کی تحریر کا وعویٰ کیا ہے کہ بیہ میری دختر ہے لہذا بچرکا مدی تاوان سے بری ہوجائے اور اگر بائدی دونوں کی مملوکہ ہونے کے وقت سے چے مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو ہرا یک شریک کا دعویٰ سیح ہوگا کیونکہ کسی کے دعویٰ کا کوئی مرج نہیں ہے اس واسطے کہ دوتوں کی دعوت اس صورت میں دعویٰ معتمریر ہے پس کسی کودوسرے پرسبقت نہ ہوگی ہیں بچہ کا نسب اس کے مدعی سے اور با ندی کا نسب اس کے مدعی سے ثابت ہوگا چھرمدعی ولد ا ہے شریک کو بابت ولد کے پچھتاوان ندرے گا اوراس پر اتفاق ہے اور باندی کے مدعی پر باندی کی بابت بھی امام اعظم کے نزدیک کچه تا دان نه به وگاای دا سطے که دوه اس دعویٰ میں ایسا ہوا که گویا اس نے شریک کی ام دلد کوآ زاد کر دیا اور ام دلد کی رقیت امام اعظم م کے زوریک کچھ متعوم نیں ہوئی ہے یعنی قیمت وار ہوئے میں داخل نہیں ہے اور مدعی ولد پر کچھ عقر واجب نہ ہوگا اور اگر ہاندی دونوں کی ملک میں آنے کے وقت ہے جیوم بینہ پر ایک لڑکی جن پھر بیلزگی اپنے وقت پر ایک لڑگی جنی پھر دونوں میں ہے ہرایک نے ایک ا بك الركى كا دعوى كياتو مردو دعوى محيح مول مح اور دختر اوّل ك مدى برباندى كى نصف تيمت اپنے شريك كے واسطے واجب موكى لیکن اگریدیا ندی قبل ایسے دعویٰ کے واقع ہونے کے قبل کی گئی تو ایسی صورت میں اوّل دختر کا مدعی اینے شریک کے واسطے اصل باندی لیعنی دختر اول کی مال کی بچھ قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور نیز اس پر دختر اول کی بچھ قیمت جس کے نسب کا وعویٰ کرتا ہے واجب نہ ہوگی بیامام اعظم کا قول ہے اور دوسری دخر کے مدعی پر اوّل سے تمام عقر واجب ہوگا۔اوراگر ہردو کی مملوکہ ہونے سے چھ مینے ہے کم میں لاکی جن پھر میلاکی اپنے وقت پر ایک لوگی جنی اور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو معتبر دوسری ہے دختر کے نسب کا دعویٰ ہوگا اور پہلی دختر کا دعویٰ نسب سیحے نہ ہوگا اس واسطے کہ دختر دوم کا دعویٰ نسب مدی استیلا دے ہیں بسبب استقلو کے مقدم ہے اور دعویٰ دختر اؤل دعوی تحریر ہے اس واسطے کہ اس کا علوق ان دونوں کی ملک میں شقااور دوسری دختر کا مدعی اسپینے شریک نے واسطے دختر اوّل کی نصف قیمت اورنصف عقر کا ضامن ہوگا اور دختر اوّل کے مدعی پر اپنے شریک کے واسطے اس کی ماں کی بابت پچھیتا وان واجب نہ

ا وحوی تحریب کے باندی پراس کے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا حالانکدا ہے علوق اس کی ملک ہیں نہ تھا اور دعویٰ استیلا وآ نکہ جس کے ولد ہونے کا مدی اس کا علوق ممکن ہے کہ اس کی ملک ہیں نہ تھا اور دعویٰ استیلا وآ نکہ جس کے ولد ہونے کا مدی اس کا علوق ممکن ہے کہ اس کی ملک ہیں ہوا ہووالکلام المفصل نے باب نے نے المنسب ٹی المجاہد ال الشان اللہ علیہ مناک اس کے واسلے اس کے دور کر کی ٹائی اللہ سے تولید فتر آزاد ہے اا۔

موگا جیسا کہ پہلی صورت ندکورہ بالا میں واجب ہوا تھا بیشرح تلخیص جامع كبير مي ہے۔

ا یک باندی دومردول میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ

وردومرامرده....:

سے زیر وحمرو کے درمیان ایک باندی مشترک ہے ہی خالد ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور خالد نے کہا کہتم دونوں نے میرے ساتھ اس کا نکاح کردیا تھا اس ہردوشریک میں سے ایک نے مثلاً زید نے اس کی تقدیق کی اور عمرو نے کہا کنہیں بلکہم نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا تو نصف با ندی ام ولد موتو فدر ہے گی اور ووکس کی ضدمت ندکرے گی اور باتی نصفف اس کی رقیق ہوگی جوتنزوز کی کامقر ہے بیعنی زید کی محر خالد کواس با ندی ہے وطی حلال نہ ہوگی اس واسطے کہ زید و خالد نے باہم نصف باندی کی باہت نکاح میں اتفاق کیا ہے اور اس قدر مفید حلت نہیں ہے اور نصف بج حصم قریع بعنی عمر و کا نصف حصد دار آزاد ہوگا اور بانی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور جومقر نکاح ہے اس کو خالد سے تاوان کینے کا اختیار نہ ہوگا او نہ و ومقر جے سے تاوان لے سکتا ہے اور خالد پر اس کاعقر کامل وا جب ہوگا جوزید وعمر دونوں میں مشترک ہوگا ہیں مقربیج لیعن عمر واس میں سے نصف عقر بطریق ثمن لے نے اور عقر نکاح لینی زید باتی نصف کوبطرین مبرلے لے گا اور مقراع ہے کہا جائے گا کہتو اس کوائ جہت سے لے(۱) لے جس کا تو مد می ہے اور اگر خالد مرکمیا تو با ندی مقر نکاح الی زید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کرے کی اور اگر زید وعمر و دونوں نے کہا كريم نے تيرے باتھ اس كوفروشت كيا ہے قو خالدان دونوں كے واسطے اس كى قيمت كا ضامن ندہوگا بال اس كے عقر كا دونوں كے لیے ضامن ہے اور اگر باندی محبولہ ہو کہ اس کا مولی نہ معلوم جوتا ہو ہی فالد نے کہا کہ تم دونوں نے اس کومیرے نکاح میں دیا ہے اوران دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کوفروخت کیا ہے تو ہاندی اس کی ام ولد ہوگی اور بچہ آزاد ہوگا اور خالد براس کی تمت واجب ہوگی اور بچد کی تیت کا ضامن نہ ہوگا اور آیا عقر کا ضامن ہوگا یا نہیں سو کتاب میں اس کو ذکر نہیں فر مایا اور مشاکخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کیا کہ ضامن ہوگا اور بعض نے کہا کہ بیں ضامن ہوگا اور خالد نے ہید کا دعویٰ کیا اور زید وعمر و نے بيع كا دعوى كيا اور باندى مجوله ب يازيد وعمروف كها كرتون إس كوفصب كرليا بي بال خالد ن كما كرتم دونول سيح موتوبا ندى اس کی ام ولد ہوگی اور اس بر باندی و بچے دونوں کی قیمت واجب ہوگی اور اگر باندی نے ان سب کے قول کی تفیدین کی تو اس کے قول کی اس کے حق میں نقعد کی جائے گی چنانچہوہ رو کر کے زید وعمرو کی رقیق کر دی جائے گی اور اگر خالد نے خرید کا دعویٰ کیا اور جو باندی کا مولی ہے اس نے نکاح کردیے کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ہوگا تکر بچہ آزادنہ ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ بیمعلوم ہوکہ یا ندی ای مقر کی ہے اور اگر بیمعلوم (۲) ند ہوتو بچہ آزاد بھی ہوگا بیمچیط سرحتی میں ہے۔ ایک با ندی دومر دوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن ہے دو بچر بیدا ہوئے ایک زئر واور دوسرا مردہ کس دونوں میں سے ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور زندہ ک نفی کی تو زندہ اور دوسرامروہ پس دونوں میں سے ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور زندہ کی نفی کی تو زندہ بھی اس کے ساتھ لازم ہوگا اور بعداس کے نفی نہیں کرسکتا ہے اور اس طرح اگر جرایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیایا ہرایک نے ہردو بچہ کا دعویٰ کیاتو وونوں کانسب ان دونوں سے ثابت ہوگا بیمسبوط میں ہے۔ اگر ہاندی زیدواس کے پسرواس کے پدران سب کے درمیان مشترک مو پھراس کے بچہ پیدا ہوا اوران سب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو زید کا باپ اولی ہے بعن اس سے نسب ابت رکھا جائے گا سے

ا اگرچدز بدو مروشلا مدى مون كديد مارى سياا-

<sup>(</sup>١) بطورش بالع عاا (١) الرباندي جهول مواا

فتلوی علمگیری ..... بلدی کارگزار ۸۹

اگر با ندی زیدادراس کے بسر کے درمیان مشترک ہواوراس کے بچدکا ان دونوں نے دعویٰ کیا تو استحسانازیداوٹی ہےاور زیداس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور رہانصف عقر سوز بداس کے نصف عقر کا اپنے پسر کے واسطے اور پسر اس کے نصف عقر کا زید کے واسلے ضامن ہوگا ہیں باہم قصاص کریں مے بیسراج و باج میں ہے اوراگر دوشریکوں میں سے ایک مسلمان ہواور دوسراازی ہو پس مشتر کہ باندی کے بچدکا دونوں نے ساتھ بی وعویٰ کیاتو مسلمان اولی ہے اور بداس وقت ہے کہ زی وعویٰ نسب سے مجمد پہلے مسلمان شدہ ہو گیا ہواور اگرزی مسلمان ہو گیا چر باندی کے بچہ ہوا چردونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں سےاس کا نسب ٹا بت ہوگا اس واسطے کہ حالت میں دونوں بکسال ہیں اور اگر دعویٰ نسب درمیان مرتد وزی کے ہوتو بچے مرتد کا ہوگا اور ہرا بک دونوں میں سے دوسرے کے لیے نصف عقر ہا نمری کا ضامن ہوگا یہ غایة البیان میں ہے۔ اور اگر ایسا جھکڑا درمیان كما لي اور كوى كے موتو كتابي اولى باوراكر غلام ومكاتب كورميان موتو مكاتب اولى باوراكر غلام مسلمان اورآز ادكا قرك درميان موتو كافرآزاد اولی ہاوراگردونوں میں سے کسی کا دووی نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہے وہی اولی ہوگا جا ہے کوئی ہو بدسرات و ہاج

اگرزید ہے کوئی باندی بچہ جن پھرزید نے اور عمرو نے مل کراس کوخرید کیا تو وہ زید کی ام ولد ہوجا میکی:

ا مام محد عروایت ہے کہ دومر دول نے ایک کی زوجہ خریری تعنی زید دعمر و دونوں نے زید کی زوجہ کوجو خالد کی ہائدی ہے خالدے خرید (۱) کیا پھراکی مہینہ کے بعداس کے بچہ پیدا ہوتو شو ہرے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور وہ بچہ کی مچھے قیمت کا ضامن نہ ہو گا۔اور اگر دو بھائیوں نے ایک حاملہ بائدی خریدی ہیں اس کے بچہ بیدا ہوا پھر ایک نے اس کا دعوی نسب کیا تو اس پر بچہ کی نصف قیمت تاوان لا زم ہوگی اور کید بچر بسب قرابت کے اپنے بچا کی طرف ہے آزا دنہ ہوجائے گا اس واسطے کہ دعویٰ نسب مقدم ہو چکا ہے اس تھم مضاف بجانب دعویٰ ہوگا نہ بجانب قرابت کذانی الکہیریہ۔اگرزیدے کوئی باندی بچہ جنی پھرزید نے اور عمرو نے ل کز اس کوخرید کیا تو و وزید کی ام ولد ہوجائے گی اور زیداس کی نصف تیت کا عمر د کے داسطے ضامن ہوگا خوا وخوشحال ہویا تنکدست ہو۔ اس طرح اگرزیدوعمرو دونوں نے اس کومیراٹ میں پایا تو بھی مین تھم ہے اور اگر باندی کے ساتھ اس کا بچے بھی میراث میں پایا جو زید کا پسر ہے اور دوسرا شریک عمرواس بچد کا ذی رحم محرم ہوتا ہے تو یہ بچیان دونوں سے آزاد ہو جائے گا اور اگرشریک عمرواس کا ذی رحم محرم ندہو بلکداجنبی ہوتو حصدز بداس ولدیس ہے آزاد ہوجائے گا اور حصد مرو کے واسطے سعایت کرے گا اورای طرح اگر دونوں نے اس بچرکوخر بدایاوہ ان کو جبد کیا گیا تو بھی اہام اعظم کے نزویک بھی تھم ہے خواہ شریک اجنبی کوخریدے پہلے یہ بات معلوم ہوکہ میراشریک اس کا باپ ہے یا نہ معلوم ہوزید عمرو کی مشتر کہ یا ندی خالدے بچہ جن پس خالد نے زید ہے اس کا حصہ یا ندی و بچیخرید كيا حالا نكدزيد مالدار بإتوزيداب شريك عمروك حصد باندى كاضامن موكا اورعمروكو بجدى بابت اي حصديس افتيار بواب زیدے تاوان لے اور جا ہے اس سے سعایت کرادے اور جا ہے آزاد کردے پر بنائے تول امام عظم ہے بیمبوط میں لکھا ہے۔

ل يد بي يعنى بيتو دوسر ، بعالى كا بعتيجا موا يعر كي حرا زادن موا بلك نصف قيت لازم آئي توجواب ديا كقرابت سے بسلے ايك بعالى في اس كادعوى كيااور نصف تیت اس پرلازم ہوئی تب وہ پیجددموی کے اس کا بیا ہوا تب ہمائی کا بھتیجا ہوا ہی اب آزاد ہوگا ولیکن بے فائدہ ہے کو کند ضف تیت دے چکااور قرابت سائقه فابرنيس بنا كدووى بيلية زادموفاتهماا

<sup>(</sup>۱) کی تکاح نوث کیا ۱۲۔

ایک با ندی دو مردوں میں مشترک ہے دونوں نے اپن صحت میں کہا کہ مید با ندی ہم میں سے ایک کی ام ولد ہے پھر دونوں می سے ایک مرکم ویا جائے گا کہ آگراس نے کہا کہ میری ام میں سے ایک مرکم اور کو تھی نددیا جائے گا پس اگراس نے کہا کہ میری ام ولد ہے تو ووای کی ام ولد کردی جائے گا اور اس کی نصف قیمت کا ضام من ہوگا اور پھی تقرکم اس اس کے ماتھ وہی کا اس نے اقرار نیس کیا ہے لیس اختال ہے کہ شاید قبل ملک کے بذر بعد نکاح کے اس سے اولا وہوئی ہواور اگراس نے کہا کہ میریت کی اور اس پر زندو کے اس سے اولا وہوئی ہواور اگراس نے کہا کہ میریت کی ام ولد ہے تو آزاو ہو جائے گی خواووار فان میت اس کے قول کی تقد بی کریں یا شکریں اور اس پر زندو کے واسطے سعایت کرے گی ۔ اور اگر میکام دونوں سے حالت مرض میں صادر ہوا اور دار فان میت نے کہا کہ ہمار سے مورث نے تھے کومراولیا تھا تو اس کی ساعت نہ ہوگی اور اگرمیت کے وارثوں نے کہا کہ ہمار سے مورث نے اپنی کی تھے کہا کہ ہمار سے مورث نے کہا کہ ہمار سے میں دورٹ نے اپنی کی تھے تھے تھے کہا کہ ہمار سے میں دورٹ کے اپنی کی کی تھے تھے تھے ترکیک زندہ کے واسطے اس با ندی کی نصف تھے ترکیک میں دورٹ سے آپ کی وار ور باغری اس کی تھے کہا کہ ہمار سے میں دورٹ سے آپ کی وارد باغری کی نصف تھے ترکیک میں دورٹ سے اس کی تھے کی ترکیک کی لیک کی دیا تھی میں ہے۔

اگرووشر کوں کی ملک عیں باندی مشتر کہ بچہ جی اور ہرایک نے اقر ارکیا کہ ہم عیں سے ایک کا بیہ بچہ ہے لینی ایک کا نطفہ
ہے پھر دونوں عیں سے ایک مرکیا تو بچہ آزاد ہوگا اور بیان کرنازندہ شریک پر ہے بی اگراس نے کہا کہ بیر بر بچہ ہے تو اس سنب
اب ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی نصف قیمت وضف عقر کا شریک کے واسطے ضامی ہوگا اور اس عی
صحت و مرض کیساں ہے ہی اگراس نے صحت عیں کہا کہ بیر سے شریک کا ولد ہے تو اس بچہ کا نسب ان دونوں عیں ہے کی سے
طابت نہ ہوگا اور بچہ مفت آزاد ہوجائے گا اور ای طرح باندی بچی مفت آزاد ہوجائے گی اور اگر بی تول ان دونوں کی طرف سے
شریک میت کے مرض عیں واقع ہوا ہوئی وارثوں کی ام ولد ہے تو باندی و بچدووتوں آزاد ہوجائیں گیا دونوں کی طرف سے
گی اور اگر وارثوں نے کہا کہ ہمارے مورث نے اقرار کیا کہ بیر میرا ولد ہے گر ہم اس کی تصدیق نیس کرتے ہیں تو باندی اور بچہ
کی اور اگر وارثوں نے کہا کہ ہمارے مورث نے اقرار کیا کہ بیر میرا ولد ہے گر ہم اس کی تصدیق نیس کرتے ہیں تو باندی اور بچہ
دونوں آزاد ہوجائے گے اور وارثوں پر واجب ہوگا کہ میت کے ترکہ سے باندی کی نصف قیمت ونصف عقر شریک زندہ کو تاوان
دیں اور ہاندی نہ کو کہ اور بچوام ولد میت ہوگر آزاد ہوگئی ہے کی کے واسط سعایت واجب نہ ہوگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے
دیں اور ہاندی نہ کو کہ دورجو میں کھی ایک اس نے تعالی اعلم بالعمواب۔

## الايمان الايمان المهال المهال المهالة

اس من بار وابواب میں

بارب: ① یمین کی تفسیر شرعی واس کے رکن وشرط وظم کے بیان میں مین کی تفسیر شرعی واس کے رکن وشرط وظم کے بیان میں

قال المحرجم اور بعض سنح ميں ميمى ندكور ب كه ظالموں كے شم دلانے اور مستخلف (١) كى نيت كے سوائے حالف كے شم كھا جانے کے بیان میں۔قال المحرجم بیمین شم ایمان جمع بمین ۔ حلف شم۔ حالف شم کھانے والاستخلف شم لینے والا تحلیف شم ولانا محلوف جس کوشم دلائی ہے تعلق قسم میر کدا کرا بیا ہوتو آزاد ہے اور تجیر میر کہ واللہ میں تھے ماروں گا کہ دوکسی امر پرمعلق نہیں ہے اور جزاء جوتتم برقرار دی ہے درصور تیکہ جمونی ہو جائے حث تتم میں جمونا ہو جانا مثلاً کہا کہ واللہ میں گوشت نیس کھاؤں کا پھر کھایا تو حائث ہوگیا۔ برقتم کو پورا کرنا مثلًا مثال ندکور میں گوشت تا موت نہ کھایا تو ہار ہوا فاحفظ الجعلة ولترجع الى تدجيهة الكتاب شرع میں بمین ایسے مقدے عبارت ہے کداس کے ہاتھ حالف کاعزم سی تعل کے کرنے یاند کرنے پر تو ی ہوجائے۔ بد کفا بدمی ہے۔ اس كى دونتميس جيں ايك نتم الله تعالى يا اس كى صفات كے ساتھ دوم قتم يغير الله تعالى و بغير صفات الله تعالى اور و واس طور

پر ہے کہ جزاء کو کسی شرط پر معلق کرے میکانی میں ہے۔

پھرواضح ہوکہ جوشم بغیرانند تعالیٰ ہواس میں دونشمیں ہیں ایک بیرکہ اپنے باپ و داداوغیر ویاا نہیا علیم السلام یا ملا ککے ملیم السلام يا نماز اورروز وياد يكرشرائع اسلام يا كعبدوحرم وزمزم وغيره اليي چيزول كےساتھ بوتو أن من سے كسي كي تتم كمانا جائز نبيل ہے۔دوم آنکہ شرط و جزاء کے طور پر ہواور بہتم منقم بدونوع ہے ایک بمین بقرب دوم بمین بغیر قرب ہی بمین بقرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھ پرروز ویا نماز واجب ہے یا مج یا عمر ویا بدی باعث رقبہ یا صدقہ یامثل اس کے واجب ہے اور مین بغیر قرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگرایا کروں تو میری یوی پر طلاق یا میراغلام آزاد ہے یہ بدائع میں ہے۔

شرطِ صاح ہے مراد:

متم بالتد تعالى كاركن يد بك التد تعالى كانام بإك وكركر بإجس صفت عصم كمانى بوه وصفت مي وكركر ي اورقتم کے بغیرالند تعالیٰ کارکن میہ ہے کہ شرط صالح وجزائے صالح بیان کرے ریکا فی میں ہےاورشرط صالح سے میراد ہے کہ بالنعل معددم ہو تحراس کے وجود کا حمّال وخطر ہواور جزائے صالح ہے بیمراو ہے کہ شرط پائی جانے پراس کا پایاجا نا بھینی ہویا بکمانِ غالب یائی جائے اوراس کی صورت یہ ہے کہ جزامضاف ملک ہویا بسبب ملک ہواور بیٹرط ہے کہ جزاالی چیز ہو کہ اس کے ساتھ قتم کھائی

ل جزاائي چيزمقردكرے جس حقربت الى حاصل ہوتى نے بنظر تواب فعل من ميت الاصل اا۔

<sup>(</sup>۱) بعن قسم لينه والي خرس خابرى امر رفتم ولا أل بحتم كمائه والدالا ميمن اس كرسوات كي اورنيت كر كيتم كما حمالاا-

جاتی ہوخیٰ کداکرالی نہ ہوگی تو میشم نہ ہوگی چنانچہ اگر کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو زید میراوکیل ہے یا میراغلام ماذونِ التجارت ہے تو وکالت یااؤن تجارت کوجز اقرار و ہے کرفتم کھانے ہے قتم نہ ہوگی ایسا ہی امام خواہرزا دونے ذکر فرمایا ہے بیشرح تلخیص جامع کبیر

متم بالله تعالى كے شرائط بہت ہيں از انجمله حتم كمانے والا عاقل و بالغ ہو پس مجنوں كافتم نيس ميح ہے اور طفل كى تم بعى نہیں سیجے ہا آگر چہ عاقل ہو۔ازانجملہ بیرکہ سلمان ہوپس کا فرکی شم نہیں سیجے ہے چنانچہ اگر کا فرنے تھم کھائی مجروہ مسلمان ہو گیا اور مانث ہواتو ہمارے زویک اس پر کفار وواجب نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے۔

جس بات برقتم کھائی ہے اس کی شرا نظ میں سے ریہ ہے کہ وقت قتم کے اس کا وجود متصور ہوسکتا ہو:

مرتد ہونے سے متم باطل ہو جاتی ہے پھراگراس کے بعد و ومسلمان ہوا توقعم کا تھم اس کولازم نہ ہوگا بیا ختیارشرح مختار میں ہے اور آزاد ہونا شرط نبیں ہے ہیں مملوک کی تتم ہے محرحانث ہونے سے اس پر فی الحال کفار و بمال لازم نہ ہو گا اس واسطے اس کی چھ ملک نبیں ہے ہاں اس پر روز دن ہے کفارہ وا جب ہوگا مگرمولی کواختیار ہے کہ اس کوروز ہ رکھنے ہے منع کرے اور ای طرح ہرا سے روز و سے منع کرسکتا ہے جس کے سبب و جوب کا مباشر غلام ہوجیے نز ر کے روز سے اور اگر مولی نے اس غلام کو بل اس کے کہ وہ روز وے کفارہ ادا کرے آزاد کر دیا تو اس پر مال ہے کفارہ دینا واجب ہوگااور نیز ہمارے نز دیک بطوع عم خود ہوناتھم کے واسطے شرطنیں ہے اس برتشم کھانے کے واسطے اکراہ وزیردی کی گئی ہواس کی تتم سیح ہے اور ای طرح جدوعر بھی ہارے نزد یک شرطانیں ہے اس بن جس نے برل سے شم کھائی یا خطا سے اس کی شم سیح ہوجائے گی اور جس بایت پرتشم کھائی ہے اس کی شرائط میں سے بیہ ہے کہ وفت قتم کے اس کا وجود متصور ہوسکتا ہواور بیرانعقادتنم کی شرط ہے اپس جو هیھیئے مستحیل الوجود ہواس پرفتم منعقد نہ ہوگی اور اگر متعور الوجود ہونے کے بعد ایسی حالت ہوگئی کہ وہ ستحیل الوجود ہوگیا توقتم باتی ندر ہے گی اور بیامام اعظم وا مام محر کا تول ہاور جوامر کہ هیچہ مسحیل الوجوز نہیں ہے محر عاوت کی راہ ہے مسحیل الوجود ہے تو ہمارے اصحاب ٹلشے فر مایا کہ تنصور الوجود شرط نہیں ہے چنانچے جوامر عادت کی راو ہے سحیل الوجود ہے مگر حقیقت میں سخیل الوجود نبیں ہے اس پرتشم منعقد ہو جائے گی اور نفس ركن من ميشرط بكراستثناء سے خالى مومثلا ايسے الفاظ نه موں كدانشاء الله تعالى اور الا ان شاء الله تعالى اور ماشاء الله تعالى اور الا آنکہ مجھے اس کے سوائے اور امر فلا ہر ہوکہ قریب بمصلحت ہواور لا آنکہ میری رائے میں اس کے سوائے دوسرا امرآئے یا اس کے سوائے دوسرااس بچھے پیندیایوں کہا کہ اگر مجھے القد تعالیٰ مدودے یا الله تعالیٰ مجھ پراتسان کرے یا کہا کہ بمعونت البی یا تیسیر البی یا مثیل اس کے چنا نچہ اگران میں ہے کوئی لفظ اس نے تتم سے ملا کر کہا تو قتم منعقد نہ ہوگی اور اگر جدا کر کے کہا تو قتم منعقد ہوگی اور فتم بغیرالله کی صورت میں بعنی جملے شرطیہ کی صورت میں تتم کھانے والے میں جوشرط جواز طلاق وعماق کی ہے وہی سب ان وونوں کے ساتھ متعقد ہونے کی شرط ہے اور جونبیں ہو ونبیں ہے اور محلوف علیہ لینی جس پرفتم کھائی ہے اس میں میشرط ہے کہ ایساامر ہو كدر مان أكنده يس مولس جوامرموجود إس كى اس رقتم ندموكى بلكتبغير موكى چنا نجداكرا في موك علم كوتو طالقه اكرآسان

ل قال المترجم جهال نقد من عاقل شرط بومان بيمراد ب كدواك عقد كي مكوجاننا مواور معنى عام يعنى فقط دانا في وسجوليس مراد باا سرح بلوع خود بغيرز بردى كي معدجوقصدا مو بزل جوهمول مستحل الوجودين جس كابايا جاناهيقة محال مويمتعور الوجود جس كانعورمكن مواكر جهادت كي راه عدايا

ہمارے اوپر ہوتو طلاق میں الحال واقع ہوجائے گی اور جس کی طلاق ہا عمّا تی گئیم کھائی ہے اس میں بیشرط ہے کہ ملک قائم ہوتا اضافت بجانب ملک یا بسبب ملک ہواورنفس رکن میں وہی شرط ہے جوالتد تعالیٰ کے ساتھ شم کھانے میں ندکور ہوئی ہے اوراگر بیالتظ مجھی زیادہ کیا اگر اللہ تعالیٰ میری مدوفر مائے یا بمعونت آلہی ہیں اگر اس نفظ ہے استثناء کی نیت ہوتو فیدما بیندہ و بین اللہ تعالیٰ استثناء کنندہ ہوگا مگر قضاء اس کے بینی تعلیٰ نہ ہوگی بلکہ تیجیر ہوجائے گی ہے بدائع میں ہے۔

الله تعالیٰ کے ساتھ جوتھم ہوتی ہے وہ تین نوع کی ہے تموس ولغود منعقدہ بس بمین ثموس ایس تھے ہوتی ہے کہ سی چیز کی اثبات یا نفی بزماندحال یا ماضی یا ماضی پرعمدا دروغ کے ساتھ ہوئے اور الی متم کھانے والا آدی بخت گنبگار ہوتا ہے اس کو جا ہے کہ توبدو استغفار كرے اوراس بر كفار ونبيس موتا ہے اور قتم لغويہ ہے كەكسى چيز برز ماند ماضى يا حال مى قتم كھائے ور حاليكه اس كامكمان موك بات یوں بی ہے جیے کہتا ہے حالا نک امراس کے برخلاف ہومٹلا کے کدواللہ میں نے ایسا کیا ہے حالا نکداس نے دروا قع نہیں کیا ہے اس کی یاد میں یوں بی ہے کداس نے ایسا کیا ہے یا کہا کدوالقد میں نے ایسانہیں کیا ہے حالاتکداس نے ایسا کیا ہے مراس کا ممان یوں ہی ہے میں نے بیں کیا ہے یا دور سے ایک مخص کود کھے کر کمان کیا کدوہ زید ہی ہے بس کہا کہ وائندوہ زید ہے حال نکدوہ عمروتھا یا تمسى اوركود كيوكركها والله و وكواب درحاليكه اس كے كمان ميں و وكواب ليكن درووا قع و وچيل تھي تو الى قتم ميں اميد ہے كه تم كھائے والا ماخوذ نه مواورهم زمانه ماضي مي اگر بدول قصد موتو بهار ينزويك ونياوا خرت مي اس كالمي حكم نبيس بي يعني لغو باورهم منعقد وبيب كدز ماند مشقبل يسكى فعل كرنے ياندكر في مكانے اوراس كا تعم بيب كدا كر حانث مواتواس يركفار والازم بوگا بيكاني ميں ہے۔ پھرتسم منعقدہ إعتبار وجوب حفظ كے جارطرح كى ہوتى ہے يعنى واجب ہے تفاظت كرے اور توشخ نديائے ياتو ر و پنامتحب یاواجب ہو پس ان میں سے ایک قتم رد ہے کہ اس میں پورا کرنا واجب ہے اور اس کی رمورت ہے جب قتم منعقدا یسے تعل کے کرنے پر ہو جو طاعت النی ہے کہ اس کے ساتھ مامور ہے یا ایسے قتل کے نہ کرنے پر جومعصیت ہے کہ جس کے نہ کرنے پر مامور ہےتو جوا علت متم واجب ہے کہ بیامراس برقبل متم کے فرض تھااور شم سے زیادہ تاکید ہوگئ ۔ دوم آ نکداس کی حفاظت جائز نہیں ہاوراس کی بیصورت ہے کیرک طاعت یافعل معصیت رقتم کھائی بعن طاعت ندکرے گا اورمعصیت کرے گاتواس کوتو روے اور کفار واوا کرے اور تیسری متم بیک اس کی حفاظت کرنے ونہ کرنے دونوں ہیں بختار ہے مکرتتم کا تو ژوینا حفاظت کرنے سے اچھا ہے تو اس میں تو ز وینامستحب ہے اور چہارم آ تکداس میں پوراکرنایا تو ز وینامساوی ہے ہی دونوں باتوں میں مختار ہوگا اورالی متم کی حفاظت اولی ہے بیمب و مشمل الائم دسرهی میں ہے۔

 علاء کے زو کیک مکرو ونیس ہے اس واسطے کداس ہے و ثیقہ بعود حاصل نیس ہوتا ہے خصوصاً ہمارے زیانہ ہیں ریکا فی جی ہے۔

نهن : 🕒

ان صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی

قتم ہوتی ہے بنام اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے دوسرے نامائے پاک عمل سے کی نام کے ساتھ جیسے رحمنی یارجیم اور اللہ تعالیٰ کے سب نام پاکساس امریس برابر ہیں خواہ لوگوں جس اس نام سے تم کا رواج ہو یا نہ ہواور یکی ہمارے اصحاب کا ظاہر نہ ہب ہواور یکی تح ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفتوں عیں ہے کی صفت سے جس کے ساتھ تم کھانے کا لوگوں میں رواج ہو جیسے غوۃ اللہ و جلال اللہ و کبویاء اللہ اور نیسٹ کے اوراء النم کا مخار ہے کذائی الکانی اور اس سے کہ ذکر صفات میں اعتبار رواج کا ہے بیشر ت نقابیہ ہرجندی میں ہے۔ اگر کہا کہ مم مرے رب کی یا کہا کہ تم رب العرش کی یا تم رب العالمین کی قو حالف ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ تم حق کی میں ایسانہ کروں گا تو بما خلاف بیشم ہوگی یو قام کی قامنی اور اگر کہا کہ تم حق کی میں ایسانہ کروں گا تو با خلاف بیشم ہو اور اگر کہا کہ بالحق اللہ میں ایسانہ کروں گا تو قسم ہوگی یو قام کی خان میں ہے۔ خان میں ہے۔

الركما: وقوة الله وارادته و مشية و مجته و كلامه تو عالف بموكا:

اگرکہا کہ وق اللہ الا اتھل کذاتو الم اعظم والم محد کے زویک سے شہوگی قال اکمتر جم اگر ہماری زبان میں اس کا ترجم

یوں کیا کہ شم حق اللہ تعالیٰ کی میں ایسا نہ کروں گاتو تسم ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم اورا مام یوسٹ سے وروا تھوں میں سے ایک روایت

موافق قول طرفین کے ہاور پہی سے ہاورا گرکہا کہ وحم تہ اللہ تو تا کہ کہا کہ یہ بمز لہ وحق اللہ بحب بہ ظامہ میں

ہم اللہ جم وحق اللہ میں داد ہم جارہ ہے لہٰ والگراس کا ترجمہ بھری افغالت موقو تشم ہوجائے گی نظر ان الفاظ الیاب اکثر ہا تعلیٰ بالعربیاورا کر کہا کہ وعظمیۃ اللہ تعالیٰ یا کہاو کہ ملوتہ و قدوتہ تو بھی ہوگی خواہ نیت تسم ہویا نہ و بیت و کی نظر ان الفاظ الیاب اکثر ہاتھی بالعربیاورا کر کہا کہ وعظمیۃ اللہ تعالیٰ یا کہاو کہ ملوتہ و قدوتہ تو لیہ ہوگی خواہ نیت تسم ہویا نہ و مائے تو قائد ہوگا ۔ یہ بالا کہاو کہا کہ وارا گرکہا کہ والمان اللہ تا ہوں ہوگی اور طواہ کی نے ذکر کیا کہ یہ میں نہ ہوگی اور بیا مام ابو یوسٹ ہے بھی روایت ہوا یا اگر کہا کہ وجمہدائتہ یا دارہ کر کہا کہ والمان و تا ہوں یا کہا کہ گوائی و تا ہوں یا کہا کہ کوائی و تا ہوں یا عزم کرتا ہوں یا کہا کہ جمہ بوگی اور اگر کہا کہ والمان کے تا ہوں یا کہا کہ جمہ بوگی اور اگر کہا کہ جمہ بر خیرا اللہ ہو کہ کہ کہ ایسانہ کروں گایا کہا کہ جمہ برخیرین اللہ ہو کہ کہ ایسانہ کروں گایا کہا کہ جمہ برخیرین ہوں یا کہا کہ جمہ برخد رائتہ ہے کہ ایسانہ کروں گایا کہا کہ جمہ برخد میں تا تعد ہو کہ ایسانہ کروں گاتا ہوں یا کہا کہ جمہ برخد رائتہ ہے کہ ایسانہ کروں گاتا ہوں گاتا ہوں گاتا ہوں گائی تا کہ جمہ برخد رائتہ ہے کہ ایسانہ کروں گاتا ہوں گاتا ہو گاتا ہوں گاتا ہو گاتا ہوں گاتا ہوں گاتا ہوں گاتا ہوں گات

ا اگر کہا کہ ہم اللہ علی ایسانہ کروں گاتو قول مختار علی بیشم نہ ہوگی الا اس صورت علی کداس نے قسم کی نبیت کی ہوبیا قادی

غياثيه مي ہے۔

اگر کہا کہ ہم الند توقتم ہوگی بیرخلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ دائیم الند میں ایسانہ کروں گا توقتم ہوگی اور اس طرح و ایس الله اس تولیتم بغیر اللہ تعالی اور مراداس سے خاص تم جائز ہے جس کواوپر بیان کیا ہے بین تم بھر طوج استے طلاق وحماق وغیر وورنہ سوائے اللہ تعالی کے اور اس کے نام کی تم کومطلقانا جائز فریایا ہے قائم 11۔ ع الگ الگ ہرا یک سے الفظ دادشم کھائی چنا نچے کہا کہ وکلام اللہ وارادة الله وغیر وذکل 11۔ ع بلام تم 11۔

لے رازی شیرے کے رہنے والے محدین مقاتل علی ہیں ان می محدثین کلام کرتے ہیں اور محدین مقاتل ایوائس جو بخاری کے استاد ہیں وہ لگتے ہیں؟ ا۔

اس صورت می کد معلوم ہو جائے کہ اس میں ہم القد الرحمن الرحیم کھی ہے اور اُس ہے ہا سے کی نیت کی تم ہو جائے گی ہے فلا صدیمی ہے اور اگر کہا کہ میں ہری ہوں ، مؤمنین ہے قو مشائے نے فر مایا کہ تم ہو جائے گی ہے فاوی قاضی فان میں ہے اور اگر کہا کہ میں ان تمیں ونوں یعنی دمغمان ہے ہی ہوں گرایسا کروں ہوں اگر ایسا کروں ہیں اگر فرضیت اس دمغمان ہے ہما است کی نیت کی ہے قوحم ہوگی جھے کہ میں ہری ہوں ایمان ہے اور اگر اُس کے اجرو قو اب ہے ہریت کی تم شہوگی اس واسطے کہ بیام غیب ہوں اس کی ہی خونیت نہ ہوتو ہو جو میں اور اگر اُس کی ہی خونیت نہ ہوتو ہو ہی ہوں اس فی ہے جو میں نے کیا ہو ہے تو ہم میں ہوں اس فی ہو ہوں ہوگی اور ہو جو ہو ہو گی اور ہو ہوں ہوگی ہوں اس فی سے وی اور اگر کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں ہری ہوں اُس قر آئن ہے جس کو میں نے ہو ہی ہوگی اور اگر کہا کہ میں ہری ہوں اُس فی ہوں اُس خوا ہو ہو گی اور ہو ہو کہ اور گر ہو کہ اور اگر کہا کہ اُس کہ ہوں اُس کے جس کو میں ایسا کہ وی اور اس کے جس کا اعتقاد کا رہے ہوں تو استحانا نہ ہوگی ہو با اور اگر کہا کہ اگر میں ہو اور اگر کہا کہ اگر میں ہوں اُس کے جس کا اعتقاد کا رہے ہوں تو استحانا نہ ہوگی ہو بدائع میں جو کی ہو بدائع میں ہوگی ہو بدائع کے اور اُس کے جس کا اعتقاد کا رہے ہوں تو استحانا نہ ہوگی ہو بدائع سے بیزار یا کا فریا غیراللہ کا پر شش کرنے والا یا بندگان صلیب سے یا شل اس کے جس کا اعتقاد کا رہے ہوں تو استحانا نہ ہوگی ہو بدائع سے بیزار یا کا فریا غیراللہ کا پر شش کرنے والا یا بندگان صلیب سے یا شل اس کے جس کا اعتقاد کا رہے ہوں تو استحانا نہ ہوگی ہو بدائع

اگراس فتم کھانے والے کے نزدیک میہ بات ہوکہ اگر میں ایسا کروں گاتو کا فرہوجاؤں گا پھراُس

في شرط ندكوركوكياتو كافر موجائ كا:

اے اور علی کفاروسم اداکرے کا ا۔ (۱) اگر حانث ہوجائے اور (۲) بالے تسم ا۔

كبادعبادة اللدتوقعم نه موكى بيرقمادي قاضي خان يس ب-

جابلا نهطور برخلط ملط كهائي تى قتم كابيان:

اورا گرکہا کہ اشھد الله ان لا اله الا الله توبیتم ندموکی بی خلا مدیس ہاور اگر کہا کدوجدالتدتو برتول امام اعظم وامام محد کے قتم نہ ہوگی سے ابوشجاع نے امام اعظم سے ایک حکایت تقل کی اس میں رہمی نہ کور ہے کہ اُن جاہلوں کی تنم ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے واسطے جوارح ذكركرتے بي اور بياس امرى دليل ہے كمامائم في اس كوتم نيس قرار ديا بيمسوط ميں ہے اور اگر كسى قائل نے كہا كماس پراللد تعالی کی احت ہے اگر ایسا کرے یا کہا کہ اس پرعذاب اللہ ہا اللہ ہا اللہ ہے اگر ایسا کرے تو بیشم ندہوگی بیفاوی قاضی خال میں ہا دراگر کہا کہ ایسا کروں تو مجھ برغضب اللہ یا تخط اللہ (۱) ہے تو حالف نہ ہوگا یہ مداریس ہے اور اگر کہا کہ وسلطان اللہ لا العل كذا (۴) تو اس صورت مسئلہ مستحے جواب میرے کداگراس نے سلطان سے قدرت مراد لی ہے تو بیٹم ہے جیسے قولدوقدرت الله كذافي أكمهو طاور اگر کہا کہودین اللہ توقعم نہ ہوگی واس طرح تول وطاعة الله وشریعة اللہ بھی قتم ہیں ہے و نیز اگر عرش الله وحدوداس کے قتم کھائی تو حالف بنہ موكا اوراس طرح الركهاكدو بيت الله (٣) يا بحر اسود ما بمشعر حرام ما بصفايا بمرده ما بمنمر ما بموضد ما بصلوة ما بصيام بالبح توان سب صورتول مين مالق نه وكا اوراى طرح الركياو حدد الله و عبادة الله توقيم بين باوراى طرح الراسانون ياز مين باقرياستارون ياسورح كي عتم کھائی تو حالف کند ہو گا بیرمراج وہاج میں ہے اور اگر بحق الرسول یا بحق القرآن یا بحق الایمان یا بحق المساجد یا بحق یا بحق الصلوة (١١) تتم كمائي توقتم نه موكى يوقاوي قاضي خان مي إدراكركها بحق محرعليدالسلام توقتم نه وكي ليكن في المخضرة والمالي بهت اى برا ہے بیخلاصہ میں ہےاوراگر کہا کداگر ایسا کر میں اللہ مجھے عذاب دوزخ میں گرفتار کرے یا جنت سے محروم کرے تو بیتم ندہو کی سیمسوط ميس بادراكركها كد لا الله الا الله البت مي اليعودول كا(٥) توييم بيس بالا آنكداس في منت كي بوادراي طري سبحان الله والله اكبر ضرور من ايها كرون كاتو بهي يي عم بيراج وباح من باوراكركها كدم في التدتعالي كي نافرماني كي اكراييا(١٠)كيايا جواس نے مجھ رِفرض کیا ہے اُس میں اللہ تعالی کی نافر مانی کی اگر ایسا کیا تو یہ منسب ہے ایسا حمل ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں زانی یا چور یا شراب خوار یا سودخوار مون تو یہ منبس بے بیکانی میں ہے اور ابن سلام سے روایت ہے کہ اگر کسی ایسا كرون توجل نے اپنے او پر زنار با ندهى جيسى زنارنصارى باندھتے ہيں تو فريايا كوتىم ہوگى يظهير بيديس ہےاورا گركہا كەميراغلام آزاد ہے اگر میں اپنی بیوی کی طلاق کی تم (٤) کھاؤں چرا بنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے (٨) اگر تو جا ہے تو اُس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور بیہ جواُس نے اپنی بیوی ہے کہا ہے تم نہیں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ جب تھے کوئی جیش آجائے تو بھی اُس کا غلام آزاد نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو کوئی پروروگارآ سان میں نہیں ہے تو بیٹم ہاور کا فرندہوگا بیٹس ہے اور اگر کس نے کہا کہ اگر میں ایسا كرون تو جوالله تعالى نے فرمايا ہے وہ كذاب ہے تو يتم ہوگى اورا كركها كەالله تعالىٰ كذب (1) ہے اگر ميں ايسا كرول تو بھى تتم ہوگى اور اگرائس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو بھے پرنصرانیت کی گوائی دوتوقتم ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ جومیں نے روز ہنماز کیاوہ تن ندتھاا کر مں ایسا کروں تو بیتم ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

لِ احكام من عابت بول محاكر چافيرالله مكانے سے كنهار بوگا ۱۱ من كهنا بول كالل التلوا بركة ول ربحى كافر بونے كائكم بونا جا ہے ١١٠ (١) خضب ١١١ (٢) غلب ١١١ (٣) من ميت الله كى ١١ (٣) نماز ١١ (٥) منروركروں ١١١ (١) يعنى كرول ١١١ (٤) بكد تفويض طلاق بياا۔ (٨) يعنى توطافق بياا۔ (٩) نعوذ بالله من ذالك ١١٠ (١) منوف بالله من ذالك ١١٠ (١)

ما كولات ميں استيعاب طعام كا اعتبار نبيں ہے بلكہ فقط قدر معتا وكا اعتبار ہے:

اورا کرکہا کہ اے میرے پروردگار میں تیرابندہ ہوں بچے گواہ کرتا ہوں اور تیرے طائک کو گواہ کرتا ہوں کہ ایسانہ کروں گا گھر اس نے بی قعل کیا تو آس پر کفار وہیں ہے گراند تعالی ہے استغفارہ تو بہرے بیٹا مسلم ہے ہا کہ دو سرے ہے کہا کہ ہاں تو آس کے کہا کہ ہاں کہ بیٹر اس کے بھی بال کہنے ہو جائے گا اور بیتا کی میں ہے کہا کہ ہاں تو آس کی بیتر ہے کہا کہ ہاں تو آس کے کہا کہ طعام یا آس کے مسل اپنے او پر حرام کر لیا تو بیتم آس کی خواور نہوا ور قربایا کہا کی طرح اورا شیاء کے تعرف اور بیننے کی چیز وں میں پربتا ہے می اس معنمون کے سوائے کی گھراور نہوا کہا کہ بھے حال نہیں ہے کہ ایسا کو ان اس کہ اور اس کی کہا تا ہے اور سینے کی چیز وں میں ہوبتا ہوں کہا کہ بھے حال نہیں ہے کہ ایسا کہ وہا اور آئر کہا کہ یہ پر حرام ہا کہ بھے حال نہیں ہے کہ ایسا کو پہنوں پر حراس کو پہنا اور آئا وہی ہو آس کے اور آئر کہا کہ یہ پر حرام ہا گہر میں اس کو پہنوں پر حراس کو پہنا اور آئا وہی ہو آئر کہا کہ یہ پر حرام ہا گہر کہ کہ ہو جائے گی کہ وہر دار کھا تا ہا کہ ہی ہو گا وہ تر اگر مور نے با کر ادا آس ہے جائے کہ ایس کو پر خوال کو اس کو پہنا اور آئا وہ ہو گا دو اور آئر کہا کہ وہر دار کھا تا ہا کہ ہو ہو گا وہ بر دار کو ہا کہ وہر دار کو حال کی ساتھ نہر ہو گا ہے گئر وہ تو ان کا احتمال کو اس تو اور جو گا اور جو شے مور اور میں اور خور سے کہ کی حال میں اقدام ہو جائے گا دو جو جائے گا دو جو جائے گا کہ وہ جو ان کھا دو جو جائے گا دو جو ہا تو ہو جائے گا کہ وہر دار کو جائے گا دو جو ہاتی ہو گا ہے جو جو حال میں اقدام ہو جائے گا دو جو ہے مور دار کھا تا ہو گا میں ہو جائے گا کہ دو مردار کو جائے گا ہو گیا ہو ہو ان کا احتمال کو اس تو کہ ہو جو تا گا اور جو شے اس طور میں اور عمل کی میں تو ہو جو گا اور جو شے اس طور ہو جائے گا کہ دو جو دار کو گا ہو گا ہو ہو ہو گا دور خوال موال میں اقدام ہو جائے گا اور جو شے اس طور ہو گا ہو گا ہو ہو ہو گا گا دور ہو گا ہو گا ہو ہو ہو گا گا دور ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گ

ا کی اگرای نے تمام طعام ولباس مراولیا ہے تو تضاء دو باتا اس کی تفدیق ہوگی اور اگر فاص مراولیا ہے تو فقط دیا تا تفدیق ہوگی نہ قضاء فاقعم السا۔ ع اس بی اشارہ ہے کہ بیتھم تضاء ہوگی اوس مارے وف بی طلاق تیں ہے ا۔

<sup>(</sup>۱) ماكولات مي استيعاب طعام كالتمباريس بلكفظ لقدرمن وكالعباري الدرم مالانكساب اكرناس برمباح ياس كم الوق بالد

نے طلاق کی نیت کی ہوطلاق ہوگی اور بدون دلالت کے احتیاط ہے ہے کہ آدمی اس میں تو قف کرے اور خلاف (۱) حقد مین کے نہ کرے اور اگر کہا کہ ہر چہ بدست چپ گیرم برمن حرام لیعنی جو ہا کیں ہاتھ میں لوں جھے پرحرام ہے سیطلاق نہ ہوگی الا نیت کے ساتھ اور اگر کہا ہر چہ بدست گیرم برمن حرام تو بعض نے فر مایا کہ بدوں نیت کے طلاق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ بلانیت طلاق ہوگی نیت شرطنیس ہے اور اگر کہا کہ حلال فدا بھے پرحوام ہے حالا تک اُس کی دو بیویاں جی تو اظہر تول کے موافق ان میں سے ایک طلاق واقع ہوگی اور تعین کرنے کا اختیار اُس کو ہوگا جس کو جائے معین کرنے کا فی میں ہے۔

اورا گرکہا کہ واللہ کلام نہ کروں گافلال سے آج اور کل اور برسوں توبیا یک ہی قتم ہے:

اوراگرکی محف نے کہا کہ واللہ والرحمٰن میں ایسانہ کروں گاتو یہ دو تشمیل ہیں چنا نچا گرابیا تعلی کرنے ہے وہ حانث ہواتو اس پردو کفارے لازم ہوں کے یہ ظاہر الروایة کا بھم ہا اور اس مبن کے سائل میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تشم کھانے والے نے اگر دو کام ذکر کیے اور دوتوں پر بنیاد تشم کر کی اس کر دوسرانا م صفت اسم اقل ہوا در دوتوں کے درمیان حرف علت ذکر نہ کیا ہوتو ہا تفاق جملہ روایات پرایک ہی تشم ہوگی جسے اللہ الرحمٰن میں ایسانہ کروں گا اور اگر دوسرا اسم پہلے اسم کی افت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوگراس نے نظم میں جمل میں ایسانہ کروں گا کہ واللہ والرحمٰن ایسانہ کروں گا کہ الرف کے طف بیان کردیا ہے تو طاہر الروایة کے موافق دو تشمیس ہوجا کیں گی جسے کہا کہ واللہ والرحمٰن ایسانہ کروں گا کہ الرف کے موافق دو تشمیس ہوں گا کہ اللہ والیہ کہ کا میں المورک کے اور کی میں حرف عطف بیان کیا جسے واللہ واللہ علی اس ان کروں گا تو خاہر الروایة کے موافق دو تشمیس ہوں گی اور بھی تھے ہوا ور اس کے دومیان حرف عطف بیان کیا جسے واللہ واللہ علی اس ان کی تقیم ہوگی ایسانی شخ الا اسلام نے ذکر کیا ہے بی جو شمل اگر دونوں کے می میں دونوں کے می میں جس کی ایسانی شخ الا اسلام نے ذکر کیا ہے بی جو شمل کی ایسانی شخ الا اسلام نے ذکر کیا ہے بی جو شمل کی نیت کی ہوتو دو تشم ہوں گی پائ آئی کا قول اللہ بخد مت حرف تم ابتدائی ہوگی اور الی تم کی جو الدی کی تعرون کی نیت کی ہوتو دو تشم ہوں گی پائ آئی کا قول اللہ بخد مت حرف تم ابتدائی ہوگی اور الی تم کی جو ب

<sup>(</sup>۱) جس كنزد كيه طلاق ٢١ - (٢) ليني اكررات من كياته هائه ١٣٥ - (٣) ليني بي عمّار موان كنز د يك ١١١-

یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ والرحن ایسانہ کروں گا پھر کیا اس پر بالا تفاق سب کے بردیک دو کفارے لازم آئمیں ملے پیشاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے ایک امر رہتم کھائی کداس کو بھی تہ کروں گا پھراس نے اس امر پرای جلس میں تم کھائی کداس کو بھی نہ كرول كالجركياتوأس يردوكفار يدوقهمول كے واجب مول محاور بيتكم اس وقت بكرأس في دوسرى فتم كى نيت كى مويا تغليظ كى نیت کی ہویا کھینیت ندگی ہواور اگردوسرے کلام ہےوہی پہلاتم کی نیت کی ہوتو اس پرایک تی کفار ہوا جب ہوگا اورا مام ابو اوسف نے امام ابوضیقہ سے روایت کی ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اُس نے جج یا عمرہ یا نمازیاروز ویا صدقہ کی تم کھائی ہواور اگر اُس نے القد تعالیٰ کی فتم کمائی ہوتو اُس کی نیت کھے جے نہوگی اوراس پر دو کفاروالا زم ہول مے اورامام ابو پوسٹ نے فر مایا کہ بیاحسن اُس کا ہے جوہم نے ا مائم سے سنا ہواور اگر اس نے ایک قتم بھے اور دوسری بنام اللہ تعالی کھائی تو حانث ہونے پراس پر ایک جج وایک کفار ولازم ہوگا يمبسوط

اگرکها که میں یہودی ہوں اگراپیا کروں اور میں نصرانی ہوں اگراپیا کروں توبید وقتمیں ہیں:

توازل میں ہے کدایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ واللہ علی تھے ہے ایک روز کلام نہ کروں گا واللہ عیں تھے ہے ایک مہینہ کلام ند كرون كا والقد من تحديد ايك سال كلام ندكرون كا بجر بعدساعت كأس علام كياتو أس يرتمن قسمون كى جزالازم بوكى اوراكر ایک روز کے بعد کلام کیا تو اُس پر دوقتموں کا کفار ولا زم ہوگا اوراگر ایک مہینہ کے بعد کلام کیا تو اُس پر ایک ہی تام ہوگا اوراگر ایک سال کے بعد کلام کیاتواس پر کھھنہ ہوگی می خلاصد میں ہاور اگر کہا کہ میں اللہ تعالی سے بیز ارہوں اگر میں نے کل ایسا کیا ہے الانک اس نے ایبا کیا تھا اور جانتا تھا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور مختار برائے فتوی ہے ہے کہ اگر اُس کے زعم میں ہوکہ ریکفر ہے تو کا فر ہوگا اورا گرکبا کہ میں نے کل ایسا کیا ہوتو میں قرآن سے بری ہوں حالانکہ ایسا کر چکا اور جانا ہےتو جواب مخاراس میں بھی وہی ہے جواللہ تعالی سے بیزاری کی صورت میں ندکور ہوا ہے رہ بیط میں ہے اور اگر کہا کداییا کروں تو اللہ وأس کے رسول سے بری ہوں بھر حانث ہوا توبیایک بی تتم ہے کدأس برایک بی کفاره لا زم ہوگا اور اگر کہا کداگر ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ سے بری ہوں اور رسول اللہ سے بری ہوں تو میدوفتمیں میں کدحانث ہونے برأس پر دو کفار ولا زم آئیں گے اور کہا اگر ایسا کروں تو القد تعالیٰ ہے بری ہوں اور رسول اللہ ہے بری ہوں اور اللہ ورسول جھے سے بری ہوں چھر حانث ہواتو اُس برجا رضم کے کفارے لازم آئیں گے اور اہام محر ہے روایت ہے کہ اگر کہا کہ یس بهودی بون اگراییا کرون اور می نصرانی بون اگراییا کرون توبید دونشمین بین <sup>(۱)</sup>اورا کرکها کهیش بهودی بهون نصرانی بون اگراییا كرون توبيايك بى تتم بيد فقادى قاضى خان مى بياورا كركباكها بياكرون تومى جارون كايون سي بيزار مول توبيايك بى تتم ہادرای طرح اگر کہا کہ اگر ایسا کروں تو میں قرآن وانجیل اور توریت وزبورے بری ہوں تو مانٹ ہونے پر ایک بی کفار ولازم آئے گااس لیے کہ بیا یک بی قتم ہاور اگر کہا کہ ایسا کروں تو می قرآن سے بیزار ہوں اور میں انجیل سے بیزار ہوں اور می تو ریت سے بیزار ہوں اور میں زبور سے بیزار ہوں تو بیرچار فتسمیں ہیں کہ اگر جانث ہوگا تواس پر جار کفارے لازم آئیں گے بیرمحیط میں ہے اور اگر کہا کہٹس بری ہوں اُس چیز سے جو محفوں میں اُٹری تو بیا یک بی قتم ہے اور اس طرح اگر کہا کہ میں بری ہوں ہوآ ہے سے جو مصحف میں بنو ممى ايك بى تىم بىر قاوى قاضى خان مى ب-

مشس الاسلام سے دریا دنت کیا حمیا کداگر کسی نے کہا کہ واللہ اگراین کا رہنم یعنی واللہ اگرید کا م کروں تو ایسا تو بینے نے فرمایا کہ

ل ظاهراً محمد والبحي اس مسئله على سناه وكاو الشاعلم ١٦ س فرآن مجيد والبحل وزيوروتوريت ١٢\_

<sup>(</sup>۱) دوتون قتمیں علیحد و ہوں گی ۱۲۔

الركها: مصحف خدا بدست من سوخته اگر ایس كاركنم؟

اورا کرائس نے کہا کہ وگندخور دوام لینی میں نے مسم کھائی ہے اگر سچا ہے توقعم (۱) ہوگی اور اگر جموٹا ہے تو اُس پر پر کوئیس ہے یہ محيط على باوراكرأس نے كماكد برمن سوكنداست كداي كارت كم بن اكراى قدركماتو يذ جرد يتاب بس اس كي فتم كمانے كا اقرار قرار ویا جائے گا اور اگراس سے پھنڈیادہ کہا کہ یوں کہا کہ جھے رہتم علاق ہے اُس پرطلاق لازم آئے گی اور اگر اُس نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیکام دروغ کمددیا تھا کہ ہم جلیس تعرض شکریں یامثل اس کے کوئی غرض بیان کی تو قضاءاً س کی تصدیق شہوگی اورا کر کہا کہ باللہ العظيم كه بزرك تراللد العظيم سينيس ب كديس بيكارندكرون كالوقتم بوكي جيديا التدالعظيم الاعظم كهني مين بوتا باوراكس زيادات واسطے تا کید کے ہوتی جیں پس فاصل (<sup>۷)</sup> قرار نہ وی جائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاور فرآویٰ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ سو مندی خورم بطلاق تو تطلیق نبیس ہاس واسطے کہ لوگوں میں تتم بطلاق کا اس طرح رواج نبیس ہاور تجرید میں لکھا ہے کہ احرکس نے کہا كەمراسوڭند خانداست يعنى بچھے كمركى تىم بنواس كى بوي طالقە بوجائے كى اور مەشرىلنېس كەخاندىساس نے بوي كى نىپت كى ہو اور میں اسم ہے قال المحر جم ہمارے عرف میں تسم نہ ہوگی اور میں اسم ہاور قاویٰ میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ باللہ کہ بزرگ تر اس سے کوئی ا منیں ہے بررگ رأس سے منیس ہے یا جوبردگ رین نام ہے کہ میں ایسا کروں گایانہ کروں گاتو یہ م ہے اور قولہ بردگ ری فاصل قرارندد یا جائے گا اور مجوع النوازل میں لکھا ہے کہ بیٹے الاسلام ہور یافت کیا گیا کہ اگر کسی نے اس صورت میں وعویٰ کیا کہ میں نے کرنے یاندکرنے کی متم بیں کھائی بلکہ میری مراد میھی کہ باللہ بیسب قسموں سے بری متم ہے یامیر سے فزد یک اس سے براہ کرائم میں ہے قرمایا کدأس کی تقید بنی ندی جائے گی اس واسطے کدأس نے تعلی کا کرنایا ند کرنااس سے ملا دیا ہے اور بیجوأس نے دعویٰ کیا کد کلام نذكورا اوّل يرمنعمود ہے بیخلاف طاہر ہے كذاتی الخلاصه اور اگر كہا كەمىحف خدا بدستەمن سوختە اگراي كارتمنم يعني مصحف خدا ميرے باتحديث سوخنة اكرييكام كرون توقتم نه دوكي اوراكركها كه بواميدي بخداادارم نااميدم اكراي كارتخم توييتم بوكي قال أكمتر جم ضرور ہے كه یوں ہوکہ ہرامیدے (میاکی بخد اادارم الی آخر وورنہ ہارے عرف میں تتم نہ ہوگی واللہ اعلم اور اگر کہا کہ سلمانی نہ کردوام خداے رااگر ایں کار کم بعنی میں نے خدا کے واسطے اپنے کام میں سلمانی نیس کی اگریکام کروں پھر کیا تو فقیدا بوللیٹ نے فرمایا کداگر اُس نے اس

ا بيرف اس ملك وزبان كاب ورنه الاستان و يك مهل بي بيشتر از اول ١١-

ع الرطان كاتم بمثل مرابت والواس كالرارياس كابوى طائق موكى اورامل مال خداجات ال

<sup>(</sup>۱) کفاره درصورت جنت ۱۱ (۲) تاکی فتمیں بوجائی یاتم بی نابوا۔ (۳) خداے رکھتا ہوں نامید ہوں اگر ساکام کروں ۱۴۔

ے بیمراد لی ہے کہ اُس نے عیادات کی ہیں وہ حق تبیں تھیں تو یہ تم ہوگی ور نہیں اور اگر کہا کہ ہر چہ سلمانی کرداہ ام بیکا فران (۱) دادم اگر ایں کارتنم پھر کیا تو کا فرنہ ہوگا اور اُس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ والقد کہ بغلا س (۴) تن نہ کو یم بیہ یک روز ندو فروز تو بیا یک ہی متم ہے کہ دوروزگز رینے پر نہتی ہوجائے کی بیفاوی قاضی خان جس ہے۔

عورت نے کہا کہ میں جھے سے طالقہ ہوں اگر تو شطرنج کھیلا کرے پس شو ہرنہ کہا کہ اگر میں شطرنج کھیلا

كرول پس عورت نے كہا كہ چريد كيا؟ پس شوہرنے كہاوہى جوتو كہتى ہے....؟

اگرکہا کہ برارا تق پرست و بت پرست ہے برتر ہوں اگرایا کروں تو یہ میں جھیط بیں ہاورا کی گورت نے اپنے شو ہرے کہا کہ تو شطر نے کھیلا جھوڑ دے اُس نے کہا کہ جھا ہی گورت نے کہا کہ بھی جھ سے طالقہ ہوں اگر تو شطر نے کھیلا کرے پس شو ہر نے کہا کہ اگر جس شطر نے کھیلا کروں ہیں ہورت نے کہا کہ بھر یہ بیابس شو ہر نے کہا دہی جوتو کہتی ہے پھراس کے بعداس نے شطر نے کھیل تو طلاق واقع نہ ہوگی بیفلا صدی ہے۔ شیخ مجم اللہ بن مرسنی سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے کہا کہ ہر چہ بدست راست گرفتم ہوگا اس کے مطاب کا رندگروں پھر بیکا میا تو فر مایا کہ جانت ہوگا اس برض حرام کہ فلاں کا رندگروں پھر بیکا میا کہ وائے ہوگا اس کہ مرب ہو بدست راست گیرم اوراس میں نہیں ہے کہ ہر چہ بدست راست گرفتم این فلا بیا کہ جارت راست گرفتم این فلا ایس ہو کہ ہر چہ بدست راست گرم اوراس میں نہیں ہے کہ ہر چہ بدست راست گیرم اوراس میں نہیں ہے کہ ہر چہ بدست راست گرم اوراس میں نہیں ہے کہ ہر چہ بدست راست گرم اوراس میں نہیں ہے کہ ہر چہ بدست راست گرم اوراس میں نہیں ہے کہ ہر چہ بدست راست گرم اوراس میں نہیں ہوگی ہے کہ ہر چہ بدست راست گرم اوراس میں نہیں اوراس کر ہا کہ بیار کو نواس کے دور اوراس میں نہیں ہوگی ہے ہوراں کی خورم لین نہیں نے فر ایا ہے کہ اگر کہ کہ دون نیت کے تیری خریدی ہوگی جیز سے کہ تو لا سے نہ کھاؤں گا تو بعض نے فر مایا ہے کہ اگر سے کہ تیری خریدی ہوگی جیز سے کہ تو لا سے نہ کھاؤں گا تو بعض نے فر مایا ہے کہ اگر سے کہ تیری خریدی ہوگی جیز سے کہ تو لا سے نہ کھاؤں گا تو بعض نے فر مایا ہے کہ اگر سے کہ تیری خریدی ہوگی جیز سے کہ تو تو تم ہوگی اوراس میں ہوگی اوراس میں ہوگی ہو تو تھی ہوگی اوراس میں ہوگی اوراس میں ہوگی اوراس میں کہ بول نہ نہ کہ دون نیت کے تیری خریدی ہوگی جیز سے کہ تو تو تم ہوگی اوراس میں ہوگی اوراس میں ہوگی اوراس میں کے کہ دون نیت کے تیری خریدی ہوگی ہے۔

ا قال الحرجم اوراگریوں کیا کہ الملاں تن شرکو یم یک روز دوروز تو دو تم بوں گیاا۔ ع یم نے اپنے اوپرلیا ہے کہ ایسانہ کروں گائی یہ لفظ بمنی نذر کرنے کے مشعمل ہے اا۔ ع بجائے خواجد کے خواجہ کے خواجہ کہا کی اگر خواجہ ہوتا تو بیٹر جمہ ہے کہ اگر سے کام کروں تو جھے بچوی کہاا کی آخرہ قال الحرجم معارے وف بھی اگر اس نے خواجہ بھی کہا ہویا کہا کہ بھے بچوی کہوا گر سے کام کروں تو بھی کا براہم ندہ کی دانشداعلم اور

(۱) من نے کافروں کودی ۱۱۔ (۲) واللہ کوفلال سے بات شکروں گاندا کے روز شدوروز ۱۱۔ (۳) جا ہے بڑار کے برایک ۱۱۔

公古边

ظالموں کے تم دلانے میں اور حالف کی غیر نبیت مستحلف برقتم کھانے کے بیان میں فاوي اللسم فقد من خرور ب كرسلطان في ايك مخص كو يكر الس أس الم من دا في كد بايز ديعي من مايز د (١) كي بس أس مخص ف مثل اس كے كہالينى أس في محمل كه آيا كوشم بايز د پرسلطان في كها كدوزآ ويند بيائي يعنى بروز جعدتو آئے بس أس مخص في مثل اس کے کمدلیا(۱) مجروہ جعد کے روز ندہ یا تو اس بر مجھلا زم ندہ نے کا کیونکہ جب اُس نے کہا کہ بایز واورسکوت کیااور بیند کہا کہ بایز دکہ اگرابیان کروں توبیہ دوتو قسم منعقدنہ ہوئی اور ابر ہیم تخفی ہے منقول ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ مخص مظلوم کی شم اُس کی نیت پر ہوتی ہے اور الرطالم موتوقتم دلائے والے کی نیت پر موتی ہواورای کوجارے اسحاب نے لیا ہمثال اوّل (٣) مکدایک مخص (١٩) ایک چرمعین کی نَا ير جوأس كے باتھ مس بمجودكيا كيا اس فتم كمائى كمين نے يہ جز فلال كود دى اور مراويدلى كداس سے مبلعت (٥٠)ى ے تاکہ مجدد کرنے والے کے خیال عل آئے کہ جواس کے ہاتھ عل ہودوسرے کی ملک عل ہے تاکہ مجراس کواس کے اٹھ کرنے پرمجورنہ کرے توقعم اس کی نیت پر ہوگی اور جواس نے سم کھائی ہے یہ بین غموس نہ ہوگی ندھین اور ندمعنا اور مثال دوم (۲) تکدزید کے مقبوضه مال معین برعمرو نے وعویٰ کیا کہ بیچیز میں نے جھے سے سودرہم کی خریدی ہے اور زید نے اُس کے فرو شت سے انکار کیا اور عمرونے اس سے ملی کے توقعم کھا کہ واللہ جھ پر بید چیز عمر و کومپر وکرنا واجب نبیں ہے ہی زیدای طرح متم کھا گیا اور سپر دکرنے سے بینیت کی کہ بلور بهديا معدقد سردكرنا واجب نبيس باور مينيت ندكي كه بطوريع سردكرنا واجب نبيس بإلااكر چدد واپني نيت كي تنم للم يسيار مااور حقیقت میں یہ بمین عمون ندہوئی اس لیے کہ اس نے اپنی لفظ ہوہ بات مراد لی جواس کی لفظ کے متملات میں سے ہے لیکن مغلی بدیمین غموس ہاں واسطے کہ اُس نے اس قتم ہے مردمسلمان کا حق کا ث دیا اپس اُس کی نبیت معتبر نہ ہوگی اور پیخ اہام زاہد معروف بخوا ہرزاوہ نے فرمایا کدریہ جوہم نے ذکر کیا ہے ساللہ تعالی کی مس ہے اگر اُس نے طلاق یا عمّات کی متم کی اور متم کھانے والا ظالم یا مظلوم ہے پس أس نے خلاف طاہرنیت کی مثلاً قید سے طلاق یعنی رہائی کی یا فلاں کا م سے عمّا ت یعنی چھٹکارے یا آزادی کی نیت کی یا دروغ خرد سے کی طلاق یا عمّاق کے بارہ میں نیت کی تو نیما بیندونین اللہ تعالی سچا ہوگا حتی کہ نیما بیندو بین اللہ تعالی طلاق وعمّاق واقع ند ہوگا لیكن ورصورت بيكدوهمظلوم موكاتو أس يريمين عموس كاحمناه محى شبوكا اورورصورت بيكه ظالم موكاتواس براكي تتم عدو كناه موكاجويين غوس می موتا ہے اگر چہ حقیت میں جواس نے نیت کی ہاس میں جا ہام قدوری نے اپنی کتاب میں فر مایا کہ یہ جوارا ہیم کنی سے منقول ہے کدا کر حالف ظالم ہوتو فتم مستخلف کی نیت پر ہوتی ہے بیامروا تع شدہ قاضی کے حق میں سیجے ہے اس واسطے کدواجب بدیمین كافريا فم بو برگاه وه ظالم بي تو دوا چي تتم من كناه كار بوااكر چدائن نه اي لفظ كتم ال سايك منى مراد ليي بيرين وجد کدأس نے اس تم سے غیر برظلم کرنے کامقعود حاصل کیا ہے اور بدیات امر ستقبل کی قتم میں حاصل نہیں ہے ہی اس می بہر حال حالف کی نیت معتبر ہو کی ریجیط میں ہے۔

قادی عی کھا ہے کہ ایک فخص دوسرے مخص کی طرف گذرا ہی اُس نے اُس کی تعظیم کے واسطے اُ معنا بیا باہس اُس نے کہا کہ واللہ کہ خیزی بینی واللہ آپ نہ اُسٹے گا مگروہ اُٹھ کھڑا ہوا تو گذرنے والے پر مجھ لازم نہ ہوگا۔نوادر بن ساعد می امام ابو بوسٹ نے

ل جوامرواتع مو چااگرمظلوم نے اس میں اس نیت سے ممائی تو موسک ہاور جو آئندہ موگاس میں الی نیت بیارہ ا

<sup>(</sup>۱) خدا کی ۱۱ ـ (۲) ظاہرا کہا کروز آوید بیا میما۔ (۳) صورت اوّل ۱۱ \_ (۳) مالف مظلوم ۱۲ (۵) اگر چزیر دنیس کی ہے ۱۲ \_ (۲) دوم صورت ۱۱ \_

روایت ہے کہ ایک نے ووسرے سے کہا کہ تو کل فلاں کے گھر گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں پس بوچینے والے نے کہا کہ وائتد تو گیا تھا پھر أس نے كہاكہ ہاں تو يتم ہے دوقتم كھانے والا ہوكيا اس طرح اگر نہ جانے كا ذكر كيا ہو پھركہا كہ واللہ تو نبيس كيا تھا أس نے كہا كہ ہاں تو معی بی علم ہاور بشر نے امام ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ زید نے عمرو سے کہا کہ اگر تو نے خالد سے کلام کیا تو تیراغلام آزاد ہے بس عمرونے کہا قاتیری اجازت سے توبیہ جیب (مین تم موگ) قرار دیا جائے گا چنانچہ اگر بغیر اجازت زید کے خالدے کلام کرے گا تو حانث ہوجائے گاریفلامدیں ہے۔ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ واللہ تو ایباداییا ضرور کرے اور خاطب سے تم لینے کی نیت ندکی اورنداینے او پرشم قراردینے کی تو دونوں میں سے سی پر پچھولازم ندہوگا درصورت بدکہ نخاطب نے ایساداییا ند کیا اور اگر کہنے والے نے ا پی قتم کی نیت کی جوتو حالف ہوجائے گا اور اس طرح اگر کہا بالند تو ضرور ایساویسا کرے اور اگر کہا کہ والند تو ضرور ایساویسا کرے گا اور مخاطب سے قتم لینے کی نیت کی توبیا تخلاف ہے اور دونوں میں کسی پر کچھ لازم ندہوگا ورنداگر کچھ نیت ندہوگی تو خود حالف ہو جائے گاب فآوي قاضى خان ميں ہے ايك نے دوسرے ہے كہا كدمثلان يد نے عمرو ہے كہا كدواللد تو ضرورايدا كرے كا(١) يا كہا كدواللہ تو ضرورايدا كرے كايس عمرونے كہاكہ بال بس اگرزيد نے تتم كى نيت كى اور عمرونے بھى تتم كى نيت كى تو دونوں ميں سے ہرا يك حالف ہوجائے گا اوراگرزید نے تسم لینے کی اور عمرو نے حلف کی نیت کی تو حالف ہوگا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے سیجھ نیت نہ کی تو درصورت بید کہ التد تو ضرورانیا کرے گا کہا ہے عمرو حالف ہوگا اور درصورت میر کہ واللہ بواوشم کہا ہے خود زیرحالف ہوگا اور اگر زیر نے تشم لینے کی نیت کی اور عمرونے بینیت کی کماس برقتم نیس ہاور ہاں کہنا ہا معنی ہے کہ ایساایسا کرنے کا وعدہ کیا بدون قتم کے تواجی اپنی نیت پر ہوگا اور دونوں میں ہے کی رقتم نہ ہوگی بیظا صدودجیز کردری ومحیط سرحسی میں ہاوراگرزیدئے عمروے کہا کدمیں نے قتم رکھی کرتو ضروراب اکرے گایا کہا کہ میں نے اللہ کی مم رکھی ہے یا کہا کہ میں نے شاہد کیا اللہ کو یا کہا کہ طف رکھی میں نے اللہ کی کہ تو ضرورایا کرے کا خواہ ان سب صورتوں میں بدکہا کہ تھے پر یاند کہاتوان سب صورتوں میں ممانے والا زید ہوگا اور عمرو رفتم ندہوگی اور اگر دونوں نے نیت کی ہوتو جواب دینے والابھی حالف ہوگا یعن عمروالا آ نکدریدنے اسے تول سے فظ استفہام کی سے کی بعنی کہاتو یہم کھا تا ہے اس اگرزید کی سے نیت ہوتو زید پرتشم ندہوگی۔زیدئے عمروے کہا کہ تھے پراللہ کاعہدہ اگرتواپ اکرے پس عمرونے کہا کہ ہال تو زید پر بچھ ندہوگا اگر چہ أس فيتم كي نيت كي بواوريةول زيد كاعمرو ي تم لين ير مو-ايك مرد في بوي ي كما كتوف اياويها كيا ب أس في كما كه میں نے میں کیا ہے بس مرد نے کہا کہ اگر تو نے کہا ہوتو تو طالقہ ہے بس عورت نے کہا کہ اگر میں نے کیا ہوتو میں طالقہ ہوں تو مشائخ نے فر مایا ك أكرمردد في ال قول عدا كرنوف كيا بوتو توطالقه بعورت كي تم كي نيت كي مونعني بيمراد موكد بعلا كيا اكرنوف ايسا كيا موتوتو طالقاتو عورت برطلاق واقع ندہوگی۔چند فاس لوگ باہم جمع ہوئے كبعض ان ميں ہے بعض كے ساتھ صفع كسكرتے بتھے پس أيك نے ان ميں ے کہا کہا ہے چرجوکوئی کی سے صفح کرے تو اُس کی بیوی کوئین طلاق جیں پس ایک نے ان میں سے فاری میں کہا کہ بلالیعنی بھلا پھراسکے بعدان میں سے ایک نے دوسرے کوشع کیااوراً س نے بھی اس کوشع کیاتو مشائخ نے فرمایا کہ جس نے بلاکہا ہے اُسکی بوی طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ بیکلام فاسد ہے تم تبیل ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ مجھ پر یا بیادہ حج واجب ہادرمیرا ہرمملوک آزاد ہادرمیری ہرعورت طالقہ ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں ایس دوسرے نے کہا کہ مجھ پرمثل اسکے ہے جوتو نے اپنے او پر قرار دیا ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں چر دوسر ااس دار میں داخل ہواتو اس پر پابیادہ جج واجب ہوگا ادر طلاق وعمّا ق کچھوا تع نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ل محدى كى دهب بازى١١-

<sup>(</sup>۱) اگرأس نے ایبادیا نکیا تو حانث ہوگا ۱۲

# ایک تخص اینے امیر کے ساتھ سفر کو لکلا پس امیر نے اس سے تم لے لی کہ بدون میری اجازت کے

واپس نہ ہو پھراُس کا کیڑا یا تھیلی گرگئی جس کے لینے کے داسطے وہ واپس ہواتو حانث نہ ہوگا:

ایک تحص کوسر ہنگان سلطان نے قسم دلائی کہ کل کوئی کام نہ کرے جب تک فلاں نہ آ جائے پھر اس سم کھانے والے نے دوسرے روزاہے موزے پہنے پھرایک منت کے پاس کیا اور فلال کے آنے سے پہلے اُس کا سراُس کی جگہ سے مثادیا تو شخ محمر بن سلمہ نے فر مایا کہ جھے امید ہے کہ وہ حانث ندہوگا ہیں اُس کی قتم اس کام سے سوائے پر ہوگی۔ ایک مخص اپنے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا ہی امیر نے اس سے مسلم کے لی کہ بدون میری اجازت کے وائی نہرہ کھراس کا کیڑا یا تھی کرئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہواتو مانث شہوگا اس واسطے کدایس واپسی برأس کی متم نہیں واقع ہوئی تھی ایک مرد چھل خورے کے سلطان سے لگائی بجمائی کرے لوگوں کو ضرر پہنجا تا ہے کے سلطان سے چغلیاں کھا تا ہے اور تاحق جنایات ان سے لی جاتی ہے ہیں اس نے تشم کھائی کداگر میں نے وی ورہم سے زیادہ کی بابت سی کی لگائی بجمائی کی تو میری بوی طالقہ ہے پھراس کی بوی نے دس درہم سے زیادہ کی بابت لگائی بجمائی کی تو بیخ الاسلام بھم الدين نے ذكر قرمايا ہے كەأس كى بوى طالقەند موكى يى كىبىرىيە مىس سے سلطان نے ايك مردسے كہا كد تيرے ياس فلال امير كامال ہے أس في الكاركيابي سلطان في أس سائل عن موى كى طلاق كاتم لى كه تير عياس (١) فلا سامير كا مال ميس بي أس في الم کھائی حالانکداس مردحالف کے پاس بہت سامال تھاجس کوامیر ندکورگی بیوی نے اُس کے پاس بھیجا تھا اور جواس مال کولایا تھا اُس نے مي كها تما كه ميذلان اميركي بوي كامال ما ورهائت يقى كداس عورت كالبحي إس قدر مال (يعي سول عني) موسك مع عا - جرعورت فدكوره نے اقرار کیا کہ بیمال اُس کے شوہر کا ہے تو اُس سے حالف کی بوی طالقہ نہ ہوگی تا وقت کیہ حالف اُس کی تقیدین نہ کرے یا بعد دعوی معجد کے قاضی برگواہی گواہان عادل اس کا تھم ندوے دے تب البتہ حالف فرکور حائث ہوجائے گا ایک محص میں (۲۰) بریاں ایک شہرے دوسرے شہر کوفروخت کے واسلے لے حمیا اورسب بحریاں دوسرے شہر کے اندر داخل کر دیں لیکن ان میں ہے دس بکریاں اپنی ذیکان پر ظامر کیں اس خطیرہ کے سردار نے اُس سے ملم لی کدوہ فقط دس بکریاں لایا ہے اور شہر کے باہر پھینیں چھوڑ آیا ہے اِس اُس نے متم کھالی اورنیت میرکی کہ فتلے دس می بکریاں لا یا ہوں یعنی بازار علی فقط دس ہی لایا ہوں اور باہر کچھنیس چھوڑ آیا ہے یعنی بازار سے باہرتو مشائخ نے قرمایا ہے کہ پیخفی حانث نہ ہوگا اس واسلے کہ اُس نے ایسی بات مراد لی ہے جو اُس کے لفظ سے نکلتی ہے مگر تضاء اُس کے قول کی تقد بن نہوگی۔ایک مخص مرکیااوراس نے ایک وارث اور کسی براہنا قرضہ چھوڑ اپس وارث نے قرضدار ہے قرضہ کی ہابت مخاصمہ کیا پس قرض دار نے قتم کھائی کہدی کا مجھ پر پچھیں ہے تو مشائخ نے قر مایا کہ اگر قر ضدار کوموت مورث کی خبر نہ تھی تو امید ہے کہ وہ مانث نہ ہو گااور اگر اُس کوموت مورث ہے آگا ہی تھی تو تھے یہ ہے کہ وہ حانث ہوجائے گا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تونے میرے کتے مچل سمائے بیں اُس نے کہا کہ میں نے یا جج ( پانچ ہی دی میں داخل بیں) پھل کھائے بیں اور مشم کھا گیا حالانک اُس نے دی پھل کھائے تھے تو جمونا و جانٹ نہ ہوگا اور اگر تشم بطلات وعمّا ت ہوگی تو طلاق وعمّاق واقع نہ ہوگا۔ای طرح اگر کسی سے کہا گیا کہ تو نے بیفلام کیتے من خريدا إن في كما كرسوورجم من حالا تكرأس في دوسودرجم من خريدا إلى حجودًا في موال أرأس مرطلاق وعماق عما تعظم کھائی ہوتو سیحے جز الازم نہ ہوگی اور بنظیراس کی ہے جو جامع من فرمایا ہے کہ اگر کسی نے تشم کھائی کہ اس کیڑے کووس ورہم میں نہ خریدوں گا پر آس کو ہارہ درہم کوخریدا توضم میں جانث ہوجائے گا۔ایک مرد بھاگ کردوسرے کے مکان میں چھیا پس مالک مکان نے مسم کھالی کہ بین ہون اور کہ وہ کہاں ہے اور مرادیہ لی کہ جھے تہیں معلوم کہ میرے مکان میں وہ کس جگہ ہے تو عانث نہوگا۔ ایک

ل توان دوُاغراب سے مجمونی تم کھانے کا گئیگار ہوگا ا۔ سے احتمال ہوکی آمن میں تمریعی چھو ہارے ہوں والمراد واحدا ا (۱) اگر تیرے یاس فلاں امیر کامال ہوتو تیری ہوی طالقہ ہے اا۔

نے سلطان کے تم وال نے سے تم کھائی کہ جھے یہ بات نہیں معلوم ہے چرائی کو یادائی کدائی کو معلوم تھی لیکن وقت تم کا آس کو آسوش تھی او مشائے نے فرمایا کدامید ہے کہ وہ حائث نہ ہوگائی لیے کہ وقت تم کے وہ نیس جاتا تھا۔ ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی تم کھائی کہ اس دات میں میرے گھر میں شور بائیں ہے حالا نکدائی کے گھر میں شور با تھا تو مشائے نے فریایا کدائر شور بائی کہ اگر شور اور اگر اور ایک کو وہ پر نہ کہا تھا ایسا کہ اس کو کہ تھا کہ ایس کے گھر میں جانت نہ ہوگا اور اگر شور بازیا وہ تھا کمروہ فراب ہو گیا تھا ایسا کہ اس کو کوئی کھا سکتے تھے معلوم تھا کہ تو وہ پر نہ ہوگائی کہ اس کوئیس کھا سکتے تھے ۔ اور ایک کھاسکتا تھا تو بھی جانت نہ ہوگائی کہ اور ایک کھوں نے اپنی بیوی کی ذمین میں دوئی ہوئی پھر تم کھائی کہ اور ایک کھوں نے اپنی بیوی کی ذمین میں دوئی ہوئی پھر تم کھائی کہ اگر اس دمن کی بیدا وار میں ہے کہ وہ سے ایک ہوئی ہو تھا کہ وہ کہ ایس کے گھر میں داخل ہوئی پھر تکل کر ڈھنے کے بہاں لے گئ تو مرد نہ کورا پی تم میں حاضہ ہو جائے گا اور دائی پھر تکل کر ڈھنے کے بہاں لے گئ تو مرد نہ کورا پی تم میں حاضہ ہو جائے گا اور دائی بھر تکل کر ڈھنے کے بہاں لے گئ تو مرد نہ کورا پی تم میں حائے ہو جائے گا۔ پیڈاؤن قاضی خان میں ہے۔

آیک فیم کو سلطان نے طلب کیا تا کہ ہی کو تہت میں گرفتار کرے پھرایک فیم کو پکر کرائی ہے کہا کہ تو اُس کے قر ضدادوں

ہا اقرباؤں کو بٹلا تا کہ اُس کے قر ضداروں سے ہا اقرباؤں سے مال لے لے پس اُس نے جانے سے انکار کیا پس اُس سے تم لی کہ تو

اُس کے قر ضدواروں یا اقرباؤں کو بیس جانت ہے حالا نکہ اگروہ بٹلا دے تو اس میں مسلمانوں پرضرر کیٹر ہے پس اگر جانتا ہے تو اُس کے تم

کھالینے کی مخوائش میں ہے لیکن حیلہ یہ ہے کہ اس مرد کا نام بیان کے جس کو سلطان نے طلب کیا ہے گراس نام کا دوسرا آدی ارادہ کرکے

ممالینے کی مخوائش موجید خصاف کے خزو کے بھی ہے ہا گر چدفلا ہرالروایات کے موافق نہیں تھے ہے پس اگر حالف نہ کو رمظلوم ہوگا تو امام
خصاف کے قول پرفتو کی دیا جائے گا۔ طلاق الفتاوی میں نہ کورہ کہ ذید نے عمرو پر مال کا دیوکی کیا اور عمرو نے انکار کیا پس قاضی نے عمرو

میں کہ تھے پر اس کا اس قدر ایسا مال نہیں ہے پس عمرو ہے اپنی آستین کے اندر سے انگل سے ایک دوسر سے فیم کی طرف اشارہ کرکے
میں کہ کو تھے پر پہنے تو میا نہ آس کی تقد بی جو گی نہ تبنیا ہوگی نہ تبنیا توس میں ہے کہ خت تربیارہ وگا کہ یہ خطاصہ میں ہے۔

میں کہ کہتا ہے پر پہنے تو میں ہو ویا نہ آس کی تقد بی جو گی نہ تبنیا ہوگی نہ تبنیا توس میں ہے کہت تربیارہ وی کی نہ تبنیا کہ اس کی توسیل کہا

### کفارہ کے بیان میں

حانث ہونے ہوتم کا کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ تن چیز وں میں ہے ایک بیہ کدا گرقدرت رکھتا ہوتو ایک بردہ آزاد کر دے اور جو بردہ کفارہ ظہار میں جائز ہے وہ یہاں بھی روا ہے یادی سکینوں کولباس وے وے کہ برایک کوایک کیڑا ایا زیادہ دے اور ادفیٰ لباس اس قدرے کہ جس میں نماز جائز ہو جاتی ہے یادی مسکینوں کو کھانا دے اور کفارہ تم میں کھانا دیناویسا بی ہے جیسے کفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے بیفاوی قدی میں ہے۔

امام ابوصنیفد اورامام محد سے روایت ہے کہ ادنی لباس اس قدر ہے کہ اس کے اکثر بدن کو چھپائے حق کہ خالی ایک پانجامہ دے دنیا کانی نہیں ہے اور بھی آور کے جہ یہ ہدایہ میں ہے اور اگر ان تمن چیزوں میں سے کسی کے دینے کی اُس کوقد رت نہ ہوئی تو پ در پے تمن روز روز ور کے اور یہ تکدست کا کفار ہے اور اولی کفار ہ بیار ہے اور اس کفارہ کے واسلے خوشحالی اس قدر معتبر ہے کہ اُس کی کفایت سے اس قدر بچتا ہوکہ جس سے کفارہ تم اوا کر دے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ جومنعوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ ہواور اگر

عین منصوص علیداسی ملک علی ہو یعی اُس کی ملک علی کوئی غلام ہے یادی مسکینوں کا لباس یا کھانا موجود ہوتو اُس کوروزے سے کفارہ
دینا کائی ندہوگا خواہ اس پر قرضہ و یاندہواور اگر اُس کی ملک علی منصوص علیہ موجود ندہوتو اُس دفت بھی دخوشحالی کا اعتبار ہمارے نزد کیک اس دفت ہوگا جب کفارہ دینے کا قصد کرتا ہے۔ چٹا نچرا اگر تسم ہوئی علی ہونے کے دفت وہ خوشحالی کا اعتبار ہمارے نزد کیک اس دفت بھی اس دفت بھی اور دینے کا قصد کرتا ہے۔ چٹا نچرا گر تسم کانی ہون کے دفت وہ خوشحالی تھا ہورے کا قصد کیا اس دفت تکدست ہوگیا تو ہمارے نزد کیک روزے اُس کے تن علی کائی ہوں کے اور اگر اس کے بھی ہوتو کائی ندہوں کے بیٹ القدر میں ہاور یہ جوفر مایا ہے کہ خوشحالی سے بہاں بیر مراد ہے کہ اُس کے کفاف سے بھی دا کہ دوروز یہ کھانے سے کھاف سے بھی دا کہ بھی خان میں ہوتو کافی ندہوں کے در ہے کہ کمان سے اور سے تحد کر کئر سے سے اور دوز یہ کھانے سے اور می تا ہونے داکھ در کئر سے سے اور دوز یہ کھانے سے کافل دہتا ہونے داکھ کی قان میں ہے۔

اگراس کا مال غائب ہو یالوگوں پراُس کا قرضہ ہواور مردست ہواس قدر تبیں پاتا ہے کہ اُس سے بردہ آزاد کر سے یاسکینوں کو لباس دے یا کھانا دے قو اُس کوروز سے کھئی ہوں گے ایسا ہی امام محرّف ذکر قربایا ہے اور مشاکح نے فربایا کہ لوگوں پر تر ضہ ہونے کہ صورت میں بھی روز ہے ہے جواز کا تھم جوا مام محرّف دیا ہے اُس کی تاویل ہے کہ اُس کا قرضہ تقدست لوگوں پر ہو جوادا کر نے پر قادر ہیں کہ اگر اُن سے تعاضا کر کے وصول کر بے قو کفارہ یہ اوراگراس کا قرضہ مال واروں پر ہو کہ اس کے اوا کر نے پر قادر ہیں کہ اگر اُن سے تعاضا کر کے وصول کر بو کہ کہ اور ایسا ہی مشارخ نے جورت کے کہ اور ایسا ہی مشارخ نے جورت کے حق میں کہ جب اس پر کفارہ لازم آیا اور اُس کے ایسا ہی الم محرّف کہ مال نہیں ہے مالانکہ اُس کو مجراس کے شوہر پر ہے کہ اگر تقاضا کر بے قو ہوادا کر وہ تو اور اگر ایک محض کے پاس مال ہو حالا نکہ اس پرلوگوں کا قرضہ بھی اُس کہ حد ہو اور اگر ہے کہ اور اُس کے تو ہورت کے لادروز سے کھارہ دینا روائے وہ تو اُس کے وہ اور اُس کے تو ہوروز سے کھارہ دینا روائے ترضہ کا اس کے اور کہا ہواد ہوائی تفاع ہو ہو گئر ہے کہ اور اُس کے اور کہا ہوا کہ کہ اور اس کے اور استعام کہ تو تھی ہی روائے ہو ہو کہ اور اس کے اور نہیں ہواس کے اس کی اس کے وہ تو جو کہ کہ اور اس کے اور نہیں ہو کہ اس کے واسطے صالے ہوتو جا کرنے میں دور ہے ور نہیں :

گیڑے سے بیس قابھی کا حال معتبر ہے کہ اگروہ قابض کے واسطے صالے ہوتو جا کرنے میں دور تہیں :

اگر برسکین کونسف کیڑادیا ایک کیڑادی سینوں کودیا بنیت کفارہ ہم تو لباس سے کفارہ ادانہ ہوگا اور جب لباس سے کفارہ
ادانہ ہوئیں اگراس کی قیمت اس قدرہ و کہ جس سے دس سکنوں کا کھانا دیا جاتا ہے تو کیا کھانے نے ساعتبار کر کے کفارہ ادا ہوجائے گایا
خیس تو شیخ الاسلام خوا ہرزادہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے اصحاب سے ظاہر الروایت کے موافق کا فی ہوجائے گائے خواہ اُس نے نیت کی
ہوکہ یہ کیڑا طعام سے بدلے (۱) میں ہے یا بیزیت ندکی ہویے مہیریہ میں ہا اور ٹو ٹی اور موزہ لباس سے کفارہ دینے میں کا فی نہیں ہواد
کھانے سے کافی ہوتو جائز ہے در شمیل اور ہمارے ایونے
مشائخ نے فرمایا کہ یوتو جائز ہے در شمیل اور ہمارے ایونے
مشائخ نے فرمایا کہ یوتو ل اشرہ بالصواب ہے یہ خلاصہ میں
ہوادر اگر ہر سکین کوایک محامد یدیا ہیں اگر اس قدر کیڑا ہے کہ وہ ایک قیمی یا جادر تک پہنچا ہے تو لباس سے کفارہ ادا ہوجائے گا در نہ
لباس سے کفارہ ادائیں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ہوجائے گا بشر طیکہ اُس کی قیمت اتنی ہوکہ طعام سے کفارہ اور اس میں ہوگا میں ہو

ا جس وقت اس فے كفار و دينا جا باس وقت و يكما جائے كا كركيا حال ب شاس وقت جب حانث مواہا۔

ع قال المر جم: يهال اب يبان عدكم أكس ورجد كامواا \_

<sup>(</sup>۱) اگر کچومقدار طعام کو مینی ا۔ (۲) قیست طعام کے برابر مواا۔

اوراگردس سکینوں کوایک کیڑا ہماری قیمت کا سب جی مشترک ایسادیا کدان کی اوسط الباس واجی کی قیمت کے مثل یا زیادہ اس جی مرایک کے جعے جی پہنچتا ہے تو ہی کیڑا اان کے کفار ولباس ہے کانی فدہوگا اس واسطے کدلباس منصوص علیہ ہے ہیں وہ اپ نفس کا بدل فدہوگا بال فیر کا بدل ہوسکتا ہے چنا نچھا گراس کیڑے جس سے جرایک کے حصہ جی طعام کی قیمت کے مثل قیمت کا حصہ پہنچتا ہوتو طعام سے کفارہ ادا ہوجائے گا اور جیسے اس کے برائر جیس کہ اگر جرمسکین کو چہارم صاع گیہوں دیئے جوایک صاع جمو ہارے کے برابر جیس تو طعام سے کفارہ ادا فدہوگا ہاں اگر اس چہارم صاع گیہوں کی قیمت ان سے لباس کی قیمت کے مثل ہوتو لباس سے کفارہ ادا وہ جوائے گا یہ بدائع سے کفارہ ادا فہوگا ہو تھا۔ گاراس چہارم صاع گیہوں کی قیمت ان سے لباس کی قیمت کے مثل ہوتو لباس سے کفارہ ادا وہ جوائے گا یہ بدائع میں ہوتو لباس سے کوش جا ترمیس ہو دیکن سے جس پر کفارہ قدم واجب ہو گراس نے ایک پرانا کیڑا مسکین کو دیا تو مشائع نے فرمایا کہ قیمت کے موش جا ترمیس ہو دیکن سے دیکھا جائے گا کہ اگر ایسا ہو کہ اس سے چارمینے لین فصف عدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اور جدید کیڑے سے چھ مہینہ انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اور جدید کیڑے سے چھ مہینہ انتفاع موسکتا ہو اور اس سے چارمینے لین فصف سے ذا کدرت تک تو جائز ہو بیات تو نہیں خان میں ہے۔

اگرکی نے گفارہ قتم میں کھاتا دینا افتیار کیاتو وہ دو(۲) نوع پر ہے ایک طعام تملیک اور دوم طعام اباحت پی طعام تملیک اس طرح ہے کہ دی مسکینوں میں ہے ہرایک کونصف صاع گیہوں یا آٹایا ستود ہے یا ایک صاع جود ہے ہیں صدقہ فطر میں نہ کور ہاور اگر اس صورت میں آئی نے دی مسکینوں میں ہرایک کو جہارم چہارم جہارم صاع دیا تی اگر اس صورت میں آئی نے دی مسکینوں میں ہرایک کو جہارم چہارم ماع دے یا تو جائز ہوگیا اوراگر دوبارہ ان کوند دیا تو از مرنو طعام دے اورای طرح آگر کسی نے وصیت کردی کہ میرے کفارہ قتم میں میری طرف ہوں مسکینوں کو طعام دیا جائے ہیں وصی نے دی مساکین کوئی کہ گایا گھا یا گھا ہا گھا ہا گھر بیدسا کین مرسے قبل اس کے کہ ان کوشام کا کھانا کھلائے تو اس پر لازم آئے گا کہ از سر نو کھانا دے مگر وصی ضامین نوج کا کھانا کھا ہا گھر بیدسا کین مرسے کھارہ ان کوشام کا کھانا کھلائے تو اس پر لازم آئے گا کہ از سر نو کھانا دے مرسی ضامین کودی روز میں دے ہی تعداد سائین قائم ہوگی اوراگر ایک مسکین کو دے دیے تو کفارہ اوا نہ تو گا ہر الرولیة کے مواق گیہوں دیئے تعنی نصف صاع اور دومرے کو جود یے تعنی نصف صاع اور دومرے کو جود یے تعنی نصف صاع اور دومرے کو جود سے تعنی ایک صاع تو ظاہر الرولیة کے مواق گیہوں دیئے تعنی نصف صاع اور دومرے کو جود یے تعنی نصف صاع اور دومرے کو جود سے تعنی نیک صاع تو ظاہر الرولیة کے مواق

ا جائز ہے۔ انج کنے میں میں اور اس میں میں اور اس میں اور

اگرکسی نے کفارہ طعام بطورا باحت اختیار کیا تو احتاف کے بروا ہے:

ادراگر کسی نے بی جو چی تھے مسکنوں کو طعام دیا اور پانچ کو لباس دیا ہیں اگر اُس نے بطور تملیک دیا تو کفارہ اوا ہوگا اور طعام و لباس دونوں ہی ہے جو چی تھے ہہ ہوگا و و دوسر ہے تھے تہ ہے کہ لے قرار بات کا چاہ ہوا دراگر اُس نے طعام نہ بطورا باحث دیا ہے ہی اگر طعام کم تھے ہوگا تو جائز نہ ہوگا اس واسلے کہ لباس ہی تملیک بار طعام کے تیت ہوگا تو جائز نہ ہوگا اس واسلے کہ لباس ہی تملیک ہیں جب ہی دب کہ طعام کم تھے ہوگا تو اباس کو طعام کا بدل تراود یا جا در طعام بطورا باحث اختیار کیا تو جائز ہوگا اور اگر اُس کے برعکس ہوگا تو تبیس ہو سے گا اور اگر کسی جب کی جب کہ طعام کم تھے ہوگا تو اباس کو طعام کا بدل تراود یا اباحث اس کے برعکس ہوگا تو تبیس ہو سے گا اور اگر کسی نے کفارہ طعام بطورا باحث اختیار کیا تو ہمار ہے نو کے کہ بعث کہ دے کہ بعث بھر کے کھلا ہے بیش کہد دے کہ بعث بھر کے کھلا ہے بیش کہد دے کہ بعث بھر کے کھلا ہے بیش کہد دے کہ بعث بھر کے کھلا ہے بیش کہد دے کہ بعث بھر کے کھلا ہے بیش کہد دے کہ بعث بھر کھلا اور اس کے برعام دونوں وقت روئی کے ساتھ سالن ہو بینی جو چزروئی نے ساتھ کھائی جائے (در کی نہ ہوا) اور اس صورت کی اور اس معتبر ہی مقدار طعام معتبر نہیں ہو اور ایس کی دور اور آگر تین روغیاں میں سے ایک کا بہت بھر کھی اور کھوں نے کہا کہ اگر جو بین ہو جن روئی کے ساتھ کھائی جائے گیا اور اور کسی سے ایک کا بہت بھر کھا اور کو بی کھوں کی اور کہ کھا دیا گورا کو اور کہ کہا کہ اگر ہو کہ ہو اور اس کی دور ہے سکی کو جو جو بائز نہ ہوا اور اس میں واجب ہے کہ بجائے اس کے ایک دوسر ہے سکین کو کھا دیا گوری خان میں ہے۔

اوراگران کوروثی و مجوریا ستو و مجوریا کی استو کھانا دیا ہی اگر روٹی گیبوں کی دی تو جائز ہے اوراگر دوسری چیز ہوتو سائن خرور ہے اوراگران کوروثی و مجوریا ستو و مجوریا کا کا بی ستو کھا ہے تو کفارہ اوا ہوگیا بھر طیکہ ہی اس کے اہل و عیال کا کھانا ہوا وراگر اُس نے ایک مسکین کودس روز کے کھانے بی روڈی کھانی ہوا وراگر اُس نے وی مسکین کودس روزی کھانا ہوا وراگر اُس نے دی روڈی کھانی کو ورس نے مسکین کو اوراگر اُس نے دی روڈی کھانی ہوا وراگر اُس نے دی روڈی کھانی کھانی ہو ہوں کھانی ہو ہوں کھانی ہوا ہوگیا ہوا و بھی جائز ہوا اوراگر اُس نے حصابید مسکین کا دوسکینوں پر بانٹ و یا تو بھی جائز ہیں ہوا اوراگر اُس نے حصابید مسکین کا دوسکینوں پر بانٹ و یا تو بھی جائز ہیں ہوا وراگر می صورت میں اُس نے ایسانی کیا کہان کھلا یا اور اُس کے کھانے کے اُس کو وام و ہے ہیے یا دوہم تو کافی ہے اورائی طرح اگر دی سے تو ہوا تو کھانا کھلا یا اور پھر اُس کے کھانے کہان کو چہارم چہارم جہارم صابی گیہوں دے ویے تو کفارہ اوا وادوا ہوگیا اوراگر کی دی کھانا و کھانا کھلا یا اور پھر اُس کے کھانا کھا یا اوراگر کی میں خلام یا طعام تھا جس کو و بھول گیا تھا کھلا دیا تو کفارہ اوا وادوا ہوگیا اوراگر کی کھانا و 
ا واضح رے کے طعام تملیک بیے کدان کی ملک می کردیا کہ جا ہوجو کرواورطعام ایا حت بیے کہ پیٹ مجرے کھالوا۔

كتاب الايمان

ا كرمملوك في باجازت ولى مال عدكفاره اداكردياتو جائز ندموا:

روزہ کفارہ ایا م تھر ہیں جی نہیں روا ہے یہ بسوط جی ہے اگر تھدست نے روزہ سے کفارہ دیا جا ہا ہیں دوروزے رکھ کر تھر سے روزہ بارہ اکرائی کوافیار کرنا پڑا تو از ہر نوروزے رکھ ای طرح اگر تورت تیں ایا م ہے اندر حائف ہوگی تو از ہر نوادا کرے یہ ظہیر یہ جی ہے اگر مقرق تسموں کے کفارات الازم آئے ہیں اُس نے کفاروں کی گئی پر بردے آزاد کیے کہ برتم کے مقابلہ کوئی رقبہ جین کیا پہر رقبہ کوان سب کی طرف سے کفارہ کی نیت ہے آزاد کیا تو استحالی کفارہ کی طرف سے بردہ آزاد کیا تو استحالی کفارہ کی طرف سے بردہ آزاد کیا اور دوسرے سے کھانا دیا اور تیسرے سے کپڑادیا تو جائز ہمائی انواع جی ہور آگراک کفارہ کی مطلقا اوا ہوجا تا ہے ہیں ان سب بی حکم کے اس ہوگا اور محملات اور ای طرف کے اورائی طرف کے اس ہوگا اور محملات اور ای طرف کے اورائی کرنا ہو کہ کہ اس کو اور ہو سے کھانا دیا ہوجا تا ہے ہیں ان سب بی حکم کے اس ہوگا اور محملات کرتا ہوہ وہ بی امام اعظم کے کہ دوروز روزہ رکھا تب و دربر دام ولدش تن کے جیں اور جوسعا ہے کرتا ہووہ بی امام اعظم کے کردیا تو جائز نہ ہوا ہوا کہ ایس کو اور اس کے کفارہ دیا تا ہوں ہو بھی ایا ہوجا تا ہے کہ اورائی کو معام یا لباس سے کفارہ دیا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگا اورائی روز کا روزہ بہتر ہے کہ تمام کرے اورائر اس نے کفارہ دیا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگا اورائی روزہ وہ بہتر ہے کہ تمام کرے اورائر اس نے تو ڈو بیا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگا اور اس بی حوام کیا کہ کورت اس نے دوروز روزہ وہ کورت کی جو بہتر ہے کہ تمام کرے اورائر اس نے تو ڈو دیا تو اس پر قضالا ذم نہ ہوگا اور سے کورت اگر تھارت ہوا درائی کروزہ ہو کر کورہ سے کہ اس کوروز دیا تو اس کے تو کہ کہ تو میں کورہ دیا تو اس کے کفارہ دیے کا تصد کہا تو اس کے کورک کوروز دیا تو اس کے کفارہ دیے کہ تو کہ کوری کوروز دیا تو اس کوروز دیا تو اس کوروز دیں کوروز دیا تو اس کر تو کوروز کوروز دیا تو اس کر تو کہ کوروز دیا تو اس کر تو کوروز کوروز دیا تو اس کر تو کوروز کوروز دیا تو اس کوروز کر تو کوروز کر کر تو کوروز کر ک

عورت الر تکدست ہواوراس نے روز وے کفارہ دینے کا قصد کیاتواس کے شوہر کوافقیارہ کراس کوروز ہے ہے کہ اس بیاتو یہ جو ہرہ تیرہ میں ہاورا کر فلام نے کفارہ سم کے روز ہے دیم قبل اس سے فارغ ہونے کے آزاد کر دیا گیا اوراس نے مال پایاتو روز ہے اس کے کافی نہ ہوں گے اورا گرفقیر نے چرروز ہے دوقسموں کے کفارہ میں رکھے تواس کو کافی بین اگر چاس نے تمن دن کی ہراکی کے واسطے نیت نہ کی ہواورا گراس کے پاس ایک کفارہ کا کھانا ہو ہیں اس نے ایک کفارہ میں میانا دیا تو جائز نہ ہوگا اور بعد کفارہ طعام دینے کے اس کو دوبارہ دوسرے کفارہ کے روز ہے دکھے لا زم آئیں گاور کی کا دوسرے کی طرف سے روزہ رکھنا خواہ زندہ ہویا مردہ خواہ کفارہ میں ہویا فیر کفارہ میں جائز نیس ہے ہے ہیں الائر سرخی کا دوسرے کی طرف سے روزہ رکھنا خواہ زندہ ہویا مردہ خواہ کفارہ میں ہویا فیر کفارہ میں جائز نیس ہے ہے ہیں الائر سرخی

ل توسكينون كاديناس برباتي رباال

من ہے۔اگر کسی پر کفار وہتم واجب ہواوراس نے اس قدرنہ پایا کہ بردو آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑاوے دے اوروہ ایا بڑھا ہے کہ روز وہیں رکھ سکا اور نہاس سے اس کی چھامید ہے ہی لوگوں نے جایا کہ اس کی طرف سے روز و مے موش ایک مسکین کو کھانا دے دیں یاوہ مرکیا اور ومیت کر گیا کہ میرے طرف ہے اس طرح ا دا کر دیا جائے تو جائز نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کھانا دے دیں (۱) اور نداس کوکافی ہوگا ال آئے نکہ وہ خود دس مسکینوں کو کھانا دے دے یا اس کی طرف سے دیا جائے بشرط ومیت اور اگراس نے وصیت نہ کی اور لوگوں نے خود جا ہا کہ اس کی طرف سے کفار ہ دے دیں تو دس مسکینوں کے کھانے یا کیڑے ہے کم کائی نہ ہوگا اور بیروائیں ہے کہ بیلوگ اس کی طرف سے بروہ آزاد کریں بیسراج وہاج میں ہے اور ایک سرونے ایک بروہ اسے کفارونتم میں آزاد کردیا اور نبیت فقا این ول میں کی اورزبان سے کھے نہ کہا آزاد کردیے کو تو کافی ہے بیمسوط میں ہاورایک مخص نے نشم کھائی کہ ایسانہ کروں گا چربیول کمیا کہ بیں نے اللہ تعانی کی شم کھائی تھی یا طلاق کی باروز ہ کی تو مشامخ نے فر مایا کہ اس بر کونبیں ہے یہاں تک کداس کو یادآ نے بیافاوی قاضی خان میں ہے اور فیج محر بن شجاع سے دریافت کیا حمیا کدا یک مختص نے متم کھائی بطلاق اور بیاس کویاد ہے مروہ کہتا ہے کہ جھے بیمعلوم نیس کہ جس اس وقت بالغ تھایا نہ تھا تو فر مایا کہ اس پر مانث ہونے کی جزا کچھند ہوگی جب تک بیندجانے کداس وقت وہ بالغ تھا جب ملم کھائی تھی زیدنے عمروکی ہوی کوزنا کی تہمت دی اس عمرونے کہا کہ و دبسہ طلاق طالقہ ہے اگر آج کے روز اس کا زیا ظاہر نہ ہوا پھر دن گذر کیا اور اس کا زیا طاہر نہ ہوا تو طلاق واقع ہوگی اور ظاہر ہونے کی میں صورت ہے کہ جارمرد کوائی دیں یاو وعورت خود اقر ارکرے ایک مردایی بیوی کا کیڑا لے کرومحریز کے یاس میا تاک و وریگ کردے پس اس کی بیوی نے کہا کہ تو اس واسلے نے کیا کہ اس کوفر دخت کردے پس شو ہر کو خصر آیا اور کہا کہ اگر جس نے اس کورنگا ہے تو تو طالقہ ہے چرر مریز نے اس کے بعد اس کورنگا تو و و مانٹ نہ ہوگا یظہیر بیمس ہے اور اگر ایک مخفس پر کفار و کشم ہے اور و واس حالت من مر كياياتل كيا كيا تو كفار ه ندكورسا قط نه موكا اور كفارة ظهار كالجمي يمي علم بها بيا بن فقيه الو بحر فني مع منقول باور فقیدابواللیث نے کہا کہ کفارہ ظہارسا قط ہوجائے گا بخلاف کفارہ کیمن کے کسا قط نہ ہوگا میرمیط میں ہے۔

اگر جانف ہونے سے پہلے کفارہ اوا کردیا تو کافی نہ ہوگا اگراس کو سکین ہے واپس لے سکا ہے اس واسطے کہ ہے معبد قد ہوا
ہے اور یہ ہدایہ بی ہے اور اس کے مصلات بی سمائل نذر بی اور جس کی نے نذر مطلق کی اس پراس کا وفا کرنا واجب ہے
کذائی الہدایہ اورا گرکی نے کہا کہ اگر جس ایسا کروں تو جمعے پر تج یا بحرہ یا نماز یاروز ہیا صدقہ وغیرہ کوئی امر طاحت واجب ہے پھروہ
فضل کیا تو یہ چیز جوا بے او پر واجب کرئی ہے اوا کرئی واجب ہوگی اوراس صورت بی ہمار سے زور کی موافق کا ہرالروایة کے اس
پر کفارہ من میں واجب ہوگا اورا مام مجد سے مروی ہے کہ جس نے نذرالی شرط پر صطلق کی جس کا ہونا جانتا ہے جسے کہا کہ اگر الشدتعائی
میرے مریض کو شفاد ہے و سے یا میرے غائب کو واپس بھیج و ہے تو پندرہ فقیر کو کھانا کھلا وُں تو اسک صورت میں کفارہ دے کراس سے
خارج نہیں ہوسکتا ہے کذائی المبسوط بلکہ بعینہ خود بیان کیا ہے اس پر واجب ہوگا میڈاوئ قاضی خان جس ہے اورا گرنڈ رائی شرط پر
مطلق کی جس کا ہونا نہیں جانتا ہے جسے وار جس واغل ہونا وغیرہ تو الیس صورت میں اس کو اختیارہ ہوگا کہ چا ہے کفارہ تنہ واحس ہوگا۔
التزام کیا ہونا نہیں جانتا ہے جسے وار جس واغل ہونا وغیرہ تو الیس صورت میں اس کو اختیارہ ہوگا کہ جا ہے کفارہ تھی اردی تارہ کہ اس کو اختیارہ والی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کو اختیارہ والس ہوگا۔
التزام کیا ہونا نہ ہو دے دے اور مروی ہے کہ امام اعظم نے بھی اس تو اگر کیا ہونا کیا ہونا کہ کا سے کہ اس کو ای طرح کا اختیارہ والس ہوگا

ال میں اگر یاد آیا کدانشد کا تم یا طلاق کی تحق تو اس کاموجب داجب ہوگااورا گردوز ہ کی تحق توجدوں تذریب بھا۔ ج نذر مطلق جس کے ساتھ کی استحاد میں دو ہمیندہ جگد دفیر ہ کی تید ندلگائی جائے۔ ا

<sup>(</sup>۱) نعن برروزه کے بد لایک سکین اا۔

اور شخ استعیل زاہدای پرفتو کا دیتے تھے اور شخ مؤلف رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میرے نزویک بھی بھی بھی تھارے کذاتی المهوطاور یہ تعصیل بی سیح ہاور میہ ہداریہ میں ہاور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے بھو پر نماز واجب ہوتو اس پر دورکھت واجب ہوں گ طرح اگر کہا کہ اللہ کے واسطے بھے پر واجب ہے کہ ہی نماز پڑھوں یا کہا کہ نصف رکھت تو بھی بھی تھم ہے کہ دورکھت واجب ہوں گ اور اگر کہا کہ تین رکعت تو جاررکھت واجب ہوں کی بیا قادی صاوی قدی ہی ہے۔

اگر کسی فاص جگدروزه رکھنے یا نماز پر صنے کی نزر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے:

ای طرح اگرم بی میں کہالا ھدین ھذا الشاۃ لین بات دنوں تاکید بیان کیا توضم منعقد ہو جائے گی بیوجیز کردری میں ہے اوراگرایی چیزی نذری جومعصیت ہے تو نیش مجھے ہا اوراگراس کو کہا تو اس پر کفار والا زم آئے گا اوراگرا ہے فرز ندکے ذخ کی نذر کی تو میں پر کری ذئ کر نی اسخسا نالا زم ہوگی۔ اگر فرز ندلل کرنے کی نذر کی تو میں ہے اوراگر فلام ذئ کرنے کی نذر کی تو اس جرا اوراگر فلام ذئ کرنے کی نذر کی تو اس میں امام ابوضیفہ ہے دو امام محقہ کے ذور کی نذر کی تو اس میں امام ابوضیفہ ہے دو اروائی ہیں جن میں ہے کہ ایک نذر نہیں مجھے ہے اوراگر والدیا والدہ کے ذئ کی نذر کی تو اس میں امام ابوضیفہ ہے دوروائیس ہیں جن میں سے ایک روایت میں ندکور ہے کہ اس پر پھولازم ندہوگا اور ایک اظہر ہے اوراگر نذر کے ساتھ تم کھائی اوراس کی نیت میں ہیں اگر ج یا عمر ووغیرہ کی نیت کی تو جو اس نے نیت کی ہے اس پر واجب ہوگا اوراگر اس کی پھوئیت نہ ہوتو اس پر کفارہ تم واجب ہوگا اوراگر نذر کے ساتھ تم کھائی اوراس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ تم کھائی اوراس کی نیت میں

روزے ہیں اور کمی عدد کی نیت نیس کی تو حانث ہونے پر اس پر تین موز کے روزے واجب ہوں مے اور ای طرح اگر صدقہ کی نیت کی اور عدد کی نیت نہیں کی تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا ہر مسکین سے واسطے نصف صاح کیبوں واجب ہوں مے بیمبسوط میں ہے اورا کی شخص نے کہا کہ ہزار درہم از مال میں بدرویشاں واو واوراس کے آھے کہنا جا ہتا تھا کدا گراییا کروں محرکسی نے اس کا مند بند كراياتومشائخ في فرمايا كما حتيا طاصد قد كرو ماوراكراس صورت من طلاق ياعماً ق كى نذروشم بوتووا قع ندبوكى ايك مخص في كها کہ اگر میں کفالت مالی یا جانی کروں تو الند تعالیٰ کے واسطے مجھ پر ایک بیبہ صدقہ کرنا واجب ہے بھراس نے مال یا جان کی کفالت کی تواس برایک بیدمدقد دیناواجب موگاایک نے کہا کدمیرا مال فقرائے مکد برصدقد ہا کرابیا کروں چرمانث ہوااوراس نے فقرائے بلخ یا کسی اور شہر کے فقیروں پر صدقہ کر دیا تو جائز ہے؛ورنذ رہے نکل کیا اور ایک نے کہا کہ اگر جس نے اس فم ہے جس میں ہوں نجات یا کی تو مجھ پرواجب ہے کہ دس درہم نکال کررونی صدقہ کروں ہیں اس نے دس درہم کی روٹیاں صدقہ کردیں یا ان کا ممن وی درجم صدقه کرد یے بہرطور جائز ہے ایک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کردیا تو ہزار درہم میرے ال سے صدقہ میں ہر مسکین کوایک درہم اپنی بنی کا نکاح کر دیا اور بزار درہم ایک بارگی ایک مسکین کودے دیئے تو جائز ہے ایک نہ کہا کہ اگریس اپنے اس مرض سے اچھا ہوگیا تو ایک بمری ذیح کروں گا پھر اچھا ہوگیا تو اس پر پچھولازم نہ ہوگا الل آ تکداس طور سے کہے کہ اگر جس اس مرض ہے اچھا ہو ممیا تو مجھ پر اللہ کے واسلے ایک بحری ذیح کرنی واجب ہے تو ذیح کرنی واجب ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں نے ا بے راس المال سے تجارت کی اوروہ برارورہم میں گرانشدتعالی نے جھے اس میں نقع دیا تو میں اللہ تعالی کے واسطے جج کرنے کے لئے جاؤں گا بھراس نے تنجارت کی اور اس کو پچھے بہت نہیں ہو ھا تو مشائح نے فرمایا کہ اس نذرے اس پر پچھولا زم نہ ہوگا اور ایک نہ کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ کے واسطے جھ پرواجب ہے کہ اپنے قرابت داروں کی ضیافت کروں پھر جانث ہوا تو اس پر پچھ واجب نه بوگا اور اگر يوں كہا كه ايند تعالى كے واسطے مجھ بركذ اوكذا كھانا دينا واجب ہے تواس پريدلازم آجائے گا ايك نے كہا كه میرا مال مساکین کو ہبہ ہے تو بینیں مسجع ہے لا آئکہ صدقہ کی نیت کرے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ اند تعالی نے جھے ہوی موافق نعیب کی تو جھے پر ہر جھرات کا روز والقد تعالیٰ کے واسطے واجب ہے و مشائخ نے فر مایا کہ موافق ہوی وہ ہے کہ جواس کونفقہ دے اس نفقہ پر راضی ہوا ور جو تھے نہ ہونی ہاس کو در نیخ نہ ہو یہ وجیز کر وری میں ہے ایک فض نے نذر کی کہ ایک و بنار کوئی لوگوں پر صد قد کر ہے تو سیح نہ ہونی چا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر این السیل کی بیت ہوتو سیح ہے جوا ہرا خلاطی میں ہے ایک نے نذر کی کہ اللہ کے واسطے بھے پر مسکینوں کا کھانا ہے تو جیئے مسکین اور جس قدر کھانا اس کی نیت ہوائی قدر واجب ہوں اور اگر کہے نیت نہ ہوتو وی سینیوں کا ہر سینن کے واسطے نسف صاع گیہوں واجب ہوں گے بیمبوط میں ہوا اور اگر کہ کہ نیت نہ ہوتو وی سینیوں کا ہر سینن کے واسطے نسف صاع گیہوں یا ایک ساع چھوار سے باجو واجب ہوگا اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے بھے پر دس مسکینوں کا کھانا اور مقد ار طعام بیان نہ کی تجراس نے پائی مسکینوں کو کھلا دیا بینیں جائز ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے بھے پر اس مسکینوں کو کھلا تا واجب ہے بعن چیز معین نہ کی تو ضرور ہے کہ ای مسکینوں کو کھلا کہ اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے بھے پر اس مسکینوں کا طعام واجب ہے بعنی چیز معین نہ کی تو ضرور ہے کہ ای مسکین کو کھلا کے اور اگر کہا کہ اللہ کہ واسطے بھے پر اس مسکینوں کا طعام واجب ہے بعنی چیز معین نہ کی تو ضرور ہے کہ ای مسکینوں کو کھلا کو ایک کہ ایک اللہ کہ واسطے بھے پر دس مسکینوں کا طعام واجب ہے وال تکہ اس کی نیت یہیں ہے کہ بیت تعداد دی فقیروں کو کھلا گوں بلکہ بینیت ہے کہ ایک کو

ا قال الحرج: بیاس وقت ہے کہ جہارت مربی میام اس کی نیت میں ہوں اور اگر ہافظ اردوروزے ہوں تو ظاہر میدہے کہ اس پردوروزے واجب ہوں مے واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔ مع لیعیٰ غنی جس کا خرچہ وتو شہاعد میں ہوگا کہ تی الحال وہ علس ہے اا۔

اس قدر دول کہ جودس کو کافی ہوتا ہے تو ایک کو دینا کافی ہے اورا گر کہا کہ اللہ کے واسطے پچھے کھانا دینا دس کوتو واجب ہے تو جائز ہوگا جب تک کہ دس کونہ کھلا دے بیسب منتی میں نہ کور ہے محیط میں ہے۔

ا كركها كهالله كه واسط مجھ برايك نسخه آزاد كرنا ہے يس ايك اندها جابر آزاد كيا تونہيں جائز:

ا قال اکمتر جماس کی بیوجہ ہے کہ چار دکھت ہیں ایک دکھت اور وور کھت اور تین دکھت بھی وافل ہیں تو سب کا مجموعہ وس درہم ہوئے کیکن میکش قیاس ہے اور عرف شاکع بیرتھا کہ فقط چار درہم لازم آئیس کیونکہ عرف میں بھی مطلب ہوتا ہے کہ اگر فقط ایک دکھت ہوتو ایک درہم وکلی بذاتو یہاں چار درکھت کے سوائے کچھ واجب نہ ہوگا واللہ تعالی اعلم 19۔

ع قال المترجم الراردوزبان مل كما مويافارى على توبائج مون في كم صورت من محك الن بركل صدقه كرنا واجب موكا اور جار من نبيل ١١ \_ (١) كاني موكميا \_

موجائے گی محرابے مبدے رجوع کرلے بیتمابیدیں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے ان درہموں کے وض تیرے ہاتھ کچھ فروخت کیااس کر (ایک ٹر تیبوں) کے وض کچھ فروخت کیا تو بید دونوں صدقہ میں پھران کے وض کچھ فروخت کیا تو کر کوصد قبر کردے جبکہ قبضہ کرے اور درہموں کا صدقہ کرنااس پر واجب نبیں

لے اگراردو یافاری ش کہاہوتو سب مدقہ کرنے واجب ہوں سے بشرطیکاس کے ہاتھ ش پانچے درہم ہوں ۱۱۔ ع منحل یعنی اتر جائے گاا۔ سے لین حالت احرام بٹس کوئی شکار کیا ۱۲۔

ہاں واسطے کہ ان درہموں کا سب طک بی نہیں ہالا اس صورت میں کہ بیدورہم بائع کے ہاتھ میں ہوں کہ بلفظ بی ان کا مار قد کرنا ہی واجب ہوگا اور اگر کہا کہ اگر میں نے ان درہموں کوش پی ٹی فریدلیا یا میں نے تیجے بیدورہم بر کے تو میں پی گران ورہموں کے ہوش پی فریدلیا میں نے تیجے بیدورہم بر کے ورحالیہ اس کے ہاتھ میں تھے تو اس پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہوگا اور اگر پر وکر دیے ہوں تو ان کے مش صدقہ کرنا واجب ہوگا اس واسطے کہ وقت حافث ہونے کے اس کے تبضہ ملک میں تھے تی کہ اگر وقت خاف ہوں تو ان کے مش صدقہ کرنا واجب ہوگا اس واسطے کہ وقت حافث ہونے کے اس کے تبضہ ملک میں ہوں تو اس کے باقع میں ہوں تو اس کے ہوئے کہ اگر میں ہوں یا وقت ہر کے اور بیوش ان بڑار درہم کے خرید کیا تو یدونوں میا کین پر صدقہ بی پی ان ودنوں نے کہا کہ اگر میں نے بیانام خریدا تو اس پر بڑار ورہم کا صدقہ کرنا واجب ہوگا اور کرکا صدقہ واجب نہ ہوگا اور منتی میں لکھا ہے کہ اگر کی نے جا با کہ علام کی تھی سے بڑار ورہم کو خرید ہے ہی بڑار ورہم کا صدقہ کرنا واجب ہوگا اور کرکا صدقہ واجب نہ ہوگا اور منتی میں لکھا ہے کہ اگر میں نے بیغلام ان بڑار ورہم کو جونے کی طرف اشارہ کیا تو یہ بڑار ورہم مسکینوں پر صدقہ بی انہیں درہموں کی طرف اشارہ کیا تو یہ بڑار ورہم میں ان درہموں کے موش فروخت کیا تو یہ بڑار ورہم مسکینوں پر صدف بی ان درہموں کوش فرام میں تو یہ تو میں کہ ان درہموں کے موش فرام نہ کورکوفر وخت کیا تو یہ بڑار ورہم مسکینوں پر میں جس کے کہ ان درہموں کو صدفہ کیا تو یہ تی ہوئے کہا کہ اگر میں نے بیغلام ان درہموں کے موش غلام نہ کورکوفر وخت کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدفہ کیا تو بائع پر واجب ہے کہ ان درہموں کو صدفہ کی کہ درہم شرقی پر بیٹھیا میں ہوں۔

نا*ب* : 🗨

وُخول وسکنی وغیرہ پرشم کھانے کے بیان میں

ایک نے شم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھراس میں پڑوس کے گھر سے ایک ٹکڑا بڑھایا گیا

پس وه اس برهائی جوئی زمین میں داخل ہوتو حانث ند ہوگا:

اگراتسم کھائی کہ بروی کے گھریں اس دار میں داخل نہ ہوگا پھر اس دار میں اور برد حایا گیا بعنی دوسر سے دار کی زمین برد حائی

ہواتو جانث نہ ہوگا اور اس طرح بعد جمام وغیرہ کے منہدم ہوجانے کے وافل ہواتو بھی یم علم ہے بد ہداید میں ہے۔

<sup>۔</sup> ظاہر امراد میہ کہ بیدوا قعیم بھی موائے عرب کے واقع ہوا ہوا در نیز میٹن عمر بی نہ ہواس واسطے کے عرف عجم بھی جیت کو مجد نیس کہتے ہیں ہی مرادعر ف سے عرف حالف ہے ندعرف مقام ہے تقریرا لکتاب فتا ل 18۔ ع کیونکہ بیت چیارد اواری مع جیت دووردا زوکو بیت کہتے ہیں اور معین جگہ کی تنم نہتی 18۔

قاضی فان میں ہاوراگرفتم کھائی کہ اس دار میں واقل نہ ہوگا پھراس کی جہت پر ہے اُٹر ایا ایسے درخت پر چڑھا کہ اس کی شاخیں اس دار میں ہیں پس ایس شاخ پر کھڑا ہوا کہ وہاں ہے گرے تو اس دار میں گرے تو ھانٹ ہوجائے گا اورای طرح اگراس کی دیوار پر کھڑا ہوا تو بھی مبی تھم ہے شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ اگر بید دیوار اس داراور پڑوی کے مکان میں مشتر کہ ہوتو ھانٹ نہ ہوگا اور بیتھم اُس وقت ہے کہ تنم عربی زبان میں ہوا در اگر فاری یا اردو میں تنم کھائی پھرا یہے درخت پر چڑھا کہ اس کی شاخیں اس دار میں یا اس کی دیوار پر کھڑا ہوایا حجمت پر چڑھا تو اپنی تنم میں ھانٹ نہ ہوگا اور بھی مختار ہے اس واسطے کہ جم میں اس کو دخول نہیں شار کرتے ہیں یہ فان میں جا۔

بالا فان کاراستاگراسے نے کے مکان سے نہ ہو بلک استدومر سےدار میں سے ہوتو یہ بالا فانہ با مقار راستہ کے دومرے دار میں سے ہوتو یہ بالا فانہ با مقار راستہ کے دومرے دار میں سے ہوتو یہ بالا فانہ با مارہ کا داستہ ہے۔ یہ بالا کمتر جم بیان کا عرف ہے اور ہماری زبان میں بوجس وارش سے هیتھ ہے ہاں میں شار ہوگا فافھہ اواللہ اعلم اور اگر طاق درواز و میں بینے یا کھڑا ہوا بایں حالت کہ اگر درواز و بند کر لیا جائے تو حانث نہ ہوگا ہے گئی میں ہے۔ اگر اس دار کے بائخ انہ رراہ میں گیا حال کہ پائخا نہ وجھت کا راستہ اس دار سے باتو حانث نہ ہوگا اور اگر طاق درواز و بند کرنے ہے اندروائل رہا تو حانث ہو بائے گا اور اگر طاق درواز و بند کرنے ہے اندروائل رہا تو حانث ہو جائے گا اور اگر درواز و بند کرنے ہے اندروائل رہا تو حانث ہو جائے گا اور اگر درواز و بند کرنے ہے اندروائل رہا تو حانث ہو جائے گا اس دا سطے کہ ایک صورت بائے گا اور اگر اور اگر درواز و بند کر بایا کہ بیاس وقت ہے کہ دار کا داخل و خان نہ ہوگا اور اگر درواز ہو بند کہ بیاس ہو ایک گا اس دا سطے کہ ایک صورت خان برابر سطح ہواورا گر درفوز ہو درائل کی خانہ دروائل ہوائے گا اس دا سطے کہ ایک صورت ہو ایک کا ایک دروائل کی جاند دروائل ہوائی اگر ہو گا یہ نواز کی تاخی خان میں ہوگا یہ نواز کی تاخی خان میں ہو اور اگر ای کا اعروائل کر درواز ہو ہو ہو کہ کہ دو موائل کر درواز درواز ہو کہ کرے دوائل ہو کی اگر ہوائل ہو گیا اگر ہو گا اور اگر ایک کا ایک میں اور دروائل ہو نے دائل ہو سے دوال ہوگیا اگر چوائل کر دوائل ہو تو اور داخل ہو نے دائل ہو گیا اور اگر ایک اس دوائل کر دیا دروائل کے دو حانث نہ ہوگا اور ای طرح آگر ایک کی جو ایک کی بی تھم ہو ہو کہ ایک کر دوائل ہو تو حانے نہ ہوگا اور اگر ایک ایک ہو میں دوائل ہوگی اور تو حانے نہ ہوگا کو دوائل ہوگیا کہ تو موری ہو اور آگر ایک کر ہوا دونوں یا دونوں یا دونوں یا دونو حانے نہ دوئو کر ایک کر خان کر دوائل ہوگیا اگر تو ہو کہ کر سے دونوں یا دونوں یا دونو کر سے دونو کر سے دونوں یا دونوں یا کر دونوں یا دونو کر ایک کر دونوں یا دونو کر ایک کر دونوں یا دونوں یا دونو کر دونوں یا دونوں یا دونوں یا دونوں کر دونوں یا دونوں یا دونوں کر دونوں یا دونوں یا دونوں کر دونوں

اگراپنامراورایک قدم داخل کیاتو حانت ہوجائے گااوراگراس دارے دروازے کی طرف دوڑتا ہوا چلا آیا اور خموکر کھا کر پہل کراس دار میں داخل ہوگیاتو اس میں ہی اختلاف ہا اور سی ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا اور اگر ہوا کے جبکورے نے اس کو پینکا کہ وہ اس دار میں جاپڑاتو اس میں ہی اختلاف ہا اور سی ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا بشر طیکہ دک نہ سکا ہوا وراگر کسی آوی نے اس کو زہر دی مکان نہ کور میں داخل کر دیا ہیں وہ اس میں سے نگل آیا پھر خودا پی خوشی سے اس میں واخل ہواتو اس میں بھی اختلاف ہا اور سی میں اختلاف ہا اور سی میں داخل ہوا ہوا ہوا ہی گئی اختلاف ہا دی سے سے میں داخل نہ ہوں گا آل راہ گذر ( این اس سے گزرجانے کے طور پراو این ساعہ نے کہا کہ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہاگروہ اس میں واخل ہوا ورحال نکہ اس کا ارادہ پیش کے تو حانث نہ ہوگا کہ وہاں بیشے پھر بعد اس طرح داخل ہو نے کہا کہ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہا گروہ اس میں داخل ہوا کہ وہاں بیشنا چا ہے ہی بیشے گیا تو حانث نہ ہوگا اوراگراس دار میں کسی مریض کی عیادت میں اس کو بیشنا چا ہے ہو حانث نہ ہوگا اوراگراس دار میں کسی مریض کی عیادت کے واسطے داخل ہوا اور حالت ایک ہو کہا کہ اس موان کہ ہوئی کہا ہوا کہ بیشے ہی ہوجائے گا اذا کہ بیشنا ہوا ہو کہ جیشے ہی بینے ہی ہوتا ہوا کہ داخل میں بیارس کی درائے میں یہ اس کو بیشنا چا ہے کہ جیشے ہی بینے ہی ہوجائے گا اذا کہ بی اوراگراس ادادہ سے داخل ہوا کہ بیشے کی درائے میں یہ مسلمت خالم ہوئی ہوئی کہ بیشے کی دریت میں اس کو بیشنا ہوئی ہوئی کہ بیشنے کی دریت میں اس کو بیشنا کی کہ بیشنے کی دریت میں داخل نہ ہوگا ال بطور یہ گذر کے پھراس میں خوشن کی دریت میں داخل نہ ہوگا ال بطور یہ گذر کے پھراس میں خوشن کی دریت میں داخل نہ ہوگا ال بطور یہ گذر کے پھراس میں خوشنے کی دریت میں داخل نہ ہوگا ال بطور یہ گذر کے پھراس میں خوشن کی دریت کی دائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا ال بطور یہ گذر کے پھراس میں بیشنے کی دریت میں داخل نہ ہوگا ال بطور یہ گذر کے پھراس میں بیشنے کی دریت کے دائی ہوئی کہ دور میں داخل نہ ہوگا ال بطور یہ گوراس میں میں دریت کی دریت کی دور میں دور میں دور میں داخل میں دور میں داخل میں دور میں

یااس بھی کسی مریش کی عیادت کی نیت سے یااس بھی کھانا کھانے کی نیت سے داخل ہوااور وقت تم کھانے کے اس کی پھونیت نہ تھی تو حانث ہو جائے گالیکن اگر اس بھی راہ روی کے طور پر واخل ہوا اور بعد واخل ہونے کے اس کی رائے بھی کسی طور سے بیٹھنا مصلحت معلوم ہوا تو بیٹھنے سے حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ راہ رودہ ہے کہ وہاں سے گذر جانے کی نیت سے داخل ہوئی بنیت نہ کورہ واغل ہونے داخل ہونے واغل ہونے داخل ہونے مائی ہونے سے حانث نہ ہوگا ہاں بغیراس نیت کے اگر داخل ہوتو حانث ہوجائے گا پھر نر مایا کہ اگر وقت تم کھانے کے داخل ہونے سے اس کی نیت سے ہوکہ اس میں نر ہوگا بعنی سکونت ونزول نہ وائی تو ایس صورت بھی اس کو ان سب امور نہ کورہ بالا کی جمنیائش ہے اور حانث نہ ہوں گا۔ یہ بدائع بس ہے۔

اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اِس دار میں داخل ہوں الا آئکہ میں بھول جاؤں تو میراغلام آزاد ہے پس بھولے سے اِس دَار میں داخل ہوا بھر یا د کے ساتھ اِس میں داخل ہوا تو جانث نہ ہوگا:

ابن ساعہ نے امام محد سے روایت کی ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے آگر میں اس دار میں کوئی ہارداخل ہوں اللہ آتکہ بھے فلاں محم کر سے پس فلاں نے اس کوایک ہارتھم کر دیا پس اگر وہ اس ہار ہے تھم سے داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور نیز بعد اس کے آگر بلاتھم بھی داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اس کی حم ساقط ہوگی اورا گر کہا کہ میں اس دار میں کوئی ہارداخل ہوا لا بھکم فلاں تو میراغلام آزاد ہے پھر فلاں نے اس کوایک ہارداخل ہونے کا تھم دے دیا پھر دوسر سے ہار بغیر تھم فلاں داخل ہوا تو حائث ہوجا ہے گا اور اس صورت میں ہر ہارا جازت ضروری ہے ہے بدائع میں ہے اور شرح کرخی میں فہ کور ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو یوست سے روایت کی ہے کہ آگر کس نے دوسر سے کہا کہ واللہ تیرے اس دار میں آج کوئی داخل نہ ہوگا تو بہتم سوائے ما لک مکان کے اور وہ کی جائے گا اور اگر خود تم کھانے والا حائث نہ ہوگا اور اگر سوائے اس کے دوسر آگیا تو حائث ہوجائے گا اور اگر خود تم کھانے والا حائث نہ ہوگا اور اگر خود تم کھانے والا حائث ہوجائے قدموں کا اور اگر خود تم کھانے والا کہ کان کے اور اگر خود تم کھانے والا جائے گا بیشرح جامع کیر جمیری میں ہاور اگر تم کھانی کہ اس دار کوانے قدموں کا اور اگر خود تم کھانے والا گانے والا جائے گا بیشرح جامع کیر جمیری میں ہاور اگر تم کھانی کہ اس دار کوانے قدموں کا اور اگر خود تم کھانے والا گانے والا جائے گا بیشرح جامع کیر جمیری میں ہاور اگر قدم کھانی کہ اس دار کوانے قدموں

ہے ہے نہ کروں گا پھرسوار ہوکراس میں گیا تو جانٹ ہوجائے گا اور اگرتشم کھائی کہاس دار میں اپنا قدم ندر کھوں گا پھراس میں سوار ہو کر داخل ہوا تو عانث ہو جائے گا اور اگر اس نے بینیت کی کہ حقیقت میں قدم ندر کھوں گا بینی پیدل تو اس کی نیت پر ہو گا اور اس طرح اگراس میں جوتا پین کر بابغیر جوتا پینے تو بھی بی تھم ہاور مدید الع میں ہاور اگرفتم کمائی کداگرامی دار فلاس میں قدم ر کھوں تو میرا غلام آزاد ہے ہیں اس نے اپنے ایک یاؤں کو اس میں واخل کیا تو ظاہر الروایة کے موافق حانث نہ ہوگا۔ بیمجیط میں ہے۔قال المترجم ہمارے عرف میں حانث ہونا جا ہے واللہ اعلم الا آ تکدروایت کتاب میں یوں ہوکدا کر میں اسے دونوں قدم اس میں رکھوں اے آخر وتو ایسانہ ہوگا فاقہم ۔ ایک مخص نے تشم کھائی کہ محلّہ فلاں میں داخل نہ ہوں گا مجرو وا یسے دار میں داخل ہوا کہ اس کے دو دروازے ہیں جس میں سے ایک اس محلّد میں اور دوسرا دوسرے محلّہ میں ہے تو اپنی متم میں حانث ہوگا ایک مخص نے متم کھائی کہ بلخ میں نہ جاؤں گا تو یہتم خاص شہر پر قرار دی جائے گی نہ اس کے گاؤں پراورا گرفتم کھائی کہ دینہ لیخ میں داخل نہ ہوں گا توقتم شہر الخ اوراس کے ربض (چاکاه) ير بوكي اس واسطے كدر بض بھي مديندهن شار بوتا ہا ورا كرفتم كھانے والے نے خاصة شہرك نیت کی ہوتو اس کی نیت بررکھا جائے گا اور اگرفتم کھائی کے قلال گاؤں میں نہ جاؤں گا پھراس گاؤں کی زمین میں حمیاتو حانث نہ ہوگا اور قتم ندکوراس گاؤں کی آبادی مرقرار دی جائے گی اوراس طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں بلد میں نہ جاؤں گا تو بیسم خاص اس کی آبادی یر قرار دی جائے گی اس واسطے کہ بلدای قدر کا نام ہے جوریش کے اندر ہا وراگر قتم کھائی کہ بغداد میں داخل شہوں گاتو اس کے ہردو جانب میں سے جس جانب سے داخل ہوگا جانث ہو جائے گا اور اگرفتم کھائی کہدیئة السلام میں داخل شہوگا تو حانث ندہوگا جب تک کہ ناحئیہ کوف سے داخل نہ ہوا اس واسطے کہ نام بغداد شامل ہے ہروہ جانب کواور مدینة السلام ایسانہیں ہے اورا گرفتم کھائی كدرے من داخل نه موں كا تو حمل الائد سرحى فے شرح اجارات من ذكركيا ہے كدر سے بنا ير ظا جرالروايت كے شہرواس كے نواح سب کوشامل ہےا مام محمدؓ نے قرمایا کہ سمر قند و اوز جند خاص مدینہ کے نام میں (یعنی شیرع ربض) اور سغد و فرغانہ و فارس بیشبروں مع<sup>ع</sup> نواح کے دیہات سب کوشامل ہیں۔اورا گرکس نے قتم کھائی کے فرات میں داخل نہ ہوں گا پس کشتی میں سوار ہو کر فرات ہے گذرایا فرات کے بل مے گذراتو عانث نہ ہوگا جب تک کہ خاص یانی کے اندر داخل نہ ہو۔ بیفآ وی قاضی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ بھر ہ یمی داخل نہ ہوگا پھراس کے کی گاؤں ہیں گیا تو ھائٹ ہوجائے گا اورا گرکی نے فتم کھائی کہ بغداد میں داخل نہ ہوگا پھرکتی ہیں سوار ہوکر بغداد ہے گذراتو امام مجھڑنے قربایا کہ ھائٹ ہوجائے گا اورا مام ابو بوسفٹ نے کہا کہ ھائٹ نہ ہوگا اورای پرفتو کی ہے بیم پھر مزحی ہیں ہوارا گرفتم کھائی کہ فلاں پرگنہ یا فلاں و یہ ہیں واخل نہ ہوگا تو اس کی زہین ہیں جانے سے ھائٹ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ اگر لفظ کورہ کہا یعنی کورہ ہیں داخل نہ ہوگا تو کورہ بھی خالی آباد کا نام ہے پس اس کی زہین میں داخل ہونے سے مائٹ ہوئے سے ھائٹ نہ ہوگا اور بھی افران ہے اور مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ بخارا آبا آباد کی کا نام ہے یا شامل تو ان ہے اور فتو گی اس مورہ ایک ولا ہے کا نام ہونے سے حائث ہونے گا اور اس مورہ ایک ولا ہے کا نام ہونے سے حائث ہو جائے گا اور اس مل سے میں داخل نہ ہو یا ہے گا اور اس طرح ترکتان میں میں داخل نہ ہوگا پھر اس کو چہ ہیں داخل نہ ہوگا پھر اس کو چہ ہے کی دار میں چھتوں کی راہ سے داخل ہوگیا اور کو چہ ہیں قدم نہ درکھا تو فقید ابو بھرا سے اور فقید ابو اللیت نے فرمایا کہ بیرحائٹ نہ ہوسے نے اقرب ہواور لیت کی دار میں ہے دفرمایا کہ بیرحائٹ نہ ہوگا پھر اس کو چہ ہے کی دار میں چھتوں کی راہ سے داخل ہوگیا اور کو چہ ہیں قدم میں داخل نہ ہوگیا اور کو چہ ہیں قدم نہ دیا ہوگیا ہوگیا اور کو چہ ہیں قدم نہ درکھا تو فقید ابو کرا سکاف نے فرمایا کہ بیرحائث نہ ہوسے نے اقرب ہو اور فیے اور اللیت کے فرمایا کہ بیرحائٹ نہ ہو سے اقرب ہوگیا کہ دائل کے دائل کی دائل کے در کی کا دائل کیا کہ دورائل کی دائل کی دی کی دائل کی دور کیا گوئل کی دائل کی دورائل کی دورائل کی دائل کی دورائل کی دورائل کی دورائل کی دائل کی دورائل کی

ا مذینه شهرونصبال ع مع نواح الغرض اگره ه متام عومانواح کویعی شال بوزنسم سب پر بوگی ور شفتاشهر پر بوگی ۱۳ -(۲) زنین می اگر آبادی ند بودا -

بیان ہوجائے ہے تر بہتر ہاور والوالجید میں کہا کرای پرفتوی ہاورظہیرید میں لکھاہے کہ سے کدوہ مانٹ ندہوگا جب کدوہ کو چدمی نہیں لکلا ہے بیتا تار فانید میں ہاورا گرفتم کھائی کہ قلال کے کو چدمی ندجاؤں گا پھروہ اس کو چدکی مجد میں وافل ہو کیا بدوں اس کے کداس کو چدمیں وافل ہوتو مانٹ ندہوگا اور بھی مختار ہے بیا فلا مسمیں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہوں گا چھرا سے گھر میں داخل ہوا جس کواس نے

دوسرے کوکرایہ بردے دیا ہے تو امام محمد عمینات نے فرمایا کدوہ حانث ہوجائے گا:

آرات کے دار میں دافل سے دار میں دافل نہ ہوگا اور کہ نیت نہیں کی ہے پھرا ہے دار میں دافل ہوا جس میں فلاں نہ کور کرا ہے کہ وہ حالت ہو جائے گا اور آگر فلاں نہ کور کے مملو کہ دار میں دافل ہوا جائے گا اور آگرت ہو گا ہوا کہ جس میں رہتا ہے تو بھی حالت ہو جائے گا اور آگرت ہو جائے گا اور آگرت ہو جائے گا ہو آئی ہو گا ہو آئی ہو گا ہو آگرت ہو گا ہوا کہ جس میں دافل نہ ہو جائے گا اور آگرت ہو جائے گا ہو آئی ہو گا ہو آئی کہ فلاں کے دار مملوک میں دافل شہوں گا پھر ایسے گھر میں دافل ہوا جس کواس نے دوسرے کو کرا ہے پروے دیا ہے تو امام محد نے فرایا کہ وہ حالت ہو جائے گا اور آگر ہم ہو تے ہوائے گا اور آگر ہم ہو تے ہوائے گا اور آگر ہم ہو تے ہوائے گا اور آگر ہم ہوائے گا اور آگر ہو تے ہوائے گا اور آگر ہو تے ہوائے گا اور آگر ہوائے ہوائے ہوائے گا اور آگر ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے گا اور آگر ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے گا اور آگر ہوائے ہوائ

ایک مخص نے تتم کھائی کہا یہے دَار میں نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھرفلاں نے ایک دارخریدا اور حالف کے ہاتھ اُس کوفروخت کردیا پھر حالف اِس میں گیا تو حانث نہ ہوگا:

ایک فض ایک منزل کے کمی بیت میں میٹا ہے اس واسطے کہ اس کے ماوراء کو دارومنزل کے نام ہے ہو لتے ہیں قال المحر جمھذا الا لمد یکن فی المعنزل بیت آخر و الآفلاینتھن ھذا الا استال فافھد اور بیکم اس وقت ہے کہتم بڑبان عربی و وراگر من بربان فاری ہوتو منم اس منزل اور اس دار پرواقع ہوگی قال المر جم اور ہمارے عرف میں بنا برتغیر ندکورہ بالا تھم موانق زبان عربی ہوتو منم کھا کر بید وی کی کیا ہے والد اعلم اور اگر اس نے کہا کہ میں نے بہی بیت جس میں جیٹھا تھا مراد لیا تعالیمی فاری زبان میں منم کھا کر بید وی کی کیا

ے استدلال میرے زویک بیے کہ جب اس نے کہا کہ یہ مکان تو اشارہ ہا گرسوائے اس مکان کے جہاں بیٹا ہے دومر ابطرف را تع بوتو تر تیج ہے مرج بلکے مرجوع ہے اس مراد کی جگہ ہے کو تکہ یکی امریخے ہے ۱۴۔

تو دیائة اس کی تصدیق کی جائے گی ندقضا و اس واسطے کہ فاری جس لفظ خاندنا م کل کا ہے اور بیت کے واسطے اسم خاص ہوتا ہے جیسے

تا بخاندو کا شاندوز مستانی وغیرہ اور قال المحر جمو فیہ نظر فیان تابخانہ وغیرہ دلک معامن شانہ البہتوتہ ینبغی ان یکون بیتا

لا بخصوص اسمه بل با لمعنی الذی ذکر دا وان کان لکل من ذلک اسم خاص ایستاو دالک لا یوجب عدمہ صدی العامہ علیه

فلیتا بمل اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے کس بیت معین کی طرف اشارہ نہ کیا اور اگر کسی بیت معین کی طرف اشارہ کیا ہوتو اختبار

اس کے اشارہ کا ہوگا اور ایک فحص نے تسم کھائی کہ ایسے وار جس نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھر فلاں نے ایک وار خرید ااور

حالف کے ہاتھ اس کوفروخت کرویا پھر حالف اس جس کیا تو حائث نہ ہوگا اور اگر فلاں نے وار خرید کر کے حالف کو بہدکر دیا پھر

حالف اس جس کیا تو حائث ہو جائے گا اس واسطے کہ خرید اوّل کا تھم ووسری خرید سے مرتفع ہوگیا اور بہد سے مرتفع نہ ہوگا یہ فاوی خاص خان جس ہے۔

خاصی خان جس ہے۔

قال المترجم فالما كانت البند بعوش ينبغي ال لا يحنث فانهما في معنى البيع وفيه مسامحة فافهد اورشم كمائل كدوار فلاں میں داخل نہ ہوں گا اور فلال کا ایک دارابیا ہے کہ اس میں رہا کرتا ہے اور دوسرا دار کرایہ پر چاتا ہے تو کرایہ والے کمریس داخل ہونے سے حانث نہ ہو گا بشرطبکہ کوئی ولیل الی اس مقام پر نہ ہو کہ اس کی قتم کے عام معنی دونوں کو شامِل ہونے پر دالالت كرتى مور معید اسرحسی میں ہے اور اگر ہوں کہا کہ والقد میں اس دار فلاں میں داخل نہ ہوں گا چرفلاں ندکور نے بیدوار کسی کے باتھ قروخت کر ویا پھر حالف اس میں داخل ہوا تو امام اعظم وامام ابو بوسف کے نز دیک حافث نہ ہوگا بیخلا صدمیں ہے اور ایک عورت نے تسم کھنائی کداش کا شو ہراس کے دار میں واخل ندہو گا ہیں اس نے اسینے دار کوفر وخت کردیا پھراس کا شوہراس دار میں آیا ہی اگراس نے بید نیت کی تھی کدا سے دار میں داخل ند ہو گا جس میں وہ رہتی ہوتو زیع کرنے سے تئم باطل ند ہوگی اور اگر اس کی مجھ نیت ند ہوتو قتم اس کے دارمملوکہ پروارد ہوگی پھر جب اس نے بیچ کردیا توقعم ہاتی نہرہ کی بیامام اعظم وامام ابو پوسف کا تول ہے۔ اگرفتم کھائی کہ زید کے دار بھی داخل شہوں گا پھرزید نے اپنا نصف دار قرو خت کیا تکرزید اس بھی رہتا ہے پس حالف داخل ہوا تو حانث ہوجائے مگا اور اگراس مکان کو بدل دیا ہوتو شیخین کے نزو کی واضل ہونے سے جانث نہ ہوگا اور ای طرح اگرفتم کھائی کدفلاں کے دار ہیں واقل شہوں کا مچرفلاں نے اپنا دارفرو خت کر دیا اورخوداس مکان کوچھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا کیا مجرحالف مکان مذکور میں واخل ہواتو حانث نہ ہوگا اور سینجین کا قول ہے اور ای طرح اگرفتم کھائی کہائی ہوی کے محریس واخل نہ ہوں گالیس عورت نے ابنا محمرتس کے ہاتھ فروخت کردیا مجرحالف نے اس کوشتری ہے کرایہ پر لے لیابس اگرتشم کھالیناعورت کی طرف ہے کسی بات پر ہوتو حانث نه ہوگا اور اگر تتم بسبب کراہت ای دار کے ہوتو حانث ہوجائے گا ایک مخف نے قاری بین تتم کھائی کددوع دارفلاں واخل نشو والا چیزی شکفت بور پیمرابل وار برقش یا بدم یا آگ کننے یا موت وغیر و کی کوئی بلا نازل ہوئی پس حالف داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا ہے فآوي قاضى فان من ي

اگرفتم کھائی کہ دارزید میں داخل نہ ہوگا ہی زید نے عمر و سے ایک دارمستعارلیا بدیس غرض کہ اس میں طعام ولیمہ کر د مجر حالف اس میں داخل ہوا تو جانث نہ ہوگالیکن اگر عمر واس دارکو خالی کر کے دوسر سے مکان میں چلا گیا اور زید کے سپر دکر دیا کہ وہ اپنا اسہاب اس میں لے آیا تو مجر حالف کے داخل ہونے سے جانث ہوجائے گا اور بیرمحیط میں ہے۔ ابن رستم کہتے ہیں کہ امام مجدّ

ا حال نظر آگدلفظ خاند جبکدام ہے ہی ہی کھر مراد لیا تضاء مجمیمکن ہے وجہ تال ہیے کہ بدر یہاں عرف پر ہے یہ بحث نفت پر ہی عرف مراد لیا جائے اور ج فلاں کے کھر میں نہ جاؤں گاگر آگد کوئی جیب یات چیش آئے او

ایک نے تشم کھائی کہ حمام میں سردھونے کے واسطے داخل نہ ہوں گا پھر حمام میں اس غرض ہے نہیں بلکہ حمامی وغیرہ کوسلام کرنے کے واسطے داخل ہوا پھروہاں ہے اس نے سربھی دھولیا تو حانث نہ ہوگا:

ا عمروین حریث وحسن بن العباح کے نام سے دومکان وہال مشہور ہیں اا۔ (۱) جہاں کیڑے الدتے ہیں اا۔

وسط دار میں واقع ہواور اس کے گرواگر دائل دار کے بوت ہوں تو بستان میں داخل ہوئے سے مانٹ ہوجائے گا اور امام ابو یوسف سے اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں وہی تھم ہے جوا مام مجد کا تول ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بستان میں داخل ہوئے سے مانٹ ہوجائے گا اگر چہ بستان وسط وار میں واقع نہ ہوئے ہیریہ میں ہے۔

ا كركسى نے كہا كدا كر من نے فلا ركوا ہے بيت ميں واخل كيا تؤ ميرى بيوى طالقد بوتو بيتم اس ير ہوكى كدفلا ل ندكوراس کی اجازت سے داخل ہواور اگرفتم کھائی کداگر میں نے فلاں کوچھوڑ دیا کہ میرے بیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہے تو بیشم اس کے علم پر ہو کی بعنی ہرگاہ جانا اور منع نہ کیا تو اس نے جھوڑ ویا کہ داخل ہو جائے کی حانث ہو جائے گا اور اگر کہا کہ اُٹر فلا ل میرے نیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہےتو بیفلاں مذکور کے داخل ہونے پر ہوگی خواہ حالف اس کوا جازت وے یا نددے یا جانے یا نہ جانے بعنی اگروہ کسی حال میں داخل ہواتو میتم کھانے والا حانث ہوجائے گار محیط سرحسی میں ہےاورا کر کہا کہ اگر میرے اس دار میں کوئی داخل ہواتو میراغلام آزاد ہےاور بیدارای کا ہے یا دوسرے کا ہے چرخوداس میں داخل ہواتو حانث نہوگا اور اگر یوں کہا کداگر اس داریس کوئی داخل ہوا تو میر اغلام آزاد ہے توایت داخل ہونے سے بھی حانث ہوجائے گاخواہ دار ند کوراس کا ہویا دوسرے کا ہواور اگر کسی نے کہا کہ بھسم میں فلال کوایے دار میں داخل ہونے ہے متع کروں گا یس اگر اس کوایک سرتبہ بھی منع کر دیا تو فتم میں سیا ہو کیا پھراگر دوسری دفعداس کو جاتے و یکھا اور ندمنع کیا تو اس پر پچھٹیس ہے یہ بحرالرائق میں ہے اور ایک فخص نے تشم کھائی کہ بیں اس دار میں داخل شہوں گا پھر ما لک دار نے اس دار کے پہلو میں ایک بیت خریدا اور بیت کا درواز واس دار میں چوڑ د پا وراس بیت کاراستدای دار ہے کردیا اور و ورواز وجو پہلے اس بیت کا تھا بند کر دیا پھرمتم کھانے دالا اس بیت میں بدون دار کے اندر داخل ہونے کے داخل ہوا تو امام محمد نے فر مایا کہ حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ بیت ندکور بھی وار میں سے ہو گیا اور زید نے خالدین عبداللہ ہے کہا کہ اگر خالدین عبداللہ اس دار میں داخل ہوا تو خالدین عبداللہ کی بیوی طالقہ ہے پس خالدین عبداللہ نے کہا کے تم لوگ جھھ پراس امر کے گواہ رہو پھر خالد بن عبداللہ اس دار میں داخل ہوا تو اس پرانی بیوی کی طلاق لازم ہوگی اور ایک فخص نے کہا کہ میں اس دار میں اور اس حجر و میں واخل نہ ہوں گا مجر دارے باہر نکلا مجر دار میں واخل ہوا اور حجر و میں داخل نہ ہوا تو جب تک حجر ہیں داخل نہ ہوتب تک حانث نہ ہوگا اور بیتم ان دونوں میں داخل ہونے پر واقع ہوگی اور بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ زید کے دار میں داخل نہ ہوں گا اور بیدونوں مخف سفر میں ہیں تو فر مایا کہ بیشم چھولداری و خیمہ وقبہ پراور ہر منزل پرجس میں اُتر ناوا تع ہووا تع عظم ہوگی ۔لیکن اگر اس نے ان تینوں چیزوں میں ہے کوئی خاص چیز مراد لی تو دیانت کی راہ ہے اس کی تقدیق ہوگی مرتضا فندہو کی میرمط سرنسی میں ہاور قال المترجم جارے عرف کے موافق زیدے حضر کے محر رہتم واقع ہو عى اورالًا آئكد بينوك صحرائي مول فافهد والله اعلمه اورا كرفتم كهائي كداس قسطاط (بزاخير١٠) من داخل شامون كا هالانكه بيفسطاط ا یک مقام پرگز اہواہ مجروباں سے اکھاڑ کر دوسرے مقام پر گاڑا گیا مجراس میں داخل ہواتو حانث ہوجائے گا اور بہی تھم جومیں تبر کی صورت میں ہے۔ ای طرح اگر لکڑی کی سیرهی یا منبر ہوتو اس میں بھی میں تھم ہے اس واسطے کدان چیزوں کے ایک جگہ سے دوسری چکہ نظل کرنے سے ان کے نام میں تغیروزوال نہیں آتا ہے۔ بیہ بدائع میں ہے اور قال خیا ، بدوں کا خیمہ بالوں کا ہوتا ہے فاحفظہ اور اگرفتم کھائی کہ اس خباہ میں واخل نہ ہوں گا تو اعتبار اس کی چوں بوں ونمد نے دونوں کا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اعتبار فقط چوں بوں کا ہےاور بعض نے فرمایا کہ اختبار فقط نمدے کا ہے ہی بیٹا برقول ٹانی کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چو بیں وہی باتی ہیں بھر ل اس واسط كه خودم فأستني ٢٠١١ ع بناني جس مزل من إيدار اب أكراس من وافل بوانو هانت بوكاد كذاني الخيمه وغير ١٢١\_ اس میں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اور اس کے برعکس کیا گیا تو حانث نہ ہوگا اور بنا پر تیسر ہے قول کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چومیں وہی ہیں تو اس میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے برعکس کیا گیا تو حانث ہوجائے گا اور اصح وہی تول اوّل .

ہے۔ بیمحیط میں ہے۔

ا اگر قسم کھائی کہ فلاں کے یاس بیت میں نہ جاؤں گا پھر ایک بیت میں داخل ہوا جس میں فلاں ند کورموجود تھا تحراس نے داخل ہونے میں اس کے پاس جانے کی نیت نبیں کی تھی تو مانٹ نہ ہوگا۔دو مخصول میں سے ہرایک نے متم کھائی کہ میں اس ووسرے کے باس نہ جاؤں گا مجر دونوں ساتھ ہی ایک منزل میں داخل ہوئے تو دونوں حانث نہ ہوں گے بیدفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر قسم کھائی کہ فلاں کے پاس نہ جاؤں گا تو چیخ الاسلام نے شرح میں ذکر قرمایا ہے کے قلاں کے پاس جانے سے وف میں درصورت مطلق بدلفظ ہونے کے بیمراد ہوتی ہے کہ فلاں کے باس اس کی زیارت و تعظیم کے واسطے ایسے مکان میں جہاں و واسیخ ملاقاتی وزیارت کنند ولوگوں کے واسطے بیٹھا کرتا ہے نہ جاؤں گا اوراما مقد وری نے بھی اپنی کتاب بٹس ای طرف اشار وقر مایا ہے کیونکہ امام قدوری نے ذکر قرمایا کہ اگر وہ اس کے پاس کسی مسجد یا حصت یا دہلیز میں گیا تو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر فسطاط یا تیمدیں اس کے باس کیا تو بھی حانث نہ ہوگالیکن اگرو و بدوی ہوتو اس کے نشست کی جگدیمی خیا و خیمہ ہوگی پس حانث ہو جائے گا۔اگر برنیت زیارت کیا اور حاصل بیہ ہے کہ اس میں عادت کا اعتبار ہے اور ہمارے عرف میں اگر و وسید میں اس کے یاس کیا تو عانث ہوجائے گا باں اگر و وسجد میں داخل ہوا اور اس کے یاس جانے کی ٹیت نہیں کی یا یہ نیس جانتا ہے کدو واس میں ہے تو حانث نہ ہوگا اور قد وری میں تکھا ہے کہ اگر ایک قوم کے پاس گیا جن میں فلاں ندکور بھی ہے تحراس نے اس کے پاس جانے کا قصد میں کیا توفیعا بینہ و بین الله تعالی حانث نه ہوگا محرقضاء علی اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز قدوری میں فرمایا کہ فلال کے یاس جانے کی بیمنی ہیں کہ جاتے وقت اس کے پاس جانے کا قصد ہوخوا ہو واسے بیت میں ہو پاکسی دوسرے کے بیت میں ہو۔اگرفتم کھائی کہ فلاں کے باس اس وار میں وافل نہ ہوں گا چمروہ وار میں وافل ہوا اور فلاں اس دار کے کسی بیت میں ہے تو حانث نہ ہوگا اور ا گرصحن دار ہیں ہوگا تو جائث ہو جائے گا اس واسطے کہ وہ فلال کے باس داخل ہونے والاجھی ہوگا کہ جب اس کومشاہدہ کرے وقال المحرجم ہمارے عرف بیں حانث ہونا جا ہے والقداعلم اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس اس گاؤں میں داخل شہوں کا تو گاؤں میں داخل ہونے سے مانت نہ ہوگا ال آ تک گاؤں نہ کورش اس کے باس اس کے تعریف داخل ہوجائے سی محیط میں ہے۔ایک مخص نے شم کھائی کہ فلاں کے باس داخل نہوں گا ہیں اس کی موت کے پیچھے اس کے پاس کیا تو حانث نہوگا میسراجید

اگر بوں کہا کہ تو مجھ پرفتم ہے اگر میں بچھ سے قربت کروں پھر دار مذکور میں داخل ہوا تو دوایلاء سے

مولی ہوجائے گا:

اگر کہا کہ ہر بار کہ داخل ہوا ہیں ان دونوں داروں ہیں ہے کی ایک دار ہی تو دائلہ ہی تھے نہیں ماروں گا اور بھر دونوں میں داخل ہوا پھر عورت کو مارا تو ایک ہے مرتبہ جانث ہوگا اور اگر اجز اہی یوں کہا کہ تو بھے پرفتم ہے اگر ہیں نے تھے مارا پھر دونوں

ا برعس بعنی جو بین بدلی کئین اور نمده یا تی ہے ۱۱ سے مثلا اس نے بیمی شم کھائی ہوکدا کر میں اس شم میں جو تا ہو جاؤں تو میری بیوی طالقہ ہے مجربعداس واقد سے ورت نے دعویٰ کیا کہ میں طالقہ ہوگئی ہوں تو قاضی اس معاملہ میں اگراہے عائث ہونے سے انکار کیا تو تقید بی نہ کرے 118۔

میں داخل ہوایا ایک میں داخل ہوا پرعورت کو مارا تو ہر بار کے داخلہ کا کفار وہتم اس پر واجب ہوگا۔ ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر بارکہ بیں اس دار میں وافل ہوا تو وائند میں تھے ہے قربت نہ کروں گا پھر دار نہ کور میں دافل ہوا تو ایلاء کرنے والا ہو جائے کا ہیں اگر بعد داخل ہونے کے ورت سے جماع کیا تو حانث ہو جائے گا اور تسم باطل ہوجائے گی چٹانچدا کر دوسری بار داخل ہوا تو ایلا وکنندہ نہ ہوگا کہ دوسری بار جماع کرنے سے اس پردوسرا کفارہ لازم نہ آئے گا اور اگردوسری بارداخل ہونے کے بعد جارمیتے بدول جماع کے گذر محے تو عورت اس سے بائند نہ ہو کی اور اگر پہلی بار داغل ہونے کے بعد عورت سے جماع نہ کیا یہاں تلکے دوسرى بارواغل مواتو د وايلا مكنندور ب كايس جب اوّل بار كه دا خله سے جارم بينه بدوں جماع كيے كذر جائيں محتو عورت ندكور ہا تند ہوجائے کی اور پھر جب دوسری بار کے داخلہ سے جارمینے بورے ہوں مے تو بعد کو ہائند بطلاق دیکر ہوجائے کی بشرطیکہ وہ پہلی طلاق بائند کی عدت میں ہواور اگر یوں کہا کے تو مجھ پرتسم ہے اگر میں تھھ سے قریت کروں پھر دار ندکور میں دویارہ داخل ہوا تو روایلا م ے مولی ہوجائے گااور اگر بعد ہردا خلد کے اس سے جماع کرلیا ہوتو اس پردو کفارے لازم آئے کے اور اگر جماع نہ کیاو سے ہے چور دی تو پہلے داخلہ سے جارمینے گذر نے پر بیک طلاق بائن ہوجائے گی اور جب دوسرے داخلہ سے جارمینے بورے گذرجا کی کے اور ہنوز وہ پہلی طلاق کی عدت میں ہےتو دوسری طلاق بائند بھی اس پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ہریار کہ میں اس دار میں واخل ہوا تو تو طالقه من ہے اگر میں بھے سے قربت کی۔ پھر دار نہ کوریس دو بارہ داخل ہوا توقتم کی ہونے کے حق میں ہر بار کے داخلہ میں وہ مولی ہوگا چنانچیا کر مدت کے اندراس سے قربت کی تو و وسد طلاق طالقہ ہوجائے کی اور اگر قربت ندکی تو جارم ہینہ گذر نے برو و بیک طلاق بائد ہوگی اور جب دوسرے واخلہ سے بھی جارگذر کے تو دوسری طلاق سے طالقہ ہوگی لیکن تین سے زیادہ اس پر ان زمنیس موں کی اور ای طرح اگر کیا کو ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو واسطے اللہ کے جھے پر اس غلام کا آتر او کرنا ہے اگر میں نے جھے ے قربت کی یا کہا کہ توبی غلام آزاد ہے اگر میں نے جھے سے قربت کی مجردوبارداخل ہوا تو ہر بار کے داخلہ برووا با ا مكند ہوگا پس اگر ورت سے قربت کرلی تو ایک تتم میں حانث ہوجائے گاای طرح اگرا بی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ مگٹ ہے اگر میں نے تھے ہے قربت کی بجرعورت سے بعد ایک روز کے کہا کرتو طالقہ ثلث ہے اگر میں نے تھے سے قربت کی توضم بچی ہونے کے حق میں بیددوایلاء ہیں اور اگر قربت کی تو ایک قتم میں حانث ہوگا ہی تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ہر بار میں اس دار میں واخل ہوا ہیں اگر میں نے تھے سے قربت کی تو مجھ پر ایک مج لازم ہے یا کہا کہ تو مجھ پرتشم نذر ہے چراس دار میں دوبار داخل ہوا اور ہر داخلہ کے بعد عورت ہے قربت کی تو اس پردو تج یا جزا وووحم واجب ہو کی اورای طرح اگرازوم جے کے پیچیے شرط قربت بیان کی ہوتو بھی مبی تھم ہےاور اگر کہا کہ ہر بار میں اس دار میں داخل ہوا اپس میں نے بچھ سے قربت کی تو جھے پر ایک حج واجب ہے پھر دار میں داخل ہوا پھر عورت ہے تربت کی تو اس پر ج لا زم ہو گے اور اگر دار میں داخل ہوایا عورت ہے قربت کی ایک پارتو اس کے ذمہ لازم تبیں ہے الا ایک ا یا واور اور اگر کہا کہ ہر بار واخل ہوا میں اس وار میں تو واللہ میں نے تھھ سے قربت ندکی تو یہ کہنا یا یہ کہنا کہ میں تجھ سے تربت نہ كرون كا دونون برابر بين كدايك بى بارحانث موكا قال المترجم بيذبان عربي عمامتنتيم بكر كلما د خلت هزه الدادام اقربك والله اور بهارى زبان شراس صورت بس تامل بوالتدعلم اوراورا كركبا كدوالله بس تخط يت تدكرون كابر باركه بس واطل بوا اس دار میں توبیة ول اور تولہ ہر بار کہ میں داخل ہوااس دار میں تو واللہ میں تھے ہے تربت نہ کروں کا دونوں یکساں جیں اور اگر کہا کہ

ا متم کی ہونے کے داسلے توبیہ جائے کہ ہر بار میں و مرد کی صور کرے اور تتم ٹوٹے نددے کیا کی طور سے تتم میں بچار ہے گالیکن اگر جانٹ ہوا تو کفار والیک ای قتم کالازم ہوگا فاقیم ۱۱ ہے شرط مؤخر کرنے ہے کچوفر آن ندہ و کا۱۱۔

اگریس نے تھے سے قربت کی تو تو طالقہ ہے ہر ہار کہ بی داخل ہوااس دار میں تو وہ ایلا ءکرنے والا نہ ہوجائے گا اورا گر حورت سے ، قربت کرنے کے بعد دار میں نہ کور میں داخل ہوا تو بیک طلاق طالقہ ہوجائے گی بیشرح جامع کبیر میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ ہیں اس وار میں وافل نہ ہوں گا یا اس وار دیگر میں وافل ہوں گا ہیں اگر دوسر ہوار میں وافل ہونے ہے
پہلے داراؤل میں وافل ہواتو ھانٹ ہو جائے گا اوراوراگر پہلے داردیگر میں وافل ہواتو ضم ساقط ہوگی اوراگراس نے خیر کی نیت
کی ہوتو اصل میں نہ کور ہے کہ شم اس کی نیت پر ہوگی ہیں شم کا انتفاوان دونوں میں ہے ایک پر ہوگا یعنی یا تو اول پر نہ دافل ہونے
کے ساتھ یا دوسر ہے پر دافل ہونے کے ساتھ اور یکی حصر مشائح کا قول ہے اور یکی نہ جب شی ابوعبد اللہ زعفرانی کا ہے اور یکی اس کے
اور اگر کہا کہ واللہ میں اس دار میں دافل نہ ہوگا یا دو دار بائے دیگر میں ہے ایک میں دافل ہوگا اور اس کی پھر نیت نہیں ہے ہیں
اگر پہلے وہ دار ہائے دیگر میں ہے کی میں وافل ہواتو اپنی شم میں جا ہوگیا اور شم ساقط ہوگی اور اگر دونوں دار ہائے دیگر میں ہے کی
میں وافل ہونے سے پہلے وہ وار اوّل میں دافل ہواتو اپنی شم میں جا ہوگیا اور شم ساقط ہوگی اور اگر دونوں دار ہائے دیگر میں ہے کی

اگر کہا کہ واللہ اس وار کا داخل ہونا آج ترک کروں گایا کل کے روز اس وار دیگر جس داخل ہوں گا۔ پھر آج کے دوز اس نے اس دار کا داخل ہونا ترک کیا تو اپنی تم میں سچا ہو گیا اور تم ساقط ہوگئی اور اگر قتم کھائی کہ بیں اس وار میں وافل نہ ہوگا ہیں اگر میں اس دار ہیں داخل نہ ہوا تو میں اس دار دیگر میں افضل ہوں گا تو بیا شٹنا مباطل عمیے بیٹنا ہید میں ہے۔

ایک نے شم کھائی کہ میں اس دار میں وافل نہ ہوں گا مادامیکہ زیداس میں ہے پھرزیداس میں ہے مع اپنے افی و عیال کے نظل کیا پھرزید نے دوبارہ ای مکان میں کودکیا پھر حالف اس میں وافل ہوتو حانث نہ ہوگا اورای طرح اگر کہا کہ مادامیکہ میر ہے تن پریہ کپڑا ہے باجب تک جمعے پریہ کپڑا ہے تو بھی ہی تھی ہے اوراگریوں کہا کہ دانند میں ان دار میں دافل نہ ہوں گا در حالیکہ تو اس میں ساکن ہویا در حالیکہ میر ہے تن پریہ کپڑا ہو پھر مخاطب اس میں سے نکل کیا لیمن اُٹھ کیا پھر کود کر کے آگیا یا حالف نے یہ کپڑا اتا ردیا پھر میں دافل ہواتو حانث ہوجائے گا۔ یہ چیا سرحس میں ہے۔

ل ان دونوں میں سے کی ایک میں بطور اعتبار کے اوس میں بلااسٹناء واقع ہوجائے گی ا۔

فتم کھائی کہاس دار میں سکونت نہ رکھوں گا پھرخو دنکل گیاا ورا ہے اہل دمتاع کواس میں چھوڑ دیا:

اگرفتم کھائی کہ ہیں اس دار ہیں سکونت نہ کروں گا ہیں اگر اس ہیں ساکن نہ ہواتو اس کے سکونت کرنے کے بیمعنی ہیں کہ خوداس ہیں رہاورا ٹاٹ البیت اور اسباب ضرورت اس میں لاکرر کھے ہیں جب ایسا کرے گا تو اس وقت ھانٹ ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے۔ ایک شخص نے تشم کھائی کہ اس دار میں سکونت نہ رکھوں گا ہجر خودنکل گیا اور اپنے اہل و متاع کواس میں چھوڑ دیا ہیں اگرفتم کھانے والا کمی دوسرے کے عمیال میں ہوتے یا بیوی کے کہ فاوند کے ساتھ ہوئے تو مالف مانے والا کمی دوسرے کے عمیال میں ہوتے یا بیوی کے کہ فاوند کے ساتھ ہوئے تو مالف عائد نہ ہوگا اور اگر حالف کس کے عمیال میں نہ ہوتو اپنی تھی سے نہ ہوگا الا آئکدائی وقت سے نعمل کرنے میں مشغول ہوجائے اس واسطے کہ برابراس طرح سے رہنا سکونت ہوگا پھر امام اعظم کے نزویک ہوئے گئر و علی ہو جائے ایل وعیال اور سب متاع کو اٹھا لے جائے جی کہ گراس میں ایک کھونٹی یا جھاڑ در ہے گی تو حائث ہوگا اور اسلام اور ایل وعیال کو اور اس قدر اس کے دور اسلام کو تھی ہوئے گئر الی میں ایک کھونٹی یا جھاڑ در ہے گی تو حائث ہوگا اور اسلام اور ایل وعیال کو اور اس قدر اسلام کو اللہ کو اللہ وعیال کو اور اس قدر اس کی میں ہوئی اور ای تول پر قدر اس میں ہوئی خوان دور اسلام کی سے دور اس کی میں ہوئی اور ای تول پر قدر اس میں ہوئی خوان میں ہوئی خوان میں ہوئی تو تب اور امام میں گئر الی وعیال کو اور اس میں ہوئی نے اس باب کو کہ فان دار کی اس سے ہوئی ہوئی ہوئی ایر قان گا قاضی فان میں ہوئی دور ہے گا ہوئی تام کی خوان دور کی اس سے ہوئی ہوئی ہوئی تو تب کے گیا تو قدم میں ہوئی ہوئی ایون تا قان میں ہوئی خوان دور کی اس سے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تا تو تو تا تھوں کو ان میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تا تو تو تا تھوں کو تار کو ان کو تو تا تھوں کو تار کو

مثانے نے فرمایا ہے کہ بیاحسن ہے اور اوگوں نے جق عمی اس عمی ذیادہ آسانی ہے اور اسی پرفتوئی ہے بینہ رالفائق میں ہے اور اس عمی اتفاق ہے کہ حم عمی ہے ہونے کے واسطے اہل وحیال و خاوموں کا اٹھا لے جانا شرط ہے اور اگر مب کو کوچہ یا مسجد میں نظل کر کے لے کیا اور دار فہ کورکو ہر دنہ کیا تو اس عمی اختلاف ہے اور مسجح بیہ ہے کہ وہ حائث ہوگا جب تک کہ دوسر اسکن نہ کر ہا اور اگر دار دوسر ہے کو یا ہی طور ہر دکر دیا کہ اپنا وار حملو کہ تھا اس کو کسی دوسر ہے کو کر اید پر دے دیا یا اس عمی کر اید یا اعادت پر رہتا تھا جس فالی کر کے اس کے مالک کو ہر دکر دیا اور اپنے واسطے مسکن نہیں کر لیا تو حائث نہ ہوگا۔ ایک مرد نے حتم کھائی کہ میں دار میں نہ رہوں گا جس اس کے بیاس سے نکلتے ہے انکار کیا تو مرد پر واجب ہے کہ اس کے نکا لئے عمی کوشش کر سے پھر اگر وہ بی غالب آئی اور مرد عا جز ہو کیا اور نکل کر دوسر ہے دار میں جار ہا تو اپنی حسم میں حائث شہوگا پر قا دی قان میں ہے۔

۔ ایک مرد نے قشم کھائی کہ میں اس دار میں ندر ہوں گا لیس جب نکلنا چاہاتو درواز ہ اس طرح بند پایا کہ اس سے کھل نہیں سکتا ہے یا ہیڑیاں ڈال کر نکلنے سے روکا گیا تو بعضے مشائخ نے فر مایا کہ صورت اوّل میں حانث ہوگا اور دوسری میں نیس اور سیح یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں حانث نہ ہوگا یہ خیا ثید میں ہے۔

اگر دیوارگرا کر نکلنے پر قادر ہوتو اس پر بیٹیں واجب ہے جانث نہ ہوگا بیڈ آو کی قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس رات اس شہر میں رہوں تو ایسا ہے بعن طلاق وعماق کی شم کھائی پھراس کو بخار آ کرایسا حال ہو گیا کہ خو ونہیں نکل سکتا ہے یہاں تک کہ جس ہوئی تو حائف ہو جائے گا اس واسطے کہ یمکن تھا کہ وہ کسی کو اجارہ پر مقررہ کر لیتا جواس کو شہر ہے باہر کر دیتا اور جو محض مقید ہے اس کے ساتھ مید تھا نہیں ہے اس واسطے کہ جس نے اس کو قید کیا ہے وہ اس کو نکل جانے کے لیے روکے گاحتی کہ اگر تو اس کو زر کہا ہوتو مقید بھی مشل مریض کے ہوگا اور بھی تھے ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس وار میں ساکن رہی تو تو طالقہ ہے اور حال یہ ہے کہ مکان کی چار و بوار کی ہے اور دورواز ہ بند متفال ہے تو بیٹورت معذور ہے بہاں تک کہ درواز ہ کھولا جائے اور عورت پر بیروا جب نیس ہے کہ وہ و بوار بھا نہ جائے اور فقید نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں یہ غیاثیہ میں ہے ناورا گر اس نے گھر میں اپنا اسباب چھوڑ کر دومرے گھر کی تلاش میں گیا تو سیح قول کے موافق حائث نے ہوگا اس

واسطے کہ دوسرے کمری تلاش بھی اُنھ جانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور جب تک تلاش کرے تب تک کی مدت بھکم عرف اس میں ہے مشتیٰ ہوگی بشرطیکہ تلاش کی مدت میں افراط نہ کروے بیشرح جمع البحرین میں ہے۔

اگرفاری میں فتم کھائی کہ والله سن بدین خانه اندر بناشم پھرخوداس قصد سے نکل گیا کہ

عودنه كرے گاتواني فتم ميں حانث نه موگا:

ایک حض نے تسم کھائی کہ اس وار میں نہ رہوں گا چرخودنکل کر ووسرے گھر کی تلاش میں گیا تا کہ اس میں اہل وعیال و
اسب پنتھل کر کے لے جائے بھر دوسرا مکان ان کو چندروز تک نہ طا اوراس کو بیمکن ہے کہ اپنا اسباب اس میں سے نکال کر باہر
ر کھے تو جانے نہ ہوگا ای طرح آگر کوئی لا دینے کا جانو ر تلاش کرنے میں مشغول ہوا کہ اس پر لا دکر لے جائے یا آدھی رات میں ایک
قشم کھائی کہ مینے ہونے تک اس کو ڈھ جانا ممکن نیس ہے یا سہاب بہت ہا ورخودنکل گیا اور آپ ہی اسباب خشل کرتا ہے حالا مکہ یہ
ممکن ہے کہ وہ کرایہ پر خشل کرنا لے محر ایب نہیں کرتا ہے تو ان سب صورتوں میں وہ حائث نہ ہوگا۔ اور بیاس وقت ہے کہ وہ خود
اسباب کو اس طرح شقل کرتا ہو جیسے لوگ خطل کرلیا کرتے ہیں اوراگر وہ ایسے خشل نہ کرتا ہو جیسے لوگ خطل کر لیتے ہیں تو حائث ہوگا
اور مشائخ نے فر بایا کہ یہ تھم اس وقت کر بی زبان میں تسم کھائی ہواوراگر فاری میں تسم کھائی کہ نو الله سدن بدین خانه اندر
بناشنہ پھرخوداس تھد سے نکل گیا کہ عود نہ کر ہے گا تو اپنی تسم میں حائث نہ ہوگا اوراگر اس تھد سے نکل گیا کہ تو دکر سے گا تو حائث
بوجائے گا یہ قادی قادی قان میں ہے۔

ا پی ہوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار یں ساکن رہی تو تو طالقہ ہے اور بیشم آدھی رات کو کھائی تو عورت معذور ہوگی اوراگر اس نے اس طرح کی شیم اپنے حق میں کھائی ہوتو و ومعذور نہ ہوگا اس داسطے کہ وہ رات میں نہیں ڈرتا ہے حتی کہ اس کے حق میں بخو خوف چوروں (۱) وغیرہ کی طرف سے ٹابت ہوتو وہ بھی معذور ہوگا بید ذخیرہ میں ہے اور اگر تسم کھائی کہ اس دار میں ساکن نہ ہوگا حالا تکہ اس میں رہنا ہے پھر اس پر متاع نہ کورختل کر لیا جانا گراں (۲) معلوم ہواتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ متاع نہ کورا سے خص کے ہاتھ فروخت کردے جس پر اس کواع تا دہوئے اور خورتکل کر دوسرے مکان میں چلاجائے پھر جب اس کوآسانی معلوم ہوااس وقت اس

ہے خریدے بیافآدی سراجیہ میں ہے۔

ے ریا ہے بیان کر جیست اس طرح کی متم کھائی کہ اس میں ندر ہوں گاتو وہ بمنزلہ شہر کے ہے: اگر کسی گاؤں کی نسبت اس طرح کی متم کھائی کہ اس میں ندر ہوں گاتو وہ بمنزلہ شہر کے ہے:

إ معم أو ز في والااا

<sup>(</sup>۱) ملطان كي المرف عيمانعت بواار (۲) بسبب كثرت وغيرو كار

سمی گاؤں کی نسبت اس طرح کی قتم کھائی کہ اس میں ندر ہوں گانو وہ بمنز فیشہر کے ہاور میں سیح ہے اور کو چدو محلّم اس تئم میں بمنز له وار کے ہے اوراگرفتم کھائی کہ اندر ہوں دیدہ بغا مثلہ پھراپنے اہل وعیال واسباب لے کروباں سے نگل کیا پھروا لیں ہواوراس میں سکونت اختیار کی تو حانث ہوجائے گا۔اور اس طرح جونعل ممتدع ہوتا ہے اس میں ایک وقت میں سچا ہونے سے تئم باطل نہیں ہو جاتی ہے میٹز لئے المفتین میں ہے۔

، من اکٹے نے فرمایا کہ میکھم اس دنت ہے کہ فض ندکور بغرض رہنے وسکونت کرنے کے داپس آیا ہوا دراگر کسی کے دیکھنے کو آیا یا اپنے اسباب کونتقل کرنے کے داسطے آیا اور چندروز رہا اور اس کی نیت یہاں سکونت کرنے کی نیس ہے تو اپنی تھم میں حانث نہ ہوگا اوراگر رہنے کے داسطے آیا ہوتو ایک دم کار ہنا جانث ہونے کے داسطے کا فی ہے دوم شرطانیں ، ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں مکمال یا اسمال اس دید میں رہوں تو میری بوی طالقہ ہے ہیں ایک روز بقید سال ہے کم رہا یا ہوں تم کھائی کہ اس دار میں مہینہ بھر نہیں رہوں گا بھرا کیک ساعت رہا تو حانث نہ ہوگا جب تک کہ مہینہ بھر ندر ہے بیٹر استہ المفتنین میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا بھر حالف اپنے سفر میں فلاں کے کھر اثر ااورا کیک یا دوروز تک رہاتو حانث نہ ہوگا اور فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ کم سے کم پندرہ تقی دوز تک ندر ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کوف میں ساکن نہ ہوں گاتو ہے تم کوف کے داروا عدمی ساتھ رہنے پر واقع ہوگی چنانچہ اگر حالف ایک گھر میں رہے اور محلوف علیہ دوسر ہے گھر میں رہے تو حانث نہ ہوگالیکن اگر اس نے بینیت کی ہو کہ میں اور محلوف علیہ کوف میں نہ رہوں گا بینی ایک گھر میں ہویا دو گھر وں میں تو اس صورت میں اس کی نیت پر تسم ہوگی اور اسی طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساتھ اس گاؤں میں نہ رہوں گاتو ہی میں تھم ہے اور اسی طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں گاتو بھی ایک گھر میں اس خراسان میں نہ رہوں گاتو بھی میں تھم ہے اور اسی طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں گاتو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ رہنے پر قسم واقع ہوگی اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ نہ رہوں گا پھرکشتی میں اس کے ساتھ رہنا ہوا کہ ہرایک کے ساتھ اس کے اہل ومتاع ہے اور اس کواپنی منزل بنایا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور پیماحوں کے تن میں مساکنت ہے اور یہی تھم جنگی لوگوں کا ہے کہ جب وہ ایک ہے خیمہ میں جنم ہوکر رہیں تو معانث نہ ہوگا اور پیماحوں کے تن میں مساکنت ہے اور یہی تم زوک

ا خواودرمیان ہے دالیں ہوایا کہیں سکونت کر کے چمر دالیں آیا ہو ال۔ اس محمد ہے مرادیہ کدووذنت دور تک دراز ہوسکتا ہے ال اس طاہراً اگر نیت کی ہوکہ پندر وزوز تک رہوں گاتو بھی ایک دوروز بھی جی حالث ہوجائے گاا۔

ہوں بیہ ذخیرہ میں ہے۔اور آگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ندر ہوں گا پھراس کے ساتھ کی دار کے یا بیت (۱) کے غرف کے درمیان میں ساکن رہاتو جانث ہوجائے گابیہ بدائع میں ہے۔

ا گرفتم کمائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا اور کچھ نیت نہیں کہ پھرا حاطہ میں دونوں اسطرے رہے کہ ہرایک علیحدہ علیجد وقصر میں رہاتو جانث ہوگا اور ساتھ رہنا جب محقق ہوگا کہ دونوں ایک ہی بیت میں رہیں یا دونوں ایک ہی دار کےعلیجد وعلیجد و بيت من ربي اورا كرابل وعيال مون تو ابل وعيال و مال واسباب اس من رهين اور جب ايك دار من عليحد وعليحد وقعر بين تو مرقصر علیحد ومسکن ہےلہٰذا حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے اپنی نتم میں بینیت کی ہو کہ اس طرح علیحد وعلیحد وقصر میں بھی نہ رہوں گا تو حانث ہوجائے گا اور اہام ابو بوسف کے سروی ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ احاط بہت برا ہوجیے کوفہ میں دارولید ہے یا بخارا میں دارتوح ہے کہ یہ بمنز لہ ایک محلّہ کے ہے اور اگر دار ایبا نہ ہوتو بدون نبیت ندکور کے بھی حانث ہوجائے گا اورخوا ہاس دار میں بیوت ہوں یا قعر ہوں اور اگرفتم کمائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا پھرایک ہی بیت یا ایک ہی قعر میں اس کے ساتھ بدون اہل ومتاع کے ساکن رہاتو ہمارے نز دیک حانث نہ ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ فلاس کے ساتھ ایک دار میں ندر ہوں گا اور دار معین کا نام لیا مجردونوں ئے اس کوبا نث لیا اور بچ میں دیوار کھڑی کردی اور ہرایک نے اپنا درواز وعلیحد و پھوڑ لیا پھرفتم کھانے والا ایک حصد میں رہا وردوسرا دوسرے حصہ میں رہانو مشم کھانے والا جانث ہوجائے گا اور اگرتشم کھائی کہ فلال کے ساتھ ساکن نہوں گا اور کسی دار معین کا ٹام نہیں لیا اور ندنیت کی پھراس طرح ایک دار کے دوحصہ کر کے ان کے درمیان دیوار کر دی تنی پھرفتم کمانے والا ایک مکڑے میں اور دوسرا دوسرے کٹڑے میں رہاتو جانث نہ ہوگا۔ بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے متم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہوں گااور کوئی دار معین نہیں بیاں کمیاتو امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اگراس کے ساتھ بازار کی دکان میں رہاجس میں دونوں کوئی صنعت کا کام كرتے بيں يا تجارت كرتے بين تو عانث شهوكا اور بيتم أنمين مكانوں يروا قع ہوكى كدجس كوانموں نے كھر بنايا ہے كداس مي اہل وعیال کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر اس نے اس طرح دکان میں رہنے کی نبیت بھی کی ہو یا باہم قبل اس قتم کے دونوں میں السی مختلکو ہو جواس پر دلالت کرے تو اس صورت میں حانث ہوگا کہتم اس کے کلام سابق ومعنی پر ہوگی اور اگر اس نے دو کان کوابنا گھر بنالیا چنانجے کہاجاتا ہے کہ فلا سخف بازار میں رہنا ہے ہی اگر تشم نرکور کے ساتھ کی اُمراس پر دلالت کرتا ہوا کہ اس نے تشم ہے یہ مراولی ہے کہ بازار میں فلاں کے ساتھ رہنا ترک کرے گا توقعم اسی برجمول ہوگی اور اگر ایسا قریند نہ ہو مگراس نے کہا کہ میں نے بازاری مساست کی نیت کی تھی تو اس کا تول تبول ہوگا اور اس نے اپنے نفس بریخی کی ہے یہ بدائع میں ہواور اگر تسم کھائی کہ فلال دار میں اس کے ساتھ ساکن نہ ہوگا مجرو ومنہدم کیا حمیا اور وہاں دوسرا وار بنایا حمیا بھراس میں ساکن ہوا تو حانث ہوگا اور یہ بخلاف اس کے ہے کہ بیت معین میں اس کے ساتھ نہ رہنے کی قشم کھائی مجروہ مبندم کر کے میدان چھوڑ دیا محیا مجرای مقام پر دوسرا بیت بنایا حمیا پھراس میں اس کے ساتھ رہاتو جانٹ نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ دار میں بعنی معین میں اس کے ساتھ نہ رہوں گا پھر دیستان کر دیا عمیا تو اس می ساتھ رہنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ دارزید میں یاکسی دارزید میں نہ رہوں گا اور کوئی دار معین بیان نہیں کیا ار نہ نیت کی مجرز ید کے ایسے دار میں رہاجس کواس نے بعد قتم کے فروخت کر دیا ہے تو اس میں رہنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر زید کے ایسے دار میں رہا جو وقت تھم ہے وقت سکونت تک اس کی ملک ہے تو بالا تفاق حانث ہو جائے گا اور اگر ایسے دار میں رہا جس کو زید نے بعداس کی تشم کے خرید کیا ہے تو امام اعظمؓ وامام محمدؓ کے نز دیک حانث ہوگا اور اگرفشم کھائی کہ زید کے کسی داریں ساکن نہ

ہوں گا پھرا بسے دار میں رہا جوزید کے اور دوسرے کے درمیان مشتر ک ہے قو جانٹ ندہوگا خواہ دوسرے کا اس میں حصہ کم ہوزیادہ یا ہو بیمبسوط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ زید کے اس دار میں ساکن نہ ہوں گا چرزید نے اس کوفروشت کر دیا پھر حالف اس میں رہا تو اس میں دوصور تیں ہیں اگر اس نے اس دار میں بالخصوص رہنے کی نیت کی جوتو جانث ہوگا اور اگر بینیت کی جو کہ زید کی ملیت میں جب تک ہے ندر ہوں گاتو جانٹ نہوگا اور اگر اس کی پچھ نیت نہ ہوتو امام ابو حیضہ نے اس مایا کہ جانث نہوگا ہے ذخیرہ

یں ہے۔ اگر کسی نے تتم کھائی کہ بیت میں ندر ہوں گا اور اس کی پچھ نیت ہے پھروہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا

خيمه ميس رباتو حانث نه جوگا:

آگر کسی نے قتم کھائی کہ ایسے دار میں نہ رہوں گا جس کوفلاں فرید ہے پھر فلاں نے کسی دوسرے کے واسطے ایک دار فریدا جس میں بیرحالف ساکن ہوا تو جائے ہوگا اور اگر اس نے دموی کیا کہ میری بیزیت تھی کہ فلاں اپنے واسطے فرید ہے ہیں اگر قسم اللہ تعالیٰ کی ہوتو اس کی تقد این کی جو اسطے فرید ہے ہیں اگر قسم اللہ تعالیٰ کی ہوتو اس کی تقد این کی جو اور اگر کسی نے قسم کے اور اگر کسی نے جو اور اگر کسی کی ہیت یا فسطاط یا فیمہ میں رہاتو جائے نہ ہوگا بشر طیک آبادی کے معائی کہ بیت یا فسطاط یا فیمہ میں رہاتو جائے نہ ہوگا بشر طیک آبادی کے رہنے والوں میں ہے ہواور اگر ہدوی ہوتو جائے ہوگا ہے سیسوط میں ہواور اگر تیم کھائی کہ الایلیت مع فلال یالا بیت فی مکان نذا بعنی فلال کے ساتھ کے باتھ کے بہر ہوگا ہو بیا تھ کے بار ہوگا ہو بیا ہو یا جو با نہ ہویا ہو بیا ہو ب

اگرفتم کھائی کہ اس منزل میں دات نہ گذاروں گا پھر خوداس میں نے لکل کر با برسویا اورائے اہل وعیال واسہاب کو وہیں
جھوڑا تو ھانٹ نہ ہوگا اورائی فتم اس کی ذات پر ہوگی اہل واسباب پر نہ ہوگی اوراگرفتم کھائی کہ بیدات اس بیت کی جھت پر نہ
گذاروں گا اوراس جھت پر ایک غرفہ ہے کہ اس کی زمین اور جھت ایک ہے تو وہاں دات گذار نے سے ھانٹ ہوگا اورا گرفتم کھائی
کہ کسی جھت پر دات نہ گذاروں گا پھر اس غرفہ کی زمین پرسویا تو ھانٹ نہ ہوگا اورا گرکہا کہ والقد میں منزل قلال میں دات نہ
گذاروں گاکل کے روز تو یہ باطل ہے الا آئکہ اس نے دوسری آنے والی دات مراولی ہواورا گرکہا کہ والقد میں کل کے دوز فلال کی

منزل میں نہ ہوں گا کو ووکل کی کسی ساعت ہونے پر ہوگی اور بظہیریہ میں ہے۔

اگرفتم کمائی کہ لایا می مع فلاں اولایادی فی مکان اوداداد ہیت کین اوادت نظروں گافلاں کے ساتھ یا فلاں مکان یا وار یا بیت میں تو ادارت بیہ کے تغیر رہے کی مقام میں فلاں کے ساتھ خواہ تعوزی دیر یا بہت دیرخواہ رات میں یا دن میں اور بیا ام ابو یوسٹ کا دور اقول ہے اور بی امام محرکا تول ہے لیکن اگر اس نے اس سے زیادہ ایک دور وزکی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور این رشم نے امام محر سے دوار کی نیت کی کہا کہ لایا وینی وایات ہیت ابدا لیمن کوئی بیت بھی جھے اور تھے ساتھ مجد تند نے کا تو ایام ابو یوسٹ کے دوسر نے ول اور میر نے ول میں میسم طرقہ الدین پر واقع ہوگی الل آ تک اس نے اس سے زیادہ ایک دوروز کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور این ساتھ نے امام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے کہ اگر ذید نے کہا کہ محروکہ کو جگہ نہ دوروز کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور این ساتھ نے امام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے کہ اگر ذید نے کہا کہ محروکہ وی ہوگی دوروگی نیت محروکو ڈرانے کی ہوکہ جن

<sup>.</sup> ي منزل من ند بوكاو بال ميراموجود بونان بايا جائے كا ١٦- ع ساتھ جَدند مكاليني بن اورتو دونو ل كى مكان من يجان بول كا ١٠-

حرکتوں میں گرفتار ہےان کوچھوڑ دیے تو ایبانہیں ہے۔اورا گرعمرواس کے عیال میں نہواوراس کے مکان میں نہ ہوتو بیزید کی نیت پر ہے اگر بینیت کی ہو کہ عمر و کوایے عمیال یعنی پرورش میں ندر کھے گا توقتم اس کی نیت پر ہوگی۔اور اگر نیت کی کداس کوایے گھریں داخل نہ کرے گا پھرا گرعمر و بدوں اس کی اجازت کے داخل ہوا اور زیراس کود کھے کر جیب ہور ہاتو حانث نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے۔ ا کیے مردسفر کونکلا اوراس کے ساتھ دوسراہے اوراس کا ارادہ ایسے مقام پر جانے کا ہے کہ اس کو بیان کر دیا ہے بیس شم کھائی کہ اس مخص ہے سوائے اس سفر کے ساتھ نہ رکھوں گا چھر جب تھوڑی راہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں دوسرے مقام کو جانامصلحت معلوم ہوا پس دونوں دوسرے مقام کی طرف لوٹ بڑے جوسوائے اس مقام کے ہے جس کا پہلے نام لیا تھا تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ بیاس میلے سفر میں ہے ہیں جانث نہ ہوگا۔ ایک مخص نے قتم کھائی کہ میں آج پیدل نہ چلوں گا الا ایک میل مجرا ہے گھرے نکل کرایک میل تک بیدل جا کراینے مکان کو پیدل واپس آیا تو امام محدّ نے فر مایا که اپنی قشم میں (۱) ها نث ہوگا اس واسطے کہ وہ دومیل ہیدل چلا ہے۔ زید نے کہا کہ وائند عمر وکی مصاحبت نہ کروں گا ہیں اگر زیدا یک قطار میں چلٹا ہوا درعمر و دومری قطار میں تو امام محدّ نے فرمایا کہاس کا مصاحب نہ ہوگا اور اگر وونوں ایک ہی قطار میں ہوں تو وہ مصاحب ہوگا اگر چہ ایک اس قطار کے اوّل میں ہواور دوسرا آخر میں ہےاوراس طرح اگر دونوں ایک سنتی میں ہوں اس طرح کدایک ایک ورجہ میں اور دوسرا دوسرے درجہ میں ہواور ہر ایک کا کھانا الگ الگ ہوتو بھی بہی تھم ہے اس واسطے کدان کا آنا جانا ایک ہی راستہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ میں فلال کی مرافقت نه کروں گا تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ اگر دونوں کا طعام ایک ہی ہوا بیک مکان میں حالانکہ دو دونوں ایک جماعت کے ساتھ میں جلتے ہیں تو ان دونوں میں مرافقت ٹابت ہو گی اور اگر دونوں ایک کشتی میں ہوں اور دونوں کا طعام کیجانہ ہو کدایک دسترخوان پر نہ . گھاتے ہوں تو مرافقت ٹابت نہ ہوگی اور امام مجرؓ نے قر مایا کے اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مرافقت نے کروں گا پھر دونوں سغر میں نظے ہیں اگر دونوں ایک محمل میں ہوں یا دونوں کا کرب ایک ہو یا قطارا یک ہوتو مرافقت ٹابت ہوگی اور اگر کرب مختلف ہوتو مرافق

 $\mathbf{\Theta}: \dot{\bigcirc} \dot{\wedge} \dot{\wedge}$ 

نکلنے اور آنے وسوار ہونے وغیرہ کی قشم کھانے کے بیان میں

اگر کسی نے تسم کھائی کہ معجد یا داریا بیت وغیرہ سے نہ نکلوں گا پھر کسی کو تھم کیا کہ اس کولا دکر باہر نے کیا تو حانث ہو جائے گا جیسے جانور پرسوار ہوا جواس کو لے کر باہر گیا تو حانث ہوگا بیانتے القدیر میں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا پھر کوئی زیردتی اس کولا دکر باہر لے گیا تو حانث نہ ہوگا اور ایسا ہی داخل نہ ہونے کی قسم میں بھی یہی تھم ہے بیتمر تاشی میں ہے۔

جب زبردی کوئی لا دکر نکال لے گیا ہیں آیا تھم مخل ہو جائے گی کہ اگر اس کے بعد خود نکلے تو حانث نہ ہوتو اس میں اختلاف ہادہ جو تو اس میں اختلاف ہادہ جو تو اس میں اختلاف ہادہ جو تو اس میں اختلاف ہے تھم کے اس کولا د کر نکالا حالا نکہ حالف اس کے منع کرنے پر قادر ہے گر اس نے منع نہ کیا بلکہ اپنے دل سے اس پر داخی ہے تو اس میں اختلاف ہے اور تکھے یا تدر اور جی ہے کہ حانث نہ ہوگا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہادراگر کسی پر اکراہ و جبر کیا گیا کہ اپنے چیروں باہر نکلے یا تدر

نہ ہوگا اگر چیدونوں کی سروا حدہ ہویہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔

ا كرب يعني أيك بني بندش ك اونثول من عندوا و ن اونت بون ال

<sup>(</sup>١) قال العز عماس من تنصيل نيت كي بوما ضرور ب والله اللم ال

داخل ہو ہی اس نے ایسا کیا تو حانت ہوگا یہ تمرتاش میں ہادراگر شم کھائی کہ با ہرندنکلوں گا تو جب تک کو چہ میں نہ نظے حانث نہ ہو گا یہ خلاصہ میں ہے اورا کی ہے کہ اپنے دار سے زنگلوں گا پھراپنے درواز ودار سے نکلا پھروا ہی ہو گیا تو حانث نہ ہوگا یہ نآوی اور اگر دار کی کسی منزل میں بیٹے کر شم کھائی پھراس منزل سے نکل کردار سے باہر نکلنے سے پہلے واپس ہو گیا تو حانث نہ ہوگا یہ نآوی فار خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اور و بال کوئی اور خان میں ہے۔ منزل میں ہے۔ منزل میں ہے۔

اگرتم کھائی کہ رہے ہے کوفہ کی جانب شاکلوں گا بھر دہے ہے مکہ کا قصد کر کے نکا اور اس کا راستہ کوفہ ہو کر ہے تو اہام مجہ اللہ خرمایا کہ رہے ہے نکلنے کے وقت اگر اس نے نیت کی کہ کوفہ ہو کر جاوں گا تو حانث ہو گا اور اگر نیت کی کہ کوفہ میں نے گذروں گا بھر نکلنے کے بعد اس کی رائے میں آیا اور مال کر ایک جگہ آیا کہ وہ نماز قصر کرتا ہے بھر کوفہ میں ہے گذرا تو حانث نہ ہوگا۔اور اگر وقت تسم کے اس کی نیت یہ ہو کہ خاص کوفہ کے قصد ہے کوفہ کو شہوا کی گھراس نے جج کا قصد کیا اور رہے ہے نگل کر نیت کی کہ کوفہ ہو کر جاوک تو تعدید ہو کہ جاوک کو نہ ہوگا ہو کہ جاوک تھر کہ ارادہ سے نگل کر نیت کی کہ کوفہ ہو کہ جاوک تو تعدید کی ارادہ سے نگل کہ دار سے نظلوں گا لگا بجانب سجد بھر مجد کے ارادہ سے نگا بھر جہاں ہے غیر مجد کی ارادہ سے نگا بھر

امام قدوری نے فرمایا کدوارمسکونہ سے نکلنے کے بیمنی ہیں کہ خود مع اپنے متاع وعیال کے نکلے اور شہرہ گاؤں سے نکلنے علی بیا کہ خود مع اپنے متاع وعیال کے نکلے اور مسکونہ سے نکل عمل ہوا تو استرکا علی اور مشکلے میں زیادہ کیا کہ اگر اپنے بدن سے نکل عمیا تو تشم میں بچا ہو گیا خوا وسنرکا تصد کیا ہویا نہ کیا ہویہ ذخیرہ میں ہے۔اور اگر کہا کہ دائنہ میں نہ نکلوں گا حالا نکہ وہ دار کے کسی بیت میں بیشا ہے پھر وہاں سے نکل کر مکہ کو نہ جاؤں گایا شہر سے صحن دار میں آیا تو حائث کہ دہ اللہ تکہ وہاں نہ نکلوں گانو تضاؤہ دیا ہے کہ حرج اس نہ نکلتا بھی اس کی نہیت ہوا اور اگر اس نے نہت کی ہوکہ نکل کر مکہ کو نہ جاؤں گایا شہر سے شکلوں گانو تضاؤہ دیا ہے کہ حرج اسکی تصدیق نہ ہوگا۔ یہ برح الرائق میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اپنی ہیت سے نہ نکلوں گا لینی جس بیت جس موجود ہے پھر سخن دار جس نکا تو جائے گا۔ اور ہمار سے متاخریں مشاک نے فر مایا کہ بیدان کے عرف کے موافق اور ہمار سے عرف جس شن کن دار بھی بیت ہے ہیں جب تک کوچہ جس نہ نکلے حاث شہوگا اور ای بر مشاک نے فر مایا کہ اس دار سے نہ نکلوں گا پھر اپنا ایک پانوں اس دار سے نکالو اپنی ہم جس حائث نہ ہوگا ایسا ہی امام جس نے فر مایا ہے اور اور ہمار سے بعض مشاک نے فر مایا کہ اگر دار نہ کور کا باہر نیچا ہوتو اپنی ہم جس حائث ہوگا اور بعض مشار کے نے فر مایا کہ اگر دار نہ کور کا باہر نیچا ہوتو اپنی ہم جس حائث ہوگا اور بعض میں حائث ہوگا اور بعض میں حائث ہوگا اور بعض مشار کے نے فر مایا کہ اگر دار نہ کور کا باہر نیچا ہوتو اپنی ہم جس ای باز روایۃ بعض میں حائث ہوگا اور ای کو شر مار کے موافق کی موافق کے موافق کی موافق کی موافق کے موافق کی موافق کی موافق کہ اور ای کو موافق کی موافق کہ موافق کے اور اس کا بدن اندر ہو گیا ہی اگر زیادہ کھڑا کہ موافق کہ اور اس کی موافق کی موافق کی موافق کہ اس دار سے خارج ہوگا ہی اگر زیادہ بیت ہو موافق کے اور اس کی موافق کی اور اس کی موافق کی موافق کی اس دار سے خارج ہوگیا ہی اگر زیادہ بین باہر ہوگیا تو حاف ہوگا گر کے اس دار سے خارج ہوگیا ہی اور اگر ہے ہوگیا کہ اس دار سے خارج ہوگا اور اس کی موافق کی اس دار سے خارج ہوگیا کہ اس دار سے خارج ہوگیا کہ اس دار سے خارج ہوگیا کہ دار کر سے تو این میں موافق کی موافق کی دار سے خارج ہوگیا کہ دور سے خور ہوگیا ہوگیا ہوگی کہ دار سے خارج ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا کہ دور سے میں کہ دور سے موافق کی موافق کی دور سے خارج ہوگیا ہوگی کہ دور سے خارج ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا ہوگی کہ دور سے خارج ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا ہوگی کے دور سے خارج ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا کے خارد ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا کہ دور سے خارج ہوگیا کہ دور سے

آگرتم کھائی کہ جبری ہوگیا اور جم کھائی کہ اس دار ہے نہ نگلے گی گھرو ہورت دار کے درواز و سے یاد بوار کے او پر سے یا کوئی سورائے کر کے نگلے ہبر حال حانث ہوگیا اور جم کھائی کہ اس دار کے درواز و سے باہر نہ ہوگا تو کسی درواز و سے نگلے خواہ درواز ہ تد یم سے با تیا درواز و بنا کر بہر حال حانث ہوگا اور تیل ہوئی مشائخ نے شرح ایمان الاصل میں ذکر کریا ہے اور جیل میں ذکر فر ما یا کہ اگرتم کھائی کہ اس دار کے درواز ہ سے شکلوں گا پھر چیت پر چڑھ کر کسی پڑوی ایمان الاصل میں ذکر ترایا یا کہ اگر تھے ہو ہا ہے کہ ایمان الاصل میں دار کے درواز ہ بین کہ اس دار کے درواز ہ بین کہ درواز ہ سے نگلوں گا گھر دوسر سے درواز ہ سے نگلاتو مانٹ نہ ہوگا اور جنے ابونصر و بوی نے فر مایا کہ تھے ہیں ہو جائے گا اس دار کے درواز ہ سے نگلوں گا گھر دوسر سے درواز ہ سے سوائے درواز ہ مین نہ کور کے نگلاتو ایمان الاصل میں نہ کور ہے کہ حانث نہ ہوگا قال المتر جم خا ہم اسمند میں تھے ہوئی درواز ہ سے اور سے کہ اس دار کے درواز ہ سے دائوں گا اور اس کی نہت کئری کا در درواز ہ سے درواز ہ سے دواز ہ مین نہ کور کے نگلاتو ایمان کہ درواز ہ سے درواز ہ درواز ہ سے درواز ہ می درواز ہ سے درواز ہ سے درواز ہ می درواز ہ سے درواز ہ درواز ہ می درواز ہ می درواز ہ درواز ہ می درواز ہ می درواز ہ می درواز ہ میں درواز ہ می درواز ہ می درواز ہ درواز ہ می درواز ہ درواز ہ می درواز ہ درواز ہ درواز ہ درواز ہ می درواز ہ درواز ہ درواز ہ درواز ہ درواز ہ درواز ہ ہی درواز ہ ہی درواز ہ درواز

اگرا پنی ہوی کے تق جی شم کھائی کہ نہ فارج ہوگی منزل سے الا ہرائے زیارت پھرایک بارہ وجورت ای واسطانگلی تجر دوسری باراورکا م کے واسطانگلی تو جانٹ ہوگیا اور اگر بینیت کی ہو کہ اس مرتبہ نہ نظے گی الا ہرائے زیارت مجروہ زیارت کے واسطے نگلی تھر دوسری بارورکا م کے واسطانگلی تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر جورت پر تم کھائی کہ فلاں کے ساتھ منزل سے نہ نظے گی ہی وہ مورت کسی دوسرے کے ساتھ منزل سے نہ نظے گی ہی وہ اس وار کسی دوسرے کے ساتھ نفلی یا تنہانگلی تیم فلاں نہ کور جا کر اس کے ساتھ ہوگیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر عورت پر تم کھائی کہ وہ اس وار سے خارج نہ ہوگی تیم وہ اس وار سے خارج نہ ہوگی تیم وہ اس وار کے بالا خانہ میں یا کو مجھے پر کے پائٹا نہ میں جس کا راستہ طریق اعظم کی طرف ہے گئ تو بیوار سے نگلات نہوا ہے ہو ہو ہیں ہے۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو آخر جزواجزائے

حيات مين حانث موگا:

آگرتم کمانی کہ کہ کی جانب خارج نہ ہوگا یا کہ کی طرف نہ جاؤں گا پھر مکہ جانے کے ادادہ سے نکا پھروانی ہوآیاتو حانث ہوجائے گا اور حانث ہونے کے واسطے شرط یہ ہے کہ اپنے شہر کی آبادی سے مکہ کو جانے کی نیت سے خارج ہوجائے اور اگر آبادی سے تجاوز کرنے سے پہلے لوٹ آیاتو حانث نہ ہوگا اگر چہوہ ای نیت پر ہویہ کافی میں ہے اور اگرتم کھائی کہ مکہ کی جانب پیدل نہ تکوں گا پھر اپیدل نوٹ آبادی سے نہول نکل گیا پھر سوار ہولیاتو حانث ہوگا وراگر سوار ہوکر آبادی سے نکلا چر بیدل ہولیاتو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کسی نے تشم کھائی کہ مکہ میں وافل ہوں گا پھر وافل نہ ہوا یہاں تک کہ مرکیاتو آخر جزوا جزائے حیات میں حانث ہوگا یہ خلاصہ میں کہ اس کے پاس کل کہ دور آوں گا اگر استطاعت ہوئی پھر اس کومرض یا سلطان و غیرہ کوئی مانے وعارض حانث ہوگا یہ کا فی من ہے۔

اگرفتم کھائی کہ یغداد میں پیدل نہ آئے گا پھرسوار ہوکر بغداد تک آیا پھر پیدل ہوکر بغداد میں واخل ہوا تو حانث ہوگا بید اللہ حم ای کتاب کے باب سابق میں اختلاف عربی ہونے کی روایت ذکور ہوئی ہے اور یہاں تعیم فرمائی وانڈ تعالی اعلم آوا۔ ع قولہ مج اتوال اسلام متلہ کے بیمعنی میں اور ورجہ بید کہ درواز و کی خصوصیت اتو ہے تو لکتا معتبر ہے جبکہ کی درواز و سے ہوتا۔ سے تال المحرجم الا آ کلہ اس کی مراد استطاعت هیں اور ورجہ بید کہ درواز و کی خصوصیت اتو ہے تو لکتا معتبر ہے جبکہ کی درواز و سے ہوتا۔ سے تال المحرجم الا آ کلہ اس کی مراد استطاعت هیں ہوجس کے ساتھ وجود فسل ہوتا ہے تو حانث ندو گا کمانی المطلاق تا۔

خلامہ میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر سی نے قسم کھائی کہ میری بیوی فلال کی شادی نکاح میں نہ آئے گی پھراس کی عورت جل شادی نکاح کے تنی دورو ہیں رہے مہاں تک کہ شاوی نکاح ہوگئی تو حانث ند ہوگا اور اگر کسی فیصم کھائی کہ فلال کے یاس ندآؤل مج تو بہتم اس پر ہے کہ س کے مکان یا دکان پر ندآ ئے خواہ اس سے ملا قات ہویا نہ ہواہ را گراس کی مسجد میں آیا تو حانث نہ ہوگا اور منتمی میں تکھا ہے کہ ایک نے دوسرے کا ساتھ لازم پکڑا لیعنی اینے حق کی طلب کے واسطے ہروفت اس کے ساتھ رہنے لگا لیس جس کا ساتھ پکڑا ہے اس نے قتم کھائی کے کل اس کے پاس آؤں گا چر جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا وہاں آپاتو قتم میں سچانہ ہوگا یہاں تک ک اس کے مکان برآئے اور اگراس کے مکان براس کا ساتھ پکڑا ہے اور قتم کھائی کیکل اس کے بیاس ضرور آئے گا پھر طالب اس مکان ہے دوسری جگرا نھے کیا پھر تھم کھانے والا اس مکان پر آیا جہاں اس کا ساتھ بکڑا تھا اور اس کونہ یا یا توقتم میں سچانہ ہوگا یہاں تک کہ جس مکان میں اُٹھے گیا ہے وہاں جائے اور اگرفتم کھائی کہ اگر میں تیرے یا س فلاں مقام پرکل کے روز نہ آؤں تو میرا غلام آزاد ہے پھرو ہیں آیا گراسکونہ پایا توقتم میں بھار ہا بخلاف اس کے اگریوں کہا کہ اگر ہیں تجھ سے فلاں مقام پرکل ندملوں تو میرا غلام آزاد ہے مجر حالف اس مقام بر آیااوراس کوند بایا تو حانث جو جائے گااور نیز متعلی میں ندکور ہے کداگر تھم کھائی کہ فلاں کی عیادت کرؤں گایا فلاں کی زیارت کرؤں گا پس سے درواز ہ پر گیا تکراس کواندر آنے کی اجازت نے دی ٹنی پس ہدوں اس کی ملا قات ہے واپس گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے درواز ویرآیا تکراجازت نہ ما تھی تو فر مایا کہ حانث ہوجائے گا جب تک کدو ہ طریقہ بجانہ لائے جو عیادت کرنے والا یا زیارت کرنے والا کرتا ہے بیمچیط میں ہاور اگرتہم کھائی کے قلال کی زیارت اس کی زندگی اور مرے پرت کروں گا پھراس کے جناز وکی مشابعت کی تو جانث ہوجائے گا اور اگراس کی قبر پر آیا تو جانٹ نہوگا الا آنکداس نے بیعی نیت کی ہوتو جانت ہوگا اور اگرفتم کھائی کدرات تک يہال سے ندجاؤل كايمال تك كداس سے ملا قات كرؤل پھروہ رويوش ہوگيا يمال تک کہ دات ہوگئی پھر حالف نے اس کے درواز ہ پر رات گز ری تو جانث نہ ہوگا اورای طرح اگرفتم کھائی کہ اگر ہیں اس کوفلال کی طرف نه أنفاليا جاؤں تو ميراغا إم آزاد ہے بھراُ نھا لے گيا تمراس کونه پايا تو حانث نه ہوگا بيغيا ثيد پس ہے۔

اگرفتم کھائی کہ کسی دابٹی سوار نہ ہوں گا پھر گھوڑ ہے یا گدھے یا تچر پر سوار ہواتو ھائٹ ہوجائے گا اور اگر اونٹ پر سوار ہوا وائٹ نہ ہوگا ہوں ہے۔ اور اگر اس نے اس کی بھی نیت کی ہولینی اونٹ پر بھی سوار نہ ہوگا تو بیتم اس کی نیت پر ہوگی بینی ھائٹ نہ ہوگا اور اگر اس نے کسی نوع خاص کی نیت کی ہومٹلا گھوڑ ایا گدھاو غیر ہ تو دیانداس کی تھمد بی ہوگی اور قضا یہ تھمد بی نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے عام لفظ سے خاص کی نیت کی ہے۔ اور اگر قتم کھائی کہ سوار نہ ہوگا تو اس کی قشم ان جانوروں پر ہوگی جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں جیسے گھوڑ ان نیچرو غیر ہاور اگر بعد تم کے وہ کسی آ دمی کی چیند پر سوار ہواتو ھائٹ نہ ہوگا اور فرآ وئی ایواللیٹ ہیں لکھا ہے کہ اگر کسی نے نہ ہوگا اور فرآ وئی ایواللیٹ ہیں لکھا ہے کہ اگر کسی نے تھم کھائی کہ سوار نہ ہوگا اور فرآ وئی ایواللیٹ ہیں القد تعالی

بھی اس کی تقد این ندہوگی میر محیط عمل ہے۔

اگرفتم کھائی کے فرس پرسوار نہ ہوں گا گھر ہر ذون پرسوار ہواتو ھانٹ نہ ہوگا اورائ طرح اگرفتم کھائی کہ پر ذون پرسوار نہ ہوگا ہور ہواتو ھانٹ نہ ہوگا اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ پر ذون پرسوار ہواتو ھانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ فرس عربی گھوڑے کو کہتے ہیں اور ربز دوں جی گھوڑے کا نام ہے قال الهمر جم مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ عربی زبان ہیں اس نے تھم کھائی ہوا وراگر فاری ہیں قسم کھائی کہ بزاسپ نہ نشیند یا اردو ہی فتم کھائی کہ گھوڑے پرسوار نہ والہ ہوا ہم حال ھانٹ ہوگا بید فاوی قاضی خان میں ہوا وراگر عربی زبان ہیں مقدم کھائی کہ گھوڑے پرسوار ہوا بہر حال ھانٹ ہوگا بید فاوی قاضی خان میں ہوا وراگر عربی زبان ہیں

ل ساته ساته جانا اور و پش يعني منه چهيا حميا وابد فقيقت مي جوجانور زين پر ملي بحر كلوز ، كاملي فاص عرف بواي پرمنله كانداد به كماني الآوج ال

تشم کمائی کہ خیل پرسوار نہ ہوگا تو فرس یا برزوں کی پرسوار ہو جانٹ ہوگا یہ بدائع بیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ داب پرسوار نہ ہوگا پھر زبردتی کسی داب پرلا ددیا عمیا تو جانٹ نہ ہوگا یہ عابیۃ البیان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ داب پرسوار نہ ہوگا پھر کھوڑے و خجر وغیرہ پر زینوش ڈال کرسوار ہوایا اونٹ وگد سے براکاف ڈال کرسوار ہوایا تھی چیند پرسوار ہوا ہبر حال جانث ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرتھم کھائی کہ مرکب پرسوار نہ ہوگا پھر کشتی میں سوار ہوا تو فاوی میں بروایت بشام ندکور ہے کہ حانث ہوگا اور حسن رحمتہ القد نتوالی نے مجر دمیں فرمایا کرنیں حانث ہوگا اور اس پرفنو کی ہے بیر تنابیہ میں ہے اور لفظ ستور کا اونٹ کوشال نہیں ہے الا ایسے مقام پر جہاں اونٹ پر بھی سوار ہوتے ہیں ب**یوج**یز کر در کی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دابہ فلاں پرسوار ندہوگا پھراس کے غلام مازوں کے دابہ پرسوار ہوا خواہ وہ غلام مقروض مے تو جانث ندہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اس زیں پرسوار نہ ہوگا پھر اس میں پچھکی یا زیادتی کر کے اس پرسوار ہوا تو صائٹ ہوجائے گا اور اگر خباء
زیں کو بدل و یا ہوتو حائث نہ ہوگا کہ زیں ہی معتبر وہی خباء ہے بید فلا صدیمی ہے اور اگرفتم کھائی کہ آئ ضروراس دا ہہ پرسوار ہوگا پھر
اس کو مضوط یا ند ھا اور جکڑ اگر اس کے سوار ہونے پر قادر نہ ہوا تو آئ کا دن گر رجائے پر حائث ہوجائے گا بھی فاو کی قاف فی قان کہ میں ہے ایک نے فتم کھائی کہ اس دا ہہ پرسوار نہ ہوگا ہوں انہ ہوگا حالا نکہ اس پرسوار ہے لیس ہرا ہر اس پرسوار رہا تو حائث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے اس دا ہہ پرسوار نہ ہوگا ہی فلاں نے اپنا بیدا ہ فروخت کرویا پھر حالف اس پرسوار ہوا تو حائث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ قال کہ اس پرسوار نہ ہوگا پھر اس کے درمیان مشترک ہے تو حائث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ وداب فلاں پرسوار نہ ہوگا پھر اس کے دواب فلاں پرسوار نہ ہوگا پھر اس کے دواب میں ہوگا پھر اس کے دواب فلاں پرسوار نہ ہوگا پھر اس کے دواب فلاں پرسوار نہ ہوگا پھر اس کے فارخ سے ہوگا پھر اس کے فارخ کی کہ دواب فلاں پرسوار نہ ہوگا پھر اس کے فارخ کی کہ دواب فلاں پرسوار نہ ہوگا پھر اس کے فارخ کی کہ دواب فلاں ہوگا ہے مرفر تی دونوں صورتوں ہی اتنا ہے کہ اگر غلام نہ کور پر اس قد دقر ضہ ہوا کہ اس کے تمام دوئوگا اور آئر فلام نہ کور پر اس قد دقر ضہ ہوا کہ اس کے تمام دوئوگا اور آئر فلام نہ کور پر اس قد دقر ضہ ہوا کہ اس کے تمام دوئوگا اور آئر فلام نہ کور پر اس قد دقر ضہ ہوا کہ اس کے تمام دوئوگا اور آئر فلام نہ کور پر اس قد دقر ضہ ہوا کہ اس کی نیت ہوگا ہے ہوائی نیت کرنے کی صورت میں حائث ہوگا ہے ہوائی نیت کرنے کی صورت میں حائث ہوگا ہے ہوائی نیت کرنے کی صورت میں حائث ہوگا ہے ہوائی نیت کردن کو بھی میں حائے نیت کرد کی کی حائی کی میں حائے ہوگا ہو کہ ہوائی کی کی سور کی کی صورت میں حائے ہوگا ہو ہوگا ہو کہ ہوگا ہو کہ کی کی دورت میں حائے ہوگا ہو ہوگا ہو کہ کے حائی کی کور کو کہ کور کیا کہ فلام کے خلال کی خوائی کی کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گوگا کے خلال کی خلال کی کور کیا کہ کور کیا گوگا کی کور کیا گوگا کی کور کیا گوگا کے کور کیا کی کور کیا گوگا کیا کہ کور کیا گوگا کی کور کیا گوگا کی کور کیا کی کور کیا گوگا کیا گوگا کی کور کیا گوگا کی کور کور کور کی کور کی

اگرفتم کھائی کہ تابغداد کتنی پرسوار نہ ہوگا کھر چند فریخ لینی چند کوں کتنی پرسوار ہوکر روانہ ہوا گھراتر پڑا تو ھانٹ نہ ہوگا ہے۔
عادی بیں ہے۔ مجموع السوازل بیں ہے کہ ایک نے کہا کہ ہر بار کہ بی کی دابہ پرسوار ہوں تو اللہ کے واسطے بھے پر واجب ہے کہ
اس کوصد قد کر دوں پھرایک دابہ پرسوار ہوتو اس پر لازم آیا کہ اس کوصد قد کرئے پھراگر صد قد کر کے اس کوخر بدلیا پھراس پرسوار ہوا
تو پھراس کا صدقہ کر دینالازم آیا ای طرح تیسری چوتی بارجتنی باراییا کرے اس پر بھی لازم آئے گا بیظا صدیں ہے اورا کر کہا کہ
میں فلاں قربہ بیں کیا تو میراغلام آزاد ہے پھراس گاؤں کی زمین بی گیا تو حادث نہ دوگا بیر تنابید بیس ہے۔

ایک نے دوسرے کے کہا کہ بیٹھ کہ چاشت کا کھانا میرے پہاں کھانے پس اس نے کہا کہ اگر بی نے چاشت کا کھانا کھایا تو میراغلام آزاد ہے پھروہاں سے اپنے گھر آ کر جاشت کا کھانا کھایا تو حانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر بیس نے آج فتاوي علمكيري..... طد 🗨 كتاب الايمان

عاشت کا کھانا کھایا تو میراغلام آزاد ہے تو اسی صورت ندکورہ میں جانٹ ہوگا سے ہدا سیس ہے۔اگرشم کھائی کے ذمین پرنہ چلوں گا پھر زمین پر جوتا یا موزہ پھن کر چلاتو جانٹ ہوگا اورا گر بچونے پر چلاتو جانٹ نہ ہوگا اورا گرا جاڑ پر جوتا پھن کریا ننگے پاؤں چلاتو جانث ہوگا بیفلا صدیمی ہے۔

نهرخ : 👁

کھانے پینے وغیرہ پرشم کھانے کے بیان میں

کھانے کے میمنی ہیں کہ جو چیز جانے کا اختال رکھتی ہے۔ اپ مند سے اپ بیٹ بی پہنچا نا خواواس کوشکت کرایا ہویانہ وخواہ چہایا ہویانہ جانیا ہو۔ جیسے روٹی و گوشت وفوا کہ وغیرہ اور پنے سے بیر راو ہے کہ جو چیز چہانے کی محتل نہیں ہے ساک چیز وں سے اس کو اپنے بہیٹ میں پہنچا نا جیسے پائی ونبیز و دو دھ و دی وجہد وستو متھے ہوئے وغیرہ ذکل ہیں اگر یہ بات پائی جائے تو بینا تعقق ہوگا اور وہ حانث ہوگا ور فرنس لا آ نکداس کو بھی عرف و عادت میں جا اور لئے ہوں تو ہوں بھی حانث ہوجائے گا یہ بدائع میں ہوا وہ وہ ن مند سے پہنچا نا بدوں اس بین شے کا پی حاق میں داخل کرنے کے بیکا فی میں ہے۔ اگر تم کھائی میں ہے۔ اگر تم کھائی کہ بیران وہ وہ ن یا یہ انگر وہ میں چہانا ہوں کو دوسری چیز کے ساتھ کھایا ہیں اگر دور میں چیز ایسی ہے کہ اس طرح کھائی جاتو حانث ہوگیا اور میں وہائے گا مثلات کھائی کہ بیرود دھ تہ کھاؤں گا یا یہ جہد نہ کھاؤں گا پھراس کوروٹی یا جہوار سے کہ ساتھ کھایا تو حانث ہوگیا اور وہ کی اور شرح میں یائی ڈال کر فی گیا تو حانث نہوگا ہی جیا ش ہے۔

ایک من نے تم کھائی کہ بیدوود ہند ہوں گا ہیں اس کو تی کیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اس کونہ ہوں گا ہجراس کی کھیر بنائی یااس میں روٹی ملا کر کھائی تو جانٹ نہ ہوگا اور بیتھ ستوؤں وغیرہ میں ہے کہ جو کھائے جاسکتے ہیں اور پیٹے ہمی جاسکتے ہیں اور مشائخ نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہتم ہز بان عربی ہواورا گرفاری میں ہو پھراس کو کھایا یا بیابہر حال جانٹ ہوگا اور اس پر فوق اور اس کو خشک کر کے کوٹ ڈالا ل اور پائی ڈال کراس کو فت ہوگا اور اس کو بیتی ہوگا اس خورون کے کہر اب خورون کو بیتی ہوگا اور اس کو بیتی ہوگا اور اس کو بیتی ہوگا اور اس کی بیتی ہوگا کہ ہو ہو ہو گا کہ ہو ہو ہو ہو گا کر گھائی تو شیخ ابو بر بیتی نے فر مایا کہ جائے ہیں بیلی نہ ڈالا اور اگر چدوودھ کا جرم اس میں دکھائی دیتا ہو ہو ہو گا میں ہو ہو ہو گا گھی ہو ہو ہو گا گھی ہے۔

اگراتم کھائی کے مسکدند کھاؤں گا پھرا سے ستو کھائے جومسکد میں تھ کے سے اور تشم کھانے والے کی پچھ نیت نہیں ہے تو اہام جھ نے اصل میں فرمایا کہ اگر اجزائے مسکد طاہر ہوتے ہوں اور ان کا مزہ آتا ہوتو جانث ہوگا اور خاہر نہ ہوتے ہوں اور مزہ نہ آتا ہوتو جانث نہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔ ایک مخص نے تشم کھائی کہ رب نہ کھاؤں گا پھرا ساعصیدہ تا باہوا کھایا جس میں رب

ملایا گیا ہے قو مشائخ نے فرمایا کہ اپنی تم میں حانث نہ ہوگا۔الا آ نکہ عصیدہ پررب بعینہ قائم ہویہ فرآوی قاضی خان میں ہے اوواگر مشم کھائی کہ زعفران نہ کھاؤں گا پھرالسی کھک کھائی جس پرزعفران لگائی گئے ہے بینی شش آل وغیرہ کے چیٹائی گئی ہے تو حانث ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ شکرنہ کھاؤں کی گھرشکر منہ میں لی اور چوسا یہاں تک کہ پچسل کئی پھراس کونگل گیا تو حانث نہ ہوگا

قال المرجم اگرسکوبہیں مہملہ ہے مراوشر بھیں عجمہ ہوتا ہارے وف جی جاند ہوگا لیکن فا ہراس کربیں مہملہ بست بنید ہے جوعرب جی معروف ہے والشعلم اورا گرفتم کھائی کہ سرکہ نہا ہوگا ہارا کہ اس کا ہور اسلام کہ اس کو بہت ہوں گئے ہیں ہوتا وی قاضی خان جی جا درا گرائی چیز پر معقود کی جو بین ہا کھائی جاتی ہے تو اس چیز بین کھانے کی طرف راجع ہوگی اور اگر ایک چیز پر معقود کی جو بین ہم کھانے کی طرف راجع ہوگی ہو جیز پر معقود کی جو بین ہیں کھائی جاتی ہے یا ایک چیز ہے کہ بین کھائی جا سے لیکن از راہ عادت وہ اس طرح نہیں کھائی جاتی ہے تو چیز اس سے بتائی جائے یا لے جائے اس کی طرف تم راجع ہوگی ہو جیز کردری جی کھھا ہے اور مترجم کھائی گئا ہو اس کی کو میں کھھا ہے اور مترجم کھائی کہ اس کی تو خیز اس سے دہیں نشین ہوگی چین خیر مایا کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ اس دوخت خرما سے یا اس دوخت انگور سے نہ کھاؤں گا گیر اس کے گور میں جو اس کے گھل سے حاصل ہوایا انگور یا شیر وانگور کھائے تو جائے ایک کی صنعت جدید سے متغیر نہ کیا کہ والے ایک خوا یا تی حاصل ہوایا انگور یا شیر وانگور کھائے تو جائے وہ س کو کھایا تو جائے شائی تا ہو جائے گا گیر اس سے کھور یا شیر وانگور کھائے تو جائے وہ س کو کھایا تو جائی شرکھا ہے اورا گراس نے جین درخت خرما جس سے کہو کھایا تو جائے شرکھا ہے اورا گراس نے جین درخت خرما جس سے کہو کھایا تو جائے تھی کہ کھایا ہو جائے گائی جس ہے اورا گراس نے جین درخت خرما جس سے کہو کھایا تو جائے تھی جمال و سے تو غیر وتو جائے دی جو کہ کھا یا تو جائے گائی جس ہے اورا گراس نے جین درخت خرما جس سے کہو کھایا تو جائے تو خیر وتو جائے دی خور وتو جائے دی جو کہ کھائی تھیں۔

ا گرفتم کھائی کہ بیے صدحہ نہ کھاؤں گا پھرائی کو پوراخر بوزہ و جانے کے بعد بطیخ ہو جانے کے بعد کھایا تو

اس میں اختلاف ہاور سیح بیا ہے کہ حانث ندہوگا:

آگرفتم کھانی کہ بین اس ہاندی سے پکھند کھاؤں گا تو یہ ہم اس چیز پر ہوگی جواس بین پکائی جائے بیر محیط سرحسی ہیں ہاکہ فتم کھائی کہ بین اس ہاندی سے پکھند کھاؤں گا حالا تکفتم سے پہلے اس نے پیائے بین اس ہاندی سے بھر کر نکال لیا ہے چرجو پیالہ بین تھاوہ کھایا تو حائث نہ ہوگا ہے فلا مدین ہے قال المترجم احوظ بیہ ہم نہ کہ نہ کھائے کہ اس کی جھوٹی بتیاں کھا کی تربوز و نہ کھاؤں گا پھراس کی جھی چھوٹی بتیاں کھا کی تو مشائخ نے فرمایا کہ حائث نہ ہوگا اور انھیں مشائخ میں سے بیٹے محمد بن الفضل ہیں اور بیتی ماس وقت ہے کہ یہ بتیاں الی موں کہ فریوز و نہ کھلاتی ہوں قال المترجم ہماری زبان میں حائث ہوگا والتداعلم ہاں عربی زبان میں بیٹے ہو جانے کہ بعد خربوز و اور مدجہ بتیاں ہیں ہیں امید ہے کہ حائث نہ ہوگا کہ یہ حدجہ نہ کھاؤں کا پھراس کو پوراخر بوز و ہوجانے کے بعد بعد جہوجانے کے بعد کھاؤں کا پھراس فالیز کی بتیاں یا خربوز و کھایا تو حائث نہ ہوگا جسے تم کھائی کہ اس ورخت سے نہ کھاؤں گا پھراس فالیز کی بتیاں یا خربوز و کھایا تو حائث نہ ہوگا جسے تم کھائی کہ اس ورخت سے نہ کھاؤں گا پھراس فالیز کی بتیاں یا خربوز و کھایا تو حائث ہوگا جسے تم کھائی کہ اس ورخت سے نہ کھاؤں گا پھراس فالیز کی بتیاں یا خربوز و کھایا تو حائث ہوگا جسے تم کھائی کہ اس ورخت سے نہ کھاؤں گا پھراس فالیز کی بتیاں یا خربوز و کھایا تو حائث ہوگا جسے تم کھائی کہ اس ورخت سے نہ کھاؤں گا پھراس فالیز کی بتیاں یا خربوز و کھایا تو حائث ہوگا جسے تم کھائی کہ اس ورخت سے نہ کھاؤں گا پھراس فالیز کی بتیاں یا خربوز و کھایا تو حائث ہوگا جسے تم کھائی کہ اس ورخت سے نہ کھاؤں گا پھراس فالیوں کی جوز اس کی

ا ربآب فاشچیزاا۔ ع مصد وسم طعام شل البدووفيرواا۔ ع فاجراد وجيد فرائ جس كوبست كركيتي بي يامعرب شكر بخس موالداللم السي خرمدوسكدلماكر بالبدويناتے بي اا۔ ه قال الحرجم فاجرية ماكدوو حانث بوجائے كونكد يهال اشار ومعتبر تعاديام چنانچاس اصل يرببت سے مسائل منى بيل ليكن سم عن جونام ليا ہے وى معتبر ہے اوراس كويا دركھنا جا ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) اس عرمر كربهت يزتا باا (۱) اگرچداوركى طرح بنا كريمى اس وكهات دين ۱۱-

پیدادارے(۱) حاصل ہوئی اوراس نے کھائی تو حانث ہوجاتا ہے۔ بیفادی قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا اور بیددر خت ہے تمر ہے جیسے سردوغیر وتو قتم اس کے تمن کی طرف راجع ہوگی یعنی اس کے فروخت سے جودام آبیں ان میں سے نہ کھاؤں گا پیمین میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اس دوخت ہے نہ کھاؤں گا ہجراس کی شاخ لے کردوسرے درخت میں پوند لگائی جیسے قلم لگاتے ہیں ہجر
ہیشاخ پھل اوراس کے پھل اس نے کھائے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ معانف نہ ہوگا اور ہوش نہ نہ کور ہے قال الحمر جمالاول اصدہ والثانی احوط اورا گرفتم کھائی کہ اس درخت ہ نہ ساؤں درخت ہے نہ صاؤں
گا ہجراس میں دوسر سے درخت کی شاخ لگائی نیخن پوند کی جیسے قلم لگاتے ہیں مشائی سیب کے درخت کی قسم کھائی اوراس میں امرود کی
شاخ پوند کی تو دیکھا جائے گا کہ اگراس نے تھم میں اس درخت کا نام اس کے پھل کے نام سے لیا اور ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ
شاخ پوند کی تو دیکھا جائے گا کہ اگراس نے تھم میں اس درخت کا نام اس کے پھل کے نام سے لیا اور ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ درخت پر اقتصاد کیا یعنی میں اس درخت سیب سے نہ کھاؤں گا تو امر ودکی شاخ کا امر ودکھانے سے صائف نہ ہوگا اور اگر قتط اشار ودنا سے مسلس سابقہ اس کی بھی اختیار کہ تو جانے ہوگا اور برقیا سے مسلس سابقہ اس کی بھی اختیار ہوگئے یا پیر طب نہ کھاؤں گا اور باتی مسئلہ میں بھی اختیار کی تو وہ نہ ہوگئے یا پیرطب نہ کھاؤں گا بھر ودھ نے نہ کہ دور دھی نے مسئلہ کہ بھراس کو تھاؤں گا بھروہ دھاؤں گا بھروہ دھائی کہ تھرود ھائے گا ہی وہ دور کھایا تو حائف نہ ہوگیا تو حائف نہ ہوگیا بھراس کو تھاؤت قائے ہوگا ہے اورا گرضم کھائی کہ اس مسلس کی تھروں کی تھروں گا بھروہ کی اس سے اورا گرضم کھائی کہ اس مسلس کی تھرون کی بھروہ دی یا مسکسہ یا کھوں وہ تھروں گا بھروہ کی جو وہ کیش ہوگیا تو حائف نہ ہوگیا بھراس کو تھاؤت گا بھروہ کی سے اورا گرضم کھائی کہ اس مسل کا گوشت نہ کھاؤں گا بھروہ کی سے ۔
اس کو کھایا تو حائف نہ ہوگا بھرہ میں ہے۔

ا اقط پیری خنگ کر لیتے ہیں مصل پختہ کر کے ترکیب سے ماند نیز کے بناتے ہیں اور جین پٹیر ہے اا۔ سے ای صفحہ پرتم مطلق ہے اا۔ سے ایک تم کا پالیدہ بناتے ہیں جو مرب می معروف ہے اا۔ سے خرب وہ کہ ذم کی طرف سے یک چلا ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) کیل دمولی د کیری د فیر ۱۷ - (۲) و تر چدادر کی طرح بنا کرجی ای کو کھاتے رہی اا۔

نزدیک هانث ہوگا اورا مام ابو بوسٹ کے نزدیک هانث نہ ہوگا اوراگرتشم کھائی کے دطب ندکھاؤں گا پھر بسر کھایا جس میں پکھوذرا سا رطب ہوگیا ہے تو امام اعظم وا مام محد کے نزدیک هانث ہوجائے گا اور حاصل بدہے کہ جس پرتشم کھائی ہے اگروہ غالب ہوتو بالا تفاق تینوں اماموں کے نزدیک هانث ہوجائے گا اور اگر غیر معقود کی اید غالب ہوتو امام اعظم وا مام محد کے نزدیک هانٹ ہوگا بیٹر ح جامع صغیر قامنی خان میں ہے۔

ای طرح اگرکہا کہ اس کا زل ہے اور اگر وہ شور ہا کھا یا جواس کے تیس کھا یا جس کو فاری میں دوغ زدہ کتے ہیں تو ھائث
ہوگا اس واسطے کہ یہ بھی اس کا زل ہے اور اگر وہ شور ہا کھا یا جواس کے تیس سے بتایا گیا ہے جس کو فاری میں دوغ آبہ کتے ہیں تو
ھائٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ وہ وسری چیز ہوگئی پہ ظا صدیم ہے اور اگرتم کھائی کہ وہ بین نہ کھاؤں گ تو وہ الکراع کے کھانے سے
ھائٹ ہوگا اور اگر تم کھائی کہ اس ورخت اگور کے کھٹے وہ بیٹھے نہ کھاؤں گا گھراس کے گدرو پہند انگور جیسے کھائے ہوں ھائٹ ہوگا اور
اگرتم کھائی کہ اس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا گھراس مسلوخ یعنی کھائی گھراس کے گدرو پہند انگور جیسے کھائی تی بہاں تک کہ تیل ہوگئی لیے
اگرتم کھائی کہ اس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا گھراس مسلوخ یعنی کھائی کہ اس مسلم یعنی تیل سے نہ کھاؤں گا گھراس
کر چر لی شش تیل کے ہوگئی اور س کو کھایا تو ھائٹ نہ ہوگا ہو مائٹ ہوتا جا ہے یہ زبان عربی کی تشم پر ہے کہ لا یا کہل من
کا تیل کھایا تو ھائٹ نہ ہوگا قال المحرجم ہمارے عرف میں ھائٹ ہوتا ہو اپنے سے زبان عربی کی تشم پر ہے کہ لا یا کہل من
ھذا السمسید کہ اس کے تیل کے واسطے علید و تام ہا اور گرفتم کھائی کہ اس مرفی سے نہ کھاؤں گا گھراس کے ایڈے یا چوز سے
ھذا السمسید کہ اس کے تیل کے واسطے علید و تام ہا اور گرفتم کھائی کہ اس مرفی سے نہ کھاؤں گا گھراس کا پچھایا تو ھائٹ نہ ہوگا اور آئی طرح آگرفتم کھائی کہ اس مرفی سے نہ کھایا تو ھائٹ نہ ہوگا اور آئی طرح آگرفتم کھائی کہ اس مرفی سے نہ کھایا تو ھائٹ نہ ہوگا اور آئی قرار کی گھائے تو ھائٹ نہ ہوگا اور ای طرح آگرفتم کھائی کہ اس ایک بھائے تو ھائٹ نہ ہوگا اور آئی اس کھر ح آگرفتم کھائی کہ اس ایک تو ھائی گائی گائی کا سے د

ا مقدد دملی جس پرتم کمائی ہے اور علی بیاز کمانے سے حاف ندہوگا کیونکدوہ بقول جس بیں ہے اور سے شیراز جمایا ہوااور خیص بھی ای طرح مٹھا بناتے ہیں ۱۳۔ سے غالب استعمال انتظار ل کا پھل دار درختوں کے ساتھ ہے جیسے یو لئے ہیں کہ جواسم اس درخت سے اتریں ۱۳ (۱) اورا گرکہا کہ یہ بھری نے کھاؤں گاتو ملا ہرہے کہ اس کے کوشت کی طرف دائع ہے ۱۳۔ (۲) دورجہ فیروال (۳) یا کول ایم جس کا کوشت کھا جا تا ہواا۔

اگر گوشت نہ کھانے کی متم کھائی تو گوشت کے زمرے میں کوئی چیزیں شار ہوں گی؟

<sup>117011/ 1</sup> 

گوشت ندکھاؤں گا یا تم کھائی کہ جیر کا گوشت نہ کھاؤں گا یا تھاؤں گا یا تھے جزور نہ کھاؤں گا تو تم میں نرو ماوہ دونوں داخل ہوں گی اور اکور تی اور ای طرح اس تم میں بختی وعربی دونوں داخل ہوں کے اور اگرتم میں خصیص کی کہ بختی کا گوشت نہ کھاؤں گا ہی حربی اونٹ کا گوشت کھایا یا عربی کا گوشت نہ کھاؤں گا ہی جنتی کا گوشت نہ کھاؤں گا ہی جنتی کا گوشت نہ کھاؤں گا ہی خواہ بختی کا گوشت کھایا تو تم میں مانٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ کہ بقر نہ کھاؤں گا ہی خواہ بختی ہو یا عربی ہوتو ھائٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ نے بقر نہ کھاؤں گا ہی خواہ بختی ہو یا عربی ہوتو ھائٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ نے بقر نہ کھاؤں گا ہی خواہ بختی ہو یا عربی ہوتو ھائٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ خواہ بھی ہوتا ہوگا اس واسطے کہ گوشت کھایا ہو ھائٹ ہوگا گوشت کھایا تو ھائٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ گا اور اگرتم کھائی کہ نے بھی ہوگا ایسا ہے امام جو نہ بھی ہوگا ہے اور مائٹ ہوگا ہی اس کے اگرتم کھائی کہ نہ جا موش نہ کھاؤں گا ہوگر ہوگھایا تو ھائٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ ھاؤں گی گور ہے کہ وہ ھائٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ ھاؤں گی گور ہے کہ وہ ھائٹ ہوگا ہوگا ہی اس کے اگرتم کھائی کہ کم جاموش نہ کھاؤں گا ہم ترکم کھایا تو ھائٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ جاموش اس کے اور مولف نے نے اور مولف نے نے اور مولف نے نہ ہوگا اس واسطے کہ جاموش اس کھاؤں گا ہوگر کی کہ ہوگر کی ہوگھایا تو ھائٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ گوشت کھاؤں گا تو گائے کا دونوں مورتوں میں اگرتم کھائی کہ گائی گوشت کھاؤں گا تو گائے کا دونوں مورتوں میں اگرتم کھائی کہ گائی کہ کی نہ نہ نہ دونوں میں فرق کے تا ہیں ہوتو و یادہ تھد این ہوگی نہ میں نہ دونوں میں دونوں مورت کے اس دونوں میں دونو

قضاءً وبداعلي خلاف العربيد اوراسم جنس من اتفاق بوالتدتعالي اعلم -

ے بری معنی کہ ممل وہیر وائل ویز وراسم منس بیں جیسے اونت ال۔ سے ریم بیت کے خلاف ہے اور تھارے یہاں بھینس اور کائ بھی بھی فرق معروف ہے جیسے جامع میں فرکور ہے ہاں زکو ق بیں البتدان کوالک مبنس شار کیا گیا کیونکہ وہاں ذات کی راہ سے تھم ہے اور یہاں عرف پر ھارہے اا۔ سے نام و معنی و عرف سے طرح سے پھیتی اور ہے اور کوشت و چرنی اور ہے اا۔

مانت ند بوگا اور آئر بیروز گذر نے سے پہنے بیطعام نیست ہوگیا تو دن گذر نے سے پہلے بالا جماع و و حانث ند ہوگا حق كد كفار و اس کے ذمدلازم تدہوجائے گا اور نیز اگرون گذرنے سے پہلے اس نے کفارواوا کردیا تو جائز ندہوگا اور جب بیون گذر سیا تو اختلاف ہے چٹانچیا مام بوصیفہ وا مام محر بنے فر مایا کہ اس پر کفار ولازم ند ہوگا ریفآوی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں کا حالانکہ اس نے کسی خاص طعام معین کی نیت کی ہے یاتتم کھائی کہ کوشت نہ کھاؤں گا اور نیت کسی خاص کوشت یعن معین کی ب بحراس كيسوائ دوسراكها ياتو حانث نبوكا يمسوط من ب قال المتر مم منيغي ان الايصدى في العضاء والله اعلم اورامام ابو بوسف ہے مروی ہے کہ ایک نے متم کھائی کہ طعام نے کھاؤں کا مجراس پرانے فاقد گذرے کہ مرداراس کوحلال ہو کیا اوروہ مردار کھانے پر معنظر جواپس اس نے مردار کھایا تو جانث نہ ہوگا اور شخ کرخی نے فر مایا کہ میرے نز دیک بیآول امام محمد کا ہے اور این رستم نے امام محد سے روایت کی ہے کہ و و حانث ہوگا ہے بدائع میں ہاورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں کا مجر خفیف کوئی چیز طعام میں سے کھائی تو بھی مانٹ ہوگا اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ پانی نہ پیوں گا تو بھی منیف یائی پینے سے مانٹ ہوگا اور اگراس نے کل یائی یا كل طعام كى نيت كى بوتو اليى صورت على حانث نه بوگايي بسوط على باصل يد ب كه برجيز كداس كوآ دى ايك بينفك عيل كهاسكا ہے یا ایک بارینے میں بی سکتا ہے تو اس چیز رہتم اس کے کل پر ہوگی اور اس میں سے تعوزے کے کھانے سے حانث نہ ہوگا کہ اس کے کل سے بازر ہوں گااو بیاصل ہے اور ہر چیز کہ اس کوآ دمی ایک بیٹھک میں نہیں کھا سکتا ہے یا ایک وفعہ یہنے میں نیس لی سکتا ہے تواس میں ہے تعوزے کے کھانے پینے ہے بھی حانث ہوگااس واسطے کہ اس واسطے کہ تقصود یہ ہے کہتم سے مقصود سے ہوگا کہاس چیزی سے بازر ہوں گا بیمقصود ندہوگا کہ اس کے کل ہے بازر ہوں گا اس واسلے کہ بیخودممکن نہیں ہے ہیں جوفعل غالباً ممتنع ہود وہتم ے مقصور نہیں ہوتا ہے اور اگر تشم کھائی (۱) کہ اس بانح کا کچل نہ کھاؤں گایا ان درختوں کے کچل نہ کھاؤں گایا ان دونوں رو ثیوں میں ے نہ کھاؤں گایان دونوں بکریوں کے دووجہ میں ہے نہ پیؤں گایاس بکری ہے نہ کھاؤں گا بھراس میں ہے تھوڑ ا کھایا تو جانث ہو گا اور اگر تھم کھائی کہ اس منکے کا تھی نہ کھاؤں گا پھراس میں ہے کچھ کھایا تو جانث ہوگا اور اگر قتم کھائی کہ بیانڈ انہ کھاؤں گا تو جانث نه ہوگا جب تک کہ پوراانڈانہ کھائے اورای طرح اگرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا بس اگراس سب کوایک دفعہ میں کھا سکتا ہے تو جب تک سب نے کھائے عانث نہ ہوگا اور اگر سب کو اس طرح نہیں کھا سکتا ہے تو اس میں سے تعور ا کھانے سے بھی عانث ہوگا اور ایک روایت میں قاعد و یوں مروی ہے کہ اگریہ چیز ایسی ہو کہ اس کواپنی تمام عمر میں کھا جا سکتا ہے تو جب تک کل نہ کھائے عانت نہ ہوگا مگرروایت اوّل اصح ہے اور وہی ہمارے مشاکنے کے فزویک مختارے اور امام محد ہے مروی ہے کدا کرفتم کھائی کہ اس اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں گا تو بیتم اس کے تھوڑے پر بھی ہوگی اس واسطے کہ ایک وفعد میں اس سب کووہ نہیں کھا سکتا ہے بیر محیط سرحسی

اگرفتم کھاتی کہ بیکل اٹارنہ کھاؤں گا پھراس کے دوایک دانہ چھوڑ کر ہاتی سب کھا گیا تو یہ چھوڑ ٹا مچھنیں ہے اسخساناو حانث ہوجائے گا اور اگراس سے زیادہ چھوڑ نے تو دیکھا جائے گا کہ اگراشنے دانے چھوڑے کہ عرف دعاوت کے موافق کھائے والا اسنے چھوڑ دیا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اٹار نہ کور کھا لیا تو بھی حانث ہوگا اور اگراشنے چھوڑے ہیں کہ عرف دروائ میں

ل جا ہے کہ قاضی اس کے قول کی تصدیق نہ کرے فاقبہ ۱۳ سے اختیار اس کے کھانے پر مجبور ہوا اور اس کے واسطے تین ون پھی شرطانیں ہے بلکہ ایک انداز و ہے تی کہ اگر دوون میں بینو بت پہنچے تو و مصطربے ۱۲۔

<sup>(</sup>١) مثال قاعد ودوم ١١-

دیا کرتے ہیں تو و وائی منسم میں حانث ہوگا میں جے۔

اگرا بی عورتوں ہے کہا کہم میں سے جس نے اس طعام میں کھالیاوہ طالقہ ہے:

ل ظاہراً بیتم تضاء ہے درصور حیکداس کی غیت انفراد کی ہوا۔ ع اگر چداس میں نمک ڈالا کمیا ہوا۔

<sup>(</sup>۱) بويوں كى قيدتنيم كواسطے باا۔ (٢) سموں نے اس بن سے تعوز اتھوڑا كھايا ا۔ (٣) اپنى فوشى واختيار سے اور باكر وليمنى زبردتى مجود

ندکھاؤں گا پھر مرج پڑا ہوا طعام کھایا پس اگر مرج کا ذا لکتہ اس ٹیس ہے تو حانث ہوگا ور نہیں اور فقیہ ابواللیت نے فرمایا کہ جب تک فالی نمک کوروٹی وغیر وکسی چیز کے ساتھ نہ کھائے تب تک حانث نہ ہوگا اور اس پرفتو کی ہے قال المحرجم بینہایت آسانی بحق عوام ہے لیکن نہایت افسوس ہے کہ ہمارے عرف کے خلاف ہے فلیتا مل فیہ ۔

اگراس کی قسم میں کوئی ایسا اسر ہو جود الات کرے کہ اس نے تمک وارطعام مرادلیا ہے تو اس کی قسم اس پر واقع ہوگی ہے فاوی قاضی خان میں ہے۔ یہ الاسلام زاکد سے دریافت کیا گیا کہ ایک فضی نے سم کھائی کہ گوشت نہ کھاؤں گا اور دومرے نے سم کھائی کہ بیاز نہ کھاؤں گا اور تیسرے نے کہا کہ مرج نہ کھاؤں گا پھر محتویتایا گیا جس میں بیسب قسم چزیں ڈائی کئیں اور اس کو اس بھائی کہ بیان ہی محاف نے والوں نے کھایا تو فرمایا کہ سوائے مربح کے تعمل کھانے والے کہ کوئی حائت نہ ہوگا اس واسطے کہ مربح اس کھائی کہا تی محرح کھائی ہے ہیں اس کی قسم اس طرف راجع ہوگی اور اگر قسم کھائی کہا تی ہوئی کھانے سے نہ کھاؤں گا گھر بیھورت اس کے پاس اپنی ملک کھاٹا لائی اور اس کے کہا کہ وار بخو دیکن رکھ کھائی کہا تی ہوئی کھانے اور اس میں سے کھایا تو حائی نہ ہوگا اس واسطے کہ وار بخو دیکن رکھ کھائی کہا کہ ہواور ہائی سئلہ بحالہ ہوتو حائث ہوگا کہ اگر واپنی خالین میں ہے کہا کہ وار کہ ہوگیا اور اگر مورت نہ کور کو اور بائی سئلہ بحالہ ہوتو حائے ہوگا کہ اگر اپنی فالیز ہاس نے مروک اس کے بچائے کے واسطے مقرر کیا اور عمر و کومباح کر دیا کہ اس میں سے جو چاہے کھائے ہوئی کہا کہ والے اس کہ اس کے بھائے والے کہا کہ ہوگی کہائی تو اس کی بوئی طالقہ نہ ہوئی قالیز عمر اس کی اس کی طرف میں سے جواس کے بچائے کہائی جائے اور بدوں اس کے حوالے تھائے تر کہائی جائے اور بدوں اس کے حوالے تھائے تر بوئی قالیز عمر کے جوالے کہائے تا کہ فالیز نہیں ہے۔

ا درواقع ہا گرچاس کو نہ معلوم ہوا۔ ع دبتال بیہ کو آفقد یہ بنائے کوف نیس ہے بلکہ بدلیل امول ہے ہی کوف کچے معزئیں ہوتا ہے تاوقتیکہ وادات کلام سے تمکدار طعام مراوبونا معلوم نہ ہوفاقیم وانڈرتعالی اظم ا ۔ س قسب ہو کھے چھو ہارے کہ تری ان عمی نہ ہو بلکہ منہ علی گزے گڑے ہوکر کھاتے جا کیں جن کو ہمارے یہاں چھو ہارے ہو لئے ہیں اور ترکو کچور کہتے ہیں اا۔ سے اشارہ ہے کہ خالی ہسرے بدرجاولی حافث نہ وگا ا ۔ جے خیز القطا کف نان نوزین اا۔ او اشاروہ کہ تضائے بھی اس کی تقدیق ہوگی ا ا۔

فتاوي عليكيرى..... جلد 🕥 كتاب الايمان

اس کی روٹیاں کھائی ہیں تو حانث نہ ہوگا اور اگر بیٹیت ہو کہ جواس سے تیار کی جائے گی اس سے نہ کھاؤں گا تو بھی اس کی نیت سی سے کہ اگر اس نے بعینہ بیددانے کھائے تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس کی مجھ نیت نہ ہو یہ یا لفاظ تم بطور نہ کوراس کی زبان سے نکلے اور اس کی مجھ نیت نہ ہوگئی ہے نہ وکا اور صاحبی کے نزدیک حانث ہوگا اور اس کی مجھ نے نوا مام اعظم کے نزدیک حانث ہوگا بید تجرو ہیں ہے اور اگر ان کے متو کھائے تو امام اعظم کے نزدیک حانث ہوگا بید تجرو ہیں ہے اور اگر ان کے متو کھائے تو امام اعظم و امام ابو یوسٹ کے نزدیک حانث نہ ہوگا اور امام مجر کے تول ہے بھی بہی خاہر ہے بیاتا وکی قامن خان میں ہے۔

اہم ابو یو تف سے دولیاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں بیکا تے ہیں تعنی ان میں متعارف درائج نہیں ہے۔ اگرائی جگہ کوئی ہو کہ وہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں بیکا تے ہیں تعنی ان میں متعارف درائج نہیں ہے تو وہاں جو کی روٹی کھانے سے حانث نہ ہوگا:

اگر فیز القطا کف کھائی تو جانب نہ ہوگا الآ تک اس کی نیت کی ہو یہ ہدایہ ہی ہوا در اگرتم کھائی کہ فلال مورت کی دوئی نہ کھاؤں لینی اس کی پکائی ہوئی تو خابر و لینی اروٹی پکانے والی و مورت ہوگی جس نے تنور میں پکائی ہوئی تو خابر و لینی روٹی پکانے والی و مورت ہوگی جس نے تنور میں پکائی ہوئی تو مانوں ہوئی کو نگانے کے لائق کر دیا ہیں اگر اس کے ہاتھ کی روٹی لگائی ہوئی کھائی تو جانٹ ہوگا و رزنیس پیٹھ ہیریہ میں ہا گرکس نے تشم میں جانٹ نہ ہوگا اور اس طرح اگر لاکٹ کھایا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ شرب نہ کھاؤں گا بیس اس نے سیوس (۱) آب یالیلہ کھایا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ بین خیز نہ کھاؤں گا بیس میں نے سیوس (۱) آب یالیلہ کھایا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ بین خیز نہ کھاؤں گا بیس میں ہوگا ور اگرتم کھائی کہ بین خیز نہ کھاؤں تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ بین خیز نہ کھاؤں تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ دونوں نہ کھائے تو جانٹ نہ ہوگا ہو ایک ہوگا ہے۔ تنہ کہائی کہ دونوں نہ کھائے جانٹ نہ ہوگا ہے۔ تنہ کھائی کہ دونوں نہ کھائے حانث نہ ہوگا ہے۔ تنہ ہوگائی کہ دونوں نہ کھائے حانث نہ ہوگا ہے۔ تنہ ہوگا ہے۔ تنہ ہوگائی کہ دونوں نہ کھائے حانث نہ ہوگا ہے۔ تنہ ہوگائی کہ دونوں نہ کھائے حانث نہ ہوگا ہے۔ تنہ تا ہوگا ہے۔ تا ہوگا ہے

ع ما دمین کے فردیک حانث نہوگا و بنائے فلاف پر بنکہ حقیقت انوی بفتر را مکان رائج ہا اور صاحبین کے فردیک مرادع فی ماخوذ ہے الے جوزی کے اور صاحبین کے فردیک مرادع فی ماخوذ ہے الے جوزی کو بینی میدہ وی میں جیسے لیک وقیر واقسام تربت منفوع میں اللہ میں اللہ میں جیسے لیک وقیر واقسام تربت منفوع میں اللہ میں

<sup>(</sup>۱) شورب عن يمكي مولى رونى ١١-

میں ہاور سم کھائی کہ جونا ہوانہ کھاؤں گاتو یہ سم غاصة گوشت پرواقع ہوگی اور بیٹن وگا جروفیرہ ہونی ہوئی پرواقع نہ ہوگی الآآ تکہ
اس کی نیت عام ہوکہ جو بھونی جاتی ہے شل ایڑے وغیرہ کے تو اس کی نیت پرنگل درآ یہ ہوگا اور نیت سیح ہوگی بیکا ٹی میں ہا اور اگر
سمی نے شم کھائی کہ سرنہ کھاؤں گا لیس اگر اس نے نیت کرلی کہ چھلی و بکری و فیرہ کی کا سر ہونہ کھاؤں گاتو جس کا سر کھاؤں گا حان نہ ہوجائے گا اور اگر اس کی پیچھنے ہری و گائے کی سری پرواقع ہوگی کہ اول ہے اور صاحبین نے فر بایا کہ اس
ہوجائے گا اور اگر اس کی پیچھنیت نہ ہوتو فقظ بکری و گائے کی سری پرواقع ہوگی بیا ہام اعظم کے وقت
نرمانہ میں تو اس کی سری پرواقع ہوگی کذائی البدائع اور بیا ختلا ف با عتبار عصر و زبانہ کے ہے اس واسطے کہ اہام اعظم کے وقت
میں عرف ووٹوں کی سری پر تھا اور صاحبین کے زبانہ میں فقط بکری کی سری پر تھا اور بھار ورزبانہ کے ہوئی دیا جائے گا
کذائی البدایہ قال التمر جم ہمارے زبانہ میں بھی بہی تھم ہا اور اتر اب بقول صاحبین ہے واللہ اعلم اور دوسری کی شم میں جبکہ بدوں
کندائی البدایہ قال التمر جم ہمارے زبانہ بھائے دائل جمائے میں تھی ہوئی خواہ بھی کا ہویا مرشی کا یا کوئی اور پر ندہ کا اور چھلی کے ایڈے کھائے کھائی کہ ایڈ انہ کھاؤں گور یہ پر ندوں کے ایڈے یور اقع ہوئی خواہ بھی کا ہویا مرشی کا یا کوئی اور پر ندہ کا اور چھلی کے ایڈے کھائے کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں گور یونہ کی ایک کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں گور یونہ کی ایک کہ ایک کہ ایک کی اور پر ندہ کا اور چھلی کے ایڈ سے کھائے

ے عانف نہ ہوگا لا آ نکہ اس نے نیت کرلی ہو بیسراج وہاج میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ میج ند کھاؤں گا ہیں اگر اس نے تمام مطبوغات کی نبیت کی ہوتو اس کی نبیت پرقتم واقع ہو کی اور اگر پھھ نبیت ندكى مورتو استسانا مطبوخ كوشت پرواقع موكى قال المترجم يه مار برواج مى متنقيم نبيل موسكتا بوانداعلم مشارخ في الا كديد جب بي كر كوشت بإنى من يكايا حميا موااورا كرختك قليه موتواس كو طبح نبيل كهت بين اورا كر كوشت بإنى من بخت كيا حميا بهاس نے شور بارونی کے ساتھ کھایا اور کوشت نہ کھایا تو بھی جانث ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فغا نہ عورت کا طبیح نہ کھاؤں گا بعنی اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا ہی اس مورت نے اس کے واسطے ہائڈی گرم کر دی مگر کوشت کسی دوسری عورت نے پکایا تو اس کے کھانے سے حانث ندہوگا اور اگر فاری میں کہا کہ اگر از دیگہ گرم کردہ تو بخورم پس چنین و چنان است ہیں اگر عورت نے ویک گرم کی مربیکایا کسی دوسری مورت نے تو اس کے کھانے سے جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ تولد دیگ گرم کردؤ تو سے عرف کے موافق پھنتو مراد ہوتا ہے بیمچیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کہ حلوان کھاؤں گا تو اس میں اصل بیہ ہے کہ فقہا کے زویک حلوا ہرالی ٹیریں چیز ہے جس کی جنس سے ترش نہ ہواور جس کی جنس ہے ترش بھی ہود و حلوانہیں ہے پیس اس کا مرجع عرف پر ہے پس خبیص و شہد صاف وسکر و ناطف ورب وتمرواس کے مانند چیزوں کے کھانے سے حانث ہوگا اور نیزمعلے نے امام محرّ سے انجیر تر وخٹک کے کھانے سے حانث ہونا بھی روایت کیا ہے اس واسطے کدانچیر کی جنس میں ترش نہیں ہوتا ہے ہیں اس میں خالص معنی حلاوت مختلق ہوئے اور اگراس نے انگورشیریں باخر بوز وشیریں باانارشیریں یا آلوشیری کھیا یا تو حافث ند ہوگا اس لیے کہ اس کی جنس ہے بعض شیرین ہیں ہوتا ہے لیں اس میں غالص معنی طاوت محقق نہ ہوئے اور ایسے ہے مشمش بھی علوانہیں ہے کہ اس کی جنس میں ترش مجھی موتی ہے اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ حلاوت نہ کھاؤں گا تو اس کا تھمٹل طوا کے ہے اور اگرفتم کھائی کہ دانہ نہ کھاؤں کا لینی نہ چباؤں گاتو تل وغیرہ جودانہ چباؤں گا اور کھاؤں گا جانث ہوگا تعنی جس کولوگ عاوت کے موافق چباتے ہوں اور روائ ہو پس اس کے چبانے سے حانث ہوگا اور اگر اس نے اپنی تشم میں کوئی خاص دانہ معین کی نیت کی ہوتو اس کے چبانے سے حانث ہوگا اور دوسرے کے چبانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر موتی (۱) نکل میا تو حانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے فتاوی میں لکھا ہے۔ اگرایسے باغ انگورے کھایا جس کواس نے معاملہ پر دے دیا ہے بینی بٹائی پر حالانکہ وہشم کھا چکا ہے میں حرام نہ کھاؤں گاتو حانث نہ ہوگا:

ایک مرد نے سم کھائی کرمرام نہ کھاؤں تو جائے ہو تھ درہم سے طعام ترید کر کھایا تو جائے نہ ہوگا اور وہائہ گارہوا

اور اگر فعسب کیا ہوا گوشت یاروٹی کھائی تو جائے ہوگا اور اگر روٹی یا گوشت بنوض زیت کے فروخت کیا پھراس کو کھایا تو جائے نہ ہوگا اور آگر کتے یا بندریا چیل کا گوشت کھایا تو جائے ہوگا اور آئم اس کو اختیار کرتے ہیں اور حسن نے فرمایا کہ سب جرام ہو اور فتیدا ہو اللیث نے فرمایا کہ جس جس علاء کا اختلاف ہو وہ حرام مطلق نہ ہوگی پھر صاحب کرتے ہیں اور حسن نے فرمایا کہ جس جس علاء کا اختلاف ہو وہ حرام مطلق نہ ہوگی پھر صاحب کتاب نے فرمایا کہ تھی اور فرائل سے مضل ہو کہ کہ تو اس جس مشائخ نے صاحب کتاب نے فرمایا کہ تو اللیث بہت اچھا ہے اور اگر اس نے مضل ہو کر حرام یا مردار کھایا تو اس جس مشائخ نے اختلاف کیا ہو اور فوائد شرک کیا ہے اور فوائد کیا ہے کہ بیان کی ہو گا ہو گا ہو ہ بیاغ انگور سے کھایا جس کو اس نے محاملہ پر دے دیا ہے بیخی بٹائی پر حالا نکہ وہ تم کھا چکا ہے کہ بیش جرام نہ کھاؤں گا تو جائٹ نہ ہوگا ہے فوا میں ہوگا ہے اور گیبوں (۱) فعسب کر کے ان کو پکایا ہی اس کے ما لک کواس کے مشل کے بہوں کو کھائے تو اپنی تھم جس جائے اور فوائد نہ بوگا اور اگر تا وان ادا کرنے ہے پہلے کھایا جائے اس کے رہے کہ نہ وزاس پر قاضی نے تا وان کا تھم میں وائٹ نہ بوگا اور اگر تا وان ادا کرنے ہے پہلے کھایا جائے وال نگہ بنوزاس پر قاضی نے تا وان کا تھم میں وائٹ نے سے بھائے کا ان کھی خان جی ہوئے گیا تو گا دی قاضی خان جی ہے۔

انجیروشمش وسیب واخروث و پسته وآلو بخاراد عماب وامر دوویی بید بالا جماع نواکه بین خواوتر وتاز و بول یا خشک بول خواه خام بول یا پخته بول اور کمیراو ککری وگاجر بالا جماع فواکه میں سے نیس جی اور شہتوت فواکه میں سے ہے اور امام قدوری نے خربوز وکوفواکہ میں سے شارکیا ہے اور شمل الائمہ طوائی نے نیس شارکیا قال المترجم ہمارے یہاں کے خربوز وکوشاند امام قدوری بھی

ل دورالخ اورجن علماء كنز ويك وهمر دارى نيس ربتا يلكه طال بوجاتا بودان كنز ويك محم برعس مونا جا ال

<sup>(</sup>۱) امام اعظم كنزوك معاملتين جائز باار

شارنہ کرئے گا اور امام نے فرمایا کے ال اور با قلامچلوں میں سے نہیں ہیں اور حاصل مدہبے کہ جوعرف میں فاکہ شار ہوتا ہوار تفکہا کھایا جاتا ہوو وفا کہ ہے اور جوابیانہ ہوو وہیں ہے بیجیو کروری میں ہے اور بادام واخروث نواک (۱) میں سے ہے کہ اصل میں ان کو خشک فوا کہ میں شار کیا ہے اور مشاکخ نے فرمایا کہ بیان کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں اس کوفوا کہ یاب میں شارنہیں كرتے بيں اورامام محد نے فرمايا كه بسر سكروبسر احمر فاكه ب يدمجيط سرتھى بين باورز بيب يعنى تشمش اور جھو بارے جيسے ہمارے يهال ملتے جي اور منك داندا تار فاكنيس جي كذائي فناوي قاضي خان ريد بالا جماع ہے يد بداكع مي ہاورا مام محر سے روايت ہے کہ اگرفتم کھائی کہ میں امسال کسی فاکہ ہے نہ کھاؤں گا ہیں اگر ان دنوں نوا کہ تاز ہ وتر ہوں توقتم انھیں پر واقع ہوگی ہیں خشک کے کھانے سے حانث ند ہوگا اور اگر ان دونوں تر وتازہ نہ ہون تو خشک پر واقع ہوگی اور پیاسخسان ہے اور اس کو شخ ابو بمرمجر بن الفصل في الما ي قاض فان من إورامركس في ممال كدلايا مقدم يعنى ادام عدد كماؤل كا قال المحرجم روكى رولى كا مقائل بعن جس سے روکھی روٹی نہ کہلائے فاقہم تو جو چیز روٹی کے ساتھ اس طرح کھائی جائے کدروٹی اس کے ساتھ صبغ (۲) کی جائے و وادام ہے جیسے سرکہ دریت وعسل ورود ہ دمکھن وتھی وشور ہا دنمک وغیر واور جورونی کوسینے نہ کرے ان چیز وں سے جن کا جرمش روٹی کے جرم کے ہے اور وہ ایس ہے کہ اکمیلی کھائی جاسکتی ہے تو وہ ادام نہیں ہے جیسے کوشت وانڈ اوجھو ہاراو کشمش وغیرہ اور بد تقصیل امام اعظم وامام پوسٹ کے نزو کی ہے اور امام محر نے نرمایا کہ جو چیز روٹی کے ساتھ غالبا کھائی جاتی ہوو واوام ہے اور یمی امام ابو بوسف سے بھی مروی ہے کذانی فتح القدير اور امام محر كتول كوفتيد ابوالليث في ايا ہے اور اختيار مي فرماياك يى محارب بعمل عرف اورمحیط میں لکھا ہے کہ یمی اظہرا ہے اور قلائس نے اپنی تہذیب میں فرمایا کہ اس پرفتوی ہے بینبرالفائق میں ہے اور حاصل بدہے کہ جس سے روثی ضیغ کی جاتی ہے جسے سرکہ وغیرہ جوہم نے ذکر کی ہیں وہ بالا جماع ادام ہیں اور جو غالبًا اسلی کھائی جاتی جیں جیے خربوز ووائکور وجیو ہاراوسمش وغیر وتوبہ بالا جماع اوام نہیں بین بنار تول سیح کے انگور وخربوزوں میں اور ہے بقولات سودہ بالا تفاق ا دامنیں میرفتح القدیریں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ زیدگی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھرزید نے اس کوکوئی چیز ہبہ کردی یا حالف نے اس سے خرید لی حالانکہ یہ چیز اس کی کمائی کی ہے پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا:

ا اشاروے کریان مورت میں ہے کاس کی چھونیت ندموال

<sup>(</sup>١) كتاب المام محدث ١١ - (١) و ولي جائد ١١٠

اگر کی دوسرے کے پاس موائے میراث کے بطور خرید یا وصیت کے بیال نعم ہو گیا تجروبان سے حالف نے کھایا تو حائث نہ ہوگا بید خیر وہی ہے اورا گرفتم کھائی کہ زید کی میراٹ سے پھند کھاؤں گائی زید مرکیا اوراس کی میراث سے اس نے کھایا تو حائث ہوگا اورا گرزید کی میراث عمر وکو کی اور عمر مرکیا اوراس کی میراث خالد کوئی تجراس میں سے حالف نے کھایا تو حائث نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا تجرعمر و نے مرتے وفت زید کے واسطے کی چیز کی وصیت کی اور پھراس چیز میں سے حالف نے کھایا تو حائث ہوگا اورا گرزید نے حالف کو طعام بہد کیا اور حالف نے بعد قبضہ کرنے کے اس میں سے کھایا تو حائث نہ ہوگا اور واضح رہے گا اور اسی طرح اگر زید نے حالف کے واسطے وصیت کر دیا ہوتو بعد قبول کے اس میں سے کھانے سے حائث نہ ہوگا اور واضح رہے کہ مال میرعور سے کی کمائی میں واخل ہے اور اسی طرح جراحتوں ('کما ارش مجروح کی کمائی میں واخل ہے بیخلاصہ میں ہے۔

اکی فیمس کے بعد ان دیناروں یا پیسوں ہے کوئی چیز قرید کر کھائی تو امام فیر نے قربانا کہ کہ ان در ہموں کے کوش دیناریا ہے پار کہ اس کے بعد ان دیناروں یا پیسوں ہے کوئی چیز قرید کر کھائی تو امام فیر نے قربانا کہ حالت ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ بید درم یا دینار شد کھاؤں گا پھر اس کے موض کوئی اسباب فریدا کھر اسباب کے موض طعام فرید الاوراس کو کھایا تو حالت ندہوگا اور آگر الی در جو کھائی تیس درم کھائی کہ بیس اس کو نہ کھاؤں گا پھر اس کے موض طعام فرید کہ کھایا تو حالت ندہوگا اور قربایا کہ اگر الی چیز پر جو کھائی تیس جائی کہ بیس اس کو نہ کھاؤں گا پھر اس کے موض طعام فرید کر کھایا تو حالت بوگا اور آگر الی چیز پر خرکھائی تیس کے موض کھائی کہ بیس اس کو نہ کھائی کہ فلا اس کو کھایا تو حالت ندہوگا اور آگر الی خوا میں موس کے اس کو کھایا تو حالت ندہوگا اور آگر اس کے موض کھانا تو حالت ہوگا اور آگر طعام میر اٹ کے موض دوسرا طعام بدل کر کے مال کو کھایا یو حالت ندہوگا اور آگر طعام میر اٹ کے موض دوسرا طعام بدل کر کے مال کا وارث ہوا ہیں اس مال کے موض طعام فرید کر کے کھایا تو تیا سامانٹ ندہوگا اور استرائی کھایا تو تیا سامانٹ ندہوگا اور آگر میں اس مال کے موض طعام فرید ااواس کو کھایا تو تیا سامانٹ ندہوگا اور استرائی حال کا وارث ہوا ہیں اس مال کے موض طعام فرید ااواس کو کھایا تو تیا سامانٹ ندہوگا اور استرائی خوش طعام فرید کھایا تو تیا سامانٹ ندہوگا اور استرائی خوش طعام فرید کر کے کھایا تو حالت ہوگا۔

عادت میر اٹ کھانے کی میں صور تیں جی اور اگر مال میر اٹ کے موض کوئی چیز فرید کر اس چیز کے موض طعام فرید کر کے کھایا تو حالت میں گوگا۔

اگرفتم کھائی کے فلاں کے کھیتوں سے نہ کھاؤں کا پھراس کی پیداوار بی سے جوکا شکار کے پاس ہے یا فلاں کے مشتری کے پاس ہے خرید کھایا تو جاند ہوگا اور اگر فلاں سے کسی ضم نے خرید کیا اور اس کو بدیا پھراس کی پیداوار بی سے حالف نے کھایا تو حاند نہ ہوگا ہے جو کر دری بیس ہے اور اگرفتاں کہ ملک فلاں سے یا جس کا فلاں ما لک ہوا ہے پچھونہ کھاؤں گا پھر فلاں کی ملک سے کوئی چیز نگل کر دوسر سے کی ملک میں واضل نے ہوگئی اور اس کو حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا ہے نوار اگرفتم کھائی کہ جو فلاں نے خرید ایا جو فلاں خرید سے اس بیس سے نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے اپنے واسطے یا غیر کے واسطے کوئی چیز خرید کی اور اس بی فلاں نے خرید ایا جو فلاں خرید سے اور اگرفلاں نے نہ کھایا تو حاضے یا غیر کے واسطے کوئی چیز خرید کی اور اس بی سے حالف نے کھایا تو حانت ہوگا اور اگر فلاں نے خرید کی ہوئی کوجس کے واسطے خرید کی تھی اس کے تھی دوسرے کے ہاتھ

ع خاہرای اصطوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر کا تب اصل سے تعلقی ہوئی اور سیجے ہے وہ انٹ شہوگا ۱۳ سے بیسب اس صورت میں ہے کہ اس کی پیجھ نیت شہو واللہ اعلم ۱۱۔ سے خواہ ہید یا وصیت یا صدقہ یا خرید وفرو خت اپ اسهاب ملک اور اپنی نتی پائنیار کہ اس میں قلال کو خیار ہوتو اس صورت میں ایام خیار میں کھانے میں ایام وصاحبین کا اختلاف جاری ہوگا اور وہ کتاب المیوع میں قدکور ہے فقہ براا۔ سال کراپنے واسطے فریدی ہوتو کی جماع ازت کی ضرورت نہیں ۱۴۔ (۱) عمرونے زیدکو مجروح کیا اور اس کا ارش و بنا پڑا تو بیارش زیدکی کمائی میں شامل ہے ۱۲۔ (۲) خواہ جو ہوں یا اور کوئی ان میں ۱۲۔

فروخت كردى اور پراس ميں سے حالف نے كھاياتو حانث نه ہوگا يہ بدائع ميں ہادرا كرتتم كھائى كداييا كوشت ند كھاؤں كاكداس كوفلان في خريد الجرفلان في ايك بكرى كابجه طوال خريد كيا اوراس كوذ رخ كيا بحراس من عصالف في كمايا تو حانث نه وكابيه محیط میں ہےاورا گریمی نے متم کھائی کہ اس فلاں کا بیرطعام نہ کھاؤں کا پھر فلاں نے بیرطعام فروخت کرویا پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور مینیکین کے نز ویک ہے اور اہام محمد کے نز ویک حانث ہوگا بیشرح زیادات عِمّا نی میں ہے اور اگرتشم کھائی کہ میں ایسے طعام سے نہ کھاؤں گا جس کوفلاں تیار کرے یا ایس روٹی نہ کھاؤں گا جس کوفلاں پکائے بس فلاں نے اس کو تیار کر کے فروخت كرديا بجرحالف في مشترى كے ياس اس كو كھاياتو ھانت ہوگا اور اگرتشم كھائى كەفلال كے طعام سے ند كھاؤں كا اور بيفلال طعام فروش ہے پس حالف نے اسسے خریدا کر کے کھایا تو جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ تیرابید طعام ندکھاؤں گا مجرفلاں نے اس کو بید طعام ہدیددے دیا توبھیاس قول امام اعظم وا مام ابو بوسف کے حانث ندہوگا اور اگرفتم کھائی کدفلاں کی زمین کی پیداوارے ند کھاؤس گا مجراس بداوار كے تمن سے كھاياتو مانث ہوگا اور اگراس نے نفس بداوار كى نيت كى ہوتو نيما بيندو بين القد تعالى يعنى ويانية تقديق ہوگی اور تضاء تصدیق نہ ہوگی کذانی الذخیر ووقال الهتر جم بطور عربیت یعنی زبان عرب سیج ہے کہ بجائے پیداوار کے غلہ کا لفظ کہا اور ہمارے عرف میں از بسکہ پیداوارخوداس کے اتاج وغیرہ پراطلاق ہوتا ہے شاس پیداوار کے داموں پر لبندا تھم برعس ہوگا واللہ تعالی اعلم اور اگرفتم کھائی کے طعام فلاس سے نہ کھاؤں کا اور اس کی پھوٹیت نیس ہے پھر حالف نے اس طعام سے خرید افلاس نے کسی كوطعام ببدكيا اوراس سے حالف نے خريدليا تواس كے كمانے سے حائث شہوكا بيفاوي قاضى خان يس باصل يس خرور ب كه الرقتم كهائي كه ايباطعام نه كماؤن كاكراس كوفلان خريدے پھراييا طعام كمايا كداس كوحالف كے واسطے فلال اور ايك مخص ووسرے نے خرید دیا ہے تو حانث ہوگا الا آ کلہ اس نے بیٹیت کی ہوکہ و شکھاؤں گا جس کوفلاں اکیلاخریدے بیرخلا صدیس ہےاور اگرتشم کھائی کہ طعام فلاں ہے نہ کھاؤں گا بھرا پیاطعام کھایا جوفلا اب دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو حانث ہوگا اور اس طرح اگر قتم کھائی کہ فلاں کی رونی نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک رونی کھائی تو بھی حائث ہوگا بخلاف اس کے اگر قتم کمانی کہ فلاں کی رغیف نہ کماؤں گا پھر اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک رغیف کمائی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ر خیاف کا کلزار خید نبیں کہلاتا ہے اور رونی کا کلزارونی کہلاتا ہے اور اگرفتم کھائی کدایتے بیٹے کے مال سے نہ کھاؤں گا مجرسر کدایسے نکے سے جواس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہے کھایا تو حافث ہوگا اس واسطے کداس نے بیٹے کا مال کھایا بیری علامیں

ا گرفتم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گانو بیفلاں کے طعام موجودہ پراور جوآئندہ اس کی ملک میں آئے دونوں پرواقع ہوگی:

اگرتسم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا پھرا ہے طعام سے کھایا جواس کے اور فلاں کے درمیان مشترک ہوتو حانث نہ ہوگا یہ طبیر یہ ہیں ہے۔ قال المحر جم اگر سیر بجر طعام مساوی مشترک ہے مثلا اور اس نے تین یاؤ کھالیا تو خاہر ہے کہ ضرور فلاں کا طعام کھایا لہٰڈا تا ویل مسئلہ نہ کور طحوظ رہے کہ اس طرح وقوع نیس ہوا ہے فاقہم ۔ ایک محف نے تشم کھائی کہ اپنے والد کی چیز وں میں سے کوئی چیز نہ کھاؤں گا پھرا ہے والد کے بیت ہے ایک کرج روٹی کی تناول کی جوز مین پر پھینگی ہوئی تھی تو سے ایو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ حانث نیس ہوا اور بھی ایونلی نسخی نے فر مایا کہ حانث ہو کہا اور فقید ابو بکر مینی نے فر مایا کہ اگر پیکڑا ایسا تھا کہ اس کوکی فقیر کو صدقہ میں و سے سکتے ہیں بیٹی ازراہ عاوت ایسائلزادیا جاتا ہے تو حاضہ ہواور نیٹیں بیڈاوی قاضی خان میں ہے۔ قال ال حوطاقول المنتئی اورا گرقتم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا تو بیٹلاں کے طعام المان کہ میں انار میں سے جوفلاں نے بیا اورا گرقتم کھائی کہ میں انار میں سے جوفلاں فرید سے نہ کھاؤں گا تجرفلاں اورا کیک دسر سے نے قرید کیا اورا گرقتم کھائی کہ سے اس نے کھایا تو حاضہ نہ ہوگا اورا گربی کہا کہ ایک انار سے جس کوفلاں فرید سے نہ کھاؤں گا ورا گربوں کہا کہ ایک انار سے جس کوفلاں فرید سے نہ کھاؤں کو حاضہ نہ ہوگا اورا گربوں کہا کہ ایک انار سے جس کوفلاں فرید سے نہ کھاؤں گا ہواں کوفروضت کر سے اس کو جب کردیا ہوا میں کہ جس کے حال سے خشن سے کھایا تو حاضہ نہ ہوگا ورا گرفتاں کو جب کردیا اوراس نے کوئی چیز فرید کر کھائی تو حاضہ ہوگا ورا گرفتا کہا گا ہواں کو جب کیا پھراس نے اس میں سے کھایا تو حاضہ نہ ہوگا ورا گرفتا کہا ہوا کہ کہا ہو حال کہ ہوگیا اور حالف نے اس کو کھایا تو حاضہ نہ ہوگا ورا گرفتاں واردوسر سے نے اس کر پکایا اور حالف نے اس کو کھایا تو حاضہ نہ ہوگا اس وار خس کہ کہا گا تو حاضہ نہ ہوگا اس واردوسر سے نے اس کر پکایا اور حالف نے اس کو کھایا تو حاضہ نہ ہوگا اس واردوسر سے نے اس کر پکایا اور حالف نے اس کو کھایا تو حاضہ نہ ہوگا اس واردوسر سے نے اس کر پکایا اور حالف نے اس کو کھایا تو حاضہ نہ ہوگا اس واسطے کہ ہر جز دو ہا بڑی کا بایش کی اس کی کھائی کہ از جز فلاس تو را گراس کے فروان میں ہوگا ہا رہی تو تو نہ کہا تو تو تھاں واسطے کہ او ہا مولائوں کے اس طرف نہیں تو تیجہ جیں آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہا گراس کے فروان ویر بیا یا اور کھالیا تو حاضہ نہیں ہوگا ہے بیاتی کہا کہا کہا کہ کہ اس کے کہاؤوں کے اس طرف نہیں تو تو تی جس کہ کھائی کہائی کہا

آگرتم کمائی کہ ایسی کوئی چیز نہ کھاؤں گا جس کوفلاں اُٹھالائے اور مراویہ ہے کہ آورہ فلاں لیمی فلاں کی لائی ہوئی نہ کھاؤں گا گھرائی برف ہے کھاؤں گا گھرائی کے دا اور کھایا کہ مانٹ ہوگا ہے فان جس ہوا اور آگرتم کھائی کہ اپنے وا ماد کے فیر جس ہے ہیں اس نے دوسر سے فیر کھائی کہ اپنے وا ماد کے فیر جس سے ہیں اس نے دوسر سے فیر مل کہ اس کو کھایا اور کھایا تو مانٹ نہ ہوگا اواسی طرح آگرتم کھائی کہ اس کا یائی نہ ہوس گایا اور کھایا تو مانٹ نہ ہوگا اواسی طرح آگرتم کھائی کہ اس کا یائی نہ ہوس گایا اور اپنی ہوں ہے نہ کھاؤں گا گھراس کا اور کھایا تو مانٹ نہ ہوگا ہے فو مانٹ نہ ہوگا اور اپنی ہوں ہے واسطے نفتہ تھوڑ کیا جس جس سے اس نے کھایا ہیں آگر دا ماداس عورت کے واسطے نفتہ الگ کر گیا ہو تو مانٹ نہ ہوگا اور آگر آگر کیا ہو بلکہ یہ کہ گیا ہو کہ میر سے طعام جس سے بھتر رکھا ہت تو کھا ہیں مالف نے بھی کھایا تو مانٹ ہو گا یہ وجیر کروری جس سے اور آگر ہم کھائی کہ اپنی ہو کہ با ہو ہی ہا ہو ہوں کہ اپنی سے بعد اس سے بھتر کھا ہو کہ با ہو کہ ہو ہوں اس اس نے کھایا تو مانٹ نہ ہوگا اور ہی جس سے اور آگر ہم کھائی کہ اپنی ہی کہ اس سے نہ کھاؤں گا گھر با ہو ہر گیا اور صالف وارث ہواور اس نے کھایا تو مانٹ نہ ہوگا آور ہی جس سے اور آگر ہم کھائی کہ اپنی ہو کہ با ہو کہ با ہو کہ با ہو کہ باہو کہ باہد کہ بات ہو کہ باہد کہ بات کہ بال سے بعد اس سے بعد

اگر کی عورت نے معانی کرا ہے ہر کے اطعمہ سے نہ کھاؤں کی حالا نکرتم سے پہلے اس کا بڑا اس کو چندتم کے اطعر بھیج چکا ہے ہیں اس کو اس نے کھایا تو حانث نہ ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ بیتم اس وقت ہے کہ عورت نے پچھ نیت نہ کی ہواورا گراس نے تتم میں اس طعام کی بھی نیت کی ہوتو حانث ہوگی اور اضافت یا نتبار مجاز سجے ہوگی بینی جو پہلے پسر کا تھا میں جاورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں گا ہی فلاں نے ایک برتن سے اور حالف نے دوسرے برتن سے کھانا کھایا تو حانث نہ ہوگا

لے جمد برف خاند فیرہ جہاں پانی ودیگرسیال چزیں جمائی جاتی ہیں اا۔ ع کیونکہ اب بعد وفات اس کے باپ کے وہ مال جبکہ بینے کے حصہ علی آیا تو سے اس کا ما فکل ہوا اور باپ کی ملکیت ندی پس اس کے کھانے سے حاضہ نہ ہوگا ا۔

جب تک کہ دونوں ایک ہی برتن سے ندکھا میں بیونآوی قاضی خان میں ہے اور اگر تشم کھائی کہ مال فلاں سے ندکھاؤں گا پھر دونوں ئے رو پید ڈال(۱) کرکوئی چیز خریدی اور دونوں نے کھائی توقتم میں حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں بیابیا مال کھاٹا کہلا تا ہے ابیا ہے قاوی ابوالیت میں ندکور ہے بیکانی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاس کی چیز سے ندکھاؤں کا مجرفلاس کی مرج اس کی بیوی نے اپنی ہائڈی میں ڈالی جس کو حالف نے تھایا تو شیخ ابو برحمر بن افضل نے فرمایا کہ حانث ہوگا ال آئک فلاس وحالف کے درمیان کوئی سیب قتم ایا ہوکہ جواس امر پردلالت کرے کدالی مرج وغیر ومراد نہیں ہے اگرفتم کھائی کدفلال کے باغ انگورے اس سال کوئی چیز ندکھاؤں گاتو مشائخ نے فرمایا کداس کی متم بارہ (۱۲) مہینہ پرواقع ہوگی اور ہارے مولا تانے فرمایا کہ جا ہے یوں ہے کہ اس سال کے جس قدرامام باقی رہے ہیں انھیں پرواقع ہویہ فتاوی قاضی خان میں ہے ایک نے کہا کہ والقد جوفلاں لائے گااس کونہ کماؤں کا بعنی اسی کمانے کی چیز جیسے کوشت و طعام وغیرہ پھر حالف نے اس فلال کو کوشت دیا کہ اس کو یکائے ہی اس نے بکانا شروع کیااوراس میں گائے کی او جھے کا ایک بکڑا ڈال ویا جو ہانڈی کے جوش میں نکل کیا پھر صالف نے ہانڈی کا شور ہا کھایا تو امام محرّ نے فرمایا کدمیری دانست میں وہ حانث ندہوگا جبکداس نے اس میں ایسا گوشت ڈال دیا جوتنا ایکا کراس سے شور بالینے کے لائن نہیں ہے بسبب اس کے کھیل ہے اور اگر اس قدر ہوکہ تنہا لکا کر اس سے شور بالیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں حانث ہوگا حالا نکدا ما مجمد نے فرمایا ہے کدا گرسی نے فتم کھائی کہ جوفلاں لائے کا میں اس کو نہ کھاؤں گا مجرفلاں ندکور کوشت لا یا اور اس کو بھوٹا اور بعد تیار ہونے کے اس کے پنچے حالف کے جاول رکھے چنانچہ اس کی تبی جاولوں میں آئی جن کو حالف نے کھایا تو حانث ہو گا اور اس طرح اگر فلاں ندکور پنے لایا اوران کو پکایا ہی حالف نے اس کا شور یا کھایا اوراس میں چنے کا حرو آتا ہے تو حانث ہوگا اورای طرح اگر تازہ چھو ہارے جن کورطب کہتے ہیں لایا جس میں ہے رب بہا اوراس کو حالف نے کھایا یا زینون لایا اوروہ پیلا حمیا جس کا تیل حالف نے کھایاتو مانٹ بوگایہ بدائع میں ہاور اگرتشم کھائی کدفلاں کے طعام سے کوئی طعام ند کھاؤں کا پھراس کا مرک یاروغن ز تون بانمك كماياان يس سے كوئى چيز لے كرائے كمانے كے ساتھ كمائى تو حانث موكا اوراس كايانى يانيند لے كراس كے ساتھ ا بی رونی کھائی تو جانٹ نہ ہوگا پہ جو ہرہ نیزہ میں ہا دراگر تسم کھائی کہ یہ کیہوں نہ کھاؤں گا پھران کو دوسرے انا ن کے ساتھ ملاکر کھایا یات کھائی کہ یہ جونے کھاؤں کا پھران کو دوسرے اتاج میں ملا کر کھایا ہیں اگر پیوں سے کھایا یعن پھنکی مارکر کھایا یہ اگر گیہوں يا جوغالب بهون توحانث بوكا اورا كردوسراناج كوغليه بوتوحانث نه بوكااوركرمساوي بون توتياس بيه بيه كدهانث بوكا اوراسخسانا حانث نه ہوگا اور اگرا یک ایک واندکرے کھایا ہے تو بہر حال حانث ہوگا بید خیر ویس ہے اور اگرفتم کھائی کہ طعام ند کھاؤں گایا کہا کہ ن ہوں گا الا با جازت فلاں مجرفلاں نے اس کوا جازت دی تو بداجازت ایک لقداور ایک محونت بر ہوگی بدمجیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کوئی طعام نہ کھاؤں گااور نہیوں گا بھر کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی اوراس کوحلق میں داخل نہ ہوئے ویا تو حائث نہ ہوگا اور اگرا پی متم کی تعلی پر منعقد کی مجراس سے محمث کر کیا تو جانث ند ہوگا اور اگر اس سے بر او کر کیا تو جانث ہوگا بدمبسوط عل سے ساور اگر تشم کھاتی کہ کھاتا جینا کچھنے چکھوں گا پھراس کواہتے مندمیں واخل کیاتو جانث ہوگا پھراگراس نے دعویٰ کیا کہ میری مراد نہ چکھنے سے میمی کرند کھاؤں کا یانہ پیوں کا تو دیاں خدما ہدنہ و بین الله تعالیٰ اس کی تقدیق ہوگی اور تضاء تقدیق ند ہوگ یدیدائع میں ہے۔ ا الرئباك نه چكمون كا كمانا اورنه بينا چرايك چكما تو حانث بوگا اوراس طرح اگركباك نه كماؤن كا كمانا اورنه بينا اوران

ا ایک مرتباجازت می اگرایک لقمه یا ایک محوث سے زیاد و کھایا تو حانث بوجائے گاا۔ ع کھانے پینے کی چیزا۔

<sup>(</sup>۱) چيزوال كراا

فتاوی عالمنگیری ..... طدی

طرح امر حرف یا دونوں کے نیخ میں لایا تو بھی میں تھم ہے بیمسوط میں ہے اور اگر کہا کہ والتد طعام وشراب نہ چکھوں کا مجراس نے ايك كوچكها تو مانث نه موكا اور يتن ابوالقاسم السفار فرمايا كه مانث موكا اور ين الديم محدين الفضل في فرمايا كداس كي نيت يرب اورا الراس نے کھنیت ندی ہوگی تو ایک کے تکھنے سے جانث نہوگااورای برفتویٰ ہے۔ کس نے سم کھائی کرخمیرنہ چکھوں کا جرالی رونی کھائی جس کاخیر شراب ہے کیا گیا ہے تو شدادر ء نے فر مایا کدائی تشم میں حانث ند ہوگا جیے تشم کھائی کہ زیت نہ چکھوں گا پھر روٹی کھائی جس کا آٹا زیت میں کوندھا کیا ہے تو حانث نہیں ہوتا ہے اور افرقتم کھائی کہ فلاس کے گھر میں طعام نہ چکھوں کا اور نہ شراب یعن سے کی چیز پھراس کے کمر میں کوئی چیز چیکھی اور اس کواسے مند میں داخل کیا مگراس کے پیٹ میں نہیں پیچی تو حانث ہوگا اور بیشم فظ چھنے پر ہوگی اور اگراس سے کسی نے کہا کدمیرے پاس آج کے روز کھا نا کھا پس اس نے تشم کھائی کہ تیرے گھرنہ چکھوں ما طعام ونشراب توبیتم کمانے پر ہوگی نہ چکھنے پر بدفاوی قاضی خان میں ہادر اگرفتم کمائی کہ یائی نہ چکموں کا پس اس نے نماز تے واسلے کلی کی تو حانث شہو کا بیفلا صدیس ہے اور اگرفتم کھائی کدر خیر نہ چکھوں گا پھرو وشراب سرکہ ہوگئ پس اس کو پیاتو حانث نہ ہوگا اورا گربیہ بھی نیت ہوکہ جواس سے ہوگا و وبھی نہ چکھوں گاتو جانث ہوگا یہ جو ہرمغیر ہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا تو غدارو و کھانا ہے جوطلوع فجر سے وقت ظہرتک ہوا اورعشال و و کھانا ہے کہ تماز ظہرے آجی رات ہو یہ ہدایدیں ہے اس اعرفتم کھائی کہ آج تغدی شکروں گا پھرنصف نہار کے بعد کھایا تو حانث نہ ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے اور شیخ جُندیؒ نے فرمایا کہ بید ا مام کاعرف تعااور ہمارے عرف میں عشاہ کا وقت بعد نماز عصر کے ہے۔ پھرواضح رہے کہ غداء وعشاعبارت ایسے کھانے سے ب جس سے عادت کے موافق (۱) پید بھر کے کھانا نوگوں کی غالب (۲) عادات کامقعود ہوتا ہے ہیں قتم کھانے والے کے شہر میں جو غدا ہ ہواس پرقتم منعقد ہوگی اپس اگر و و چیز غدا ، ہوگی تو اس کے کھانے سے جانت ہوگا ور نبیس اور اس واسطے مشائخ نے کہا ہے کہ ا گرشہر کے لوگوں کے غدا ورک کرنے پرنتم کھائی ہی انھوں نے دودھ پی لیا تو چونکہ غالب عادت لوگوں کی اس سے تغدی نہیں ہے اس وجہ سے حانث نہ ہوں گا اور اگر بروی نے ایس متم کھائی اور پھر دودھ نی لیا تو چونکہ عالبًا ان کا ایک وقت اوّل کا کھانا یک ہے لہٰدا جانث ہوگا اور چنخ ابوالحن نے قرمایا کہ اگر قتم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا مجرسوائے روٹی کے چھو بارا و جاول و قا کہ وغیر ہ کوئی چیز کمائی یہاں تک کہ سیر ہو حمیا تو حانث نہ ہوگا اور بینداء کمانا نہ ہوگا اور ای طرح اگر گوشت بغیررونی کے کمایا تو بھی مبی تھم ہے اور غداء برشهري وه ہے جوان ميں متعارف ہوقال المتر جم ہمارے يهان ويار ميں ايساعرف ظا برئيس بے لبذاتتم اينے اصلى معنى يرجوكى پس چنج ابوالحسن کا قول اقرب ہے سوائے جاول و دیگر اناج و گوشت کے کہ ان سے ہمارے عرف غیر ظاہر کی وجہ سے اقرب الی الحسف ہوگا والقد تعالی اعلم اور نیز سیر ہوجانے میں تال ہے اس اولی سے کدا حتیا طلحوظ رکھے فاقیم ۔ قال اورغدا میں شرط سے کہ آ دھی سیری سے زائد ہوجی کدا کر اپنی باندی ہے کہا کہ اگر تونے آج کی رات یعشی نہ کی یعنی عشاء کا کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد ہے ہیں اس نے ایک افت یا دولقمہ کھا لیے تو بیعشا وہیں ہوئی اور حالف اچی فتم میں تجانہ ہوگا بہاں تک کہ باندی فركورہ اپن نصف سیری سے زیادہ کھالیا میسراج وہاج میں ہے۔ رمضان میں تسم کھائی کہ آج کی رات عشاء نہ کھاؤں کا پھر دو پہر رات جانے کے بعد كماياتو عانث بوكابيد جيز كردري من باورا كرتم كمائى كريحرى ندكماؤل كاتو نعف رات ع جرتك كمات سه حانث نهوكاب شرح مجمع البحرين ميں ہے۔

ا جے ہمارے و ف میں نہاری وٹاشتہ یو لتے ہیں ا۔ س کیونکہ بدولوگوں کو اکثر یکی میسر آتا ہے ابذاری محم مخصوص عرب کے بدو دُل ہے ہوگا ا۔ (۱) کھانا جوعادت کے موافق ہوتا۔ (۲) ان کی غالب عادت میں بھی کھانا ہے اا۔

مسا واطلاق عرب میں دو ہیں ایک بعد زوال سے اور دوسری بعد غروب عمل سے پی ان دونوں ہیں ہے تہم ہیں جس کی شہت کرے سے جم جوگ اور اور اس کی کھے نہت تیں ہے تو شہت کرے سے جم جوگ اور اور اس کی کھے نہت تیں ہے تو ہیں دوسری مساریعی دوسرے معنی شام پر محمول ہوگی ہیں دوسری مساریعی دوسرے معنی شام پر محمول ہوگی ایس واسطے کہ معنی اول پر حمل کر تاممکن نہیں ہے ہیں دوسری مساریعی دوسرے معنی شام پر محمول ہوگی ایعنی مابعد غروب ہیں تھے اور معلے نے امام محد سے دواہت کی ہے کہ اگر تشم کھائی کہ لیا تید خورہ یعنی وقت خورہ کے اس کے بیاس آؤں گا تو صورہ بعد طلوع آفاب کے جرم سے کہ نماز پر منی جائز ہوجاتی ہے تا نصف النہار ہے بیم محل سر شہل ہی ہے اور امام مجد سے درمیان ہے اور جب نے فرمایا کہ اگر تشم کھائی کہ لا بھی جائز ہوجاتی ہے تا نصف النہار ہے بیم محل سے درمیان ہے اور جب منی اکبرہ وگئی تو تصمح کی اکبرہ وگئی تو تصمح کی اکبرہ وگئی تو تصمح کا ایم ہوگئی تو تصمح کا ایم ہوگئی تو تصمح کا ایم ہوگئی تو تصمح کا دونت جاتار ہا ہے بدائع میں ہے

کہا کہا گرمیں نے تغدی دورغیفوں سے کرلی تو میراغلام آزاد ہے پھر آج صبح کوایک رغیف کھائی اورکل صبح کودوسری رغیف کھائی تو قیاساً جانث ہوگا:

اكريون كباكه ليفدينه اليومه بالف يعني اس كوآج غدا بزار دربم كي كعلا وُن كايا اكريس آزاد كرون البي غلام كوكه اس كو ہزار کوخریدوں یا اگرائے تو روئی ہزار کی شاکاتے تو ایسااییا ایس اس نے کوئی ایک درہم کی چیز ہزار درہم کوخریدی اوروواس کوغدایس کھلائی یا ای طرح غلام خرید کرآ زاد کیایا اس طرح روئی خریدی جس کوعورت نے کات دیا تو اپنی تشم میں سچا ہو گیا ہی وجیز کر دری میں ہا دراگر کہا کہ اگر میں نے تعدی دور غیفوں سے کرلی تو میرا غلام آزاد ہے پیز آج میں کوایک رغیف کھائی اور کل میں کودوسری رغیف کھائی تو قیاساً حانث ہوگا کیونک لفظ مطلق ہے خواو آج ایک روز میں یا دوروز میں جیسے تعیین کی صورت میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے ان دورغیفو ں سے تغدی کرلی تو میرا غلام آ زاد ہے پس ایک سے اس نے آج تغدی کی اور دوسری ہے دوسرے روز تخدى كى تو حائث موكا يس ايساب يهال إوراستسانا حائث ندموكا اوراكراس في اس صورت ميس متفرق تعدى كرف كى نيت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر اس نے یوں کہا کہ اگر میں نے وور غیف کھالیں یا میں نے بیدور غیلیں کھالیں تو میراغلام آزاد ہے پھران وونوں کوا کیبار کی یامتفرق کمالیا تو قیا ساواستھا فا حانث ہو گیا بدمجیط میں ہواورا کرمتم غدا پر متعمود کی اوراس میں سے روٹی کواستنا وکرلیا تو جو چیز کدروٹی کی معیت میں کھائی جاتی ہے وہ بھی روٹی کی استناء کے ساتھ مشنی ہوگی چنا نچے اگر کہا کہ تغدی نہ كرون كاسوائ رونى كي توروني كي ساته سالن وسركدوزينون وغيره جوبالمقصود نيس كمائ جائع بي مشكي مول مح اورروني کے ساتھ ان کے کھانے ہے جانث ند ہوگا اور جو چیز بمقصو د کھائی جاتی ہے اور عادت کے موافق حیا نہیں کھائی جائی جیے ضیص م جاول وغیرہ ان سے مانٹ ہوگا اور و منتقیٰ ندہوگی اور اگر الی چیز ہو کہ اس میں بمعسو دد کھانے کی بھی عادت ہولیعنی کھا تا ان کا خود ہوتا ہےاوررونی کے ساتھ اس کی بعید میں بھی کھانے کی عادت ہوتی ہے جیے گوشت و مجھلی و دودھ وغیرہ تو امام ابو پوسٹ نے قرمایا کدرونی کے استثناء کرنے میں اس کی تبعیت میں بیعی مستثنی ہوں گی اور ان کے کھانے سے حانث ندہوگا اور امام محرا نے فرمایا كمتنفى ندمون كي اور حانث موكا \_

پی جب امرمعلوم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ امام محر نے فرمایا کہ اگر کسی مختص نے کہا کہ اگر میں نے کھایا آج کے روز اِ تول الا مسلح عبد یدمورد اہمل میں من کی شرابخواری میں مستعمل ہاور یہاں محل مسل ہوئی معنی مصیت پر ہواور شاید کہ نہاری کھانے یا پینے پر ہو قافیم ال سے ضمیعی ہام کھانے کا ہے جو چند چیز وں سے الاکر پکایا جا ا ہے ال

<sup>(</sup>۱) ماشت گاه بعن در بهرون برخ مع سراا

الا دغیف تو میرا غلام آ زاد ہے بھراس نے رغیف کھائی اور پھراس کے بعد فاکہ یا حچو ہارا یا خبیص یا جا ول کھائے تو حانث ہوگا ہاں اگراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے رونی ہے استثناء کا قصد کیا تھا بعنی رونی میں اگرسوائے رغیف کے کھاؤں تو ایبا ہے تو اس صورت میں اس کے قول کی دیائے تقدیق ہوگی مرتضاء تقدیق نہوگی اور پھرواضح رہے کہ اگر مسئلہ ذکورہ میں بعدر غیف کے کھانے کے فواکہ یا چھوہارے ہوں یا رغیف کے ساتھ ہی کھائے ہوں بہر حال حانث ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تغدی کی الاب ر غیف تو میراغلام آزاد ہے مجر رغیف ہے تغدی کی مجرفوا کہ یا چھو ہارے کھائے تو حانث ہوگا اور ای طرح اگر خبیص کھایا تو بھی حانث ہوگا اور ہمارے مشارِ نے فر مایا کہ تغدی کی صورت میں ان چیزوں کے کھانے سے جب ہی حانث ہوگا کہ بغور برغیف کے کھانے کے اس نے یہ چزیں کھائی ہوں اور اگر رغیف سے تغدی کرنے کے بعد جب کہ تغدی برغیف ہو چکی اور تغدی منقطع ہو محنی اور پھران کو تنہا کھایا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ان کے ساتھ تغدی کرنے والانہیں کہلائے گا اور تغدی کے طور بران کے کھانے کا روائ نہیں ہےاوراگراس صورت میں بھی اس نے خاصة لینی روٹی سے استثناء کی نیت کی ہوتو ویادی تقمد این کی جائے گی ند تفناء میشرح جامع كبير حميري ميں ہاور اگرفتم ہے بہلے كوئى ايبا كلام واقع ہوا كداس سے اس امرير استدلال كيا جائے كداس نے رونی سے اسٹنا ومرادلیا ہے مثلاً کہا ممیا ہو کہ تو آج دور عیف کھائے گا ہی اس نے کہا کہ اگر میں آج کے روز کھاؤں الا ایک ر خیف تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں اس کی تھم خاصة رخیف پر ہوگی چنانچے اگر اس نے رغیف کھانے کے بعد ہی جھوبارے وغیرہ کھائے تو حانث نہ ہوگا اور اس کی منم رغیفوں کے ساتھ مقید ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں آج کے روز ایک رغیف سے زیاوہ کھاؤں تو میراغلام آزاد ہےتو بیشم غاصة رونی پر ہوگی چنانچہ اگر بعد ایک رخیف کے اس نے جھو ہارے ونوا کہ کھائے تو حانث ہوگا اور تقدر کلام اس صورت میں میہوگی کہ اگر میں آج کے روز جنس رغیف سے ایک رغیف سے زیادہ کھاؤں تو میراغلام آزاد ہے ہیں چونکداس طرح کہنے میں اس کی تیم خاص روثیوں کے ساتھ مخفن ہوتی ہے ای طرح صورت ندکورہ میں بھی رغیفو ل كے ساتھ مخصوص ہوكى اور جو ہم نے الا رغيف كہنے كى صورت بيل بيان كيا ہے وہى غير رغيف سوائے رغيف كہنے كى صورت ميں بھى ب بیمیط میں ندکور ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میں نے کیڑا پہنایا میں نے کھایایا میں نے پیاتو میری بیوی طالقہ ہے اور پھر دعویٰ کیا كهيس في اين قتم مين خاصعة فلان طعام مراوليا تعااور فلان طعام مرادنبين ليا تعانو قضاءً وديائة تمسى طرح اس يحقول كي تصديق نه ہو کی اور بھی سے اور بھی ظاہر الروایہ ہے اور اگر کہا کہ اب بست تو ہا اوا کلت طعاماً بعنی اگر ببنا میں نے کیڑ ا کھایا میں نے کھانا تو میرا غلام آزاد ہے پھر دعوی کیا کہ میں نے فلاں کپڑایا فلاں کھانا خاصة مرادلیا تھا تو دیائنة اس کی نقیدیق ہوگی تحرفضا وتقیدیق نہ ہوگی ہیہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ دارفلاں سے نہیوں گا بھراس میں ہے کوئی چیز کھائی تو صدر شہید نے اپنے واقعات میں فرمایا کہ مختار میرے نز دیک بیہ ہے کہ وہ حانث ندہوگا لا آ نکہ تمام ماکولات ومشروبات کی نبیت کی ہو کذافی المحیط قال المحرجم بهارے عرف کےموافق بالقطع وہ حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے تمام ما کولات کی نیت کی ہوتو خلاف محاورہ ہے جولا زم آئے اس كى نيت كالمجل موكاس واسط كدكمانا بينا مار الله ق من جداجدا مي والله تعالى اعلم فارى من كماك از خاله فلان سيج جيز مندخورم ليني فلال كے گھرے كھن كھاؤں كاتو يكھانے وينے دونوں كوشامل ہے بيفاوي قاصى خان ميں ہے اور بينوع -استعال ہے ویساہی جاراعرف ہے واللہ اعلم۔

اُگرتشم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشروب نہ ہوں گا کچروونوں نے ایک ہے جلس میں ایک ہے مشروب سے پیاتو عائث ہوگا اگر چہوونوں کے بینے کے برتن مختلف ہوں اورائ طرح اگرایک مجلس ہواوروونوں کے مشروب مختلف ہوں تو بھی حانث ہوگا

اورائراس نےمشروب واحد یاظرف واحد میں ساتھ نہ بینے کی نیت کی موتو تضاءًاس کے قول کی تصدیق موگی یہ بدائع میں ہے ایک ف ایک باراس کے مکان میں ایک بارے زیادہ نہوں گا ہی اس نے ایک باراس کے مکان میں پیااوردومری باراس کے بتان میں بیاتو مشائخ نے فرمایا کدا کر ضیافت ایک ہی ہو تو حافث ہوگا اور ایک نے متم کمائی کہ یائی نہ ہوں گا پھراس نے آب تلیہ پیاتو حانث نہ بوگا بیفاوی قاضی خان می ہاور ایک نے سے کھائی کہ فلاں کی گائے کا دود مدنہ پیوں کا مجراس کی گائے مرکنی اوراس کی ایک بچھیا ہے جو ہڑی ہوئی مجراس کا دودھاس نے پیاتو حانث نہ ہوگا کے بیضلا صدیمی ہے ایک نے قتم کھائی کہلایشرب الماميني ياني نه بيوب كااوراس كي مجهونيت نبس بوقو جائي كي قدر ييئ حانث موكا اوراكراس فالماء مد كل العاء يعن تمام (١) یانی مرادلیا ہوتو مجمی حانث ندہوگا اورنیت سیح ب بیمیط میں ہادرا گرفتم کمائی کہ لایشرب شرابالینی کوئی سینے کی چیز نہ ہوں گا اوراس کی نیت نہیں ہے تو یانی وغیرہ کوئی پینے کی چیز ہے مانٹ ہوگا ایسا ہی ایمان لاصل میں ندکور ہے اور حیل اصل میں ندکور ہے کہ ا گرتشم کمائی کدالشراب بعنی شراب نه پیوس گااوراس کی تجھ نیت نہیں ہے تو بیشم خمریر واقع ہوگی بیدذ خیرو میں ہے اور امام سرحسی نے فر مایا کہ بیز بان عربی میں شم کھانے کی صورت میں ہے اور اگر فاری میں شم کھائی تو بہر حال (۲) خمر بر واقع ہوگی مولف نے فر مایا كدنة ى كواسط عناروه ب جوميل الاصل من فرمايا ب يدخلا صدين باورا كرفتم كمانى كرآج نديون كاتو جوجيز پينے مانث بوگا حتیٰ کہ سرکداور تھی ہے سے بھی حانث ہوگا بدوجیز کردری بیں ہاورا گرفتم کھائی کددود حدیوں گا مجردود حدیں یائی وال کراس کو بیا تو اصل اس مئلہ اور اس کے جنس کے مسائل میں یہ ہے کہ جب حالف نے اپنی قشم کسی سیال چیز پر مقصود کی اور پھر اس چیز میں ووسری جنس کی سیال چیز غلط کر دی پس اگر وہ سیال چیز جس رہتم کھائی ہے غائب ہوگا تو حائث ہوگا اور اگر دوسری جنس کی سیال چیز غالب ہوتو حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں برابر ہوں تو تیا سا حانث ہوگا محراستحساناً بیہ ہے کہ حانث شہوگا اور غالب ہوگا اور غالب ہونے کے معنی امام ابو بوسف نے بوں بیان کیے ہیں کہ جس رقتم کھائی ہے اگر اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہواوراس کا عزہ بایا جاتا ہوتو وہ عَالِب بِ اور اما مِحَدُّ نَـ فرمايا كم غلب شي حيث الاجزاء هي قال المترجم هذا هو الاظهر ليكون الحكم الى الاكثر اميل عدوج المخلوط الى اكثر احكم فليتامل اوربياس وتت بكرجس برقتم كهاأي تحي اس كوغير منس ملاويا اوراكراي من من ملا یا مثلاً دودھ کو دوسرے دودھ میں ملایا دیا تلے تو اہام ابو پوسٹ کے نز دیک بیاولا دل بکسال ہیں لیعنی اعتبار غالب کا ہوگا نہیں براہ رنگ دمزوکے بہاں اعتبار ممکن نہیں ہے اس واسطے بلیا ظامقدار کے غلبدا عتبار کیا جائے گااورا مام محتر کے نزد یک ایسی صورت میں ہر حال میں حانث ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ بیانتااف ان چیزوں میں ہے جو مختلط ومموج جم موجاتی میں اور جو چیزی مختلط ومعرج ج نہیں ہوتی ہیں جسے تیل کددود صص ملایا جائے مثلا اور تیل نہ یہنے کی متم ہوتو بالا تفاق حائث ہوگا اور قد وری بیں لکھا ہے کہ اگر کس قدرة بزمزم رقتم كھائى كەس مى سے جھون ہوں كا جراس كودوسرے يانى ميں أوال ديا يهال تك كدو ومغلوب موكيا مجراس ميں ے پیاتو امام محدّ کے نزویک حانث ہوگا اور اگر اس کو کنوئی یا حض میں ڈال دیا پھراس کا پانی بیاتو حانث نہ ہوگا بظہیر یہ میں ہے اور ارتقتم کھائی کداس آبشیریں میں سے نہیوں گا بجراس کو کھاری پانی میں ڈال دیا کہ کھاری اس پر غالب ہو گیا بجراس کو بیا تو عانث نهوگااوراسی طرح اگر کھاری پرفتم کھائی اوراس کوشیری میں ماہ دیا تو بھی صورت ندکورہ میں یعنی شیری غالب ہوجانے میں

ا كونك وه دونون جدا جداين اكرچه هيانية اى كابي ا- ع يعني ممالي كداس دوده كون بور كافالهم ١١-

<sup>(</sup>۱) كرووطات عابرجاا (۲) دودنون مورتون عناا

یم عظم ہے کہ حانث نہ ہوگا یہ فناوی قان میں ہالیہ نے تہم کھائی کہ خمیر نہ ہوں گا پھراس کو غیر جنس میں مرج کردیا جیسے کمبنی واخمہ میں ملادیا اور پھراس میں سے پیاتو غالب کا اعتبار کیا جائے گا یہ فلا مہ میں ہے۔

اگرفاری میں متم کھائی کہ می فخورم و بدست نگیرم پھراس کوایے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا:

ا گرفتم کھائی کہ نمیند نہ ہوں گا تو مختار یہ ہے کہ قتم آب انگورسکر پرواقع ہوگی خواہ وہ خام ہو یامطبوخ ہویہ دخیز کر دری میں ہا ورا گرفتم کھانی کہ سکی نخورم توضیح میہ ہے کہ سکی کا لفظ نقط آب انگورمسکر پر داقع ہوتا ہے خواہ خام ہو یامطبوخ ہو بیمعیط میں ہے فانديس لكما كراى رفوى بيتاتارفانييس باوراكرفارى بن ممكمانى كه مى نخورم و بدست تكيرم فيراس كو ائے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا ایس اگرتتم کے وفت اپنے کلام سے بینیت ندکی تھی کہنیں ہوں کا یعن تتم سے مراد بی تھی کہاس کونہ پیوں گا تو تھیجے یہ ہے کہ جانث ہوگا یہ دجیز کردری میں ہے اور اسم خمر جس کی فاری ہے تھیجے یہ ہے کہ یہ فقط آ ب انگورخام پرواقع ہوتا ہے اور اگرفاری میں کہا کہ سکرہ نخورم یعن قتم کھائی تؤ بعض نے فرمایا ہے کہ جومبوب سے بنائی جاتی ہے اس پر اس کی تھم نہ واقع ہوگی اور سیجے یہ ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے کہ اگر عرف میں ان چیز وں سے بنائی ہوئی شراب کومسکر و کہتے ہیں تو حانث ہوگا اور نہجس کونیں کہتے ہیں اور اس حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ نبیند زہیب نہ پیوں گا پھر نبیند تشمش کی تو اپنی قتم میں حانث ہوگا اور اگر قتم کھائی کدالی شراب نہ ہوں گا کداس ہے سکر ہوتا ہے پھر شراب مسکر کو دوسری شراب غیر مسکر جی ملاکر ہی لیا تو فآدیٰ اہل سمر قند میں مذکور ہے کہ اگر میدائی ہو کہ اس میں ہے بہت سے ہے نشہ ہوجائے تو حانث ہوگا اور اگرانی تشم الی چیز کے چنے پرعقد کی جو پینیں جاتی ہاور جو چزاس سے گلت ہو و بی جاتی ہے تواس کی تم جواس کی تم جواس سے تعلق ہاس کے پینے یرواقع ہوگی اس کی مثال یہ ہے کہ متعلی میں ندکور ہے کہ اگرفتم کھائی کہ اس تمریعنی چھو بارے سے نہ پیوں گا بھراس کی میند ٹی تو اپنی فتم میں حانث ہوگا اوراس جنس کے مسائل کی تخریج میں ہے یہی اصل ہے بیمجیط میں لکھا ہے ایک نے اپنی بیوی کی خلاق کی قتم اس امر بر کھائی کہ مسکر نہ ہوں گا پھر کوئی چیز مسکر اس سے حلق میں و الی گئی جواس سے پیٹ میں چلی گئی تو مشائخ نے فرمایا کہ آثر بدوں اس کے فغل کے اندر چلی منی تو حائث نہ ہوگا ہاں اگر اس کے بعد اس نے خود پی لی تو حائث ہوگا اور اگر اس کے مند میں ڈالی من اس نے روک رکھی چراس کو بی حمیاتو حانث ہو حمیابی قاحن خان علی ہے ایک نے تتم کھائی کہ فلاں کے بیالے سے نہ ہوں گا پھر عالف نے اس کے پیانے سے اپنے ہاتھ پر پانی ٹا کر اپنے ہاتھ سے پی لیا تو حانث نہ ہوگا بیدذ خیر ہیں ہے ایک نے تشم کھائی کہ فلاں کے بانی سے نہیوں گا اور حالف اس فلاس کی وکان کی میں بیٹستا ہے پھر حالف نے ایک کوز وخرید کررات کوفلاں نہ کورکی وكان ميں ركھ ديا مجرفلاں كے اجير نے اس كوز وميں نہر ہے يانى مجركر رات ميں دكان ميں ركھ ديا مجر جب منح كو حالف اس دكان میں آیا تو پانی کا کوز و ندکور ما تک کراس میں ہے بی لیا ہی اگر حالف نے بیکوز وای حیلہ کے واسطے خریدا ہوتا کہ حانث ند ہوتو مجھے اميد بكروه حانث شروكااس واسط كداجير فدكوراس صورت مي حالف كاعامل موجائ كالبس وهابناياتي ييني والا موامية ظلا صديس ہا کی نے متم کھائی کہ اس قربید میں خمر نہ ہوں گا چھراس قربیہ کے باغبائے انگوریا تھیتوں میں شراب کی تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر گاؤں کی آبادی میں یاان باغہائے انگور میں جوآبادی ہے ملے ہوئے ہیں شراب لی تو حانث ہوگا ورند میں سے تعمیر سامی ہے آسر کہا

کداگر میں نے شراب نی یا جوا کھیلاتو میراغلام آزاد ہے تو ان دونوں میں ہے ایک کام کرنے سے حانث ہوجائے گا اور تتم ہوجائے گی اورا گرکھا کہ واللہ لگر شراب بخورم و تمار بکنم تو ان میں سے ایک فعل کرنے سے حانث ہوگا اور اگر کھا کہ گئا مدن نه بینم شدراب فضور م تو بیتم راجع ہوگی گل سرخ کے بہار پر یعنی کو یا یوں کھا کہ جب تک گلاب نہ پھولیس گا میں شراب نہ بیوں گا بشر طبیکہ اس نے ھیتھ کل سرخ و کھنا مرادن لیا ہواور اگر تتم کھائی کہ ان دونوں بر یوں سے نہ بیوں گا بھر ایک کا دودھ بیا تو حانث

ہوگا میسراجیہ میں ہے۔

اگرکسی نے تیم کھائی کہ فرات ہے بھی نہ بیوں گا پھراس سے چلوؤں میں بھرکر پیایا برتن میں لے کر پیا تو امام اعظم میں اللہ کے نز دیک جانث نہ ہوگا:

ا الم محر نے جامع کیر میں فر مایا کداگر کی نے تھم کھائی کفرات ہے بھی نہ ہوں گا پھراس ہے چلوؤں میں بھر کر پیایا برتن میں لے کر بیاتو امام اعظم کے نزدیک حانث نہ ہوگا جب تک کہ مندلگا کرنہ پینے اور صاحبین کے نزدیک حانث ہوگا قال انحر جم امام کے نزدیک حقیقت جو ہوسکتی ہواو لے ہی لیمن فرات میں ہے منہ سے فی سکتا ہے اور صاحبیں کے نزدیک بجاز متحارف اولی ہے کہ عرف میں اس سے برتن وغیرہ سے بینا مراد ہوتا ہے پھر اگر اس نے منہ سے بیاتو صاحبین کے نزدیک کیا تھم ہے ہی بید مسئلہ کہ عرف میں نہ کورنیس ہے اور مشارک نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ بیس جان شروگا اور بعض نے کہا کہ حانث ہوگا اور

ا تصرائح سقریب بخارا کے ایک گاؤں ہے مصل بخارا کراس میں تال ہے کدوہ بخارا میں داخل ہے یا خاری تو اس مسلدے تابت ہوا کہ خاری ہے اا۔

ع مترجم کہتا ہے کہ اس میں دوصور تمیں جیں اڈل یہ کفٹ الامر میں ایسا ہے دوم یہ کرن قضاء میں خاصة بیکم ہے ۔اڈل بنظر مسلد ندکورہ اظہر ہے اور دوم
اقرب دائد ہے اور یکی سیح ہائں واسطے کفس منتم کونگی و آسانی میں کی وخل میں ہے بلک مدار نیت پر فقائل 11۔

بیاس وقت ہے کہاں کی مجھ نیت نہ ہواور اگر اس نے بیٹیت کی ہو کہ مندلگا کرنہ ہوں گاتو ضائبھی کے نز دیک اس کی ٹیت قضاءً و د یاد سیج جوگ اور اگراس نے چلوؤں و برتن سے پینے کی نیت کی تواہام اعظم کے نز دیک دیادہ اس کی تصدیق ہوگی محرقط تصدیق نہ ہوگی اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے فرات سے چلو سے یا مندلگا کر پیا ہواور اگر اس نے کسی دوسری نہر سے جوفرات سے یانی لتى ہے چلو سے يامندلكاكر بياتو الى تتم ميں سب كے زويك بالا تفاق موافق طاہر الرواية كے حانث شہوكا بياذ خيرو ميں ہے اور ا کرتم کھائی کہ آب فرات سے نہ ہوں گا پھراس نے کسی نہرہے جوفرات سے یانی لیتی ہے چلوسے یامندنگا کر پیایا خود فرات سے چلو ے یا مندلگا کر بیاتو بالا تفاق سب اماموں کے نز دیک حانث ہوگا بیشرح جامع کبیر هیسری میں ہاور اگرفتم کھائی کد جلدے یانی نہ ہوں گا اور اس کی کچھ نیت نیس ہے چربرتن میں نے کریانی بیاتو حانث نہ ہوگا یہاں تک کہ مندلگا کر پینے اور اگرفتم کھائی کہ ہارش كے يانى سے نديوں كا پروجله من بارش كا يانى جارى مواتواس كے يہے سے خانث ندموكا اور اكر اس نے كى وادى سے جس ميں آب باراں رواں ہے حالا تکداس میں اور پانی نہ تھا بیایا کسی میدان میں آب باراں جمع ہوااس میں سے بیاتو حانث ہو گیا بیسراج وہاج میں ہاورا گر کس نہرے یانی نہ بینے کاتم کھائی کہ بینبرد جلہ کی طرف جارتی ہے بعن اس میں ملتی ہے بھرد جلد میں سے یانی لے کر پیاتو مانٹ ندہوگا یہ بحرالرائق میں ہاورا گرفتم کھائی کہ آب فرات ندیوں گا تبرکیب صفت موصوف یا آب فرات میں سے نہ ہوں کا بینی تیرکیب صفت موصف مجراس نے د جلہ وغیرہ میں سے شیریں پانی لے کرپیاتو حائث ہوگا بیفآ وی قاضی خان میں ہے اورا گراہے غلاموں سے کہا کہ جس تم ہے اس مہر کا یانی پیاد و آزاد ہے چرسب نے پیاتو سب آزاد ہوجائے مے اور اگر کہا کہ جوتم میں ہے اس کوزہ کا یائی لی جائے وہ آزاد ہے اور کوزہ میں اس قدر یائی تھا کہ اس کوان میں سے ایک دفعہ یا دو دفعہ می فی سکتا ہے پرسموں نے اس کو بیاتو کوئی آزادنہ ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیر کاش ہے۔

ا گر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جواس کوزہ میں بانی ہے یا جواس دوسرے کوزہ میں یائی ہے نہ بیا تو ميري بيوي طالقه ہے پھر دونوں ميں سے ايك كاياتى بہاديا گياتواس كي سم دوسرے برباتى رہے گى:

اگرفتم کمائی کداس کوز و سے ند بیوں گا پھراس میں جو یائی تفااس نے دوسرے کوز و میں کردیا اوراس سے بیا تو بالا جماع مانت نہ ہوگا اور اگر کہا ہو کہ اس کوزہ کے یانی سے نہ ہوں گا چر دوسرے کوزہ میں ڈال کر بیا تو بالا جماع مانث ہوگا اور اس طرح اگر کہا کہ اس (۱) منتے ہے یا اس منکے کے یانی (۲) سے چردوسرے منکے میں ایڈیل لیا تو یوں تھم ہے اور اگر کہا کہ اس منکے کے یانی ے نہیوں کا بھر کسی برتن میں لے کر بیاتو بالا جماع حانث ہوگا بیائتے القدر میں ہےاور اگرفتم کھائی کہاس برتن سے نہیوں گاتو ب بعینہ بینے پر بے بیافتیار شرح مقاری ہے۔ اگر کس نے کہا کہ میں نے آج کے روزیہ یانی جواس کوز ومیں ہے ہی لیاتو میری بوی طالقہ ہے مالا تکداس کوزہ میں بچھ پانی تبیں ہے تو حانث ہوگا اور اگر اس میں پانی ہو تمررات ہونے سے پہلے وہ بہادیا حمیا ہوتو حانث نه بوگا اور بیامام اعظم وامام محر کے نز دیک ہے خواہ وفت تشم کے اس کومعلوم ہوا کداس میں پانی ہے یا ندمعلوم ہوااورامام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ ان سب میں حانث ہوگا جبکہ بیدن گذرجائے اورا گرفتم باللہ تعالی ہوتو بھی ایسا بی اختلاف ہے كذا لی فتح القدير اور وقت میں کوئی خصوصیت امروز کی تیں ہے خوا والک روزمعین بیان کرے یا ایک مہین معین یا ایک ہفتہ معین میر بحرالرائق میں ہے

ا الراس مورت من آب نبر كهاموتواس من اختلاف بواضح بيد كرمانت موكااكر ياني مميز موور فيل اا (۱) ہی دوسرے سے می کر کے بینے سے مانٹ ن دو کا ۱۱۔ (۲) میکر دوسرے سے می کر کینے سے مانٹ ہو کا ۱۱۔

اور اگر قسم مطلق ہو بعنی بلا بیاں وقت تو اول (۱) صورت میں امام اعظم وامام محمد کے فزویک حانث ند ہوگا اور امام ابو بوسٹ کے نزویک فی الحال حاتث ہوجائے گا اور دوسری صورت میں بالا تفاق سب کے نزویک حافث ہوجائے گا یہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا كا كريس في آج كروز جواس كوزويس يانى بياجواس دوسر كوزويس يانى بينة ميرى يوى طالقه بي مردونون مي ے ایک کا یانی بہا دیا گیا تو اس کی حم دوسرے پر ہاتی رہے گی اور بیتنوں اماموں کے زوریک ہے اور جب سب کے زویک دومرے برتشم باتی رہی پس اگراس نے رات ہے پہلے اس کا یانی بی لیا تو بالا تفاق تشم میں سیا ہو کمیا اور اگر نہ پیاتو بالا تفاق حانث ہو هميا اوراگران وونوں ميں سے ايک كوز وين ياني نه ہوتو امام اعظم كنز ديك اس كانتم قفط اس كوز و كن بي ہو كي جس ميں ياني ہے اور امام ابو بوسف نے فرمایا کداس کی قتم دونوں برے لیتی دونوں میں ہے ایک کے یانی بی لینے برے مجر اگر اس نے یانی والے کوزوکا یانی بی لیا توقعم میں بالا تفاق سیار بااور اگرند بیاتو بالا تفاق حائث ہو گیابیشرح جامع کبیر هیری می ہاور عابیم ے کداگراس نے تشم کھائی کداس ملے سے یانی نہ ہوں گا ہیں اگر و بھر اجوالبریز تو امام اعظم کے زویک مندلگا کراس سے یانی لی لینے پر واقع ہوگی اوربس اورامام ابو بوسف وامام محر کے نز دیک مندلگا کرینے یا برتن وغیرہ سے نکال کرینے وونوں طور کر پرتم واقع ہو کی اور اگر وہ بحرا ہوائہ ہوتو چلو وغیرہ سے نکال کر پینے پر بالا تفاق واقع ہوگی اور اگر متم کھائی کہ اس کنوئیں سے نہ بور کا یا اس كؤكي كے پانى سے ند بول كا تو يد بالا تفاق فكال كر يانى پينے بر بے چنا نچدا كراس ميس سے پانى فكال كر بيا تو حاشف موكا كذانى السراج الوباح اور اگر اس صورت ميں اس نے تکلف كر كے كؤئيں ميں ار كرمندنگا كرياني پيايا ملك كے اندرمند وال كرياني بياتو منيح يرب كرووحانث شبوكا اورقال المترجم: توضيح المقامر من حيث الاصل ان الخقيقته مهما امكن اولى عدرة وعند هما المجاز ثمر الااتي يأحقياته قيما تعيين المجاز فيه عند هماهل لحنيث قال بعض المشائخ نعم و بعضهم لا على التغصيل والتفصيل عند هو لاء أن الحقيقته اذاكانت بحيث تكلف فيها لم حينث واذاتي من غير تكلف حنث و معني التكلف ان يكون بحالته لايتبادر الهيا الفهر على العموم الابخصوص النيته والتعمق وانت خبير بان هذا الايخيص بهمامل عندالامام ايصاً كك فيعنى كلامه مهما امكن إن يمكن من غير تكلف فنامل فيه- أيك في مكانى كدوسط و جله سيور كالجراس نے ایس مجدے یانی بیاجو تھیک وھارنبیں ہے مثلاً محنارہ سے تہائی یا چوتھائی ہے حالا نکددھار بیجوں بیج میں ہے تو اپنی تھم میں سیا ہو گیا اورور بافت کیا گیا کہ ایک نے قتم کھائی کہنہ ہوں گاخرونہ کھٹ ونہ فلاں نے فلاں لیعن شرابوں کے نام لیے پھران میں سے ایک بی تو فرمایا کہ حانث ہوا بہتا تار خانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ اس بانی سے نہیوں گا بھرو ویانی جم کیا جس میں سے اس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر پھر بھل کیا کہ اس نے اس کو پیاتو جانث ہوگا بیطلا صدیس ہے۔

ایک نے تشم کھائی کے بلا اذن فلاں کے نہ ہوں گا لیس فلاں نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں وے دیا اور اس کوزبان سے اجازت نددی اور وہ پی گیا تو جا ہے کہ حانث ہوجائے اس واسطے کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر میں تھے آج کی رات فلاں کے گھر نے جاؤں اور تھے شراب نہ پلاؤں تو میری ہوی طالقہ ہے لیس اس کوفلاں کے گھر لے گیا گراس کو شراب نہ بلاؤں تو میری ہوی طالقہ ہے لیس اس کوفلاں کے گھر لے گیا گراس کو شراب نہ بلاؤں تو حانث ہوا اور چھے الاسلام جم الدین سے دریا فت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ میں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں

ا قال المترجميمر كا بكر ما تين كنزديك محى حقيقت كا التبارب كوكسا فقلاف مرف مجاز متعارف معمل تحقيقت موتاب اورفرات بين كم مسئله من مجاز درحقيقت بمع موتاب اورفرات بين كم مسئله من مجاز درحقيقت بمع موف بحد اختلاف مشائخ كول برب فافهم ١١- (١) بالكراس من يانى عن متقا١١ - (١) بالكراس من يانى عن متقا١١ -

کی شراب بناؤں گا اور اپنے یاروں کے ساتھ ہوں گا اور اس کواپنے کھر نیس لے جاؤں گا اور اگروہ میرے کھر پہنچائی گئی تو میری میں سے تھوڑی اپنے یاروں کے ساتھوہ ہیں پی اور باتی بدوں بوی طالقہ ہے پی اس نے سب انگوروں کی باغ میں شراب بنائی جس میں سے تھوڑی اپنے یاروں کے ساتھوہ ہیں پی اور باتی بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھر اٹھالا ٹی گئی یونی کوئی اور اٹھالا پاتو فر ما یا کہ اگر اس کی مراویتی کہ سب آب اپنے گھرنہ لے جاؤں گا تو تعموزی فی جائے ہوں اس کے تھم کے وہ حانث ند ہوگا اور اگر اس کی مرادیتی کہ سب و جیں ہیوں گا اپنے گھر اُٹھالا نے کے واسطے پھر تجھوڑوں گا تو حانث ہوگا اور اگر اس کی چھوٹی جائے ہوگا اور اگر اس کی چھوٹیت نہ ہوتو بھی جائے ہوگا اور اگر اس کی چھوٹیت نہ ہوتو بھی جائے ہوگا اور ایک شخص پر شراب خواری کا عمام کیا ہی سائے گئی ہواس انگور کے درختوں سے نگتی ہو وہ نہ ہیوں گا تو بہتم شراب چینے پر موگی بدیں وجہ کہ لوگوں کے معانی کی مراحت کا مظمیر بیٹیں ہے۔

اگر کسی نے اپنی شم کسی مشروب بعینہ کے پینے پر قرار دی اور حال یہ ہے کہ وہ اس مشروب کو ایک دفعہ میں بی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی بینے سے حانث ندہوگا:

اگرفتم کھائی کہ دوانہ بیوں کا پھراس نے دوو ہے یا تہد پیاتو حانت نہ ہوگا پر سراجیہ بیں ہاور منتی شی فر مایا کہ حاصل کلام

یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے عرف اور نام رکھنے کود کی جاجائے گا ہیں ہراہی چیز کہ جس کولوگ دیکھ کر کہتے ہوں کہ بید دوا ہے اس پر اس
کی فتم واقع ہوگی اور جس کا لوگ دوانام رکھتے ہوں اس پر واقع نہ ہوگی اگر چہ حالف نے اس سے دواکی ہو بیم سوط میں ہاور
ایک نے اللہ تعالیٰ کی فتم کھائی کہ ضرور میں آسان کو چھوؤں گایا ضرور میں ہوا میں اڑوں گایا ضرور میں اس پھر کوسونا کردوں گاتو فتم
سے فارغ ہوتے ہی حانت ہوجائے گا اور وہ گڑگار بھی ہوگا اس واسطے کہ اس نے ایسے فعل کی فتم کھائی کہ غالباس کوئیس کر سکتا ہے
لیس اس نے فتم کی حبک حرمت کی جان ہوجھ کر ہیں گئجگا رہوا ہے تی میں ہے اور اگر اپی فتم میں وقت بیان کیا ہوسٹلا کہا کہ کل کے

ا عامل بیہ کانت جب ستعمل ہوتو بالاتفاق ای پرمدار ہاوراگروہ مجور ہوتو بالاتفاق مجاز متعارف ہاوراگر حقیقت بھی متروک نہ ہواور مجاز متعارف ہوتا ہے۔ اوراگر دوم معتبر ہے اور اگروہ مجاز دوم معتبر ہے۔ اور اس کے عاورہ میں بھی معنی مراد ہوتے ہیں اا۔ معیر نجے ڈا ہوا اوروہ معارف طریقہ سے جانا تھا کہ یہ فیرمکن ہوتا اس نے محارف طریقہ سے جانا تھا کہ یہ فیرمکن ہوتا اس نے محتم کی اہانت کی تواہائت دومراگنا ہے ہا۔

فتاويٰ عالمگيري ..... جلد (P) کياب الايمان

روزآ سان پر چڑھ جاؤں گاتو جب تک ہیوفت گذرنہ جائے تب تک حانث ندہوگا حتی کداگر اس سے پہلے مرگیا تو اس پر کفار ونہیں ہوااس واسطے کہ بنوز وہ حانث نہیں ہواہے بیرفتح القدیر میں ہے۔

نارخ: 🗗

کلام برقتم کھانے کے بیان میں

اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا الا اس کی اجازت سے پھر فلال نے اجازت و سے دی گراس کومعلوم نہ ہوا بہاں

تک کہ اس نے فلال سے کلام کیا تو جانت ہوگیا ہے گئی میں ہے اور اگرفتم کھائی (۱) کہ کلام نہ کروں گا اور اس کی کچونیت نہیں ہے پھر

اس نے نماز پڑھی اور اس میں قر اُس کی یا تبیع یا بہلس کی بعنی سبحان اللہ یہا لا آلہ الا اللہ کہا تو استحسانا جانث نہ ہوگا اور اگر اس نے

مماز سے ہا ہر قر اُس کی یا تبیع یا پہلس کی تو ہمار سے ملاء ہے نزویک جانث ہوگیا یہ چیط میں ہے۔ فقید ابو اللیث نے فر مایا کہ اگر فاری

میں قتم کھائی بعنی کلام نہ کرنے کی تو خارت نماز میں بھی قر اُس و تبیل سے جانت نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ قاری یا میج کھلائے گا

نہ مستم کھائی بعنی کلام نہ کرنے کی تو خارت نماز میں بھی قر اُس وتبیل سے جانت نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ قاری یا میج کھلائے گا

نہ مستم کھائی بیا ہوگا ہورا گرنمان تار میں ہوا ہورا گرنم کی یا دعا کی تو جانت ہوگیا بشر طیکو میں ہوا ورا گرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں جانت نہ ہوگا ہوتا میں ہوا ورا گرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں جانت نہ ہوگا ہوتا کی قان میں ہواورا گرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حانت نہ ہوگا ہوتا دی قان میں ہواورا گرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ میں جوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حانت نہ ہوگا ہوتا وان میں ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حانت نہ ہوگا ہوتا وان میں ہوتو اس میں حانت نہ ہوگا ہوتا کی تو حانت میں جوتو اس میں حال میں حانت نہ ہوگا ہوتا کی تو حانت میں جوتو اس میں حانت نہ ہوگا ہوتا کی تو حانت میں حال میں حانت نہ ہوگا ہوتا کی تو حانت میں جوتو اس میں حانت نہ ہوگا ہوتا کی تو حانت میں حانت نہ ہوگا ہوتا کی تو حانت میں جوتو اس میں حانت نہ ہوگا ہوتا گر میں حانت نہ ہوگا ہوتا کی خان میں حانت نہ ہوتو اس میں حانت نہ ہوگا ہوتا گر خان کی حال میں حانت نہ ہوتو اس میں کیا میں میں میں حانت

ا میس بوا که کام تم بول کرخاموش بوکر پھر چلے جانے کو کہا ہوا۔

<sup>(</sup>۱) عربي زيان شها\_

کروں گا پھر حالف نے تمازی فلاں ندکور کی اقد اکی پھرفلاں ندکور تمازی بھول گیا ہیں حالف نے اس کے جتانے کے واسطے
سجان اللہ کہاتو حائث نہ ہوگا یہ پیط میں ہاورا گرحالف نے چندلوگوں کی امامت کی جن جس محلوف علیہ بینی جس سے کلام نہ کرنے
کیفتہم کھائی ہے شامل ہے ہیں اس نے تماز قتم ہونے پر اسلام پھیراتو پہلے سلام سے حائث نہ ہوگا اور نہ دوسرے سلام سے اور بھی
مختار ہے اور بیاس وقت ہے کہ حالف امام ہوا وراگر حالف متقدی ہوتو مشائخ نے فر مایا کہ بنا برقول امام ابو حنیفہ وامام ابو بوسف کے
حائث نہ ہوگا اور محلوف علیہ امام ہوا ور حالف متقدی ہو ہیں اس نے امام کولقہ ویا تو اپنی تھی حائث نہ ہوگا اور اگر تمازے ہا ہم اس

ا رفتم كمائى كفلال سے كلام نهرول كا چر حالف في إس كودُ ورسے يكارا:

ا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا ہی اس کوکوئی کتاب بڑ مدکر سنائی ہی فلاں نے اس کو فکھا تو فرمایا کہ اگر اس کو تکھوانے کا قصد کیا تو مجھے خوف ہے کہ وہ حانث ہوگا بیرحاوی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاس سے کلام نہ کروں گا چرحالف نے اس کو دور ہے ایکارالیس اگر اتنی دور ہو کہ وہ وہیں سنتا ہے تو جانث نہ ہوگا اور اگر دوری اس قدر ہو کہ وہ اس کی آواز سنتا ہے تو جانث ہوگا اورای طرح اگر کلوف علیہ سوتا ہو پھر حالف نے اس کو یکارا پس اگر اس کو جگا دیا تو حانث ہوا اور اگر نہ جگایا تو شخصش الائمہ سرحتی نے ذکر کیا کہ بچے میدے کدوہ مانٹ ندہوگا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور ای پر ہمارے مشائخ ہیں اور سی مختار ہے مید تہرالغائق میں ہے اور اگر حالف ایس جماعت بر گذراجس میں محلوف علیہ بھی ہے پس اس نے اس جماعت پرسلام کہاتو حانث ہو کمیا اگر چەكلوف عليدنے ندسنا ہو رہے تماوی قامنی خان میں ہے اور اگر اس نے سوائے محلوف علید کے یا قیوں کومرا دلیا ہوتو فیما ہینہ و بین اللہ تعالی مان نہ بوگا مرقفاء تقدیق نہ کی جائے گی بیدائع میں ہاورا کرایک قوم پرجس می محلوف علیہ بھی ہسلام کیاتو مانث ن بوگا اگر جدجات نه بوک فلال ان می ہے اور اگر اس نے استنا مرایا یعن کہا کہ اسلام علیم الاعلی فلال تو حانث نه بوگا اور اگر کہا کہ لا اعلى واحداوراس مع فلال مذكور كي نبيت كي تواس كي تعديق كي جائے كي بيعما بيديس عضم كھائى كدفلاس سے كلام ندكروں كا پھر فلال نے درواڑ ہ بجایا پس حالف نے کہا کہ کون ہے یا کہا کہ کون ہے یا کہا کہ وہ کون ہے تو بعض نے کہا کہ حانث ندجو گا الا آنگ یوں کیے کو کون ہے اور میں مخار ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر سم کھائی کے فلاس سے کلام ندکروں کا پر محلوف ماید نے اس کو پکارا پس اس نے جواب و یا کہ لیک یعنی حاضر ہوں یا کہا کہ لی ایعنی میں حاضر ہوں توقعم میں حانث ہوگا میعیط می ہے۔ تجریز می لکھا ہے کہ اگر محلوف علیہ کے درواز و کھٹکانے کے بعداس نے کہا کہ من بذالعنی کون ہے بیا دی تو حانث ہو گا اوراگراس ے كماكرة تحك كيا ب ياست بوكيا بيس اس نے كماخوب است يعنى اجما بياكماك بال ياكماكدارے و عانث بوكايد خلامہ بیں ہے قباوی میں تکھا ہے کہ خسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا چرفلاں نے کسی دوسر سے کو پیارا پس حالف نے کہا کہ میں عاضر ہوں تو جانث ہوگا اور ای طرح اگر فاری میں کہا کہ یہی تو بھی ہی تھم ہے بیعتا ہید میں ہے۔

جوع النوازل میں لکھا ہے کہ اگرتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا چراس کی بیوی آئی اور و کھانا کھاتا تھا ہی بیوی ہے کہا کہ بایعن تو بھی کھاتو مانت ہوگیا بیر چیط میں ہے۔ ہم کھائی کہ اپنی بیوی ہے کلام نہ کروں گا پھر گھر کے اندر کیا اور اس میں سوائے بیوی

ا سادی عرف عوام ب بجائے لیک کے بدول کاف ہو گئے ہیں ۱۱۔ سے تعدیق تول ہے کہ بازیان میں بعبدالف لام کے تحمل ہے اوراردوزبان میں مانٹ ہونا جا سے بلک بی میچ ہے اورای پرفتو کا وینا جا ہورنیت کی تقدیق شاموگی ۱۱۔

کے کوئی نہ تھا اپس کہا کہ یہ چیز کس نے رتھی یا یہ چیز کہاں ہے تو حانث ہوگا اور اگر اس دار میں سوائے اس عورت کے کوئی دوسر ابھی ہو تو حانث نہوگا اوراگریوں کہا کہ جھے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس نے کیا ہے تو حانث نہوگا اگر جہ کھر میں سوائے عورت کے کوئی نہو بي خلامه عن ب اكركس في كمانى كدفلال سه كلام ندكرول كالجراس سه الي عبارت عن بات كى كدفلال اس كون مجما توجعى حانث ہوگا بیمچیط میں ہے اور قتم کھائی کہ فلاں سے کام نہ کروں گا بھر فلاں ندکور نے کسی کوگالی دی اور حالف نے اس کو کمن کہد کرمنع كرنا جا با بمرتك ب كبني يا يا تما كداس كوشم يا دا من كد خاموش بوكيا تو حانث نه بوكان واسط كداس قد رغيرمغموم ب يس كلام ند ہوگا اور فلاں ندکور نے حالف کے باپ کوگالی دی پس حالف نے کہا کہیں بلکتو بی ہوتو حانث ہوگیا میفقاوی قاضی خان میں ہ اورمشائ نے فرمایا کہ جس نے فتم کھائی ہے کہ فلال سے کلام نہ کروں گااس نے کسی دوسرے سے کلام کیا اور غرض بدے کہ فلال ند کورکوسنا و بے تو حانث ندہوگا بینز اید اسمنتین میں ہے۔ ایک نے تشم کھائی کہ فلاں سے کلام ندکروں گا چرو بوار سے کلام کیا اور کہا کہ ای و یوار ایباد ایبا ہے تو حانث نہ ہو گا اگر چیفرض اس کی بیہ و کہ قلان من لے اور اس پر فتو یٰ ہے بیر قبا وی صغری میں ہے۔ ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے اس غلام ہے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے اپنا غلام فروخت کردیا بھر حالف

نے اس سے کلام کیا تو امام اعظم محضالیہ وامام ابو یوسف میشاند کے نز دیک حانث نہوگا:

المام محر في الم الك في كما كه امرأته طالق ان تزوجبت النساء اور اشتريت العبيداو كلمت الرجال اوالناس میری جوروطالقہ ہے اگر میں نے عورتوں سے نکاح کیایا غلاموں کوخرید کیایا مردول سے کلام کیایا لوگوں سے کلام کیا پھرا یک عورت ے نکاح کیا یا ایک مرد سے کلام کیا یا ایک غلام خرید اتو حادث ہوگا اور اگر کہا کہ سکینوں یا نقیروں سے کلام نہ کروں گا چران میں ے ایک سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اس نے تما مردوں یا تمام عورتوں کی نیت کی ہوتو اس کی تقمد بی کی جائے گی اور مجمی حانث شهوكا اوراكركماكنان تزوجت نساء اواشتريت عبيداو كلمت رجالا فكذا اكرش فيعورتون كوثكاح ش ليايا غلامول كوخريدايا مردوں سے کلام کیا تو چنین و چنان ہے اس تب تک تین غلام نہ خریدے یا تین عورتوں سے نکاح نہ کرے یا تین مردوں سے کلام نہ کرے تب تک حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے جس مراد لی لیعنی جس عورت سے نکاح ندکروں گا تو ایک عورت سے نکاح کرنے اور ایک غلام خرید نے سے حانث ہوگا بہ شرح جامع کبر حمیری میں ہاور تمن سے زیادہ کی نبیت کی ہوتو ہوسکتا ہے اور اگر دو کی نبیت کی تو سنیں سیجے ہے بیشر مستحفیص جامع کبیر میں ہاور اگرفتم کھائی کہ نی آدم سے کلام ندکروں کا بھر کسی ایک آدمی سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگراس نے اس سے کل آ دمیوں کی نیٹ کی ہوتو کھی حانث نہ ہوگا اور دیاہۃ وقضا ماس کی تقیدیق ہوگی مدہدائع میں ہے اور الرقتم کھائی کہ فلاں کے اس غلام ہے کلام نہ کروں گا مجرفلاں نے اپنا غلام فروخت کردیا بھرعالف نے اس سے کلام کیا تو امام اعظم م والمام ابو بوسف کے نزویک حانث ندہوگا بیشرح جامع صغیرقاضی خان میں ہے اور اگرفتم کمائی کدفلاں کے غلام سے کلام ندکروں گا پس اگر کوئی غلام معین مرا دلیا ہے تو بید کلام اور تولہ فلاس کے اس غلام سے دونوں میساں ہیں اور اگر اس کی مجھ نسبت نہ ہو پس اگر فلا س کے ایسے غلام کیا جود تت سم کے موجود تھا اورونت مانٹ ہونے کے بھی موجود ہے تو بالا جماع مانٹ ہوگا اور اگر ایسے غلام سے کلام کیا کدو دوقت سے موجود تھا اور وقت کلام کرنے کے اس کا غلام نہ تھا تو بالا تفاق حانث نہ ہوگا اور اگر وقت تم کے اس کا غلام نہ تھا اوروقت کلام کرنے کے اس کا غلام تھا تو امام ابوضیفہ وا مام محمد کے نزویک جانث ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے۔

منتخ ابو برئے نے قربایا کدایک نے قتم کھائی کہ فلاں کے غلام ہے کلام نہ کروں گا چراس کی مضار بت کے غلام سے جن میں

اس کا نفع نے شریک ہے پائیس کلام کیا تو بالا جماع طائف نہ ہوگا ہواہ ی جمل ہے۔ ایک نے حتم کھائی کرفلال کے دوست یا فلال کی دوبد یا فلال کے ہیں ہے کام نہ کروں گا چرفلال نہ کور نے بعداس دوبد یا فلال کے ہیں ہے کام نہ کروں گا چرفلال نہ کور نے بعداس صغیر جس نہ کور ہے کہ ایک خیش ہوا چر طاف نے اس ہے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا ہو فاہ فی قان جس ہوا ور جامح صغیر جس نہ کور ہے کہ ایک نے اس کھلال کی ہوئی ہیں ہے پھراس نے ایک نگاح کیا اور اس مورت ہے حافف نے کلام کیا تو امام ابو پوسٹ کے زد کیک حائث ہوگا اور اپام محد اس نے ایک نگاح کہ حائث نہ ہوگا اور اپنہ محد اس کے خلاف فر باتے ہیں کہ حائث نہ ہوگا اور چیتہ میں کہ اس کے خلاف فر باتے ہیں کہ اس کے خلاف فر باتے ہیں کہ حائث نہ ہوگا اور چیتہ میں کہ اس کے خلاف فر باتے ہیں کہ حائث نہ ہوگا اور چیتہ میں کہ حائث نہ ہوگا اور آگر حالف نے اپنی تو کہ اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ ہوگا اور آگر حالف نے اپنی تو کہ اس کہ ہوگا اور آگر حالف نے نور جیت یا دوست یہ خص پھر حالف نے زوجیت یا دوت نہ ہوگا اور آگر حالف نے اپنی تھی ہوگا اور آگر حم کھائی کہ فلال کے فلال کی ذوجیت یا دو کہ میں ہور حالف نے نور جیت یا دوت کی حائث نہ ہوگا اور آگر حم کھائی کہ فلال کے فلال کے دوست یہ خص پھر حالف نے نور جیت یا دوت فلام کیا تو مائٹ ہوگہ فلال کی دوست ہوگا اور آگر حم کھائی کہ فلال کے فلال کے اپنی کو میان کہ میں جی کلام کیا تو حائث نہ ہوگا کہ جم کا ہونا ضرور ہے جیسے فاری واردو میں کم ہے کم دو ہونا ضرور ہے بیان کی تو خان جس ہے فاری واردود میں دو پر ہوگا کہ جم کا ہونا ضرور ہے جیسے فاری واردو میں کم دو ہونا ضرور ہے بیان کی خان جس ہونان جس ہے کام کیا تو خان خرد ہونا خرور ہے بیان کی خان جس ہونان میں ہے کہ دونان خرد ہونان خرد ہونا خرور ہے بیان کو خان جس ہے کلام کیا تو خان خرد ہونا خرور ہے ہونان خرد ہونان خرد ہونا خرور ہونا خرد ہونان خرد ہونا خرود ہونا خرد ہونا خرد ہونا خرد ہونا خرد ہونا خرد ہونا خرد ہونان خرد ہونا خرد ہونا خرد ہونان خرد ہونان خرد ہونان خرد ہونا خرد ہونا خرد ہونان خرد ہونا خرد ہونا خرد ہونان 
اگرفتم کھائی کہاس جا دروالے سے کلام نہ کروں گا پھراس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس جا در کو فروخت کر چکا ہے تو بالا جماع جانث ہوگا:

اگراس نے فلاں کے کل غلام مراد لیے ہوں تو اس کی تعدیق کی جائے گا دور بھی تیجے ہے بیت بید بیل ہے اور اگرتم کھائی
کہ فلاں کی زوجات سے کلام نہ کروں گایا فلاں کے اصداق سے کلام نہ کروں گا تو جب تک سب سے کلام نہ کر سے حانث نہ ہوگا یہ
محیط میں ہے اور اگرتم کھائی کہ فلاں کے بھائیوں سے کلام نہ کروں گا حالا نکداس کا ایک بی بھائی ہے ہیں اگروہ جانا تھاتو اس ایک
سے کلام کرنے سے حانث ہوگا اور نہیں جانا تھاتو نہیں حانث ہوگا یہ فاوی کری میں ہے اور اگرتم کھائی کہ اس چا دروا لے سیکلام
نہ کروں گا پھراس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس چا در کوفر وخت کر چکا ہے تو بالا جماع حانث ہوگا اور اگر تم کھائی کہ اس سے کلام کیا تو حافث نہ ہوگا یہ تر ح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور تم کھائی کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو جو تو تو سے کہ میں ہوں یا کم یا تو یہ تو ہوں ہے کہ اس پر تمن تسمیں ہوں یا کم یا ذیادہ تو اس پر اس کے طرح نہیں لازم آئی گی لینی وہی ایک کفارہ شرکی جوشرع سے واجب ہوالا زم آئے گا یہ چیط میں ہے اور اگر تم کھائی کہ لائے حومہ فلاں یعنی گروہ سے گروہ م لینی اس کے آس پاس بھی نہ جاؤں گا تو یہ بھز لداس تو ل کے ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا یہ خومہ فلاں سے کلام نہ کروں گا یہ خومہ نہ نہ اس کے آس پاس بھی نہ جاؤں گا تو یہ بھز لداس تو وہ آن وہ وہ آزاد ہے یا یہ پھرفلاں سے خلاصہ میں ہے اور امام محد سے اور امام محد سے دوروں یا سے کہ ایک نہ کروں میں سے جس پر جا ہے عمل تی وہ تو آن وہ تو کہ اس کہ اس کا مال کہ تو خوا اس کہ تو خوا ہوں کہ ان کہ اگر میں سے جمل پر جا ہے عمل تو اقدام کہ تو کہ ایک کہ اگر میں سے جس پر جا ہے عمل تو اقدام کہ تو کہ ایک کہ اگر میں سے جس پر جا ہے عمل قور اقدام کہ تو کہ کہا کہ اگر میں سے جس پر جا ہے عمل قوری ان قور اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کو قور ان اور اگر کہا کہ اگر میں سے جس پر جا ہے عمل قور ان قور کہا کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کو قور ان اور اگر کہا کہ اگر میں سے خور ان میں سے جس پر جا ہے عمل قور ان قور کہا کہ اگر میں نے فلاں سے خوا کہ کو ان میں سے فلاں سے خوا کہ کو ان سے خوا کہ کو ان میں کو ان میں سے خوا کہ کو ان میں سے خوا کہ کو ان میں ک

۔ لے قلال فدکور کمپی کا مضارب ہے ہیں بیشلام مال مضاربت کا ہے ہی اگراس غلام میں نفع بھی شریک ہے بیٹی مثلاً ہزار درہم راس المالی تھااور کسی چیز کوخرید کر اس کے فروخت کرنے میں ڈیڑھ ہزار ہوا پھراس ڈیڑھ ہزارے خریدا ہوا پیغلام ہے یا ایسانہیں ہے شرکت نفع میں احمال تھا کہ بیاس کا غلام ہے اا۔ کام کیاتو ہرغلام جس کا بیں مالک ہوں یا ہر بائدی جس کا بیں مالک ہوں آزاد ہے پھرفلاں سے کلام کیاتو فرمایا کہ بددونوں کے عتن پرواقع ہوگی چنانچہ ہرغلام کداس کا مالک ہوئے اور ہر بائدی کداس کا مالک ہوئے آزاد ہوگا اور آگر کہا کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیاتو بھے پر جج ہے یا عمرہ تو اس کودونوں میں سے اختیار ہوجو جا ہے اداکرے بیمجیط میں ہے۔

ایک نے متم کھائی کہ اپنی ساس سے کلام شکروں گا بجروہ اپنی ہوی کے پاس اس کے میکے گیا اور اس سے جھڑ ہے کی باتیں باہم واقع ہو ہیں بیں اس کی ساس نے اس ہے کہا کہ تھے کیا ہوا ہے تو ایساایسائیس کرتا ہے بیں اس نے کہا کہ اس کو کھانا دیتا ہوں اس کے واسلے کیڑالا تا ہوں پھر دعوی کیا کہ میں نے ساس کو جواب دینے کی نیت نیس کی تھی بلکہ جور و کومرا دلیا تھا تو فر مایا کہ اس قول کی تصدیق ہوگ اور سی سے کہ قضا ،اس کی تصدیق نے جائے گی بظمیر سیس ہاور اگر قسم کھائی کداگر میں نے اپنے باب سے کام کیا تو سب جو پچھ میری ملک میں ہے صدقہ ہے توان کا حیاریہ ہے کدائی سب املاک سی معتد کے ہاتھ بعوش کیڑے میں لیٹی ہوئی چیز کے فروخت کردے پھراپنے باب ہے کلام کرے کہ اس پر پچھالازم نہ آئے گا بھر بھے کو بچکم خیاررونیت کے رد کردے یعن کیڑے میں لیٹی ہوئی چیز جوئٹن ہے د کھے کرنا بسند کر کے بیچ روکروے بیفلا صدمی ہے بشر نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے كدايك في دوسر ع سي كها كدا كرتوف فلال سي كان كيا تو ميرا غلام آزاد بي جردوسر عف كها كدالًا تيرى اجازت سي تواس طور سے جانث ہوگا کہ بدوں اس کی اجازت کے فلاں سے کلام کرے بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاس سے کلام نہ کروں کا پیمرفلاں ندکور گوشت بیتیا ہوا نکلا کس حالف نے اس کو پیارا کہ ای گوشت والے تو حانث ہو گیا اور اگرفلاں ندکور نے چھینکا یں حالف نے کہا کہ برجمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تھے پر رحم کرے تو حانث ہوگا بیخلاصد میں ہے اور اگر حالف باز ار می گذرا لی کہا کہ یوشت اور فلاں مذکور و ہاں ہے تو حائث نہ ہوگا ہے وجیز کروری میں ہے اور اگر کہا کہ ہر بار کہ کلام کیا میں نے ان دونوں مردوں میں سے کسی ایک سے تو میری ہو یوں میں ہے ایک ہوی طالقہ ہے بھر دونوں سے ایک ہی کلام کیا تو ووطلاق واقع ہوں گی کہ ان کو ج ہے دومورتوں پر ڈالے یا ایک ہی پر ڈالے یہ کانی میں ہے ایک نے اپنی ہوی سے کہا کداگر میں نے تیری طلاق کے ساتھ کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر بیوی سے کہا کہ اگرتو جا ہے تو تو طالقہ ہے ہی بیوی نے کہا کہ بین نہیں جا ہتی ہوں تو بعض نے فر مایا ہے کہ اس كاغلام آزاد ہوگا يەنآوى قاضى غان ميس ہے۔

تثنیہ (دو) ذکر کرکے واحد (ایک) مرادلینا:

ے تین مرتبہ کیا کہ اگر میں نے تھو سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے تو دوسری بارید کلام تئم کہنے پر پہلی تئم میں مانٹ ہوا اور دوسری تئم امام كنزوبك منعقد جوكى اورتيسرى بإراس طرح تتم كمانے سے دوسرى تتم منعقد وبلاجزا منحل جوكى اورتيسرى منعقد ند ہوكى اوراگراس نے تیسری مسم الکی بہاں تک کداس مورت سے دو بارہ تکاح کیا مجراس سے کلام کیا تو دوسری فتم کی وجہ سے ہارے نز دیک طالقہ موجائے کی سرکافی میں ہے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو نے فلال وفلال سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے ہی اس عورت نے ایک سے کلام کیا ندووس سے اس اگراس کی نیت میں ہو کہ جب تک دونوں سے کلام ندکرے جانث ند ہوتو اس کی نیت پر ہوگی کہ وہ جانث ند ہوگایا م کھنیت ندکی ہوتو بھی مانٹ ندہوگا اور اگرنیت ہو کہ ایک ہے بھی کلام کرے تو مانٹ ہوگا اور اگر کسی مقام میں ایسے کلام میں ب عرف ہوکدانغرادمقعود ہوتا ہے لین ایک سے کلام نہ کرے اجھاع نہیں مقصود ہوتا ہے کہ حانث جب ہو جب دونوں سے کلام کرے تو اس مقام کے عرف کے موافق حالف کی بھی نیت تر اردی جائے گی اور قتم کھائی کہ فلاں وفلاں سے کلام نة کروں گالیس اگر اس کی چھنیت نہ ہو یا بینیت ہو کہ حانث نہ ہوئے الا دونوں سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر بینیت ہو کہ ایک سے کلام كرنے سے حانث ہوتو اس كى نيت برتھم ہوكا اور چن ابوالقاسم صفار نے قربایا كداكر پھونيت ند ہوتو بھى ايك سے كلام كرنے سے عانث ہوگالیکن عاربے ہے کہیں مانٹ ہوگا یافاوی کبری میں ہے قال المر جم شیخ ابوالقاسم کے دیار می عرف ہوگا کہ ایک ہے كلام ندكرنا مقصود ہوتا ہوگا جيسے ہمارے عرف ميں بالبذار يهم بنظر عرف سيح اور و بال كے عرف كے موافق مخار ہوگا جيسے ہمارے یہاں ہے واللہ اعلم اور اگر کہا کہ ان ووثوں آ ومیوں سے کلام تہ کروں گایا فاری ش کہا کہ بایس دو تن مسخن مه گویہ آن ش ے ایک سے کلام کرنے سے حالث ندہو گا اور اگر اس نے ایک سے کلام ندکرنے کی بھی نیت کی ہوتو اس کی نیت سیج ندہو کی بیمشائخ كا قول باورمونف نے فرمایا كه نیت سي جونى جا ہے اس واسطى كه تثيد ذكركر كے ايك مراوليا جاتا ہے ليس جبكه و وكه تا ہے كه ميرى بیت الی تمی اور حال یہ ہے کہ اس سے اس کے قس بر تحق ہوتی ہے تو تقدیق کی جائے گی بیفتاوی قاضی خان و خلا صدیس ہے قال المرجم يصده عددنا مطلقاً اكركما كداس قوم كاوكول عيا الل بغداد عكام كرنا جحد يرحرام ب مران ش عايد آدى ے کلام کیاتو جانث ہوگا اور بیر خلاف اس کے ہے کہ جوہم نے بیان کیا اس صورت میں کداس نے کہا کہ واللہ میں ان دوآ دمیوں ے کلام ندکروں گایا قاری میں کہا کہواللہ ہایں دوتن خن ندگو يم بدينوجد كرم نے اس صورت ميں بيان كيا كہ بالا تفاق ايك ے كلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور فتو کی کے واسلے کی مختار ہے ایس ایسائی اس مقام پر ہے بیفتاوی کبری میں ہے قال ہمارے نزویک دونون مورتون عي حائث موكا كماقلة كرنا هناك ايضاً تا فهم ..

اگرکہا کہ کلام فلاں وفلاں جھے پرحرام ہے پھر دونوں ش سے ایک سے گلام کیاتو جانت ہوگا اور بعض نے کہا جانت نہ ہوگا الله اس نے ہرایک سے کلام نہ کرنے کی نیت کی ہواور بھی مختار ہے ہیہ جواہرا خلاطی ش ہے اور اگرتشم کھائی کہ لایہ کلمہ فلانا او فلانا لینی فلاں یا فلاں سے کلام نہ کروں گا پھرایک سے کلام کیاتو جانت ہوگا قال المحترج ہمارے عرف کے موافق یہ منہوم مردود ہے کہ اس کی مرادیہ ہوگی کہ ان وونوں بھی سے ایک سے کلام نہ کروں گا ہی جب کی ایک سے کلام کرلیا تو دومرا کلام نہ کرنے کے واسطے متعین ہوگیا کہ جب اس سے کلام کریں گا جانت ہوگا والقد اعلم اور اس طرح اگر کہا کہ بیس کلام نہ کروں گا فلانے سے اور نہ فلاں سے تو ایک سے کلام کرنے سے جانت ہوگا یہ خلاصہ میں ہے قال المحترج ہے ہوار سے عرف کے بھی موافق ہے اور آگر حم کھائی کہ والقد

ا عرف الوال بهار مرف من محى يمتعوديس موتا كرجمون دونون سه كلام ندكرون كا بلكدايك سه يحى كلام ندكرون كااورتول قال الهزيم علم يعنى برمال مى نيت منح بنا-

کلام ندکروں کا فلانے یا فلانے وفلانے سے تو بہلے سے کلام کرنے سے اور باتی دونوں سے کلام کرنے سے حانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہوالند کلام نہ کروں گا فلانے وفلانے یا فلانے سے تو پہلے دونوں سے یا پچھلے ایک سے کلام کرنے سے حانث ہوگا اور اگر ا کیلے اوّل ہے یا دوسرے سے کلام کیا تو حانث (۱) نہ ہوگا ہے کا فی میں ہے اور اگرفتم کھائی کدان حوجت من هذه الدار حنے اکلمہ الذی عو فیھا فامراته طاق لینی اگریس نے اس مخص سے جودار یس ہے کام نہ کیا یہاں تک کہیں اس دار سے نکل کیا تومیری یوی طالقہ ہےاوراس دار میں کوئی آ دی تیں ہے ہیں وہ باہر نکل کیا تو امام اعظم کے نز دیک حانث ندہو کا بیفناوی قاضی خان میں ہا دراگرانی باعدیوں ہے کہا کہ ہر بارکہ میں نے کلام کیاتم میں ہے کی ایک سے قوتم میں سے ایک سوائے (۲) اس کے آزاد ہے مجراس نے صحت میں جارے کلام کیا اور قبل بیان کے مرکبا توسب آزاوہوں کی بیکانی میں ہے قال المحر جم میرے زو یک بیمراد نہیں ہے کدا گرسب دس ہول مثلاً تو سب کی سب مفت آزاد ہوجائے کی بلک مرادیہ ہے کہ آزادتو سب ہوگی محرسعایت لازم آئے می بعنی جس پرجس قدر مال سعایت کر کے ادا کرنا واجب ہو بعد منهائی اس قدر حصد کے جوآ زاد ہوا ہے ادا کرے کی فاقہم ۔ اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو نے یہ بات فلاں ہے کہی تو تو طالقہ ہے چرعورت نے وہ بات فلاں ندکور ہے کی لیکن السی عبارت مل کنی کہ فلاں ندکورن مجماتو عورت ندکورہ طالقہ ہوگی جیے کی نے تشم کمائی کدفلاں سے کلام ندکروں کا مجرالی عبارت میں کلام کیا کدفلاں اس کونہ مجماتو حانث ہوتا ہے ہیں ایسا ہے بیال ہے بیمیط میں ہے۔ تجہ میں اکساہے کہتم کھائی کرکس چیز سے کلام نے کرول گا بھرکس جمادے یا سے حیوان سے جوناطق نہیں ہے کام کیاتو جانث ندہوگا اور اگر کو تھے یا بہرے سے کام کیاتو جانث ہوگا اور اگراطفال ے کلام کیا ہی اگر بھتے ہوں تو حادث ہوا اور اگر نہ بھتے ہوں تو حادث نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ عمس الاسلام اور جندی سے ور یافت کیا گیا کدایک نے متم کھائی کرس سے کلام نہ کروں گا چرایک کا فراس کے پاس اسلام لانے کے واسلے آیا تو میخ رحت الله نے فرمایا کہ صفت اسلام بیان کروے اور وہ سب بیان کروے جس سے کا فرمسلمان ہوجاتا ہے اور اس سے بات نہ کرے بس حانث ندہوگا یہ میط میں ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر الی صورت میں یدد کھے کہ میرے کلام ندکر نے سے اس کے اسلام میں تا خیر ہوگی بدینوجه کداس کی خاطر کوانقباض ہوتا ہے تو لازم ہے کہتم تو ڑے اور کفار وادا کرے اور اس کوخوشی خاطر ہے مسلمان کرے واللہ تعالی اتھم ایک نے اپنی بیوی کودیکھا کہ کسی اجنبی مرد ہے یا تنمی کرتی ہے ہیں اس کوغصد آیا اور عورت ہے کہا کہ اگر تو نے اس بعد کسی مرداجتی ہے بات کی تو تو طالقہ ہے چراس کے بعداس کی عورت نے شو ہر کے شاگر دپیشہ سے بات کی جواس عورت کا ایسا ناتے دار نہیں ہے جس سے تکاح حرام ہو پاکسی ایسے مرد ہے جواس وار میں رہتا ہے جس سے شناسائی ہے مگروہ اس مورت کا ذی محرم محرم نہیں ہے یا عورت نے اسینے کسی ذوی الا رجام مینی ناتے دارے بات کی حالا نکدوہ بھی ایسانہیں ہے کہ اس سے نکاح حرام ہوئے تو و وعورت طالقہ ہو جائے کی پیمپیر رید جس ہے۔

اگر تم کھائی کہ اس جوان ہے بات نہ کرونگا پھراس کے بوڑھے ہوجانے کے بعد اس ہے بات کی تو جاند ہوگا: تو جانث ہوگا:

ل مترج كبتاب كداس سي تفي كابر مواكد جوخلا مديس ندكور ب وي مي ومحتارب ا-

<sup>(</sup>۱) ماصورت اولی شرومرے تیمرے سے تنبا کام کیا تو حانث ندہ وگا ا۔ (۲) جس سے کام کیا ہے ا۔

سوائے دوسرے کومرا دلیا ہے تو حائث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لایکلمہ الرجل لینی مردے بات نہ کروں گا تو جنس مرد برقتم ہوگی یانعین درست ہوگا کہ سی مرد سے بات کرنے سے حانث ہوگا بیمچیط میں ہے اگرفتم کمائی کداس جوان سے بات نہ کروں گا مجراس کے بوڑ ہے ہوجانے کے بعداس سے بات کی تو حانث ہوگا بدحادی میں ہے اگرفتم کھائی کے طفل سے بات نہ کروں گا مجرکی بوڑھے سے بات کی حانث نہ ہوگا بیمچیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ مرد سے بات نہ کروں گا بھر طفل سے بات کی تو حانث ہوگا بید تھہیر بیٹس ہےاورا گرفتم کھائی کہ اگر ٹس نے عورت ہے بات کی تو میراغلام آ زاو ہے بھرلڑ کی <sup>(۱)</sup> ہے بات کی تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگریں نے عورت سے نکاح کیا تو میراغلام آزادہے پھراڑی سے نکاح کیا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ پین کلام کرنے سے بالغے ہے ہیں عورت کے حق میں جونشم معقو د ہواس میں اڑکی کا مرا دلیراعا دت کی راوے نہوگا اور نکاح کرنا ایسانہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہاور اگرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا مرد سے یا طفل سے یا غلام سے یا شاب سے یاکبل سے یعنی ان میں سے کس سے کلام نہ كرنے كي تم كھائى تو ہم كہتے ہيں كہ شرع ميں غلام نام الى عمر كے مردكا ہے جو بالغ نه ہوا ہو بھر جب بالغ ہوا تو شاب ہو كيا اوراس کوفتی بھی کہتے ہیں ادرامام ابو پوسٹ سے روایت ہے کہ شاب پندرہ برس سے تمیں برس تک ہے جب تک اس پر شمط غالب نہواور کہل تمیں برس سے بچاس برس تک ہے اور پچاس برس سے زیادہ کا شخ کہلاتا ہے اور بندرہ برس سے کم شاب نیس ہے اور تمیں برس ے کم کا کبل نہیں کہلاتا ہے اور پیاس برس سے کم کا شیخ نہیں کہلاتا ہے اوراس کے درمیان میں جوعمر ہے اس میں شمط معتبر ہے اور قدوری میں امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ شاب بندرہ برس سے بچاس برس تک ہے اللا آ نکہ شمط اس براس سے پہلے غالب ہو جائے اور کہل تمیں برس سے آخر عمر تک ہاور سی نے بیاس سے زیادہ عمر کا ہوتا ہے ہی بنابراس روابت کے بیاس برس سے زیادہ عمر واللے کوامام ابو یوسٹ نے بیٹنے بھی قرار دیا اور کہل بھی اور وصایا النوازل میں امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہمیں برس کا کہل ہے اور نیز امام ابد یوسٹ سے مروی ہے کہ جو تینتیس برس کا یااس سے زیادہ کا ہوئے دہ کہل ہے پھر جب بچاس برس کا ہو گیا تو دہ تیج ہے اورتواور بن وساعد میں لکھا ہے کہل تمیں برس سے جائیس برس تک ہے اور تینے وہ ہے کہ بچاس سے اس کی عمرزیادہ مواگر چداس کے بال سفید ند ہوئے ہوں اورا گر جاکیس برس سے عمرزیادہ ہوئی اوراس کے سفید بال بہت ہو گئے تو وہ سننے ہے اورا کر سیا وزیادہ ہو ل تو شیخ نہیں ہے اور امام محد سے مروی ہے کہ غلام وہ ہے کہ پندرہ برس سے عمر میں کم ہواور شاب وفق وہ ہے کہ پندرہ برس یا زیادہ کا ہوا اور جب جاکیس برس کا ہواتو اس وقت سے ساٹھ برس تک کہل ہے آلا آئکہ بالوب کی سفیدی اس برغالب ہوجائے تو وقت غلب سے شخ ہوگا اورا کر چہ بچاس برس تک کی عمر نہ ہوئی ہو مرکبل جب تک جالیس برس کا نہ ہوگا اور جب تک جالیس سے تجاوز نہ کرے تب تك شيخ نه موكا اور قال المحرجم يهي جارب عرف كموافق بولكن لادخل له في انشرع في مثل ذلك فالبتعدا ماافتواد حمهمه الله تعالي\_

اگرکہانان کلمتك الان تكلمنی او الی ان تكلمنی اور حتی تكلمنی فكذا: اگرفتم كمانى كرتائ فلاس ياتم كمائى كراراك (۴) فى قلال سے ياتم كمائى كرميب بنى قلال ياتم كمائى كراياى (۳) بى قلال سے كلام ندكروں كا تو ہم كہتے ہيں كريتم و ه كہلاتا ہے كراس كاباب مركبيا اور ہنوز و وصغير ہے كہ بالغ تبيس ہوا ہے تو جب بالغ

ے محیط بی ہے اقول ہوارے عرف میں اگر کہا کہ مردوں سے بات نہ کروں گاتو بھی سب کی نیت نہیں ہو گئی ہے بلکے جس مراد لی جائے گی لینی اس جس سے بات نہ کروں گاتو ہی سب کی نیت نہیں ہو گئی ہے۔ بات میں ہوئیتم ہیں ا۔

<sup>(</sup>۱) جوان نقى ۱۲ (۲) راغرو يه خاو ند كورتس ۱۳ (۳) اياى جم د ب زويد وورت بي شوبراا -

اگر کہا کہ کلام نہ کروں گاکسی ہے بھی الا دومردوں میں کے ایک سے کوفی ہویا بھری ہو:

<sup>(</sup>۱) خوادموت یا طلاق ۱۱ (۲) میری بوی طالقب یا نلام آزاد سیاا۔

زیدو ترون ہے اپ ورمیان محترک باندی کے بچہ کنب کا دعوی کیا اور قاضی نے دونوں ہے اس کے نب کا تھم دیا گھر
قالد نے کہا کہ اگر میں بنے زید کے بچہ سے کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے اور بکر نے کہا کہ اگر میں نے عمرو کے بچہ سے کلام کیا تو میرا
غلام آزاد ہے گھر دونوں نے آئی بچہ نہ کور سے کلام کیا تو عان نے ہوگئے بیا آبا تو سی ماللہ تھی ہے جھے جم الدین ہے دریافت کیا گیا
کرزید نے کہا کہ اگر میں نے عمرو سے کلام کیا تو میں کفارہ کا شریک ہوں ان ہاتوں میں اللہ تعانی پر بہتان با ندھے ہوں جواس کے
لائق تبیل جی گھراس نے عمرو سے کلام کیا تو میں کفارہ کا شریک ہوں ان ہاتوں میں اللہ تعانی پر بہتان با ندھے ہوں جواس کے
لائق تبیل جی گھراس نے عمرو سے کلام کیا تو میں اوا جب ہوگا دو ایس ہوگا بیا گھار تھے ہوں ہواں گھر ہو تھے
کمائی کہ عمرو سے کلام نہ کروں گا پھر عمرہ و نے اس کو خوشجری دو اس نے کہا کہ اندا اللہ وافا
الله داجعون تو اس سے حانث تنہ ہوگا بیا تا تا مانا نہ بھی ہا اور اگر بدخری صورت میں ذید نے عمرو سے کہا کہ اندا تھا ہے پرحرام ہو اللہ داجھون تو اس سے حافث ہوگا ہو تا اس میں ہوگا اور اگر بیری خبر سائی تو اس نے کہا کہ اندا تھی پرحرام ہو اللہ داجھون تو اس سے کا میں ہوگا ہوں اللہ ہوکہ اور کام کیا تھر ہو اللہ میں دونا سے مانٹ تنہ ہوگا ہو قال میں جوال کے بیا تا تا رہا نے میں ہوگا اور اگر بیری اللہ ہوکہ اور کام کیا تو گھر ہوا گار نہ ہوگا ہوں کہ بھر اللہ میں خوالہ کہ ہوا گئارہ اللہ المحر جم ذان سائٹ کے لئا میں تو لہ اگر ذید میں وافت بیمین حدشت لزمک بھیں وافت بیمین حدشت لزمک بھیوں لو حدشت لا لیکنارۃ الائے میں فاجب بھا ڈکرنا میں تو لہ آگر نہ ہو اللہ کہا کہ اگر میں کہا کہا کہ اگر میں کہا کہا کہ اگر میں کہا کہا کہا کہا کہا کہ اگر میں کہا کہا کہ اگر میں کہا کہا کہ کہا کہا کہ اگر میں کہا کہا کہ کہ کہا کہا کہ تو تھر ہو۔

اگرائی بوی سے کہا کہ اگرتو نے فلانہ عورت سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھراس کی بیوی نے ایک روز کیڑے وحوتے پھر

ا تعناء تعدیق نده و گاا۔ ع کیونکدید شکرالی بامیر ہادرے کلام نیس ہے ۱ا۔ عروے کلام کیا ہی منعقدہ و کی ہی دار می دافل ہوا اُلی آخر والا۔

ا ہے میں فلانہ ند کوروآئی اوراس سے کہا کہ تو تھک گئی ہے اس نے بیرجان کر کہ بیدفلانہ ہے یا بے جانے جواب ویا کہ بیس انجھی ہوں ا کہا کہ ہاں تو بیسب کلام ہے پی وہ طالقہ ہو جائے کی یظمیر بیش ہے کہ اصل بیکلام وحدیث بعنی بات وخطاب بیہ جب بی ہوتے ہیں جب بالشافہ ہوں بیع ابیدی ہے۔ اگرزید نے عمروے کہا کہ اگرتونے جھے خبروی کہ فلاں آمیا ہے تو میری بیوی طالقہ ہے یا میرا غلام آزاد ہے یس عمرونے اس کوفلاں کے آجانے کی جھوٹ خبروی تو زیدھا نٹ ہو گیا بعنی اس کی بیوی طالقہ ہو تی اور غلام آزاد ہو گیا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر تو نے مجھے فلاں کی آمد کی خبر دی تو میراغلام آزاد ہے پس عمرونے اس کی جموتی خبر دی تو اس کا غلام آزادت ہوگا اور اگر کہا کدا کرتونے جھے خبروی کدمیری ہوی گھریس ہے تو میرا غلام آزاد ہے اس عروف اس کوجونی خبروی کہ تیری بیوی محریس ہے تو حانث ہوااوراس کا غلام آزاد ہو گیا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری بیوی کے محریں ہونے کی خبر دی تو میراغلام آزاد ہے پس عمرونے اس کوجموٹی دی تو آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ اگر تونے نجھے بٹارت دی کہ فلاں آیا ہے یا کہا کہ اگر تو نے بچھے فلاں کے آنے کی بٹارت وی پس مخاطب نے اس کوجموٹی اس کی خوشخری وی تو حالف اپنی فتم میں حانث شہوگا اور اگر کہا كدا كرتون بي الما كا وكيا كد فلان آيا ب يا تون بي فلان ك آن كان وي يس مخاطب في اس كوجموث اس كي آمكان وي تو حانث شہوگا اور اگر حالف کے آگا و ہوجائے کے بعد فلال نے اس کواس امر کی تجی خبردی یا آگا و کیا تو یعی حانث شہوگا بخلاف اس کے اگر اس نے یوں متم کھائی ہوکہ اگر تو نے مجھے خبر وی پھر اس نے حالف کے آگاہ ہونے کہ بعد اس کوخبر دی تو اپلی متم میں مانث ہوجائے گااور اگر حالف نے اس صورت میں اپنے اس قول سے كرتونے مجھے آھى بى دى يہنيت كمبوكر خبر دسيدى تو بعد آگاہ ہونے کے مخاطب کے آگاہ کرنے سے بھی حانث ہوجائے گا اور جاہیے کہ حالف کی نبیت دیارہ وقضاء دونوں طرح سیح ہوئے اور ا گریشم کمائی که اگرتونے مجھے لکھا کہ فلاں آیا ہے تو میر اغلام آزاد ہے ہیں مخاطب نے اس کودروغ ایسا لکھاتو وہ حانث ہو گیا خواہ اس كا خط كانجا مويانه كانجا مواورا كركها كا كرتون بحصافلال كا في كولكما توميرا غلام آزاد بيس اس في جموث لكما تو مانت ندموكا اورا کراس صورت میں مخاطب نے اس کولکھا کے فلاں آیا ہے اور حال مدہ کنواقعی فلاں فرکوراس کے لکھنے سے پہلے ہمیا تھا مگر

گاطب کو معلوم نے اتو حالف حانث ہو جائے گا۔

زیادات میں امام محر نے فرمایا کہ اگر زید نے شم کھائی کہ عمروکا سر بھی اظہار نہ کروں گاہی زید نے عمرو کے ایک خط کی جو

اس نے زید کو لکھا تھا فرر دی یا اس کے کسی کلام کی فہر دی یا کسی نے بو چھا کہ آیا عمروکا ہیںد سے بس زید نے سرطایا بینی ہاں تو اپنی شم

میں جانت ہو گیا اور اس طرح اگر شم کھائی کہ فلاس کے ہیں کا افشا نہ کروں گایا قلاس سے افشاز نہ کروں گایا شم کھائی کہ فلاس کے ہیں ہو سے فلاس کو تا گاہ نہ کروں گایا تھا کہ ملائی کہ فلاس کا جمید ضرور پوشید و کروں گایا فنیے سے فلاس کو آگا و نہ کروں گایا تھی کہ فلاس کا جمید ضرور پوشید و کروں گایا فنیے سب صورتوں میں بینیت کی ہو کہ کلام یا تحرید بیا اپنی سے آگا ہ نہ کروں گا اور اشار و کی نیت نہ ہوتو کتاب میں نہ کور ہے کہ از بدیں سب صورتوں میں بینیت کی ہو کہ کلام یا تحرید بیا ہی سے اور اس میں شک نہیں ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ تعالی اس کے تول کی تھی تھی ہوگی اور پارس سے نگلے کی راہ خلاش کی تو اس کا حیار ہیہ ہوگی اور پھروا شرح ہو کہ اس سے ایس کے فراد کی کہ دیا تھی اس کے قول کی اور پھروا شرح ہو کہ اس سے تول کی قضا ہ تھی ہوگی اور پارس سے نگلے کی راہ خلاش کی تو اس کا حیار ہیہ ہوگی اور پھروا شرح ہو کہ اس سے کہ اس سے اس کی کی راہ خلاش کی تو اس کا حیار ہیہ ہو کہ اس سے اس کو کہ کہ اس سے کہ اس سے لیے کہ اس سے نگلے کی راہ خلاش کی تو اس کا حیار ہیہ ہو کہ اس سے لیا ہو کہائی گھراس نے اس کا حیار اور اس سے نگلے کی راہ خلاش کی تو اس کا حیار ہیہ ہو کہ اس سے لیا ہو کہا کہائی گھراس نے اس کا حیار اور اس سے نگلے کی راہ خلاش کی تو اس کا حیار ہیں ہو کہائی گھراس نے اس کا حیار اور اس سے نگلے کی راہ خلاش کی تو اس کا حیار ہیں ہو کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کو اس کو کہائی کہائی کہائی کو کہائی کہائی کے کہائی کو کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کہائی کی کہائی کہائی کہائی کی کہائی کو کہائی کہائی کہائی کو کہائی کہائی کی کہائی کی کہائی کی کہائی کہائی کے کہائی کی کہائی کی کہائی کہائی کو کہائی کہائی کی کہائی کو کہائی کی کہائی کی کو کہائی کی کہائی کو کہائی کی کو کہائی کو کہائی کی کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کو کہائی کو کو کہائی کو کہائی کو کہائی

<sup>۔</sup> مثلاً کہا کہا گرزیدے کلام نہ کروں گا مجراس کی چینے پہلے کہا کہ اوزید تو کلام نیس ہے ازیدے بات نہ کروں گا مجر خیبت علی کہا کہ زیرتم اعتصاد یا خطاب نہ کروں گا مجرای طرح خیب عمل خطاب کیا تو خطاب و خیر و نیس ہوا ۱۲۔ ح سیساو پر نہ کور ہوئی جیں ۱۲۔

جائے کہ ہم جگہوں کے نام لیتے ہیں یا بھیدوں کو بیان کرتے ہیں اس جوجکہ یا بھید فلاں کا ند ہواس پر تو اٹکار کرتا جانا اور جب ہم جگہ یا بھیدوں کو بیان کریں تو خاموش ہو جانا اپس جب اس نے ایسا کیا اور وہ لوگ فلاں کی جگہ یا بھیدے واقف ہو گئے تو بیا جانٹ ند ہوگا۔

میرے غلاموں میں سے جس کسی نے مجھے اس کی بشارت دی وہ آزاد ہے پس سب نے ایک ساتھ اس کو بشارت دی تو سب آزاد ہو نیائے کیں:

ا قال المحرجم الرمنطرة وايدا كردور ايدا مرخال ازشيني باورين بيندكرتا مون السرع مثلا كها كدفلال عديث شكرون كايا تفتكونه كرون كاتوجيد بات شكرون كاماس المرتمم بي جن موتواشاره عانث مونا الرب على المحادرة الفسية ١٢٠

ا قال الحرجم اردوز بان من تضاء مجى تصديق مونى جا سين السين السين من جزواً مت بوقال الحرجم محتقين كزويك بسم الله بحى ايك آيت الداريعن في كباكه خاصة مودة فاتحد في الجملة والنقيم السينة ما السينة الما المراجع الما المراجعة المنظم الما المنظم الما المنظم الما المنظم الما المنظم 
فرائض نماز میں جماعت سے پڑھے اورا پی تھم میں جانٹ نہ ہوگا اورا گر کوئی رکعت اس نے جاتی رہی کہ جس کواس نے تنہا پڑھا تو جانٹ ہوگا اورا گرعورت نے ایسی تھم کھائی تو وہ اپنے شو ہر کے چیچے نماز پڑھ لے یا اورا پے کسی محرم کے چیچے رہے یہ پیدا میں ہے۔ اگر اس نے قسم کھائی کہ قر اُت قر آن نہ کروں گا چھر اس نے سور ق فاتحہ بطور دعا و ثناء کے بیڑھی تو

## عانث نه هوگا:

اگرسوائے رمضان کے وہر اداکرنے جاہے و جاہے کہ جوور پر هنامواس کی افتد اکرے تا کہ حانث ندمویہ فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے متم کھائی کہ قر اُت قرآن نہ کروں گا پھر اس نے سورۃ فاتحہ بطور دعا و ثناء کے پڑھی تو حانث نہ ہوگا ہیہ ظہیریہ میں ہادرا کراس نے متم کھائی کدا کر میں نے ہرسورۃ قرآن کی پڑھی تو جھے ایک درہم صدقہ کرنا واجب ہے تو امام محرث نے فر مایا کہ بدیورے قرآن پر ہوگی بدفراوی قاضی خان میں ہے اگر کسی نے کہا کہ جھے پر تشم ہے اگر تو جا ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے جابی توصم لا زم آئے کی اور بیش اس تول کے ہے کہ جھ پرتتم ہا کر میں نے فلاں سے کلام کیا بیرمحیط میں ہے شیخ جم الدین سے در یافت کیا گیا کدایک مخص سے اس کی بیوی کے ناتے داروں نے اس کی بیوی کی طلاق کی تئم کی کی عورت رہے جرم ندر محادراس ركن چيز كى تبهت ندر كھے ہى اس نے يہم كھائى چرعورت سے كہا كدفداجانا ہے كرتونے كيا كيا ہے ہى آياس سےاس كى بيويوں پر طلاق ہوجائے گی فرمایا کہنیں بیٹمبیر ہیمیں ہے۔ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر فلاں کے گھر جاؤں اوراس سے کلام کروں تو تو طالقہ ہے پھراس کے گھرنییں ممیا تمرکہیں اوراس ہے یا تیں کیس تو اپنی قتم میں حانث نہ ہو گا اور گرکہا کہ اگر فلاں کے گھرنہ جاؤں گا اوراس سے کلام نہ کروں تو تو طالقہ ہے اور ہاتی صورت مسئلہ بطور نہ کورہ بالا واقع ہوئی تو حائث ہو جائے گا اوراس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی ایسا ہی فتو کامٹس الائمہ حلوائی اورفتو کی رکن الاسلام علی سغدی منقول ہے بیمجیط میں ہے ایک نے قتم کھائی کہ اپنے بھائی کو سمس کام کا تھم نددوں گا اور اگراس کوس کام کا تھم دوں تو ایسا پھر کسی آ دمی کے ہاتھ اپنے بھائی کے پاس کوئی مال عین بھیجا اور اس ے کہا کہ تو میرے بھائی ہے کہنا تا کہ وہ اس کوفروخت کردی تو ویکھا جائے گا کہ اگر اس آ دمی نے اس کے بھائی ہے جا کر تیرا بھائی کہتا ہے کہ اس کوفر وخت کردے یا تختے اس کے فروخت کرنے کا تھم دیتا ہے تو حانث ہوجائے گا ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگرآج تو نہ کے گی کہ فلاں نے بختے ہے کیا کیا ہے تو تو طالقہ ہے پس عورت نے ایسے طور پر کہا کہ سنائی نہیں ویتا ہے یا مرو نے نہیں سنا توعورت ندکور و طالقدند ہوگی اور اگر بول کہا ہو کہ اگر تونے آج کے روز مجھے نہ کہا تو صورت ندکورہ میں طالقہ ہو جائے گی ہید خلاصہ جے۔

ل اگرخاص کمی معیاد تک بیشم ہوتو خیراس حیلہ بھی مضا کھنے تیس ورند تم تو زوی جا ہے تکی ماھق فی تغییرالحر جم اا۔ ع بول تم لی کداگر بی اس مورت پر جرم یا تہت رکھوں تو اس کوطلاق ہے ا۔ ا گرفتم کھاتے وقت زمانہ کی کوئی مقدار مقرر نہ کی تو؟

بیسباس وقت ہے کہ اس نے زبانہ کی گوئی مقدار معین کی ثبت نہ کی ہواورا گراس نے کی مقدار معین کی ثبت کی ہوتو اس کے تول کی تقد بی کی جائے گی اور بہی تھم امام ابو بوسف وامام تھ کے نزویک لفظ و ہر کا ہے لین اگر دہر کوبطور کر ہ لایا تو اس کی تسم چھ مہینہ پرواقع ہوگی بشر طیکہ اس نے کسی قدر مقدار معین زبانہ کی ثبت نہ کی ہواورا گرز بائہ معین کی ثبت کی ہوتو بالا تفاق اس کی ثبت پر تسم ہوگی اور اہام اعظم نے فر بایا کہ میں و ہر ہ کوئیں جائتا ہول کہ کیا ہے اور واضح ہو کہ بیا ختالا ف الی صورت میں ہے کہ اس نے لفظ و ہر کو کر و بیان کیا ہو بھی تھے ہوگی ہوتھ ہالا تھا تا ہول کہ بیت ہوگی ہوتھ بالا م (۱۱) لا یا تو بالا بھا تا اس سے ابدم او ہوگا لین ہمین ہوگی ہو سے ساٹھ سے بین میں ہے اور اگر نہ میں اور اگر ختم کھائی کہ لایہ کلمہ الا جائیں اوالاز منته تو امام اعظم کے نزویک و میام کرتے تین بار چوم ہین پر واقع ہوگی جس کے ساٹھ مہینے ہوئے میں بار چوم ہین پر واقع ہوگی جس کے ساٹھ مہینے ہوئے میں بار چوم ہین پر واقع ہوگی جس کے ساٹھ مہینے ہوئے میں بار چوم ہین پر واقع ہوگی جس کے ساٹھ مہینے ہوئے میں بار چوم ہین پر واقع ہوگی ہیں کہا کہ لایہ کلمی دھور اتو بنا ہر تول امام ابو یوسف وامام کرتے گئین بار چوم ہین ہر واقع ہوگی ہیں شرح طحاوی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ لایسکلمہ العمر یعنی عربجراس سے کلام نہ کروں گا تو عدم نیت کی صورت میں تمام عمر پرواقع ہوگی اور اگر کہا کہ لایسکلمہ عمراً تو ایام ابو یوسف ہے۔ یک روایت میں ہے کہ شل جین کے چیر مہینے پرواقع ہوگی اور بیں اظہر ہے اور اگرفتم کھائی کہ لایسکلمہ عمراً تو ایام ابو یوسف ہوگی یہ مراج و باج میں ہے اصل میں نہ کور ہے کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ اوّل یا و کلام نہ کروں گا تو مہینہ کا اوّل قبل نصف گذر جانے کے ہے اور ایام ابو یوسف ہے مردی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں ہے اوّل یا ہ کے آخر یوم میں اور آخر یا و کے روز اوّل میں کلام نہ کروں گا تو یہ پندر چیوں وسولھویں کو شامل ہے بیفلا صد میں ہے ابن مقاتل سے مردی ہے کہ ایک سے نو فر مایا کہ اس کو جانے اور اس کو اجازت و میری یوی طالقہ ہے تو فر مایا کہ اس کو جانے کہ ماں کے پاس کس کو بیج کر درخواست کرے کہ وہ وجائے اور اس کو اجازت و میں و ہے کہ بیکھیں معلوم سے بلائے میں میں اور آخر ہوں میں اور آخر ہوں کہ برکے میں معلوم سے بلائے میں میں اور آخر ہوں کہ برکے میں معلوم سے بلائے میں میں کہ ایک میں معلوم سے بلائے میں اور آخر ہوں میں کہ ایام ابو مینید کو جرکے میں معلوم سے بلائے میں اور آخر ہوں کا ایام ابو مینید کو دیرے میں معلوم سے بلائے میں میں کو بالے کہ ایام ابو مینید کو برے میں بیس میں کہ بلائے میں میں کو بال میں میں معلوم سے بلائے میں اور آخر ہوں کی میں کو بالے کہ بلائے میں کہ ایام ابو مینید کی میں معلوم سے بلائے میں کو بی میں کو بلائے کو بر کے میں کو بی کہ کہ کہ کہ کہ کو اس کے بال کہ برکہ کو برک میں کو بال کہ برکہ کو برک میں کو برک کو برک کو برک کو برک میں کو برک کو برک کو برک کو بر

جب كرولايا جائة كيام اوب جيساس مئله من فوركرواا و ع قلت كاندا تفاق اا-

<sup>(</sup>١) بالف ولام١٢\_

طلت میں ہوجائے بیرحاوی ش ہے فقاوئ سی میں کھا ہے کہ اگر فاری میں کہا کہ اگر فلاں گویم خدانے داہومن یك سداله روزه تواس سے كلام كرنے سے بحر نیس لازم آئے گا ادراگر كہا كہ يكسال روزه تو كلام كرنے سے ايك سال كروزے اس پرلازم آئے گئے بيخلاصد میں ہے تجريد ش امام محرّ سے روايت ہے كدايك نے كہا كہ الاكلم اليوم سنته اور شهرالينى اس روز سال بحريا مهين جركلام ندكروں گا تو اس پرواجب ہوگا كہ سال يا ماہ میں جتنی دفعہ بددن آئے اس می كلام ترك كرے بيا تارخاني میں ہوا در اگر كل نے تسم كوالم ترك كرے بيا تارخاني ميں ہوا ورقت تسم سے ایک سال كام ندكروں گا تو وقت تسم سے تا غرة محرم كلام ندكر نے بي يوى فتم ہوگي اوروفت تسم سے ایک سال كال پرند ہوگى بي قاوئى قان میں ہاور مجموع النواز ل میں كھا ہے كہ ایك سے اپنى يوى سے كہا كہ ان كلمتك الى سنته فائت طالق لاحى يا عددة الله بنى اگر میں نے تحم سے ایک سال تک كلام كيا تو تو طالقہ ہوجا ہے گی ہوگ اى وقع ن میں ہے۔

طلاق، ني منظور بوتى تواس يربيد مكى فنول تنى كرتجه عدا يك سال تك بات ندكرون كا فاقهم والله تعالى اعلم ١١-

دونوں پرواقع ہوگی حتی کداگر رات جم کلام کرئے گایادن بی تو حائث ہوگا اوراگراس نے حاصدة ون کی نیت کی ہوتو اس کے تول
کی تضا پہی تعدیق ہوگی ہیکائی جس ہے اوراگر کہا کہ جس رات فلاس سے جس کلام کروں یا جس رات کدفلاں آئے تو تو طالقہ ہے
لیس اس نے ون جس فلاس سے کلام کیا یا ون کوفلاں آیا تو اس کی جوروطالقہ نہ ہوگی اس واسطے رات لغت جس سیا ہی شب کا نام ہے
اور اس جس کوئی ایسا عرف نہیں ہے کہ لفظ کو اس کی مقتضا ہے لئوی سے پھیر ہے تی کہ اگر اس نے بجائے رات کے راتوں کا لفظ ذکر
کیا تو مطلق وقت پر بید کلام محمول ہوگا اس واسطے کہ ان کے عرف جس اس کا استعمال مطلق وقت جس ہے یہ بدائع جس ہے تا ل
المتر جم لیعنی یوں کہا کہ جن راتوں جس کہ ذیر آئے گا پس تو طالقہ بی واقول ہو کی زبان کی تشم جس مستقیم ہے یعنی قولہ لیکی یقد یہ
فلاں اور ہماری زبان جس تال نے والتداعلم ۔۔

اگرکہا کہ اگرکہا کہ اگرکہا کہ اگرکہا کہ فلاں سے کلام تو تو طالقہ ہا آ اگد فلاں آجائے یا لا آ نکہ فلاں اجازت و بے کے کلام کیا تو جائے ہوگیا اگر بعد فلاں کے آجائے یا اجازت و بے کے کلام کیا تو جائے نہ ہوگیا اگر بعد فلاں کے آجائے یا اجازت و بے کلام کیا تو جائے نہ ہوگا اور اسی طرح آگر کہا کہ تو طالقہ ہی اگر جس نے فلاں سے کلام کیا الا آ نکہ فلاں آجائے تو بھی ہی تھم ہا اور اگر فلاں مرکہا تو امام اعظم کے فرد کیک بیتم ساقط ہوجائے گی بیکا فی جس ہا اور اگر کی فض سے کسی روز معین بیل کلام نہ کرنے پر تم کھائی تو اس کی تشم خاصد اس روز کے دن ہی دن پرواتع ہوگی اس کے ساتھ رات واخل نہ ہوگی بیشرح طحاوی بیس ہا اگر تم کمائی کہ لا محلہ فا بام تو امام اعظم کے فرد کی دائے ہوگی اور اس کے ساتھ والی المحربی تو بار جم اگر ہماری زبان جس کہا کہ اس سے روز دن کلام نہ کروں گا تو ہوگی اور اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوگی اور اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوگی اور اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوگی اور اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوگی اور اس ماعظم دس دو فرس اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوگی اور اس ماعظم دس دو فرس اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوگی کہ دیا تھا تھا تھی میں دو تو تو ہوگی ہے بولی ہے جو کہ اور اس سے کلام نہ کروں گا تو ہوگی کہ دیا تھا تھا تھا تھی میں دو فرس اس سے کلام نے کروں گا تو ہوگی ہے بولی ہے جو کہ اور اس ماعظم دس دو فرس اس سے کلام نے کروں گا تو ہوگی کہ دور کا تو ہوگی ہے بولی ہے جو کہ اس ماعظم دی روز پر تھی میں دور پر تھی موربی ہوگی ہے بولی ہے بولی کہ دور کہ کروں گا تو ہوگی ہے بولی ہے بولی ہے بولی کے دور کی میں بھرائے جس میں دور پر تھی میں ہوگی ہے بولی ہے بولی ہے ۔

اگر تسم کھائی کہ بچھ ہے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گا اور بیروز سنیج کا ہے جس دن اس نے تسم

كهانى بيتويةم دس نيجرون بروا تع موكى:

آگر کہا کہ ہرروز کہ میں تھے سے کلام کروں ہیں جھ پرایک درہم صدقہ واجب ہے ہیں اس سے دوروز کلام کیا تو وہ مرتبہ حانث ہوا اورا گرکہا ہوکہ ہردوروز کہ میں تھے سے کلام کروں تو ایک ہی مرتبہ حانث ہوگا بیتا تار فانیہ میں ہے اورا گرضم کھائی کہ لا ایسکلہ تو فلانا ایامہ ھنہ تو امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ تمن روز پرواقع ہوگی اورا گرضم کھائی کہ لا ایسکلہ ایامہ تو یہ حس دن واقع ہوگی بیر فاوی تا اس نے میں فان میں ہے اورا گرضم کھائی کہ تھے ہیں دن دیں روز میں کلام نہ کروں گا اور بیروز شنچر کا ہے جس دن اس نے میم کھائی ہے تو یہ تھی ہوگی اس واسطے کہ دیں روز میں ہیں ایک ہی سنچر آتا ہے دی نیس ہو سکتے ہیں اورای طرح کہاا گرکہ میں تھے ہے بروز نیس ہو سکتے ہیں اورای موروز میں تھی ہوگی اس واسطے کہ تی ہوگی اس واسطے کہ تو یہ تو کیا اس واسطے کہ تنجی دوروز نیس ہوتا ہوگی اور واقع ہوگیا اس واسطے کہ تنجی دوروز نیس ہوتا ہوگی وروز میں کلام نہ کروں گا اورای طرح اگر کہا کہ وروز میں دور نیس کلام کرنے پرواقع ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کردیا ہے بیشرح جامع تھے سے پروز شنچر تین روز کلام کروں گا تو یہ تم تین سنچر وں میں کلام کرنے پرواقع ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کردیا ہے بیشرح جامع تھے سے پروز شنچر تین روز کلام کروں گا تو یہ تم تین سنچر وں میں کلام کرنے پرواقع ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کردیا ہے بیشرح جامع

ا تال ہے ہاں آگر بیہو کہ جن وقول زید آئے گا تو البتہ بی تھم ہے کو تکہ راتوں کا محاورہ حاری زبان می نیس ہے اور ونوں کلام ندکروں گا ۲ا۔ سے والفداس سے ایام میں اُس سے کلام ندکروں گا ۲ا۔

کیر حمیری میں ہاورا گرفتم کھائی کہ ندکلام کروں گا اس ہے ایک روز سال بجر پاسال بجرائیک روز بی اگر اس نے کوئی روز خاص مرادلیا ہے تو تمام سال میں ای روز کلام نہ کرنے پرتم واقع ہوگی لین جب بیروز آئے کلام نہ کرے اورا گر پچھے نیہ تو ہر جعد میں سے ایک روز کلام نہ کرے تی کہ اگر پورے کوئی جعد کے ہرروز کلام کرئے گا حانث ہوگا بیر تما ہیے میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ لا اکلمک کیو مایا لا اکلمک انسبت یو مات واس کوا ختیا رہے کہ جوروز جا ہے قرار دے بیدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے دی روز تک کلام نہ کروں گا تو دسواں روز تنم میں داخل ہوگا بی فاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر یوں متم کھائی کہ تھے ہے آج یاکل کانام نہ کروں گا چراس ہے آج یاکل کانام کیا تو جانث ہوااور اگر کہا کہ اس سے کلام كرناآج ياكل ترك كرول كالبسآج اس كلام ترك كياتوقتم بيس سيا موجائ كااورتهم ساقط موجائ كى كدكل كلام ترك كرنا اس پراہ زم نہ ہوگا اور بیعتا ہیے میں ہے اور آگر کہا کہ واللہ نہ کلام کروں گا اس ہے آج اور نہ کل توقعم آج باتی دن اور کل پرواقع ہوگی اور جورات ان دونوں کے درمیان ہے وہتم میں داخل نہ ہوگی یہ بدائع میں ہاور اگرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گااس ہے آج وکل و یرسوں تو بیا یک بی کلام ہے کہ تمن روز تک کمی وقت اس سے کلام نہ کرے خواہ رات ہو یا دن ہواور اگر کہا کہ آج کے دن میں اور کل کے دن میں اور برسول کے دن میں تو حانث نہوگا یہاں تک کہاس سے برروز جس کو بیان کیا ہے کلام کرے اور اگراس سے رات یں کلام کیا تو جانث نے ہوگا ہے وجیز کروری میں ہے۔ ایک نے کہا کہ کلام نہ کرول گا فلاں سے ایک روزیا دوروز کے اور اس کی سچھ نیت نہیں ہے تو امام محد سے مروی ہے کہ میر بمنزلداس تول کے ہے کدواللہ فلاس سے ایک روز کلام ندکروں کا میرمحیط می ہے اور اگر رات میں کہا کہ ند کلام کروں گااس سے ایک روزتو اس وقت سے تاغروب تو فناب ہوگی بیر متا ہید میں ہے اور بعداس متم کے شاطلوع الجرك اس كلام كياتو سيح بيب كمانث موكا بيميط من باورا كردن من كها كداس سايك كلام ندكرون كا توقعم كوتت ے طلوع بخر تک ہوگی بیعتا ہید میں ہے اور اگر تھوڑا دن گذر ئے تشم کھائی کہ فلاں سے ایک روز کلام نہ کروں گا تو یہ ہاتی دن اور پوری رات اور دوسرے روز اس ساعت تک جس وقت تم کھائی ہے کلام ندکرے اور اس طرح اگر رات بیں تتم کھائی کہ اس ہے ایک دات کلام ندکروں گاتو باقی بیرات اور دومرا دن اور دومری رات کی ای ساعت تک کلام ندکرنے پرفتم واقع ہوگی ہی جوان ع من آحمیا ہے وہ بھی تتم میں داخل ہوجائے گاریہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے ایک روز اور ایک روز کلام نہ کروں گا تو بیتم اور والله میں جھے سے دوروز کلام نہ کروں کا دونوں کیساں ہیں ہی جورات ان دونوں کے درمیان ہے تھم میں داخل ہوگی اور اگرتشم کھائی کہ تھے سے ایک روز اور دوروز کلام نہ کروں گاتو تیسراروز گذرنے پرتشم پوری ہوگی اورا گرقشم کھائی کہنہ کلام کروں گا تھے ے ایک روز اور ندروروز تو میشم دور دزیر ہوگی حتی کدا گرتیسر بروزاس سے کام کیا تو حانث ندہوگا۔

الرقيم كمائي والله لاكلم احد يومي ياكماك والله لاخرجن احد يومي اواحد ليومين اواحد يامي:

متلقی ش لکھا ہے کہ اگر کمی نے آ دھی رات یا دو پہر دن کوشم کھائی کہ داللہ تھے ہے دورات کلام نہ کروں گا تو اس سے پرسوں اس وقت تک کلام ترک کرے اورا گر کسی نے تسم کھائی کہ فلاں سے ٹمیں روز کلام نہ کروُں گا اور رات بیل شم کھائی کہ تو اس ساعت سے تیسویں روز کے آ فان غروب ہونے تک کلام ترک کرے بیجیط میں ہے اورا گر درمیان دن کے کسی وقت تسم کھائی کہ واللہ آج میں اس سے کلام نہ کروں گا تو اس دن باتی میں تا غروب کلام نہ کرے اورا گر رات میں تسم کھائی کہ اس روز اس سے کلام نہ کروں گا تو باتی بیرات اور دوسرے روز غروب آ فاآب تک کسی وقت کلام کرنے سے جائے ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے اگر دن

ل تھے سے ایک دن کو ل ہو تاہم نہ کروں گایا کہا کہ تھے سے بغتہ میں ایک روز کلام نہ کروں گا ۱۲۔

عیون پی تکھا ہے کہ آگرتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا داسکہ و واس دار پی ہے چراہے اسباب وا فاقیہ سے اس دار سے نگل گیا چر دوبار واس وار پی آگرد کم الف نے اس سے کام کیا تو حائث نہ ہوگا یہ بچط پی ہے۔ ای طرح آگر یوں کہا کہ کان فیہا یعنی جب تک کہ ہے اس بی بیابینا ح بی ہے اورا گر کہا ہیں تھے سے کلام نہ کروں گا اور ما واسکہ بغدار ہیں ہوں پھر خوجہ بابغداد سے نگل گیا تو تم باتی نہ رہے گی ہوئیا وی قاصی خان میں ہوں پھر اس کھا گیا تو تم باتی نہ رہے گیر اسے نگا وی تا تھی اس کے اگر تم کھائی کہ والتہ کلام نہ کروں گا اور حالف نے اس سے کلام کیا تو حائث نہ ہوگا ہے کہ ارباز او فشیکہ اس کے اور اگر اسے پھر مرد نہ کور نہ کو اس کو اتا رکر پہنا اور حالف نے اس سے کلام کیا تو حائث نہ وگیا ہے پھر عمر جائے کہ کہ کہ اس کھام کیا تو حائث نہ کہ اس کو اتا رکر پہنا اور حالف نے اس سے کلام کیا تو حائث ہوگیا ہے پھر عمر جائے نے بعد گورت سے کلام کیا تو حائث نہ کروں گا وہ ان ہی تیر سے مال و باپ دونوں زند و ہیں پھران دونوں ہیں ہے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ والتہ ہی تھی سے کام نہ کروں گا وہ ان ہی تی ہوگا ہے کہ کہ کہ دونوں زند و ہیں پھران دونوں ہی ہے کہ دیا ہے کہ کہ دونو تھیں ہی تو اس نے میاب کہ والتہ ہی اس کو تا اس کی نیت ہو ہی کوروں تی میں اس کو اس نے کہ دیا ہوئے کا ذکر نیس کیا ہے تو اس کی نیت باطل ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ والتہ اس کی نیت باطل ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ والتہ اس کی نیت باطل ہوگی کہ دیا تا سے ہوٹھ والی کہ رہے کی کہ دیا تا سے ہوٹھ کو کہ کی ہوئے گی کہ اس سے نفظ کر میت زیادہ واضی ہے بیتی واللہ لایہ کلمہ الاہد دیکلمہ الاہد دیکلوں گوری کوروں گوروں کی میاب کوروں کی بیابیا میں میاب کوروں کو ایک کو واللہ الایک کہ دیا تا کہ کوروں کی تیت زیادہ واضی کی دونوں کی دونوں کی کہ دیات کیا کہ کہ بیت نہ کوروں کو تو تو تو ہوگی کیا دونوں کی کوروں کوروں کی کوروں کو تو تو تو ہوگی کیا دوروں کی کوروں کو کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں ک

قاویٰ ابواللیٹ میں ندکور ہے کہ اگر کس نے کہا کہ واللہ فلاں سے کلام نہ کروں گاتا قددم حاجیاں پھر حاجوں میں سے ایک آئی تو اس کی منتم النہ گئی اور ای طرح اگر کہا کہ واللہ اس سے کلام نہ کروں گاتا در وزراعت میں کے شہر والوں میں سے

ا تال الرح م بهاراع ف انہیں دوایک روز بن ایک اور دوایک روز بن انہیں دونوں ایک روز جاؤں گا امید ہے کدای تھم بن علی التفصیل داخل ہو واللہ اعلم ۱۱۔ سے اس سے جب تفتیکو کروں گاتو بھی اس تفتیکو بن اس سافظ ہیشہ زبان سے شکالوں ۱۳۴۔

<sup>(</sup>۱) محيق كافي جائے اللہ

اگر کہا کہ واللہ بیں تجھے سے جمعوں بیں کلام نہ کروں گاتو اس کورواہے کہ سوائے روز جمعہ کے اور دنوں میں اس سے کلام کرے:

<u> آگرتشم کمائی کدا گریس</u> نے قلاں سے کلام کیا تو ہرمملوک کہیں اس کا مالک ہوں بروز جعد یا بروز جعرات وہ آزاد ہے تو

ی بہاں سے طاہر ہوتا ہے کہ لیلت الکدرامام اعظم کے زویک اقل عشر ورمضان بلک اقال رمضان کو بھی محمل ہوا ہے کہ اور التعدد ہرسال ہوتی ہے اور امام طحادیؓ نے اس کو مرکل بیان کیا ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) باغتماران مکون کے درہادے بہال نبیں گرتا ہے ا۔ (۲) تولہ حشو بحرادُ کا کیڑا جیسے ہارے بہاں ردِ فی بحراد گلاوغیرہ ۱۲۔

یہ مرمملوک پرجن کا وہ ان دونوں دنوں میں مالک ہوواقع ہوگی اور پرچیط میں ہاور اگر کہا کہ لا لکلمہ جمعة بیتی اس سے
ایک جمد کلام نہ کروں گا اوراس کی پھونیت نیس ہے تو بیایا ملے جمعہ پرواقع ہوگی اوراگر کہا کہ دو جمد توجمعوں کے ایا م پرواقع ہوگی اوراگر کہا کہ بین جمد تو اس کے قواس کے ایا م پرواقع ہوگی اوراگر کہا کہ واللہ میں جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کو اس کے قول کی تقد بین نہ کی جائے گی بدقا وی قاضی خان میں ہا اوراگر کہا کہ واللہ میں تھے سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کو روا ہے کہ شؤائے دوز جمد کے اور دنوں میں اس سے کلام کر سے جسے کہ واللہ لا کلمك الا جمسة اولا حاواوالا تانین بعن واللہ تھی ہو مراو کئے ہوں یا اتو اروں کو کلام نہ کروں گا تو بہی تھم ہو اور بیائن وقت ہے کہ اس کی پھوٹیت نہ ہواوراگر اس نے ایام جمد مراو کئے ہوں یعنی فائن اس کی نیت پر ہوگی بیر محمل میں ہے۔ جامع میں ذکر کیا ہے کہ اگر کہا کہ واللہ لا اکلمك المحبعة ہوں ایس کی اس کے اگر کہا کہ واللہ لا اکلمك المحبعة موس کی ہو ترجم کا میں اس کا مرکز اس کے اس واسطے کہ انجمعت تا م ایک روز جمد میں اس سے کلام کر سے اس واسطے کہ انجمعت تا م ایک روز جمد میں اس سے کلام کر سے اس واسطے کہ انجمعت تا م ایک روز محمد میں اس سے کلام کر سے اس واسطے کہ انجم میں دکر کہا کہ دھونا تو اس کو غیر جمد میں کام کر نے کا اختیار ہے ہی بھوں کہا کہ واللہ لااکلمک بومر الجمعیم اورائی طرح آگر کہا کہ دھونا تو اس کو غیر جمد میں کام کرنے کا اختیار ہے ہی بور تا ہو کہا کہ واللہ لااکلمک ہو میں اس دور جمد ترکی میں واقع ہوگی بیدائع میں ہے۔

جس سے تو نے موالات کی ہے اُس سے کام نہ کروں گا حالاتکداس کے دومولی الموالات ہیں:

اگرکہا کہ لا اکلمك قریباً تو ایک مہینہ سے ایک دن کم پر ہوگی بیام اعظم كا قول ہے اوراس میں اختلاف كى دوسر سے كاذكر نيس فر مايا اورا گرأس نے اس صورت میں ایک مہینہ سے زیادہ كی نیت كی ہوتو ایمان الاصل میں امام اعظم سے روایت فركور ہے كہ قضاءً اس كی تقید ہیں ہوگی اورا گركہا كہ لا اكلمه اى بعید تو امام اعظم كے قول میں بیدا یک مہینہ سے زیادہ پر ہوگی اورا مام ابو بوست سے نواور ہمعلی میں فركور ہے كہ اگركہا كہ مر یعا لین میکلمہ اور یکلمہ سروعاً تو بدا یک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکہ اس كی بوست سے نواور ہمعلی میں فركور ہے كہ اگركہا كہ مر یعا لین میکلمہ اور یکلمہ سروعاً تو بدایک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکہ اس كی

لے جدے دات میں جیسے ایک ہفتہ وغیر و اولتے ہیں ۱۱۔ ع جد کاروز تین مرتبہ آئے اور کلام نہ کرے ۱۱۔ ع ون ہو گیا تو گیارہ ون تک ۱۱۔ سے ویرتک مجر پوراس سے بات نہ کروں گا ۱۱۔ ہے اصل میں ہے کہ اوا در میں جو معلی کی طرف منسوب ہے ہیں کہا کہ شاید ساشارہ ہے کہ تحقیق نہیں ہوسکا کہ منصور کی تھنیف ہے اس وجہ سے اوا درنام ہوا ۱۲۔ ہے مرابع نیز بظام رجلدی مراد ہے جیے بعید بمعنی دور ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) مات ماته روز كاا ـ (۲) محر يوروي تك ۱۱ ـ

کھونیت نہ ہواور اگرنیت ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر کہا کہ عاجل تو مہینہ ہر ہے کم پر ہوگی اور اگر کہا کہ آجاتو ایک مہینہ سے

یازیادہ پر ہوگی بینی ایک مہینہ ہے کم پر نہ ہوگی ہاں پورا ایک مہینہ ہوجائے یاس سے زیادہ گزرجائے پھر جس طرح تم کھائی ہے اس
کے خلاف کر سکتا ہے اور حاش نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہفتہ قشر ہو یا (۱۰) تو یہ تیرہ دوز پر ہوگی اور جامع الجوامع علی فہ کور ہے کہا گر اس
نے اس صورت میں (۱۹) روز سے زیادہ کی نیت کی ہوتو اس کی تقد اپن کی جائے گی بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ لا اکلم
مولات لین جس سے تو نے موالات کی ہے اس سے کام نہ کروں گا حالا نکداس کے دومولی الموالات جی ایک اعلیٰ ہے اور دوسرا
اسٹی ہے اور اس کی پھونیت نیس ہے تو ان میں سے جس سے کلام کروں گا جانٹ ہوگا قال المتر جم اس کی تو شیح کتاب الوالا ء سے
معلوم کرنی چاہتے فاقیم سائی طرح اگر کہا کہ میں نے تیر سے جدسے کلام نہ کروں گا اور اس سے جدود جیں ایک باپ (دادا پردادا) کی طرف سے اور دوسرا ماں (۱۲ پرداد) کی طرف سے اور دوسرا ماں (۱۲ پرداد) کی طرف سے اور دوسرا ماں (۱۲ پرداد)

منعی می ندکورے کدا کر کہا کہ تھے سے قریب سال مجر کے کلام ندکروں کا تواس سے چیم میدداور ایک روز کلام ندکرے مید خلاصه ص ہاورا گرایک نے دوسرے سے کہا کہ اوفلانے تھے سے دس روز کلام ندکروں گا واللہ تھے سے تو روز کلام ندکروں گا واللہ تخدے (۱۸) روز کلام نہ کروں گاتو و و بار جانث ہوا لینی دوقسموں میں جانث ہو چکا اور تیسری قسم اس پر رہی ہی اگر آٹھ روز کے اغداس عكلام كراياتواس من بعى حانث موااورا كركها كروالله تخدعة تعدروز كلام ندكرون كاوالله تخدع وروز كلام ندكرون كا والله تخد سے دس روز کام نہ کروں گاتو دوتسموں میں ایمی دومرتبد جانث ہوا اور اس پرتیسری تئم رہی ہی اگر دس روز کے اندراس ے کلام کرلیا تو اس میں بھی جانث ہو گیا بیمسوط میں ہے۔امام محد نے فرمایا کدا گرایک نے کہا کہ ہر بارکد میں نے فلاس سے ایک روز کلام کیا ہی اللہ تعالی کے واسطے جمع پرواجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر بارکہ میں نے فلاں سے دوروز کلام کیا ہی واسطے الله كے جمد يرواجب بے كددودرہم صدقة كرول برياركديس نے فلال سے تين روز كلام كيا تو واسطے اللہ كے جمد يرواجب ہےك تنن درہم صدقہ کروں ہر بارکہ میں نے قلال سے جارروز کلام کیاتو اللہ کے واسطے بھی پرواجب ہے کہ جاردرہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے پانچ روز کلام کیا تو اللہ کے واسطے جھ پرواجب ہے کہ پانچ درہم معدقہ کروں پھراس نے چوشے و پانچویں روز کلام کیا تواس پرٹمس ( ۱۳۰) درہم صدقہ کرنے واجب ہیں اور اگراس نے اوّل روز میں یا اور کسی ایا میں دو بار کلام کیا تواس پر (۳۰) درہم صدقہ کرتے واجب ہوں سے اور اگر کہا کہ ہرون میں کہ میں اس میں فلاں سے کلام کروں تو واسلے اللہ کے جمہ پر واجب ہے کدایک ورہم صدقہ کروں ہر دوون کہ میں ان میں فلال سے کلام کروں تو اللہ کے واسطے مجھ پرواجب ہے کدوو درہم مدقہ کرون ای طرح یا جی تھم تک پہنچایا چراس سے چوشے ویا نچویں روز کلام کیا تو اس پر بائیس (۲۲) درہم واجب ہوں مےسو اس واسطے کداس نے یا بچ فتمیں کھائی میں اور مہل فتم کی جزا وایک درجم صدق مقرر کی اور دوسری کی دوورجم اور جرقتم کے واسطے مت قراردی ہے اور فقہا و نے ہرمدت کا تام و ورر کھا ہے ہی اوّل فتم کی مت ایک روز ہے اور اس کا دور و تجدد ہرروز ہوتا ہے اور دوسرے کی مدت دوروز ہے کہ اس کا دوروتجدد ہردوروز میں ہوتا ہے اور تیسری کا دور تین روز ہے اور چوسی کا دور جا رروز ہے اور یا نج یں کا یا بچے روز ہے اور ہردور میں و والک عی مرتبد مانث ہوگا کیونکداس نے بلفظ برقتم قرار دی ہے اور بدلفظ موجب محرار نیس ے اس لئے کہ مرار تضیعوم الفعل بے نقضیعوم الوقت اس جودن کہ بعدتم کے یا یا حمیاد و بوری مدت اوّل تم کی ہوگی اور تھوڑی

ل خاصه يدكدوني متفرداسلام لايااوركى خاعدانى يدموالات كرلى كهية ميرامونى بتوه واعلى موااور بياسل موااا-

<sup>(</sup>۱) محداديروس دن ۱۱-

اس کے ذمد بیج مسم اوّل کے ایک درہم اور بوجہ دوسری کے دوورہم اور بیجہ تیسری کے تین درہم اور بوجہ چوسی کے جار درہم اور بعجہ یانچویں کے یا مج درہم واجب ہوئے کہ ان کا مجموعہ پندرہ درہم ہوئے پھر جب یانچویں روز اس سے کام کیاتو اوّل ودوم و چهارم من حانث موا اورتيسري و يانجوين فتم من حانث ندموااس واسطے كه يانچوان روز پيلي فتم كايانچوان دور ہے اوراس (بك چارم عن حانث مواب) دور عل و و حانث نيس مواب پس اب حانث موكا اور دوسرى قتم كے تيسر ، دور كا اوّل روز ب اوراس یں (بلکہ تنہ دور دوم میں مانٹ ہواہے) بھی وہ حانث نہیں ہو چکا اور چوکی تھم کے دور دوم کا پہلا روز ہے اور اس میں (بلکہ تنہ دور ازل میں مانت ہوا ہے"ا) بھی و و حاشت نیں ہو چکا ہے بس حانث ہوگا بس اور سات درہم اس پر لازم آئیں گے کہ مجموعہ کل بائیس (۲۲) درہم ہوئے اور تیسری ویا نچویں تھم میں اس وجہ سے حانث شہوگا کہ تیسری تھم کے دوسرے دور کا دوسراروز (دوسرے دور میں دوپہلے ہی جانث ہو چکا ہے"ا) ہے کہ جس میں وہ حانث ہو چکا ہے اور پانچویں تئم کے اوّل دور کا تتمہ ہے اور پانچویں کے اوّل ہی دور میں وہ بہلے حانث ہو چکا ہے لہذا اب دویارہ حانث نہ ہوگا ہی حاصل یہ ہے كہ تجدد دوروعدم تجدد دوركا کچھاٹر كلام كرنے ميں ياراة ل من نيس ہے جن کہ اگر اس نے بعد ان قسموں کے فلاں ندکور سے کلام کیا جا ہے جس روز اپنی عمر بیں کلام کرے اس پر پندرہ ورہم لازم آئمیں مے باں اس کا اثر کلام کرنے میں دوسری بار میں ہے تی کہ اگر اس ہے روز اوّل دروز دوم کلام کیا تو اوّل روز کے عوض اس پر پندرہ ورہم لازم آئیں مے اور دوسری بارے وض فقط ایک ہی درہم لازم آئے گااس واسطے کہاس صورت میں پہلی تتم کے سوائے کمی تتم كا دورجد يدنيل مواہ اوراگراس سے روز اوّل اور روز ٹالٹ من كام كيا اور دوسرے روز كلام نيس كيايا دوسرے اور تيسرے روز اس سے کلام کیا تو اوّل کے واسطے اس پر بیندرہ درہم لا زم آئیں مے اور دوسرے بار کے عوض فقط تین ہی درہم لازم آئیں سے اس واسطے کہ تجد دفتاتھ ماؤل و دوم کا ہوا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ فلاس نہ کورکونا طب نہ کیا ہوا ورا گر فلاس نہ کورکونا طب کر کے کہا کہ ہر بارکہ میں نے بچھ سے کلام کیا تو واسطے اللہ کے جھ پرواجب ہے کہ ایک درجم صدقہ کروں اور ہر بارکہ میں نے بچھ سے کلام کیا تو الله کے واسطے جھے پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں ای طرح پانچ فتسیس کھا کیں تو اس پر ہیں درہم واجب ہوں کے اس واسطے کداق ال حم کی جزاء ایک ورجم ہاوراس کی شرط بدہ کدفلاں کے ساتھ کلام کرے ہیں جب دوسری فتم ہاس کے ساتھ کلام کیاتو حانث ہوگیا اوراس کی جزا ، کا ایک درہم لازم آیا اور نیز تشم بھی ولی بی باتی رہی اس واسطے کے لفظ ہر بار کے ساتھ ہے اور دوسری متعقد ہوئی پھر جب تیسری قتم میں اس کو تخاطب کیا تو شرط نیٹی کلام کرنا اس کے ساتھ پایا گیا ہی قتم اوّل کی جزا وکا ایک درہم اور دوسری کے اجزاء کے دو درہم اور اس بروا جب ہوئے اور نیز دونوں قشمیں بھی ویسی ہی باتی رہیں اور تیسری قشم منعقد ہوئی مچر جب چوچی فتم میں اس کو مخاطب کیا تو مہلی دوسری و تیسری میں جانت ہوا ایس اجزاءاؤل کا ایک درہم اور اجزاء دوم کے دو درہم اوراجزا وسوم کے تین درہم اس پرواجب ہوئے اور بیسب تشمیں بھی ولیل ہی ہاتی رہیں اور چوتھی تشم منعقد ہوئی چر جب یا نجویں ل پہلےاس ہے بھی حانث نہیں ہو چکا تا کہا۔ دوبارہ جانث نہویدیں وید کرافظ ہرے تکرارلازم نہیں ہے ا۔ میں اس کو خاطب کیاتو اگلی سب حسین محل ہوئی ہیں اق ل کی جزاء کا ایک درہم اور جزاء دوم کے دو درہم اورا جزاء ہوم کے تین درہم اورا جزاء ہوں کے بین اور ایزاء چہارم کے چارہ کے جارہ کا درہم ہو کے اور بانچ یں جن فر خاند نہیں ہوا ہے کیونکہ شرط لیعنی کلام کرتا ابھی نہیں پایا گیا ہے جی کہ اگر بعد پانچ یں جس مانٹ ہوگا ہی جموعہ (۲۵) ورہم اس پر واجب ہوں کے ۔ اگر یوں کہا کہ جردوز کہ بی اس کے بھی اس نے کلام کیاتو اللہ کے واسطے بھی پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ای طرح پانچ حسین کھا کی پر کوٹ کیا تو اس پر دوہر سے دوز اس سے کہام کیاتو اور چھالا درہم واجب ہوں گے اورا گرفتلا تیسر سے دوز کلام کیاتو اور چھالا درہم واجب ہوں گے اورا گرفتلا تیسر سے دوز کلام کیاتو اور چھالا درہم واجب ہوں گے اورا گرفتلا تیسر سے دوز کلام کیاتو اس پر چاردرہم واجب ہوں گے اورا گرفتلا جو تھے دوز کلام کیاتو اس پر فقتا پانچ کی درہم ہوجہ پانچ یس دوز کلام کیاتو اس پر فقتا پانچ کی درہم ہوجہ پانچ یس میں کے واجب ہوں گے اورا گر بعد قسوں کے اورا گر بعد قسوں کے اور اگر بعد قسوں کے اور اگر باتھ کی درہم ہوجہ پانچ یس میں ہوجہ پانچ یس میں ہور کی ہیں ہو۔ یہ درہم ہورہ جامع کیر حمیری ہیں ہے۔ درہم ہورہ جامع کیر حمیری ہیں ہے۔

(C): C/1

طلاق وعمّاق کی اقسام کے بیان میں

اگرکہا کہ اقبال کے بعد اپنی تھے کے ایک غلام کرید وی تو وہ آزاد ہوتو اور اور وہوگا جواکیا تھا خرید ہے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرانہ ہو کہا گراس نے بعد اپنی تم کے ایک غلام خرید اتو وہ آزاد ہوگا اور اگر ایک غلام خورااور نصف غلام خرید اتو پوراغلام آزاد ہوگا اور اگر کہا کہ آخر غلام جس کو جس خویدوں دو قلام خرید ہوگا ہور اکر اس خوالا ہوگہ دوسر سے ہا تھہارز مانہ کے بیچے ہواور اس کا ثبوت جب بی ہوگا کہ جب حالف مرجائے ہی اگر اس نے کئی غلام خرید ہے بھر مرکمیا تو جس کو سب سے اخیر بی خرید اے وہ آزاد ہوگا بھراس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس وقت سے آزاد ہوگا بھراس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس وقت سے آزاد قرار دیا جائے گا سوام اس معظم نے فر مایا کہ ای وقت سے کہ جب خرید اے حق کہ اس کا آزاد ہوگا اس کے تک کہ من خرید اس میں اختلاف ہے کہ بیا خرید کہا کہ در میا نی من اس سے اخترار ہوگا گئی تا ہوا وراگر کہا کہ در میا نی من اس سے اخترار ہوگا گئی تا ہوا وراگر کہا کہ در میا نی خرید کی خراس کی ترید وہ اس میں اس کے تک مرنے کے معلوم نہیں ہوسکا ہے جس کہ جب جوابیا تھا ہو کہا جائے کہ اگر اس نے جفت عدد کے غلام چھوڑ ہے تو دونوں طرف معاوی ہوں اور یہ گئی ہوں حالف کے مرنے کے معلوم نہیں ہوسکا ہے ہی ہی کہ جب حالف مراتو دیکھا جائے کہ اگر اس نے جفت عدد کے غلام چھوڑ ہو اس می کوئی در میانی شہوگا اور آگر پانچیا سات و غیرہ طاق عدد چھوڑ ہے تو دونوں طرف معاوی عدد جفت کے در میان جواکی ہو ایک تھا ہو گئی ہوا ہو اس میان میں جواکہ تھا ہو گئی ہوا ہو گئی ہوا ہے۔ اور جوائ میں سے فصف اقل میں آگیا وہ وہ میان جو گیا ہوا اس کے در میان جو ایک تھا ہو ہے۔

قال المترجم يعنى باوجود مكدسات ميس جوتفا درميانى بياكن اكراس كومولى في تنباً ندفريدا مو بلك تيسر ب ك ساته فريدا موتوبي نصف اوّل بيس چلاكيا پس درميانى ندر بالبس حاصل بدر باكه حالف كرسة پرطاق عدد ك باوجودتر تيب فريد بين جو درميانى پرتاب لطف درميانى پرتا بو و تنباخريدا كيا موفافهم فاله توضيح اجمال الايعندام بها لا مزيد عليه ان كنت غير منصرف عن باب لطف

ا قال المحرج مير ادنين بك فقط بى پانچ ورجم كل واجب بون كے بلكديرم ادب كدونون تسمون شراقو دى درجم لازم بوئ بي اس كے بعد مجرجب كلام كرے اس كے موافق اس پراور واجب بول كے 11۔ سے كيونكد جس كا اختيار تبائى ہے بوتا ہوء كھى تبائى ہے برآ مذہبى بوتا ہے لبذا بدول سعايت آزاديس بوتا ہے اور جوكل مال سے معتبر ہے و بمنز له عدم مال تركد كے ہے 11۔

القریعه منجوداً فتدبد ادراگر کہا کداؤل غلام کر ش اس کا مالک ہوں در حالید و ومنفر دجویا کہا کداؤل غلام کہ ش اس کو تریدوں دوحالید و ومنفر دجوتو وہ آزاد ہے گھروہ دوغلام کا مالک ہوا گھرا کیا جائے ہاں کا مالک ہواتو تیر اآزاد ہوگا اوراگراس نے کہا کہ اول غلام کداس کا مالک ہوں وہ منفر در ملک مرادلیا اول غلام کداس کا مالک ہوں در ملک مرادلیا ہوتو تیر اگزاد شہوگا (۱۰) ان اس صورت بی کداس نے ایک غلام ہوش در بموں ہو یہ کا نی ش ہے۔اگر کہا کداؤل غلام کداس کو بعوش دیناروں کے فریدوں تو وہ آزاد ہے ہی اس نے ایک غلام بعوش در بموں کے یاکس اس بال سے فرید الحق الله میں اس بال کے یاکس اس بال کہا کہا گام کو اس کو فریدائو بیدائو در اللہ ہوتا اورای طرح اگر کہا کہا قال غلام کداس کو فریدوں در حالیہ جشی فریداتو وہ آزاد ہوگا ہے بھرائی ہوں تو ہو ہوئے ہوں تو وہ آزاد ہوگا ہے بھرائی کہا گرائی میں ہوتا ہوں کہا کہ اگر اس داخل ہوں تو میری ہوتی طالقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے پھر تسم کھائی کہا گراس دار میں داخل ہوں تو میری ہوتی طالقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے پھر تسم

كهانى كيطلاق نندول كااورآ زادنه كرول كالجروه داريس داخل بهواتواس كى بيوى طالقه بوگى اورغلام آزاد موگا:

اگرکہا کہ ہر غلام جس نے جھے فلا نہ گورت کے بینے کی بیٹارت دی وہ آزاد ہے پس اس کو آئے چیجے بین غلاموں نے اس کے جفنے کی بیٹارت دی تو اقر آزاد ہوگا بخلاف اس کے اگر سب نے ساتھ بی اس کو بیز فرخ بی بیٹارت دی تو اقر آزاد ہوگا بخلاف اس کے اگر سب نے ساتھ بی اس کو بین اللہ شہید نے فرمایا کہ اگر اس نے کہا کہ بی نے ایک کومرادلیا تھا تو تعفا فائس کے واسطے اختیار کرے اور باتھوں کو اپنی ملک میں دکھے بی غایبہ تعالی اس کو مخائش ہے کہ ان میں سے ایک جس کو چاہے آزاد ہوئے واسطے اختیار کرے اور باتھوں کو اپنی ملک میں دکھے بی غایبہ الیان میں ہے۔ اگر زید نے تم کھائی کہ اگر اس وار میں وافل ہوں تو میری ہوی طالقہ ہوگا اور میرا غلام آزاد ہے چرفتم کھائی کہ ملاق نہ دوں گا اور آزاد نہ کروں گا چروہ وار میں وافل ہوا تو اس کی ہوی طالقہ ہوگا اور قلام آزاد ہوگا اور آزاد نہ کروں گا چرفتم کھائی کہ اگر وار میں وافل ہوں تو میری ہوی طالقہ اور غلام آزاد ہے ہوگا اور آزاد نہ کروں گا پھر تم کھائی کہ اگر وار میں وافل ہوں تو میری ہوی طالقہ اور غلام آزاد ہے ہو وہ وہ کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دونوں تھموں میں جانے ہوا۔ اگر آئی ہوی سے کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دونوں گا پھر ہوی وہ غلام کہ کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دونوں گا پھر ہوی وہ اللہ ہوا تو دونوں گا ہوا دور کو کا اس کے واسطے وہ کی کہا کہ تو باتی تہ دوں گا یا آزاد ہوگا ہوائی کہ میں آزاد نہ وہ کہا کہ تو جاتے گر تو جا ہے بھرتم کھائی کہ میں آزاد نہ وہ کا میں تو بیونا نو نہ ہوگا ہوگا ہی ہو کہ کہائی میں ہے۔

ایک نے تشم کھائی کر زوج نہ کروں گایا طلاق ندووں گایا آزادنے کروں گا پھراس کام کے واسطے کی کووکیل کردیا تو ویل کے کرنے سے بیاضات ہوگا اوراگراس نے کہا کہ میری مرادیتی کواپی زبان سے ایسا نہ کروں گاتو فقط تفا قاس کی تقد بق نہ ہوگی۔ یہ ہدایی ہی ہے۔ یہ ہا کہ میرا فلام آزاد ہے اگر جس اس دار جس واخل ہوا ہی وامر سے ہی کہا کہ جی پراس کے شل ہوا گا وار اگر اقل ہوں پھر دومر اس می داخل ہوا تو اس کا فلام آزاد نہ ہوگا اوراگراقل نے بول کہا کہ اللہ کے داسطے بھی پراس کے شل ہوا گو اوراگراقل نے بول کہا کہ اللہ کے داسطے بھی پراس کے شل ہے اگر جس اس دار جس وافل ہوں تھی ہوا ہوں تو یہ ہم اور کرنا واجب ہے اگر جس اس دار جس وافل ہوں پھر دومر دونوں پر لا زم آئے گی بیا بیناح جس ہوا لا ہوں تو یہ ہم اقل میں دومر میں ہوا لا جس ہوا گا ہوں تو یہ ہم اقل ہوں تو یہ ہم داورا کہا کہ میرا فلام آزاد ہے اگر اس بیت جس ہوا لا ایک مرداورا یک کردیں بیت میں ہوا تا ایک مرداورا یک مرداورا یک مرداورا یک میرا فلام آزاد ہے اگر بیت میں ہواتا ایک مرداورا یک میرا فلام آزاد ہے اگر بیت میں ہواتا ایک مرداورا یک میرا فلام آزاد ہوا کہ دیت میں ہواتا ایک مرداورا یک میرداورا یک میرداورا یک میں مداور کی کا مرداورا یک مرداورا

دیکه ای شن کوئی اور چوپایدیدنگلا بحری ندهی تو حانت بوگیا اوراگر کها کداگر بیت شی بوالا ایک کیر ایجراس بی کوئی آدی با چوپاید

یا ظروف نظی قو حانث بوگاییکائی می ہے۔ اگر کہا کہ کل مملوک میرے آزاد جی تو اس کی ام والدین و مدیر باندیاں و غلام و محض

غلام و باندیاں سب آزاد بوجا میں گی پینی باندیاں و غلام سب کوشائل بوگا لیکن اگر اس نے خالی ندکوروں کی نیت کی بوتو و بایڈ اس

گاتعدیت ہوگی محرقضا و تعمدیت نہ بوگی اور اگر خالی حیثیوں کی نیت کی بوتی تضاؤو دیائے کسی طرح تعمدیت نہ بوگی اور اگر خالی

مؤی و ل (۱) کی نیت کی بوتو بھی تضاؤو دیائے کسی طرح تعمدیت نہ بوگی اور اگر اس نے کہا کہ بی نے مدیروں کی نیت نیس کی تھی تو

ایک دوایت میں دیائے تعمدیت بوگی نہ تعنا واور دوسری روایت میں کی طرح تعمدیت نہ بوگی ہے گئے القدیریش ہے۔

جسم ملوك ميس تقور عصركاما لك عده مقيقة اس كامملوك بيس كرتا:

اس م کے تحت میں اس کے ایے مملوک بھی داخل ہوں کے جورائ ہوں یا کسی کے پاس دد بیت ہوں یا بھاک م کے ہوں یا جن کوکی نے فصب کرلیا ہو خواہ ایک ہو یا گئی ہوں خواہ سلمان ہوں یا کا فر ہوں لیکن اس تم میں مکا تب داخل نہ ہوں گے اللہ آت کہ ان کی نیت کی ہوتو وہ ہی آزاد ہوجا کیں گے اورائ طرح اس تم میں وہ مملوک بھی داخل نہ ہوگا جس کے قدان کی نیت کی ہوتو وہ ہی آزاد ہوجا کیں گے اور در اخل ہوگا خواہ اس پر قر ضہ ہو یا نہ ہوا ور رہاں کے خلام ماذون پر قرضہ نہ ہوآیا داخل ہول کے یا نہیں سواا مام اعظم وامام ابو یوسٹ نے فرایا کہ اگر ان کی نیت ہوتو واخل ہوں کے اور آزاد ہوجا کیں گے اور جو مملوک میں سے تھوڑ سے مصر کا مال ایو یوسٹ نے فرایا ہے اس واسطے کہ جس مملوک میں سے تھوڑ سے صد کا مالک ہو وہ هی تشرک ہو وہ داخل نہ وہ کا ایک ہو وہ هی تشرک ہو وہ داخل نہ وہ کا ایس اس کی مملوک میں سے تھوڑ سے مراس کی بھی نیت کی ہوتو استحسانا آزاد ہو جا گئی بائدی کے حمل کی وہیت کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا یہ بائی میں اگر حمل کی مال نہ ہو مثلاً کی می سے تھوڑ داخل ہوگا یا تیں ہی آزاد ہو جا نے گا اور اگر اس کی ملک میں ہوتو داخل ہوگا اور اگر اس کی بھی نیت کی ہوتو اسطانا پی بائدی کے حمل کی وہیت کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا یہ بائع

 جب تھے کوفلاں نے فروخت کیا تو تو آزاد ہے پھراس کوفلاں نہ کور کے ہاتھ فروخت کیا پھر فلاں سے فرید کیا تو آزاد ہوگی اس واسطے کہ شرط یہ ہے کہ فلاں اس کوفروخت کر سے اور فلاں کا اس کوفروخت کر دینااس کی زوال ملک کا سبب ہے اور حالف کی ملک حاصل ہونا ہے فرید نے سے ہور دفلاں کی تیجے سے اور اگر کہا کہ اگر تھے کوفلاں نے جھے بہد کیا تو تو آزاد ہے پھر فلاں نے اپنے ماصل ہونا ہے فرد کی اور اس نے تھے کو میر ہے ہاتھ فروخت کیا تو تو آزاد ہے تھا کہ جہد کیا تو آزاد ہوگی اس طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے تھے کو میر ہے ہاتھ فروخت کیا تو آزاد ہے تو آزاد ہے تھا کہ میں ہے۔

تو آزاد ہے تو اس صورت میں بھی تھم ہے یہ مسوط میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ آگر تونے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام

ابو يوسف مُراثِية نے فر مايا بياسي مجلس ير ب:

زید نے عمروے کہا کہ اگر عمل نے تیرے پاس بلائے کو بھیجا کہ او شآیا تو میراغلام آزاد ہے پھرزید نے عمروکو آدمی بھیج کر بلا یا اوروہ خود چلا آیا پھر دوسرے روز آ دی بھیج کر بلایا اورووٹ آیا تو زید کا غلام آزاد ہوگا درایک دفعتم بوری ہونے سے بیتم باطل نہ ہوجائے گی باتی رہے کی یہاں تک کہوہ ایک بارحالث ہوجائے اس جب ایک بارحانث ہو کیا تو اب تتم ندکور باطل ہو تی اوراس طرح اگریوں کہا کدا گرتونے جھے آدی بلانے کو بھیجا اور میں تیرے یاس ندا یا تو بھی بھی تھم ہے اور اگریوں کہا کدا گرتو میرے یاس آیایس میں تیرے پاس ندآیا اگر تونے میری زیارت کی اور میں تیری زیارت کوندآیا تو میراغلام آزاد ہے تو بیشم ایک دفعہ حانث ہو جانے سے باطل ندہو کی بلکہ ہمیشہ کے واسطے باتی رہے گی۔ ایک نے اٹی بیوی سے کہا کدا کرتونے اپنے نفس کو طافا ق ندوی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام ابو بوسف نے فرمایا کدیدائ مجلس پر ہے اور بیٹورت کو اختیار دینا ہے پس اگر عورت نے ای مجلس میں اپنے آب كوطلاق دى تواس پرواتع ہوكى اوراس كاغلام أزاد نه جو كااوراكراس مجلس ميں اس في طلاق نددى توبيرها نت ہوكيا جا ب مجلس میں وہ اپنے آپ کوطلاق وے یانہ دے اور دوسری مجلس میں اگروہ اپنے آپ کوطلاق دے کی تو طالقہ نہ ہوگی اور کسی نے اگر دوسرے ہے کہا کدا گرنونے میرامیفلام ندفروخت کیا تو وہ میراغلام دیگر آزاد ہے تو بیاس کوا جازت بھے ہے اور بیشم وا جازت ہمیشہ ك واسط ب يعنى اكراس مجلس مين اس فروخت ندكياتو كهنه والاحانث ند موكا اوراكر زيد في كها كداكر مين كوف من واخل موا اور میں نے نکاح نہیں کیا ہے تو میراغلام آزاد ہے تو یہ تم اس طرح پر واقع ہوگی کہ کوف میں داخل ہونے سے پہلے نکاح کرے اور اگر یوں کہا ہو کہ پس میں نے نکاح ند کیا تو اس طرح پروا تع ہو کی کہ داخل ہونے کے وقت نکاح کرے بعنی واخل ہونے پر نکاح کرے اورا گرکہا کہ چریں نے تکاح نہ کیا تو بدواخل ہونے کے بعد ہمیشہ تک نکاح کرنے پرواقع ہوگی ایک ہے کہا گیا کہ فالاندعورت سے نکاح کرے پس اس نے کہا کداگر میں نے بھی نکاح کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس نے اس عورت کے سوائے دوسری سے نکاح کیا تو حانث ہوگا اورایک نے کہا کہ اگر ہی نے ترک کیا ہے کہ آسان کوچھو دوں تو میراغلام آزاد ہے تو وہ مجمی حانث نہوگا اور ایک نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے آسان کونہ چھواتو ای وقت مانث ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

نېرې: 🔇

ت خرید و فروخت و نکاح غیره میں منتم کھانے کے بیان میں اور میں میں اور میں کھانے کے بیان میں اور میں کا اور میں اور میں کا اور میں کے میں کا اور میں کا اور میں کا اور میں کا اور میں کی کا اور میں کی کا اور میں کی کا اور میں کا اور میان کی کا اور میں کا کا اور میں کا اور میں کی کا اور میں کی کا اور میں کا او

ایک فی سے جاتے گئے کہا گیا تھا مفروخت کرول گا پھروہ اس کے پاس سے چالیا گیا تو فر مایا کہ حائث شہوگا:

اگرتم کھائی کرتر یوند کروں گا پھرفنول (۲) ہے وئی چیز خریدی یا شراس خر (۳) کریدی تو حائے ہوگا ہے من ہوگا۔

کیر ش ہے تی ابو پکر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فی سے کہائی کہ اپنا خاام فروخت کروں گا پھروہ اس کے پاس سے چالیا گیا تو فرمایا کہ حاف شہوگا ہے بین ہے جاتے ہوگا ہے فرمایا کہ حاف شہوگا ہے بین ہوجائے ہے بین ہوگیا ہور گرائے ہے بین ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے ہوجائے ہے بین ہوجائے ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے ہوجائے ہیں ہوجائے ہے ہوجائے ہوجائے ہے بین ہوجائے ہوجائے ہے بین ہوجائے ہے ہوجائے ہوجائے ہے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہے ہوجائے ہوجائے ہے ہوجائے ہوجائے ہے ہوجائے ہوجائ

ل کین دوسرے سے بھی سیکام ندکراؤں گااور اگر ظاہر کلام مراو ہوتو دوسرے کو تھے سے حانث ہو کیا جا ہے دوسرے نے بیشل کیا ہو یا ندکیا ہواا۔ (۱) بیضولی بناہے ا۔ (۲) دامل ما فک سے ا۔ (۳) انگوری کلی آول الا امام ا۔ (۷) مولی سے اا۔

واقع ہوگی چنانچہ اگران دونوں کوبطور نیج فاسد کے فروخت کردیا تو اپی تئم میں سچاہو کیا یہ فبآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کدا گر میں نے اپنا میملوک زید کے ہاتھ قروخت کیا تو وہ آزاد ہے اس زید نے کہا کہ میں نے اس کی ا جازت دے دی یاشی راضی ہوا بھرزید نے اس کوخریدا تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگرزید نے تھے سے بیرغلام خریدا تو وہ آزاد ہے چرزیدنے کہا کہ ہاں چراس کوخرید کیا تو زید کی طرف ہے وہ غلام آزاد ہو گیا بیابیٹاح میں ہے ہشام نے امام ابو پوسٹ ہے روایت کی ہے کدایک نے کہا کدواللہ ندفروخت کروں گائی تیرے ہاتھ سے کیڑا بعوض وی ورہم کے یہاں تک کدتو مجھے زیادہ دے بھراس کے ہاتھ تو درہم کوفرو شت کردیا تو قیا سامانٹ نہ ہوگا اور استحسانا مانٹ ہوگا اور ہم قیاس بی کو لیتے ہیں اور یہ بدا کع میں ہے اور قال المحتر جم ہمارے عرف کے موافق استحسان اظہر ہے والقداعلم اور اگرفتم کھائی کہ اس کودس درہم کوفروخت نہ کروں گا الآ بعوض اس سے زیادہ کے یا بعوض زیادہ کے بھراس کے ہاتھ گیارہ درہم کوفرد خست کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر دس کوفرو خست کیا تو حانث ہوا اور ای طرح اگر نو درہم کو فرو خت کیا تو بھی مہی تھم ہے اور اگر نو درہم اور ایک وینار کو فرو خت کیا قیا ساّ حانث ہوگا اور استحسانا حانث ند ہوگا اور اگرمشتری نے بھی تھم کھائی کہ میراغلام آزاو ہے اگر جس بعوض دس درہم کے اس کوخریدوں حتیٰ کہ اس کو کم کرے پس اگرمشتری نے اس کووس درہم کوخریداتو حانث ہوااور اگر گیار و کوخریدانو بھی حانث ہوااور اگرنو درہم کوخریدانو حانث نه بوگا ؛ ورا گرنو در بیم اورا یک وینار کوخریدا تو حانث نه مواله پل بعض نے فرمایا ہے کہ بیتھم بدلیل قیاس ہے اور بھکم استحسان حانث ہوا اورا گرمشتری نے کہا کہ بیراغلام آزاد ہے اگر میں نے اس کوخر بدابعوض دی درہم کے الا باقل یا بائقص پھراس کودی درہم یا زیادہ کو خربداتو حانث ہوگا اور اگر اس کونو درہم اور ایک دینار کوخربدایا نو درہم اور ایک کیڑے کے عوض خربداتو قیاساً حانث نہ ہوگا اور التحسانا حانث ہوگا اور اگر بائع (متم كماني ١١) نے كہا كد مي تيرے باتھ دس ورہم كوفروشت ندكروں كا يهاں تك كدتو مجھے زياد وكر دے چراس کے ہاتھ نو درہم وایک دینار کوجس کی قیمت یا چے درہم ہیں فروخت کیا تو حائث ندہوگا بیشر ب جامع كبير هيري من ہے۔ایک نے سم کھائی کہ اپنا دار فرو حت نہ کروں گا مجرائی بوی کواس کے مبر میں دے دیاتو حانث ہوگیا۔ جیخ صدرالشبید نے فرمایا کہ بیاس وقت ہے کہ مورت سے ورہموں پر نکاح کیا پھران درہموں کے موض اس کوبیددار دے دیا اور اگر عورت سے ای دار پر نکاح کیاتو حانث نہوگا بیظا مدیس ہے۔

ایک نے تم کھائی کہ یہ کھوڑ انہ بچوں کا پھر کس نے یہ کھوڑ الے ایا اور اس کا بدل دے دیا اور کھوڑ ہے کا مالک اس پر راضی
ہو گیا تو حانث نہ ہوگا اور اس پر فتو کی ہے یہ جو اہر ا فلاطی میں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کوئی چیز بطور تعاطی کے لے کی پھر تم
کھائی کہ میں نے یہ چیز نہیں فریدی ہو تا تھا مالہ دی ماتر یہ بی نے جواب دیا کہ وہ حانث ہوگا اور اس کو شخ تا میر الدین نے اختیار
کیا ہے اور اس طرح اگر بطور تعاطی فروخت کی پھر تم کھائی کہ میں نے اس کو فروخت نہیں کیا ہے تو بھی بھی تم ہوا ور بھی ام ایو
یوسٹ سے بھی مروی ہے اور شخ فضل نے فرمایا کہ جو فض جا نیا ہو کہ وہ جونا طی تھی تو اس کو حلال نہیں ہے کہ زیم پر گوائی دے بلکہ
تعاطی ہونے پر گوائی وے یہ وجین کرودی میں ہے الاصل جس فض نے اپنی تم کو کسی کل میں فعل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو بمعنی
تعاطی ہونے پر گوائی وے یہ وجین کرودی میں ہے الاصل جس فض نے اپنی تم کو کسی کی میں فیل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو بمعنی

ی مشکل ہے کوئے آزاد کی بھام کے زدیک بالکل باطل ہے بعض موام الناس نے زعم کیا کہ بھ بطور بھی ہوتو بالک بھے ہے یہ کام مہمل باطل ہے بال اگر است المسل میں بھی ہوتو بالک بھی ہے یہ کام مہمل باطل ہے بال اوقت اسم بھی ہوجائے تو بہی جواب ہے ۱۱۔ ع شاید یہ جواب بطور استحسان ہے اا۔ ع قال الحر ہم یہ اس وقت کہ نیت نہ ہوا ورا گرتیت ہوتو بھی حاشہ ہوگا اوراس می کچھا فتلاف نہ ہوتا ہے ۱۱۔ سے بھے تعاطی کی مثال یہ کدس دی آنبر ہم رک ہے ہیں جیر کواک آنے اور بیردیا اورا کی دور کے گیا تو بھی بالطعاطی ہوگئ ۱۱۔ ہے کو یا بھی تعاطی کے اختلاف کا اشارہ ہے ۱۱۔

واسطےو ملک کے عربی جس آتا ہے ذکر کیا تو دیکھنا چاہئے کہ اگر اس نے لام کو مفل الفعل مے مقروں ذکر کیا تو اس کی تنم جس پر کمائی ہاں کے محلوف علیہ کی ملک میں ہونے کی حالت میں ضل صا در کرنے پر ہوگی چنا نچرا کر حالف نے بیفن ملک محلوف علیہ میں کیا تو حانث ہوگا خواہ اس کے علم سے کیا ہو یا بغیراس کے علم کے کیا ہواورخواہ بدخل ایسا ہوکداس میں وکالت جاری ہوتی ہے یا جاری نہ ہوتی ہوا گراام کومقروں بعض ذکر کیا ہیں اگر تعل ایسا ہو کہ اس میں وکا لت جاری ہوتی ہاوراس کے حقوق میں کہ اس کے عہدہ کی وجہ سے جووکیل کولاحق ہواس کے واسطے موکل کی طرف وکیل رجوع کرسکتا ہے جیسے تعج وغیر وتو اس کی تنم وکالت وتھم پر ہوگی چنانچہ الحرية اس كے لم من بحكم محلوف عليه كياتو حانث ہوگا خوا محل الفعل محلوف عليه كي ملك ہويا دوسرے كي ملك ہواورا كرايانعل ہو که اس میں وکا لت بالکل جاری نہیں ہوتی ہے جیسے کھانا چینا وغیرہ یا اس میں وکا لت جاری تو ہوتی ہے تمراس میں ایسے حقوق تنہیں ہیں کدان کے واسطے دکیل اپنے موکل کی طرف رجوع کرے جیسے مارنا وغیر واتو اس کی فتم جس پرفتم کھائی ہے ملک محلوف علیہ میں اپنے فعل کے صادر کرنے پر ہوگی چنا نچدا کر بیعل محلوف علیہ کی ملک میں کیا تو حانث ہوگا خواہ اس کے علم سے کیا ہو یا بغیراس کے علم کے كيا مواورا كريفنل غير خلوف عليه كي ملك مي كيا تو حانث نه موكا اگرچه بيغل محلوف عليه كي تكم سے كيا موقال المترجم توضيح اس اصل شریف کی اپنی زبان میں ہم کومنظور ہے ہی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی فیمسٹل کیڑے وغیرہ کے اپنافعل بھے وغیرہ کرنے پرقتم کھائی ہے اور کیڑاکسی دوسرے کا ہے لیں اگر ایسالفظ جو ملک پر وال ہے یا واسطے کے معنی میں ہے۔مثلاً تیرا کیڑ ایا فرو فت واسطے تیرے وغیرہ ذلک محل فعل سے مقروں کر کے ذکر کیا اور کُل فعل مثلاً۔ نظ فعل کامحل کیڑا ہے ہیں یوں کہا کہ میں نے فروخت کیا یہ کیڑا تیرایا تیری ملک کا یا جو تیری ملک ہے تو اس کی تتم کیڑے کے فروخت کی اس حالت تک ہوگی کہ یہ کیڑ ااس مخاطب کی ملک میں ہے على العوم والاطلاق چنانچداوير فدكور موا-اگراييالفظ موصوف بالامقروس بفتل ذكركيان يحل فعل مثلاً يول كها كدفرو خت كياش نے تیرے واسطے بیر کیڑا نیعن پیفل تیرے واسطے کیا تو اس میں تعل کور مکمنا جاہئے کہ کیسافعل ہے ہیں اگرفعل ایسا ہو کہ اس میں وکالت جاری ہوتی ہالی آخر واور جب اصل مذکور کی توضیح ہوگئ تو ہم چرکتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ام محد نے فرمایا اگرایک نے دوسرے سے کہا کداگر میں نے تیرے واسطے فروخت کیا کوئی کیڑا تو میرا غلام آزاد ہے اوراس کی پچھونیت نہیں ہے بیس محلوف عليد يعنى مخاطب نے اپنا كير اكسى كوديا تا كداس كوحالف كردے تا كدحالف اس كوفروخت كردے يس ورمياني آومي بير كيرا حالف کے پاس لا یا اور کہا کدیہ کپڑ اواسطے فلال کے فروخت کردے یعنی محلوف علیہ کے واسطے فروخت کردے یا کہا کہ یہ کپڑ افروخت کر دے اور بینہ کہا کہ فلاں کے واسطے لیکن حالف جانتا ہے کہ بیملوف علیہ کا ایکی ہے اس حالف نے اس کوفرو خت کیا تو اپنی شم میں حانث ہوااورا کر درمیانی آ دی نے کہا کہ ید کپڑ امیرے واسطے فروخت کردے یا کہا کہ اس کوفروخت کردے اور حالف کو بیمعلوم نہ ہوا کے محلوف علیہ کا البیجی ہے ہیں حالف نے اس کوفرو خت کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر حالف نے یوں متم کھائی کہ اگر میں نے تیرا کیڑا فروخت کیا یا جو تیری ملک ہے فروخت کیا یا فروخت کیا ایسا کیڑا جو تیرا ہے یا تیری ملک ہے اور باقی مئلہ بدستور ہے تو ہر حال میں حانث ہوگا خوا و درمیانی نے اس سے کہا ہو کہ فلاں کے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ میرے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ اس کوفرو خت کردے اوراس سے زیادہ میجوند کہا ہو ہرصورت میں جانث ہوگا بشر طیکہ اس کا فرو خت کرٹا ایک حالت میں واقع ہوا ہوکہ یہ کیڑا امحلوف علیہ کی ملک میں ہواور اگر حالف نے اوّل صورت میں بیزیت کی کدایسا کیڑا فروخت کروں جومحلوف علیہ کی ملک ہے اور دوسری صورت میں اس طرح فتم کھا کر کہ اگر میں نے فروخت کیا کیڑاوا سطے تیرے بینیت کی کے محلوف علید کے حکم سے فروخت

ا جس برسم کمائی اس کی ملک میں اس تعلی کافل مواور اس کے عکم سے کیا ہوا ا۔

کیا توفیہ ابیدہ و بین الله تعالی اس کی تم نیت پر ہوگی کین اوّل صورت میں قاضی بھی اس کی نیت کی تصدیق کرے گا اور دوسری صورت جب کہ موافق جمارے وکر کے بدول تصریح ملک کے اس نے اپنی نیت طاہر کی تو قاضی اس کی تصدیق نہ کرے گا اور جس صورت میں کہ ملک کی تصریح کر دی اس صورت میں کسی طور پر تصدیق نہ کی جائے گی کذا نمی الذخیرہ مع ذیافة من المعتوج عصمه الله تعالی منتھی میں این ساعہ کی روایت ہے امام محد ہے کہ ایک نے تشم کھائی کہ نہ فروخت کروں گا واسطے فلاں کے کوئی کیڑا اپس حافق نے نے کوئی کیڑا اپس حافق نے دی کوئی کیڑا افروخت کردیا ہی گلوف عاید نے اس بھی کی اجازت دے دی تو حافق حافت ہو عملی اور اگر حافق نے اس کو اپنے واسطے فروخت کردیا ہی گلوف عاید نے اس بھی کی اجازت دے دی تو حافق حافق حافق میں اس کی میں ہے۔

عملی اور اگر حافق نے اس کواپنے واسطے فروخت کیا تو حافث نہ ہوگا ہیٹر رہ جامع کیر حمیری میں ہے۔

اگر حط كروين يوشم كهائي (ليني طے كرنے كے بعدرقم ميں سے پچھ منہا كرنا):

اگرفتم کھائی کہ میں کوئی چیز تیرے اسباب میں ہے تیرے واسطے فروخت نہ کروں گا پھر ایک تکہ فروخت کیا جس میں محلوف علیہ کا صوف بھرا ہوا ہے قو حائف نہ ہوگا ہے تی ہے۔ زید نے عمر و ہے ایک غاام دکا یا اور بائع نے اس کے دام بڑا رور ہم مانگے اور مشتری نے بی بی ہے ہو کہے ہیں بائع نے کہا کہ بیا آزاد ہے اگر میں نے تھے ہے بڑا رور ہم ہے بچھ حط کے پھراس کے بعد کہا کہ میں نے تو میں نے تی ہول کر لی یا میں تبول کی تو بائع حائمت ہوگیا اور غلام آزاد ہوگیا اور اگر بائع نے دی گانے کے وقت کہا ہوکہ اگر میں نے اس کے تھو سے بچھ حلا کی تو بائع حائمت ہوگیا اور قال مسئلہ برستوروات تو بوگیا اور اگر بائع نے دیوگا نے کے وقت کہا ہوکہ اگر میں نے اس کے تھو سے بچھ حلا کیا تو بیا تی مسئلہ برستوروات تو بوئی لیکن خال آزاد نہ ہوگا اس آزاد نہ ہوگا اس اسطے کہ وہ بائع کی ملک ہے باہر ہو چکا ہے اور اگر اس صورت میں بائع نے بڑا ہتم اپنی بیوی کی خلال تی پڑ جائے گی اور دوسرا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر مسئل کی بوی پر طلاق پڑ جائے گی اور دوسرا غلام آزاد ہوجائے گا اور اکر حال می بوی کی خلاص میں مشتری کو جہ کر دیا جائی ہوگیا اور اگر مشتری کی جب کہ دیا اس کے بعد کھو طائع کے اور اگر اس سے پہلے تو بھی اپنی تم میں حائمت ہوگیا اور اگر مشتری کو بھی اپنی تھی میں حائمت ہوگا اس واسطے کہ بید حلاقر اور یا جائے گا اور اگر بعد قبضہ میں حائمت ہوگا اس واسطے کہ بید حلاقر اور یا جائے گا اور اگر بعد قبضہ میں کا ایسا کیا تو اپنی تو بھی ہے گا اور اگر بعد قبضہ میں کے ایسا کیا تو اپنی تھی۔ میں حائمت نہ ہوگا اور اگر بعد قبضہ میں کے ایسا کیا تو اپنی تھی۔ میں حائمت نہ ہوگا اور اگر بعد قبضہ میں کے ایسا کیا تو اپنی تھی۔

ا مام محر نے فرمایا کہ ایک نے دوسرے ہے ایک کیڑا چکا یا اور بالکے نے بارہ ہے کم کودیے ہے اٹکار کیا لیس مشتری نے کہا
کہ میراغلام آزاد ہے اگر ہیں اس کو بارہ کر خریدوں پھراس کو تیرہ کو با بارہ وایک دینار کو با بارہ اور ایک کیڑے کے عوض فریدا تو اپنی
قشم میں حانت ہو گا اور اگراس کو گیارہ اور ایک وینار کے عوض یا گیارہ اور ایک کیڑے کے عوض فریدا تو حانت نہ ہوگا اور اگر بائع نے
کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر ہیں نے اس کو دس کو فروخت کیا پھراس کو گیارہ کے عوض فردہ و ایک وینار کے عوض یا نواور ایک دینار
کے عوض فروخت کیا تو حانت نہ ہوگا میشرح جامع کیر حمیری ہی ہے۔ زید نے کوئی چیز بعوض درہموں کے فروخت کی پھر تم کھائی
کہاس کا خمی نہ کوئی تی تو اس کے عوض گیا ہو جانت ہوگیا بید چیز کر دری میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ یہ چیز کس کے
باتھ فروخت نہ کروں گا پھراس کو دو آومیوں کے باتھ فروخت کیا تو حانت ہوگیا بید چیز کر دری میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ یہ چیز کس کے
باتھ فروخت نہ کروں گا پھراس کو دو آومیوں کے باتھ فروخت کیا تو حانت ہوا پی تھی ہے۔ تیم کھائی کہ کیڑا اندخریدوں گا اور اس
کی تجھ نہیں ہے پھراس نے رہنی چا در یا طیلسان یا ہو تین یا تبار خریدی تو حانت ہوا اگر اس نے سے با کھوڑ یا تو بی یہ نہاں ہو تھی اس میں ہے ہو تا ہا اس میں جو تا ہی اس می جو تا ہو ہوں ہوں ہوں کو جو تا ہوں ہور اور ایک ہوری ہیں ہے قال المتر جم ہمارے عرف کے موافق امید ہم کہ گیا ہو تا ہور ہوا ہور آراد یا نے کے کم خرد یا ۱۱۔ عوض شاید ہو تا ہور آراد یا نے کے کم خرد یا ۱۱۔ عوض شاید ہور آراد یا نے کے کم خرد یا ۱۱۔ عوض شاید ہور آراد یا نے کہ کو شاید ہور آراد یا نے کہ کو شاید ہور آراد یا نے کہ کو شاید ہور آراد یا نے کے کم خرد یا ۱۱۔ عوض شاید تو انہ کو بیٹر اور کو تا تھیں ہور تا ہور آراد یا گیز ہوری ہور تا تا ہور تا تا ہور تالی ہور تا ہو

والله تعالی اعلمہ قال نبی الوجیز ای طرح اگر کوئی نکزاخریدا جونصف کپڑے کے برابرنہیں ہے تو بھی حانث نہ ہوگا اوراگر نصف کپڑے کے برابرزیادہ ہوتو حانث ہوگا اوراگر اس قدرخرید اجس سے نماز جائز ہوجاتی ہے تو حانث ہوگا انتہا قلت و ہذا ظا برایک نے تشم کھائی کہ اس عورت کے واسطے تو ب نہ خریدوں گا بھراس کے واسطے اوڑھنی (نراا) خریدی تو حانث نہ ہوگا اور بیہ جواہر اخلاطی

ا گرفتم کھائی کہ بقل (ساک پات اور سا کھیتی جس میں بال نہ آئی ہوا) نہ خریدوں گا چھرالیمی زمین خریدی جس میں

بقل موجود ہے اور مشتری نے شرط کرلی کہ بیقل میری ہوگی تو بھی حانث ہوگا:

قال المحترجم اس جنس کے مسائل میں اصل بیہے کہ اگر تھی چیز کے ندخر یدنے کی قتم کھائی تو اس میں تمن صور تین تیں کہ اگر بید چیز دوسری چیز کے خزیدنے میں آئی اور ایسی چیز ہے کہ اس کی تبعیت میں بدوں ذکر وشرط کے داخل بوجاتی ہے تو حانث ند ہوگا

ا ساك بات اورسا كوكيتي جس بن بالى بنا كى مواا

اوراگر بدون شرط کے داخل نیس ہوتی ہے اور شرط کرنے ہے داخل ہو یہ ہی شرط کی تو جانت ہوگا اوراگر مشقل بعد ذکر کے تع عیں آتی ہے تو بھی جانت ہوگا اگر خرید کیا ہوفلیتا ہل اوراگر شم کھائی کدد اوار نیخریدوں گا پھرا کیے دار خریدا جس کی چار دیواری قائم ہیں تو جانت ہوا اوراگر شم کھائی کہ صوف نیخریدوں گا پھرا کیک بخری جس کی پشت پر صوف موجود ہے تو جانت نہ ہوگا۔ ای طرح اگر بحری کو بیوض صوف تر اشدہ خریدا تو بھی بھی تھم ہے بین فا ہرا لروایہ ہے کذائی فقاوئی قاضی خان اورصوف نیخرید نے کی شم علی اگر کھال خریدی جس پر صوف موجود ہے تو جانت نہ ہوگا اورا مام محد ہے مروی ہے کہ ایسی کھال خرید نے سے جانت ہوگا اورا کی طرح اگر عمل ہے۔ اگر شم کھائی کہ دود دھ نیخریدوں گا پھرا کیک بحری خریدی جس کے تعنوں میں دودھ ہے تو جانت نہ ہوگا اورا کی طرح اگر بحری کو اس کی جس کے دود دھ نیخریدا تو بھی جانت نہ ہوگا ہے خاا ہرا لراویہ کے موافق ہے اور بیر صورت اور بحری کو بعوض کوشت کے خرید نا امام ابو صنیفہ آاورا ابو یوسف کے زد یک بکسال جیں کہ بہر حال میں بیچ جائز ہوا اگر دود دھ نیخرید کیا تو جانت نہ ہوگا اورا کہ ہوئی اور کی خاتی نیخرید کیا تو جانت نہ ہوگا اور اس مورت میں جائی اورا کر دود دھ نیخرید کیا تو جانت نہ ہوگا اور اگر خری کی کو بھوش کو تو اس میں میانت نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ گائی نیخرید کی کو ایس کی بھائی کہ بیا تو جانت نہ ہوگا اور اس مورت میں جائی مورت میں جائی کہ کیا تو ان خرید کیا تو حانت نہ ہوگا اور کیا تو صاف نہ بھوگا اور کا کامنی خوان میں ہوگی تو اس مورت میں جائی ہوا کہ دخری کو کو کی خوادر کیا تو حانت نہ ہوگا اور کا کامنی خواد کی خوادر کیا تو خواد کیا تو کی خوادر کی خوادر کیا تو کی جو کو کی خوادر کو کو کیا تو کا تو کیا تو کیا تو خواد کیا تو خواد کیا تو کیا تو کا تو کیا تو کا تو کی خوادر کی کیا تو کیا تو کیا تو کا تو کیا تو کا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو خود کیا تو خود کیا تو کا تو کیا تو کیا تو کا تو کو کیا تو کی خود کو کو کو کو کو کو کیا تو کا تو کیا تو کا تو کیا تو کا تو کیا تو کیا تو کو کیا تو کی کو کو کو کیا تو کیا تو کا تو کیا تو کیا تو کا تو کو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کا تو کیا تو کا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کا تو کیا تو کا تو کیا تو کیا تو کا کو کیا تو کیا تو کا تو کیا تو کیا تو کیا تو کو کو کو ک

ا گرفتم کھائی کہری نہ خریدوں گا تو امام اعظم میشانہ کے نزدیک میشم بکری و دنبہ و گائے کی سری پر واقع ہوگی اور فتو کی باعتبارِرواج کے ہوگا:

المراح المراكم الله الله المرى تظري ال وقت آئى جب صاويرتو تينع ذكورا في طرف كا تعالي الحمد الله سحانه تعالى كدولول موانق بي ال

پولوں کی تھیلی خرید نے سے حانث نہ ہوگا یہ آنا و کی قاضی خان ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ دہمن نہ خریدوں گا تو ایسے دہمن پر واقع ہوگی جس سے تد بین کرنے کا لوگوں ہیں رواج و عادت ہے اور جس سے تد بین کی عادت نہیں ہے جیسے روخن زینون والی واغرے و ، پائے تو ان سے حانث نہ ہوگا اور قال المحر جم اگر ہماری زبان ہیں کہا کہ تیل نہ خریدوں گا تو سوائے پائے کے سب تیلوں پر واقع ہو گی اور اگر ایس نے زب مطبوخ خرید ااور تھم کی اور اگر ایس کے کہ نہیں ہے قرید مطبوخ خرید ااور تھم کی اور اگر اس نے زب مطبوخ خرید ااور تھم کے وقت اس کی پھونیت نہیں ہے تو حانث ہوگا ہے بدائع ہیں ہے۔

كتأب الايمأن

ایک مخص نے دس با عمری کود کھ کر کہا کہ اگر میں نے کوئی باعدی ان باعدیوں میں سے خریدی تو وہ آزاد ہے چرکئی دوسرے کے واسطے ان میں سے کوئی باعدی کر بدی چرکئی دوسرے کے واسطے ان میں سے کوئی باعدی ہی اسٹے خرید لی تو وہ آزاد نہ ہوگی اور اگر ان میں سے دو باعمیاں ایک ایٹ واسطے اور دوسری دوسرے کے واسطے ایک بی صفحہ میں خرید میں تو ان میں سے کوئی آزاد نہ ہوگی ہے میں ہے اور منتی میں کھھا ہے کہ اگر کئی نے تیم کھائی کہ جاربید (چوکری، ا) نہ خرید واس کا پھر بوڑھی باعدی یا دودھ چی اڑکی خریدی تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ الا (۱) بیشتری غلامًا من السند لیمنی نہ خریدوں کا کوئی غلام از سندھ (ملہ، ا) تو سندھی غلام نے خرید نے پرواتے ہوگی اور اگر کہا کہ نہ

ے دہن تیل اور پکنائی کوبھی دہن کہتے ہیں ا۔ ع متر ہم کہتا ہے کہاں مقام پرنظریہ کیٹرید پہلے دیکل کے لئے واقع ہوگی پھرخفل ہو کرموکل کے اسطے ہو جائے گیااة ل ہی موکل کے واسطے واقع ہوگی پھر دیکمو کہ کیا و واس فیر کا دکیل تھایا نہیں تھا۔ اگر نہ ہوتو کیا ضغولی ک ترید اس کے لئے ہوگی یا جس کے طرف منسوب کی یا متوقف رہے گی۔ مُناہریہاں میہ ہے کہ وہ ضغولی تھا تب ہی میر ظبجان واقع ہوا اا۔ سے قال المحرجم ظاہر مرادیہ نے کہ دوسرے سے پھراپنے واسطے ترید نے وزیمُن ال ہے والشّداعلم اا۔

<sup>(</sup>١) جوغلام كمارخا كنان سند وواا\_

خریدوں گا غلام از خرا سان مجر خراسانی غلام کوسوائے خراسان کے دوسرے مقام پر خرید کیا تو حانث نہ ہوگا جب کیک کہ اس کو خراسان میں نہ خراسان میں استرک میں ہے اور ایک نے تین گھوڑے ایک سویا تی درمیان ائٹی (۸۰) مجریاں مشترک میں پھر جو محض کہ ذکو قا ایک پیٹیتیں (۳۵) درہم کوخریدا ہے تو حانث ہوگا۔ دوآ دمیوں کے درمیان ائٹی (۸۰) مجریاں مشترک میں پائیس کی جو خص کہ ذکو قا وصول کرنے کے واسطے مقرر ہے اس نے ذکو قاکا مطالبہ کیا لیس ان میں (۱) ہے ایک نے تیم کھائی کہ میں چالیس کر ہوں کا مالک نہیں ہوں تو حانث نہ ہوگا اور اس پرزکو قاوا جب ہوگی اور اگر ایک غلام خریدا پھرتم کھائی کہ میں چالیس (درہم ۱۲) کا مالک نہیں ہوں تو حانث نہ ہوگا اور ذکو قال زم نہ آئے گی۔ یہ وجیز کردری میں ہے۔

منتقل میں لکھا ہے کہ اگر زید نے عمرو ہے ایک غلام خرید ناحیا ہا اور ہزار درہم اس کے دام تشہرائے پس زید نے ہزار درہم عمرو کو دیتے بجرفتم کھائی کہ اگر میں نے ان ہزار درہم کے عوض میہ غلام خریدا تو میہ ہزار درہم مسکینوں پرصدقہ ہیں اورانہیں دیئے ہوئے ہزار درہم کی طرف اٹنارہ کیا اور عمرو نے کہا کہ اگر میں نے مینظام ان ہزار درہموں کے عوض فروخت کیا تو یہ ہزار درہم مسکینوں برصد قد میں اورانہیں ویتے ہوئے ہزار ورہموں کی طرف ہائع نے بھی اشار ہ کیا پھرعمرو نے انہیں ورہموں کے عوض یہ غلام زید کے ہاتھ فروخت کیا تو عمرو پرلازم آئے گا کہ یہ ہزار درہم صدق کرے زید پرلازم ندائے گابیتا تارغانیہ میں ہے قال المرجم اورا گرجزاء پر ترار دی ہو کہ تو پیقلام آزاد ہے تو مشتری کی طرف سے غلام آزاد ہوگانہ یا نع کی طرف سے فلیما مل اورا گر کہا کہ میں کسی غلام کا ما نک ہوا تو وہ آزاد ہے پھر نصف غلام خریدا وراس کوفروخت کردیا پھر یاتی نصف خریدا تو بیدنصف اس کی طرف سے آ زادنه وجائے گااوراگریوں کہا کہ اگریس نے کوئی غلام خریداتو وہ آزاد ہےاور باتی مسئلہ بحالہ ہے توبیانصف آزاو ہوجائے گااور به غیر معین غلام کی صورت میں ہے اور معین غلام کی صورت میں یوں کہا کہ اگر میں اس غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے تو اس کا تھم مثل اس صورت کے ہے کہ اگر میں نے بیاغلام خریدا تو آزاد ہے لینی بیاضف اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور میں تھم درہموں کی صورت میں ہے بین اگر یوں کہا کہ اگر میں دوسو درہم کا مالک ہوا تو اس پر ان کا صدقہ کر دینا واجب نے ہوگا اور اگر درہم معین ہوں یعنی اشار وکر کے کہا ہو کہ اگر ان دوسو درہم کا مالک ہواتو جھ پر ان کا صدقہ کرتا واجب ہے تو اس طرح مالک ہونے ہے اس پر صدقہ کرنا واجب ہوگا اور خرید کی صورت میں اگراس نے بیدعویٰ کیا کہ میری نیت میمی کداگر بورے کومیں نے خریدا تو آزاد ہے تو قضاءً اس کے تول کی تقید بین نہ کی جائے گی اور دیائے تقید بین ہوگی۔ بیرخلاصہ میں ہے۔ زید نے عمر و و بکر سے کہا کہ اگرتم نے کسی علام كوخريدا ياتم كى غلام كے مالك موئ تو مير عاموں ميں سايك أزاد ب يحردونو ل ايك غلام كے مالك موئ جودونون میں مساوی مشترک ہے یا ایک نے خرید کر دوسرے کے ہاتھ قروخت کر دیا تو زید جانث ہواا دراگر کسی نے کہا کہ میں نہیں مالک ہوا الا پیل و دیں درہم کا بعنی زکو ق مجھ پر یون نہیں ہے کہ میں دوسودرہم کا مالک نہیں رماہوں حالانک و فظ دی ہی درہم کا مالک ہوا ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگروہ بچاس درہم کے ساتھ دی دینار کا یا سوائم (۲) کا یا اور کسی تجارتی چیز کا مالک ہوا تو حانث ہوگا اور اگر بیاس درہم کے ساتھ غیر تجارتی اسباب کا یا خدمت کے واسطے غلاموں کا یا رہنے کے دار وغیرہ کا مالک ہواتو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف کے موافق اس کی مرادیہ ہے کہ و وکسی مال کا ما لک نہیں ہوا ہے الّا پچاس درہم کا اورمطلق لفظ مال راجع ہجانب مال

ل وجد فرق بیب کدسندی غلام معروف ہے کیونکد میدملک کافرر ہااور سرادے سطح ہوا بخلاف اس کے خراسانی غلام معروف نبیس ہے فاقیم اا۔ ع اس داسطے کے متعبود ملک پچاس در ہم نہیں ہے بلک نفی ملک دوسود رہم ہے اور پچاس درہم کا بیان بنظرا حتیا ہے ہے فاقیم اا۔

<sup>(</sup>١) دونون على اعداد (٢) جرائي كے جديات والوراا۔

زكؤة موتاب بيدجيز كردري مل ب-

ایک نے سم کمائی کہ سوتایا جا ندی نہ خریدوں گاتو اس میں سوئے وجا ندی کے پتر اور وصلی ہوئی چزیں برتن وزیوروغیروو ورہم وؤینارسب داخل ہیں۔ بیامام ابو یوسف کا تول ہے اور امام محد ؓ نے فرمایا کداس میں درہم و وینار داخل نہ ہوں مے اور اگر جاندي كى الكوتفي خريدى تو حانث مو كا اوراى طرح الريكوارجس برجاندى كا حليه بخريدى تو بھي حانث مو كا اورمشاب سونے و جا ندی کے ماسوائے ان دونوں کے نبیں ہے جبکہ سوتا و جا ندی تلوار یا چنی میں ہوتو اس کوتلوار کے ساتھ خریدا ہے اگراس کا خمن سونا و جاندی ہواور اگر اس کا گیہوں وغیرہ ہوں تو حانث نہ ہوگا اور ایک نے قتم کھائی کہلو ہا نظر بدوں گا تو امام ابو بوسٹ کے قول کے موافق اس میں او ہااور او ہے کہ بنائی ہوئی چیز وہتھیارسب داخل ہوں سے اور امام محد نے فر مایا کداس میں وہ چیزیں واخل موں گی جن کا فروخت کرنے والا<sup>(۱)</sup> حداد کہلاتا ہے اور اس میں ہتھیار داخل ہوں سے جیسے آلوار اور چھرا اور خوروز رہ وغیرہ اور نیز اس میں سوئی اورسوجا بھی داخل نہ ہوگا اورمشائے نے فر مایا کہ ہمارے دیارے عرف کے موافق کیلیں وتعل بھی داخل نہ ہوں مے قال المرجم ہارے عرف کے موافق حانث ہوگاوالله اعلمہ ۔ اور پینل (۲) و کا نسه بمنز لدلو ہے کے ہے۔ اگرفتم کھائی کہ پینل یا تا نبا ندخر بدوں گا تواس می خود یہ چیز اور اس سے بتائی ہوئی چیزیں اور میے امام ابو بوسف کے قول کے موافق واخل ہوں مے۔ امام محد فرمایا کہ میے داخل نہ ہوں مے اور اگر قتم کھائی کہ لو ہے کے عوض نے خریدوں کا پھر ایک درواز وخرید ابعوض اس قدرلو ہے کے جومقدار میں اس لوہے ہے کم ہے جودرواز وہیں ہے تو نوادر ش مذکور ہے کہ بیرجا زنہیں (پر مح ندہو ۱۲۴) ہے ادراگر بعوض اس قدرلوہے کے خرید اجو اس لو ہے سے جودرتاز و میں ہےزیادہ ہوتو تیج جائز ہوگی اوروہ اپنی قتم میں حانث ہوگا۔ ایک نے قتم کھائی کے تعیین نے تربیدوں گا پھر ایک انکوشی جس می محدید بیخریدی تو حانث ہوگائے گا اگر چہ تھیند کی قیمت حلقہ ہے کم ہو۔ ایک نے تتم کھائی کہ یا توت نہ خریدوں گا مجرايك الكوتى خريدى جس كاعمينه يا قوت كابت تو حانث بوكا ادراكرتهم كمانى كدآ عمينه (كانج كاسيسة) ندخريدول كالجرجاندي كى انگوشی خریدی جس کا جمینه کا ہے ہیں اگر جمینہ کے دام اس کے حلقہ کے دام سے زائد نہ ہوں تو جانث نہ ہوگا اور اگر زائد ہوں تو حانث ہوگا بہ فرآ وی قامنی خان میں ہے۔

كتأب الايمان

فتم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالا نکہ اُس نے ایسا کیا ہے

خواه بنكاح جائز يا بنكاح فاسدتو هانث موكا:

اگرفتم کھائی کہ ماکھوکا ورواز ور قریدوں گا پھر ایک وار قرید ایعنی جس بیں چارد ہواری موجود ہاوراً سیکا ورواز و ساکھو کا ہے تو حاشت ہوگا بی خلاصہ بس ہے فضل اگرفتم کھائی کہ اس مورت کو اپنے نکاح میں نہلوں گا پھر بطور فاسداً سے نکاح کیا اور فیاح خواواس وجہ ہے تھا کہ بغیر کو ابوں کے تھا یا عورت کی دوسرے کی طلاق یا موت کی عدت بستی یا میں اس کے اور کوئی وجہ تھی تو حالف حائث نہ ہوگا ایر سراج وہائی بی ہے ایک نے تم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر بی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو مالانکہ اُس نے ایسا کیا ہے خواو بنکاح جائز یا بنکاح فاسد تو حائث ہوگا اور یہ استحسان ہے اور اگر اُس نے نیت کی کہ بنکاح میں حالف ماضی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو قضا ء و دیاری ووقو قضا ء اُس کے قول کی تقد بی ہوگی اگر چہ اس صورت میں حالف کا حق میں تخفیف ہواوراگر اُس کے تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تی میں تھی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تھی میں تھی نے میں تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تول کی تقد بی ہوگو تھنا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگی اگر چہ یہ امر جو اُس نے تول کی تقد بی ہوگو تھنا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد بیا ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کی خوا ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تقد بی ہوگو گھا ہ اُس کے تول کی تعد بی ہوگو گھا ہوگو

نیت کیا ہے اُس کی عبارت کا مرلول مجاز ہے کیکن چونکہ اُس کے حق میں تغلیظ ہے لبندا اس کا قول قبول ہو گا اور نکاح جائز ہے بھی

حانث ہوگا بیشرح جامع كبيرهيري مي ب\_

ا كر حالف كا تكاح كسى فنولى في كرديابس الرقتم سے بہلے فنولى كا عقد قراريايا پر حالف في بعد قتم كا جازت دے دى خواه بقول اجازت دى يابعل تووه مانث ند بوكا اوراكر فنولى في بعداس كاتتم عيمقد قرارديا تو مالف مانث ند بوكا جب تك كراجازت ندد عاور جب اجازت دے دى تو د كھاجائے كاكراكراك في القول اجازت دى مثلا كهاكم سے اس نكاح كى اجازت دی تو وہ حانث ہوا اور بھی مختار ہے اور اگر منجل اجازت دی مثلًا مبر مجیج دیا یامش اس کے کوئی مرحمیا تو ابن ساعہ نے امام مجرّ ے روایت کیے کہ وہ حانث نہ ہوگا اور اکثر مشائخ ای پر ہیں اور ای پرفتوئ ہے اور اگر حالف کا نکاح بعد تتم کے فضولی نے بطور فاسد كرديا پر حالف نے بقول بالنعل أس كى اجازت وے دى تو مانث نہ ہوگا اور تم محل نہ ہوكى حتى كداكراس كے بعد بطور جائز نکاح کیاتوا فی مسم میں مانث ہوگا اورای طرح اگر حالف نے کسی کووکیل کیا کہ نکاح کرائے پس وکیل نے بطور فاسد کسی عورت سے نکاح کرادیا تو موکل حانث نه ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ سی عورت سے نکاح نہ کروں گا پھر حالف پر نکاح کرنے کے واسطے اکراہ کیا گیا

الس أس في تكاح كياتو التي تتم عن حانث ند موكايد في وأن قاضي خان من بــــ

نوادر ہشام میں امام محمد سے مروی ہے کہ ایک نے قتم کھائی کہ اپنی ہوی پر تین طلاق کی اس شرط پر کہ اس دفتر صغیرہ کا نکاح کردے چرعالف کی موجودگی میں می نضولی نے اُس کا نکاح کردیا اور حالف خاموش ہاور شو ہرنے قبول کرایا پھر حالف نے لیعنی دختر کے باپ نے اجازت دے دی تو حانث نہوگا اور ای طرح اگر اپی بائدی کے نکاح کی بابت اس طرح فتم کھائی تو اس صورت میں یہی تھم ہاورتج پدیمی امام محر سے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک غورت سے بواسط فضولی کے بدون اُجازت عورت فدكوره سے نكاح كيا پر تحم كمانى كداس عورت سے نكاح ندكروں كا پر عورت فدكوره راضى موتى يعنى نكاح فضولى كى اجازت دی تو و و حانث نہ ہوگا اور اگر عورت نے تھم کھائی کہ اپنے نفس کو کسی کے نکاح میں ندوں کی مجرکسی نفتولی نے بدون اس کی اجازت کے یاوکیل نے اُس کی اجازت سے اس کو کسی مرو کے نکاح میں وے دیا پھراُس نے اجازت دے دی (نکاح فنول کا) یا با کر وتھی کہاس کے ولی نے اُس کا نکاح کردیا ہی میاموش رہی تو جانث ہوگی اور بیروایت بحالف روایت معقد مدہے بیرخلا صدیس ہے۔ اگر باکرہ مورت نے متم کھائی کرکسی کوا جازت نہ دوں گی کہ وہ میرا نکاح کردے پھرا یک مخص نے اس کا نکاح کردیا اور اً س کو خبر پیچی پس وہ خاموش رہی تو اس کی کوئی روایت امام محد ہے میں ہے اور ہاں مرد کے حق میں روایت موجود ہے کہ اگر کسی مرد نے فتم کھائی کدایے غلام کو تجارت کی اجازت نہ دول کا چرغلام کوخرید وفروخت کرتے دیکھ کرسکوت کیا تو حانث ہوگا اورامام ابو يوسف عدونو استلول من روايت بي كدوه حانت بوكايد يحيط من بجمع التوازل من تكعاب كدا مرعورت في معانى كد ا ہے تروت کے بارے میں اجازت نددوں کی حالانکہ بیورت باکراہ ہے جرأس کے باب نے اُس کا نکاح کردیا اور بیاخاموش رہی تو تکاح بورا ہو گیا اور بے مانٹ نہ ہو کی بے ظلامہ میں ہے اور اپنی رضاعی بین سے یا اور کس ایک عورت سے جس کے ساتھ اُس کا نکاح بھی حلال نہیں ہے اور میخف اُس کو جانتا ہے یوں کہا کہ اگر میں نے تھوے نکاح کیا تو میرا غلام آزاد ہے بھراس مورت ہے

ا قال المحرجم يعنى اوّل مسئله على مورت ما نث بوكى اورووم عن مرومانت بوكا اورفق يس كداول عن ورت كا مانث بونا فابرتين ب كيونكداس في اجازت بین دی جس ہے اگے نے اس کا نکاح کیا اوراس کا سکوت جب بی رضامندی واجازت ہوگا جب تاکے دلی افر ب ہو صالا تک بیستان شرکورنیس ب بلكوكوں من ساك نے لكاح كيااورصاحبين من ساد وست كنزوك نكاح بغيرو ليس باورام محرف اس كويس شليم كيااا۔

نکاح کیا تو حانث ہوگیا بیجامع کبیر میں ہے اور اگر تم کھائی کہ نکاح ندکروں کا پھر مجنوں ہوگیا پھرائی کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا تو حانث ندہوگا اور تجرید میں امام مجر سے روایت ہے کہ اگر تم کھائی کہ نکاح ندکروں کا پھر معنوں ہوگیا پھرائی کے باپ نے اُس کا نکاح کردیا تو حانث ہوا یہ فلا صدیش ہے۔

كتأب الايعان

ایک دینار سے زیادہ پر نکاح نہ کرول گا پھر جاندی کے عوض نکاح کیا جوازراہ قیمت ایک دینار سے زیادہ ہے مثلاً سودرہم نقرہ پر نکاح کیا تو جانث نہوگا:

اگرفتم کھائی کے فلاں علاقے ہے کوئی عورت اپنے نکاح میں نہاوں گا پھراس کی دختر کی دختر سے نکاح

كياتو حانث بوكا:

قال المرجم آراس کا مدارع ف پر بوتو تھم با متبارع ف کے مختلف ہو گاوالطانعوانہ لیس کا فاہد اورا گرتم کھائی کہ زبان بل کوف یا بھرہ سے نکاح میں نہ لاؤں گا مجرائی مورت سے نکاح کیا جو بھرہ میں پیدا ہوئی اوراً س نے کوف میں نئو ونما پائی اورہ بیں تو طن اختیار کیا ہے تو اما ماعظم کے تول میں جانے کہ جبال بیم اورود پر کہا جاتا ہے بینی ایسے مقام پر کہتے ہیں کہ جبال بیم اورود قلیل المجلک بیدائش ہواور بھی مختار ہال واسطے کہ معتبراس میں بیدائش ہو بیدائش ہواور میں مختار ہال واسطے کہ معتبراس میں بیدائش ہے بیجیط سرحی میں ہائیک سے سے مناز ہوئی کہ لاتھ اور میں ایک مورت سے نکاح نہ کہ ایک مورت سے نکاح کیا اور میں ایک مورت سے نکاح کیا اور میں ایک مورت سے نکاح کردیا اور بیکورت بھرہ میں ہی ہی آب کہ بیان اس نکاح کی اجاز ہوں و دین اللہ تعالی اس کی تقدد این کہ درو سے زمین پر مورت سے نکاح شرک کا اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی آب نے کوئی ہی اس کی تقدد این شدہوگی اورائی آب نے کوئی ہی اور ایک کیا تو دیا ہے اور میں ہوگی اورائی اورائی آب نے کوئی ہی تو تھ ہوگی ہوگی کیا تو دیا ہے اور کی کیا تو دیا ہے اور کی کیا تو دیا ہوگی کیا تو دیا ہے اور کی کیا تو دیا ہوگی کیا تو دیا ہوگی کی تعید کی ترہ میں کی تاری کی تعدد این ہوگی ہوگی ہوگی کی تاری کی تعدد این ہوگی کی تو تکار کی کھ دین ہوگی کی تاری کی تاری کی تو کہ ہوگی کیا تو دیا ہوگی کیا تو دیا ہوگی کی تاری کی کھ دیا تہ ہوگی کیا تو دیا ہوگی کیا تو دیا ہوگی کیا تو دیا ہوگی کی تاری کی تاری کی تاری کی کھ دیا تہ ہوگی کیا تو دیا ہوگی کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی کھ دیا تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی کھ دیا تاریک کی تاریک کی کھ دیا تاریک کی تاریک کی کیس کی تاریک کی تاریک کی کھ دیا تاریک کی تاریک کی کے دیا کا کی کھ دیا تاریک کی تاریک کی کھ کیا تاریک کی تاریک کی کھ کیا تاریک کیا تاریک کی کھ جو کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کی کھ کیا تاریک کیا تاریک کی کوئی کیا تاریک کیا تاریک کیا تاریک کیا تاریک کیا تاریک کیا تاریک

زید نے متم کھائی کہ عمرو سے فلاں حق ہے جس کا عمرواس پر دعویٰ کرتا ہے ملح نہ کروں گا چھرزید نے خالد کو وکیل کیا پس خالد نے عمرو سے ملح کی تو امام محد کے نزد کیک زید جانث ہوگا اس واسطے کہ ملح میں پچھے عہدہ نییں ہوتا ہے اور امام ابو یوسٹ سے دو رواتیں ہیں اور عمد آخون کی ملح میں وکیل کی صلح سے موکل جانث ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ فلال سے خصومت (۲) نہ کروں گا بھر فلال

ا تال الحرجم المام ما فك كفر بهر بيتم بى درست شروكى الى واسط كماعلان دكن تكاح بياتهم بوكى محروه حانث بوكاس واسط كماعلان شرط نكاح بياتهم بوكى محروه حانث بوكاس واسط كماعلان شرط نكاح بادر بكن سب بين الى في مابوارى كرايد جومخبرا بمستاجر سد حسب ومتوريده كى مانكاكداس على رساة والى آخره الد

<sup>(</sup>١) عانث بوكامار (٢) الش مقدمة قدار

کے ساتھ خصومت کرنے کے واسلے ایک وکیل مقرو کیا تو حانث نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ منس الا سلام اوجندی ہے دریافت کیا کہ زید نے نشر کی حالت میں کوئی چرعمروکو برکردی اورشم کھائی کہ اپنی بہدے رجوع ندگروں گا اور نداس سے واپس لوں کا مجر عرونے یہ چیز خالد کو بہدروی مجرزیدنے خالدے یہ چیز لے لی تو سے نے فرمایا کرزید مانٹ ند ہوگا یہ محیط میں ہے اگر قتم کھائی کہ فلاں کو پچھے ببدند کروں کا بھراس کو ببدی اوراس نے تبول ندکی محراس پر فبضد نے کیا تو ہمارے نزویک نئم کھانے والا حانث ہوگا اوراس طرح اگر بیہ غیر مقسومہ کیا تو بھی ہارے نزویک حانث ہوگا اوراس طرح اگر عمری دیا یا مجلہ دیایا ایکجی کے ہاتھا س کے یاں بھیج ویایائسی دوسرے کوظم کیا کہ اس نے فلاس نہ کور کو ببد کر دیا تو بھی حانث ہوگا اور ببدنہ کرنے کی قتم میں صدقہ ویے سے مارے مزور کے حانث ند ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ مبدنہ کروں گا مجرعاریت دی تو حانث ند ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ صدقہ ندووں گایا قرض نہ دوں گا پھر فلاں نہ کور کوصد قد و یا یا قرض دیا تکراس نے قبول نہ کیا تو میخص اپنی فتیم میں حانث ہو گیا اورا گرفتیم کھائی کہ قرض نه مانکوں کا پھر قرض مان کا مکر فلاں نے اس کو قرض ندویا تو الی قتم میں جانٹ ہوا اور انگرفتم کھائی کہ فلاں کواپنا غلام ہبدنہ دوں کا پھر اس غلام کو دوسرے نے بغیراس کی اجازت کے ہید کر دیا مجراس نے اجازت دے دی تو حانث ہو گیا جیسے غیر کو ہید کرنے کا وکیل كرتے ميں حانث موتا ہے اور الرقتم كمائى كدفلان كو بيدندون كا مجراس كوفض بربيدديا تو الى تتم ميں حانث موكا اور ايك في کھائی کدایے غلام کومکا تب نہ کروں گا پھر کس اور نے اس کے غلام کو بدون اس کی اجازت کے مکا تب کیا پھراس نے اس کی كتابت كى اجازت ويدى تو عانث مواجيه مكاتب كرنے كے ليے وكيل كرنے من عانث موتا ہے بيفاً وكى قاضى خان من ہے۔

فاویٰ میں ہے اگر قسم کھائی کہ فلاں ہے پچے مستعار نہ اوس کا مجر فلاں نہ کور نے اس کوائے محور سے برا جی رویف میں سوار كرلياتو مائث ندبوكا يميط مرحى من إورا كرفتم كمائى كافلال كالتوكندى كرف من كام ندكرون كالمجرفلال كاس كال میں شریک کے ساتھ کندی کا کام کیا تو جانث ہوا اور اگر فلاں کے غلام مازوں کے ساتھ کام کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس شہر میں نثر کت مذکروں گا بھر دونوں اس شہرے نظے اور باہر دونوں نے شرکت کا مقد قرار دیا بھر دونوں داخل ہوئے اورشر کت میں کام کیا ہیں اگر قتم کھانے والے نے بینیت کی ہوکداس شہر کے اندرشر کت کا عقد اس کے ساتھ قر ارند دوں گاتو عانت نہ ہوگا اور اگر بینیت ہو کہ فلاں کی شرکت میں کام نہ کروں گا تو عانت ہوگا اور اگر ان دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کو مضاربت كامال دياكماس عصفاربت كرية بياوراؤل دونوس بكسال بين يعن هم بس كنيت جيسى موكى التنفيل عيظم ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشارکت نہ کروں گا مجراس کواسینے پسرصغیر کے مال میں شریک کمیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر ذید نے تھم کھائی کہ عمرومشار کت نہ کروں کا چرزید نے خالد کو مال بضاعت دیا اور تھم کیا کہ اس جس اپنی رائے سے کام کرے پھر خالد نے اس مال مس عمر و کوشر یک کرلیا تو زید حادث ہوگا ایک نے اپنے بھائی ہے کہا کداگر میں نے مجھے شریک کیا تو حلال القد تعالی مجھ پر حرام ہے چر دونوں کی رائے میں آیا کہ باہم شرکت کریں تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کے واسطے بیصورت تکلتی ہے کہ اگرفتم کھانے والے کا کوئی بیٹا بالغ ہوتو قتم کھانے والا مال کوائے اس بیٹے کومضار بت بردے اور اس بیٹے کے واسطے نفع میں سے بہت خفیف حصہ قراردے اور اپنے بیٹے کوا جازت دے دی کہ اس تجارت میں اپنی رائے ہے کل کرے پھریہ پسرا پنے بنیا ہے مشارکت کر لے پھر جباس نے ایسا کیاتو پسر کے واسلے جس قدرشر ط کیا گیا ہے وہ ہوگا اور جو کھے نے گاو وآ دھوں آ دھاس کے باب بچا کے درمیان مشترک ہوگا اور وہ مانٹ نہ ہوگا اور اگر بجائے پسر کے کوئی اجنبی ہوتو تھی کہی تھم ہے کہ تلہیر یہ من ہے۔

اگر تشم کھائی کہ فلاں سے ہروی کیڑانہ نوں گا پھراس سے ایک ہروی تھیلی لی جس میں ایک ہروی کیڑا ہے جس کواس نے

تھیلی کے اندر تھونس دیا ہے اور رچھی اس ہے واقف ندتھا تو قضا ہوگا اور اس طرح آگرتم کھائی کہ فلاں ہے ورہم ندلوں گا پھراس نے حالف کو چیے ایک تھیلی بھی بھر کرویے اور ان کے درمیان ایک درہم ڈال دیا ہے پس حالف نے ان پیسوں پر بھند کرلیا حالا نکہ وہ درہم ہونے کوئیس جانا تھا تو قضا ہ حائت ہوگا پیر خلاصہ بس ہے اور اگر حالف نے اس ہے ایک تفیر آٹالیا جس بس ورہم بھی ہے اور یہ آگاہ نہ ہوا تو حائث نہ ہوگا اور اس طرح آگر اُس ہے کوئی کپڑا لے لیا جس بیس درہم بند ھے ہوئے ہیں اور اُس کو معلوم نہ ہوتو بھی حائث نہ ہوگا اور اگر اُس نے یہ ہم کھائی ہو کہ فلاں سے درہم بطور ہر نہ لوں گا قوان سب صور توں بی حائث نہ ہوگا خواہ اس کو معلوم ہوا ہو کہ اس بیس درہم ہے یا نہ معلوم ہوا ہواور اگر ہم کھائی ہو کہ فلاں سے درہم بطور وہ بعت کے نہ لوں گا اور ان صور توں بیس جوہم نے بیان کی ہیں کوئی درہم لیا تو یہ بھڑ لہ ہدے ہا وراس طرح آگر مدقہ کا لفظ کہا ہوتو بھی ہی تھم ہے بین قادی قاضی خان میں ہے اور اگر ہم کھائی کہ کوئی کفالت کروں گا پھر اُس نے آزاویا غلام کی کھالت تھی یا کپڑے یا ہے گی کھالت یا درک بھے کی کھالت کی تو وہ حائث ہوگا ہے ہم طرح میں ہے۔

کفالت بصله عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے:

ا مرکہا کہ کسی آ دمی کی طرف ہے کسی چنے کی کفالت نہ کرونگا چرکسی مخص کے نفس کی کفالت کی بینی جب تو مانتے گا میں ضامن ہوں کہ یں اس کوحاضر کروں گاتو حانث نہوگا قال اہمتر جم بیتم زبان عربی میں اس طرح تشم کھانے میں ظاہر ہے یعنی کہا که لایکفل عن انسان شنی اور وجه به ب که کفالت بصله عن کفالت مالی بی میں مستعمل موتا ہے چٹانچ ظمیر بدیس ندکور ہے اور جاري زبان بم بعي باختبار متباور كاميد ب كري تحم باوروالله تعالى اعلمه فليتامل فيه اورا كرفتم كمائي كدفلال كواسط کفالت نہ کروں گا پھرسوائے فلال کے دوسرے کے داسطے کفالت کی اور جن درہموں کی متمانت کی ہے وہ اصل عیں اُسی فلال کے ہیں تو جانث نہوگا اور ای طرخ اگر فلاں ندکور کے غلام کے واسطے کفالت کرلی تو بھی میں تھم ہے اور اگر فلاں کے واسطے کفالت کر لی حالا تکہ بیددرا ہم اصل میں کسی اور کے بیں فلال کے نہیں بیں تو حانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کے فلاس کی طرف سے کفالت نہ کروں گا پھراس کی طرف سے منانت کرلی تو مانٹ ہوااورا گرلفظ کفالت ہے بیزیت کی ہو کہ کفالت نہ کروں گالیعنی میں کفیل ہوں بیرنہ کروں گالين مناخت كرون كا توفيما بينه وبين الله تعالى أس كى تعديق موكى اس واسط كدأس في اسية مندے جوافظ فكالا بأس كے حقیق معنى كى نيت كى بيكن أس في منانت وكفالت من فرق كى نيت كى باور بي خلاف ظاہر بي تضاء أس كول كى تصدیق نہ ہوگی اور اگرفتم کمائی کہ فلاں کی طرف ہے کفالت نہ کروں گا پس فلاں نے اس حالف پرسی کواہینے مال کی جوفلال کا اس حالف برآتا ہے أثر الى كروى يعنى حواله (١) كرويا توبيرها نث نه موكا بشر طبيكه بخال له كامحيل بريجي قر منه نه مواورا كرمخال كامحيل برقر منه ہوتو حالف اس حوالہ کے تبول کرنے سے تغیل ہوجائے گا ہی حانث ہوگا اور ای طرح اگر اُس کے واسطے قرضہ ندکور کا ضامن ہو گیا تو بھی میں تھم ہےاور اگر مخال لد کا محیل پر مال مواور محیل کامخال علیہ پر سمجھ مال نہ مور اور بیفا ہر ہے ۱۱ و مانث موگا بیمسوط میں ہے۔ ا گرفتم کمائی کہ فلاں کے واسطے پچے ضامن نہ ہوگا بھراس کے واسطے نکس یا مال کی منانت کر لی تو حانث ہوگا اور ای طرح اگرفلاں کے واسطے کفالت کر لی یا حوالہ قبول کرلیا تو بھی بہی تھم ہاورا گرفلاں کے تھم سے اُس کے لیے کوئی چیز خریدی تو بی ضانت نیں ہاوراگراس کے غلام یاوکیل یا مضارب یا شریک مغاوض یا شریک عنان کے واسطے منانت کرلی تو حانث نہوگا اورا گرفلال

ا قولتهم مو كيونكنس كي كفالت كو بهاري زبان بي حاضر ضامني كيتم بيس اا-

<sup>(</sup>۱) تحل كرتے ساا۔

کے واسطے جہانت نہ کی مردوسرے کے واسطے جہانت کرلی چردوسرا مرکیا اور قلاں نہ کوراً سیکا وارث ہواتو جسم کھانے والا عائف نہ ہو جائے گا اورا گرفتم کھائی کہ کی کے واسطے کی چڑکا ضامن نہ ہوگا چرا کے فض کے واسطے ایک دار کے درک کا یا ایک غلام کے درک کا جس کو اُس نے خریدا ہے ضامی ہواتو عائف ہوگا اورا گرکی غائب کے واسطے ضامی ہوا گراُ سی کی طرف ہے کی نے خطاب نہ کیا یعنی رضا مندی اُس کی جہانت پراور قبول کا کسی نے جواب نہ دیا تو امام اعظم وامام محد کے زویک حاف نہ ہوا اوراس فلا بی اور قبول کیا تو بالا تفاق حاف نہ ہوگا اوراس فلاح اُس کی طرف ہے کسی نے خطاب کیا اور قبول کیا تو بالا تفاق حاف ہوا ہے طرح اگر غلام مجود نے خم کھائی کہ کسی کی حاف نہ کروں گا چر بدون اجازت اپنے مولی کے حاف کی تو حاف ہوا ہے تھی ہے۔ علی ہوا ہے تھی ہوا ہے تھی ہوا۔ تھی

نېرې: 🛈

مج وروز ہیں قتم کھانے کے بیان میں

اگراس نے کہا کہ جھے پرواجب ہے پیدل جانا طرف مدیندرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے یاطرف مجدافعلی کے واس پر
کھولازم نہ آئے گا اور اگرائے کہا کہ جھے پرواجب پیدل جانا طرف بیت اللہ کے حالا نکداس کی نیت (۱) میں بیت المقدی یا کوئی
دوسری مجد ہو آس پر چھولازم نہ آئے گا اور اگر کہا کہ جھے پراحزام واجب ہا گریں نے ایسافعل کیا پھراس نے ایسافعل کیا کہ
وہ حانث ہواتو اس پر جج یا عمرہ واجب ہوگا اور اس پر اتحد کا اتفاق ہا اور اگر کہا کہ میں احزام ہا ندھوں گایا میں تحرم ہوں یا ہدی بھیجوں
گایا پیدل بجانب بیت اللہ جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا تو اس میں تمن صورتی ہیں۔ ایجاب و وعدہ وعدم نیت ہیں اگراس کی نیت
میہوکہ ایسافعل کرنے کی صورت میں جھ پر بیرواجب ہے یا پھونیت نہ ہوتو ان دونوں صورتوں میں جواس نے کہا ہووہ اس پر واجب
ہوگا اور اگراس کی نیت فقار وعدہ ہے بینی اگر ایسا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با ندھوں گا مثلاً تو اس پر جھولازم نہ ہوگا ہے

ا بنش محم ورشد عده و فاكر نالازم ال ع اس علازم آيا كوس في حيس كياما-

<sup>(</sup>١) لفظ بيت الله عاا\_

فناوی قاضی خان میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا بھر نماز فاسد پڑھی مثلاً بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو استحسانا جانت نہ ہو مجاورا گراُس نے بیشیت کی ہوکہ نماز فاسد بھی نہ پڑھوں گا تو دیائے وقضاءً دونوں طرح اُس کے قول کی تصدیق (۱) ہوگی اورا اُراُس نے اپنی فتم زیانہ ماضی پرمعقو دکی ہاس طور کہ کہا کہ اگر میں نے نماز پڑھی ہوتو میرا غلام آزاد ہے تو بینماز فاسدہ جائز دونوں پر ہوگی اورا گراُس نے زمانہ ماضی میں خاصط بھے نماز کی نیت کی تو دیائے تضاءاً سکی نیت کی تصدیق ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا پھر کھڑا ہوا اور قرات کی اور دکوع کیا تو یہاں تک ھانٹ نہ ہوگا اور اگراس کے ساتھ ہجدہ کیا پھر قطال کی تو ھانٹ ہوگا اور مشائخ نے اس بی اختاا ف کیا بے بعض نے فرمایا کہ درکعت بیس ہجدہ سے براہ مجر نے بیٹیں ذکر فرمایا کہ وہ کب ھانٹ ہوگا اور مشائخ نے اس بی اختاا ف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ درکعت بیس ہجدہ سے مرا تھائے کے بعد ہی ھانٹ ہوگا یہ بیس بی ہوا در اگر تم کھائی کہ کوئی ایک نماز نہ پڑھوں گا بجردہ رکعتیں بڑھیں اور بقدر تشہد کے بیٹا ہی اگر آئی ہے نے بدائع بی ہواتہ عادا گرتم کھائی کہ بیس ایک نماز نہ پڑھوں گا بجردہ میں ہوتھ وہ کی ہوتو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر اپنی تم فرض پر معقود کی اور دور کعت ہوتا اور اگر اپنی تم فرض پر معقود کی اور دور کعت ہوتا اور اگر اپنی تم فرض پر معقود کی اور دور کعت ہوتا اور اگر ابوا اور دکوئ اور دی ہوتو ہا نے نہ ہوگا اور اگر اور اگر تم کھائی کہ بھر کا اور اگر تم کھائی کہ فرخ ابوا اور دکوئ اور دی ہوتو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ خوا دور کھا اور بعض نے کہا بھی نے اور اگر تم کھائی کہ فرخ ابوا اور دکوئ اور دائر تم کھائی کہ فرخ ابوا اور دکوئ اور دور کھت کے تشہد پڑ جے اور اگر تم کھائی کہ فرخ ابوا ہوں گاتو ھائی کہ فرخ ابوا ہوں گاتو ھائی کہ فرخ ابوا ہوں گاتو ھائے کہ بعد دور کھت کے تشہد پڑ جے اور اگر تم کھائی کہ فرخ ابوا کے کہ بعد تھی دور کھت کے تشہد پڑ جے اور ای طرح آگر تم کھائی کہ فرخ سے نہ موال کی فرخ ابول کا کہ بعد تھی دور کھت کے تشہد پڑ جے اور ای طرح آگر تم کھائی کہ فرخ سے بی موس گاتو ھائے نہ دور کھتوں گاتھ کہ کہ بعد تھی دور کھتوں کے تشہد پڑ جے اور ای طرح آگر تم کھائی کہ فرخ میں دور کھتوں کے تشہد کی تشہد کیا ہے۔

ایک نے تھم کھائی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا چرائی نے تنہاا پنی نماز شروع کی اور نیت کی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا پھر چند لوگ آئے اور اُنھوں نے اُس کے پیچھے افتد اکی تو قضاءُ جانث ہوگا نہ دیائے جب کہ ونوع کر کوع و مجدہ کرے اور ای طرح اگر

لِ شَايدية يدام كم فرب يرحانك مون ك ليمعترب ال ع الى يهل حانك ندموكا ال

<sup>(</sup>۱) کش صورت ذکوره ش حانث بوگاما.

حالف نے ہروز جدلوگوں کے ساتھ تماز پڑھی اور نہت ہے ہے کہ خود جد پڑھتا ہوں تو حالف کا اور ان لوگوں کا جداستھا فا جائز ور حالف قضا ، حالت ہوگا نہ ویا یہ اور آگر آس نے جد کے اور نماز جس نماز شروع کرنے سے پہلے ایسے گواہ کر لیے ہوں کہ جس تنہا ایپ واسطے نماز پڑھتا ہوں اور باتی سئلہ بحالہ ہوتو دیا یہ وقضا ، وونوں طرح حالت نہ ہوگا اور آگر اس نے نماز شروع کر لی پھڑا ک کو حدت ہوا پس اس نے ایک قفس کو آگے کر دیا تو حالت ہوا بی فلا صدیں ہا اور آگر نماز جناز ہا بحدہ تلاوت جس لوگوں کی امامت کی تو حالت نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کی شم منعرف بجائب مطلق نماز ہوئی اور وہ قریضہ و تافلہ ہا اور جناز سے کی نماز مطلق نماز بی امامت نہ کروں گا یعنی ایک فیض معین کو کہا پس اُس نے نماز پڑھی اور لوگوں کی امامت کی بسی داخل ہا اور اگرائم کھائی کہ فلاس کی امامت نہ کروں گا یعنی ایک فیض معین کو کہا پس اُس نے نماز پڑھی اور لوگوں کی امامت کی بسی فلاس نہ کور نے بھی اُس کے جیسے نماز پڑھی تو حالف نہ کور حالت ہوگیا آگر چداس کو یہ معلوم نہ ہوا ہو یہ فآو دی قاضی خان

منتم کھائی کہ ضرور آج کے روز یا نجوں نمازیں باجماعت پڑھوں گااور اپنی عورت سے جماع کروں گا

دن میں اور عسل ند کروں گا .....

ایک نے قسم کھائی کہ اس مید میں نماز نہ پڑھوں گا پھر یہ میر بنائی گئی اور حالف نے بڑھے ہوئے مقام پر نماز پڑھی قو مانٹ نہ ہوگا اور اگرتسم کھائی کہ بنی فلاس کی مید میں نماز نہ بڑھوں گا پھر اس میں جگہ بڑھائی گئی اور اُس نے بڑھی ہوئی جگہ پر نباز پڑھی تو جانے ہوگا یہ ذخیرہ میں ہا اور اگرتسم کھائی کہ میں نے کسی نماز کو اُس کے وقت سے تاخیر نہیں کیا ہے حالا تکہ ایک دفعہ وہ ہوگیا تو جانے نہ ہوگا اور اگر وقت نکل گیا پھر اُس کو قضا کیا تو سیحے یہ ہوگا یہ وجیز کر در کی میں ہا اور ایک نے تھم کھائی ہ نہ ہوؤں گا بہال تک کہ اتنی رکھیں پڑھ اوں پھر بیٹھے بیٹھے سوگیا تو جانٹ نہوگا یہ راجیہ میں ہا اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ اگر تو نے نماز پڑھی تو تو آزاد ہے بس غلام نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی اور موٹی نے انکار کیا تو وہ آزاد نہ ہوگا یہ مجمل مرتبی میں ہوئی پھر اس نے وضو کیا تو وضوان نکسے سے وضو نہ کروں گا پھر نکیسر پھوٹی پھر اس نے پیٹا ہی کیا بھروضو کیا یا پیٹا ہے کیا چوٹی پھر اس نے وضو کیا تو وضوان دونول سے ہوگا اور و وائی قتم میں جانث ہوگا بیمیط میں ہے منتی میں ہے۔

ل كيتكرزيارت بالك كن١١٦

<sup>(</sup>۱) جماع كرون كالتي ال توريد عال (۲) جماعة كرون كالبلور وف كاا\_

کفارہ ان زم ندآئے گا اور اگراس روز صائم ندر ہاتو کفارؤٹٹم ان زم آئے گا اور درصورت بیک فلاں ایسے وقت آیا کہ بیکھا چکا تھا تو بہر حال اس پر کفارؤٹٹم ان زم آجائے گا بیٹر ح بائع کبیر حمیری ٹس ہے اور اگر کسی روز بعد کھانے کے یا بعد زوال ٹس کے کہا کہ واللہ میں آئے کے روز روز ورکھوں گا تو ہائی روز کھانے و پینے و جماع کرنے سے بازر ہے سے ٹسم ٹس بچا ہو جائے گا اور اس طرح اگر تشم کو رات کی طرف مضاف کیا اور کہا کہ واللہ اس رات روز ہ رکھوں گا تو اس رات محض اس طور سے بازر ہے ہے تسم میں سچا ہو جائے گا یہ مرح تا گرفتم کو سے میں میں میں ہے ہو جائے گا یہ شرح تلخیص جائع کمیر میں ہے۔

اگر کی نے قتم کھائی کہ لاصومی حینالین والقہ تا جین روز ورکھوں گا پس اگر اُس نے جین ہے کی قدر مدت معفو سکی بہوتو ہم اس کی نیت پرواقع ہوگی اور تقدیم سکدیہ ہوگا کہ والقہ چہ مہیندو و و مین ہوتو ہم اس کی نیت پرواقع ہوگی اور تقدیم سکدیہ ہوگا کہ والقہ چہ مہیندو و الکھوں گائی طرح آگر اُس نے لیصومی العین لین جی الف والم ذکر کیا ہوتو بھی بی تھی ہم ہوا واس کی صحبت حینا فکذا لین اگر دوز ور کھا میں نے تاجین تو چنین و چنان بیان صحبت العین بیاف و لامر پس آگر کوئی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی ور تہ چہ مہیند پرواقع ہوگی ہیں جب سک چہ مہینے روز سے دی گا تب تک حان نہ بہوگا جیسائی طرح کہنے میں ہوتا ہے کہ اگر می چو مہینے روز سے رکھوں تو ایس ہوتا ہے اور واضع رہے کہ بیشر ور کی نیس ہی کہ تیس ہو مہینے پر ہو جو شعل ہم جی بیانی جا می ہوتا ہوگی ہوں ہو اور واضع رہے کہ بیشر ور کہنے میں اور زبان کا ایک ہی تھا ہوا اور اگر کہاان صحبت زمانا اوالزمان آگر کہا صحبت زمانا اور اوالزمان آگر کہا صحبت زمانا اور اوالزمان آگر اُس نے دوم بینے یا اس کی نیت پر ہوگی اور آگر کہا ہے کہ کہ کہ کے ایس کی ایس کی ایس کی تھی ہوتا ہے ایس کی تیس جو مہینے تک واقع ہوگی اور آگر کہا گئر آس نے دوم بینہ یا سے زیادہ چہ مہینے تک نیت کی ہوتا ہے اور آگر آس کی نیت پر ہوگی اور آگر کہا کہ تر آبین تا عمر تو بیش جین و زبان کا کی کہ کہ نیت نہ ہوتو تسم چھ مہینے پر واقع ہوگی اور آگر کہا کہ تم آبینی تا عمر تو بیش جین و زبان کے جان کے جان کہ تا کہ تا کہ تو تو بیش جین و زبان کے جان کے قد دری نے ذکر قرایا ہے بیکھ کھیں و زبان کے جان کے قد دری نے ذکر قرایا ہے بیکھ کھیں ہے۔

## الركبا:ان صمت الابداوان صمت الدهر فكذا:

اگرکہا کہ اللہ علی صور العدین اللہ کواسطے کھے رجم جرکاروز دواجب ہادراس کی کھنیت نیس ہے ہیشہ بر مرح العدین اللہ داوان صحت الدید الدیدا وان صحت الدید و کہا گئی اگر دوز در کھا بی ایوان جی بیٹ اگر دوز در کھا بی اور اگراس نے کہا کہ ان صحت الدیداوان صحت الدید و کہا لین اگر دوز در کھا بی اور دو افظار نہ ہیں ہا دوز در کھا بی نے دہر بحر او ایسا ہے او اس طرح عائد ہوگا کہا تی تمام مردوز در کھے باین طور کہ کی دوز افظار نہ کے ہیشہ یا دوز در کھا بی سے دہر بحر او ایسا ہے اور اگر کسی دوز افظار نہ کیا بہاں تک کمر گیا تو اپنی حیات کے آخر بزد میں جان ہوگا ہیں اگر جز ایس کے تہائی بال سے اس کی آزادی معتبر ہوگی اور اگر کہا کہ ان صحت ابلیا یدون الف ولام کے واکم سے معت ہوگا بیشر تنخیص جامع کیر میں ہوا در اگر کہا کہ ان صحت دھرا خصدی حر ۔ پس اگر کسی قدروقت معلوم کی نیت کی ہوتو تم اس کی نیت پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ان صحت فرمایا کہ میں جانا ہوں کہ دہر کیا ہود والم اعظم نے در ایس اگر کسی جو مہید بھتی یا متاقر ان دوز سے تو اپنی میں جانا ہوں کہ دہر کیا ہود وساحین کے زدیک اگر اس نے اپنی عمر میں جو مہید بھتی یا متاقر ان دوز سے دی تو اپنی اگر میں خود ایس اور اگر کی کہ دن صحت ان میں جانا ہوں کہ دہر کیا ہود وساحین کے ذر کے ہوں تو حان نہیں ہوا اور اگر اس نے ہوں کہا کہ ان صحت ان میں جانا فکھا فکھا ان میں سے جرایک سے تین پر واقع ہوگی اور اگر اور اگر اس نے ہوں کہا کہ ان صحت ان دوجود آگا اور اگر تا موت اس نے جو مہینے دوز سے در کے ہوں تو حان نہی ہوان میں سے جرایک سے تین پر واقع ہوگی

یعنی جملہ اٹھار ومہینہ پرلیکن روز ہے میں استیعاب شرط ہے بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

اگرکہا کہ بن صبت الشہریعی اس مہیندوز ور کے قدیب تک پورامہیندوز و ندر کے تب تک حانث ندہوگا یہ کیا شہر اور اگرکہا کہ ش نے ایک مہیندوز ۔ رکھے جہرا ناام آزاد ہے قسم ایک مہیندوز ۔ یہ براگر کہا کہ ش نے ایک مہیندوز ۔ رکھے ۔ پہلے مرگیا تو حانت ہوا اور اگر کہا کہ ان تو کت اور وہ می بیند کے گذر نے کا اگر میں نے ایک روز و ترک کیا تو یہ میں اگرا یک مہیند کی طرف راجع ہوگی جواس کی تم ہے مصل ہے اور اگر تبل اس مہیند کے گذر نے کے اُس نے ایک روز و ترک کیا تو یہ میں میں اور اور کھایا تو حانت ندہوگا جب تک کہ پورام بیندروز و ترک ندکر ۔ یہ مہیند کے گذر نے کے اُس نے ایک روز وا کہا کہ ان ترکت صور شہر باضافت یا اس نے یوں کہا کہ ان صحت شہراً لین اگر ترک کر جامع کیر هیری میں ہے اور اگر کہا کہ ان ترکت صور شہر باضافت یا اس نے یوں کہا کہ ان صحت شہراً لین اگر ترک کیا میں نے روز وا یک ماہ کایا روز و رکھا میں نے ایک مہیندوز و ترک کر ترک کیا میں نے روز وا یک ماہ کایا روز و رکھا میں نے ایک میری طرف سے ایک روز اور تو تا ایک میری طرف سے ایک روز اور تو باز کر جام کے ایک روز و رکھ یا ندر کے نماز پڑھے یا نہ پڑھے اگر کہا گہر تی ہوگی کہا کہ روز و رکھ یا ندر کے نماز پڑھے یا نہ پڑھے اور تو تا وہ جی کہا کہ روز و رکھ یا ندر کے نماز پڑھے یا نہ پڑھے اور تو آزاد ہو جو جب تک اس کی طرف سے بی ندر کے تراور وہ کے یا ندر کو اور دونوں میں نواجت نواج ہوگی کر میری طرف سے ایک بی تو وہ بی نیابت نہیں جاری ہوتی ہوئی ہوئی ہی شرب ہوتی ہوئی ہوئی ہے ہا کہ بی تارہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی ہوئی ہے۔

ا كرفتم كهائى كه فلاس كے ياس افطار نه كروں گاتو حقیقتاً أس كے ياس افطار كرنے برواقع ہوگا:

الرقتم کھائی کہروزے ماہ رمضان کے کوف میں نہ رکھوں گاتو اُس کی قتم ماہ رمضان کے بور سے روزے کوف میں رکھنے پر واقع ہوگی چنانچے اگرائس نے ایک روز ہ کوف میں رکھا پھرو ہاں ہے یا ہر جلا گیا یا کوف میں بیار پڑار ہا کوئی روز و ندر کھا تو حانث نہوگا اورا گرفتم کھائی کہ کوف میں افطار نہ کروں گا تو اُس کی فتم کوف میں بروز فطراُ س کے ہونے پرواقع ہوگی ایس اگر بروز فطر کوف میں ہوگا تو حانث ہوگا اگر چاس نے کھ کھایا و بیانہ و بیشرح تلخیص جامع كبيريس باور كتاب من بيندكور بين سے كداكر أس نے رات ے یوم فطر کےروزے کی نیت کی ہواور کچھ ند کھایا ہی آیا صانث ہوگا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سی کے دوہ حانث ہوگااس واسطے کہ ہرگاد ومرادا فطارے دنول در يوم الفطر تعااوروہ پايا حمياتو واجب ہے کہوہ حانث ہوجائے بيشرح جامع كبيرهيرى میں ہےاورا گرفتم کمائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گا تو هیفتہ اُس کے پاس افطار کرنے پروا تع ہو گیجنا نچہا گراُس نے اپنے محمر افطار کرلیا پھر فلاں کے پاس عشا کا کھاٹا کھایا تو ھانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھاٹی کہ رمضان کا جا ٹد کوفہ میں ندر کیھوں گا تو أس کی فتم رویت ہلال کے دفت کوفہ میں ہونے پرواقع ہوگی چنانچے اگر اس دفت کوفہ میں ہواتو صانٹ ہوگا اگر چہ اُس نے اپنی آ کھے سے جاند دیکھا ہوالا آئکہ و ومسئلہ افطار و روبیۃ ہلال میں اپنے لفظ کومطلق رکھے ہایں طور کہ افطار نہ کروں گایا ہلال رمضان نہ دیکھوں گا بعنی یدون اضافت کے تو الی صورت میں اُس کی قتم هنیقتهٔ افطار اور هیقهٔ جاند دیکھنے پرواقع ہوگی اور نیز اگر اُس نے مطلق لفظ نہ ہونے کی صورت میں باوجود اضافت کے اپی نیت بیک ہو کہ کوقہ میں کی چیز سے کھانے ویدے کی افظار نے کروں گا هیقت یا کوف اس ا بن آ تکھ سے جاندند دیکھوں گا تو دونوں مسلوں میں اس کی اس نیت کی تعدیق ہوگی لیکن فرق مدے کدا تر جاند دیکھنے کے مسئلہ میں اُس نے هیقیۃ آ کھے سے جاندو کھنے کی نیت کی تضا ، دویائہ دونوں طرح سے اُس کی نیت کی تقید بیں کی جائے گی بخلاف فطر کے کہ اگرأس نے هیں ان بندای نیات کی تو ویائة أس کی تقدیق کی جائے گی محرقاضی أس کی تقدیق (فی بیندوین اند تعالی ۱۱) ندکرے کا مید شرح مخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ سی عورت ہے وطی حرام نہ کروں گا بھرا پی عورت کے ساتھ حالت حیض میں یا ایسی حالت میں کہ اس سے ظہار کیا تھا وطی کرلی تو حانث نہ ہوگا:

اگروہ چا نہ نظنے کے وقت کو قدیم تھا کین آس کو معلوم نہ تھا ہیں آیا جاند ہوگا یا نہ ہوگا تا جس نے کہاہاں بھن نے کہا نہیں۔اگر کہا کہ ہمرا غلام آزاد ہے اگر ہیں نے اسال کو فدیمی قربانی کی چرد موس وی الحجہ کو ہ کو فدیمی تھا گراس نے قربانی نہیں کی قو جاند نہ ہوگا اوراگر اُس کی بیزیت ہو کہ اس وقت بیٹی پروز قربانی کو فدیمی موجود ہوقو میرا غلام آزاد ہے تو تھم اُس کی نیت پر ہو گی بیٹر ح جامع کیر حمیری میں ہے گورت نے اپنے شوہر کو لوغر ہے یازی کی ملامت کی ہیں شوہر نے تھم کھائی کہ لایاتی حوامائی ک حرام نہ کروں گا تو بوسہ لینے وچھونے ہے اگر چہ بھیوت وہ جاند شہوگا اور فرن کے سوائے دومری جگہ جماع کرنے سے جاندہ ہو گا اوراگر لونڈ وں یا محورت سے لواطت کی تو فتو کی اس پر ہے کہ وہ جاندہ ہوگا۔ ایک نے تھم کھائی کہ زنا نہ کروں گا پھر لواطت کی تو جاندہ ہوگا ہے وجیز کردری میں ہے۔ایمان القدوری میں تکھا ہے کہ اگر تم کھائی کہ کی مورت سے وطی حرام نہ کروں گا پھر لواطت کی تو وہ جاندہ نہوگا الا آتکہ اُس نے اس کی نیت کی ہوا وراگر عروج سے کہ آئی کہ والقہ کہ حرام نہ کروہ ہے جان ال کہ گورت نہ کو کرام نیس کیا ہے بلکہ زنا کو حرام کرنے والا وہی القہ عروب ہو یہ تھم کھائی کہ ای ایک تھم کھائی کہ والی ہو میائی کہ والی ہو کہائی کہ والی تھائی کہ والی تھی ہو یہ تھم کھائی کہ والی ہو ہو گوئی ہو گھر ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گھر کو کہائی کو ویائے اُس کی خوب ہو یہ تھم کھائی تو ویائے اُس کی خوب ہو یہ تم کھائی تو ویائے اُس کی خوب ہو یہ تم محرام ہو سے ہائی سے مشریع ہو گی تھی ہو ہو گھر میں ہو گھر محرام ہو سے ہو اس کے می تھی ہو ہو گھر میں ہو گی تھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہائی کو بیائی کہ اس کے ہو کہ خوب ہو یہ تم محرام ہو سے ہائی سے مثل پر ہوگی ہو تھوں پر بھر کی ہو گھر کے مواقع کے مواقع کے مواقع کے مواقع کی ہو ہو گھر کو کو میں ہو گھر مواقع ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہ ہو ہو گھر ہو ہو ہو گھر ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہ ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو ہو ہو کہ ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو گھر ہو ہو گھر ہو ہو گھر 
باري: 🕦

کیڑے پہننے پوشش وزیوروغیرہ کی قتم کھانے کے بیان میں

اگرائی ہوی ہے کہا کہ آگر میں نے تیرے کا تے سوت ہے بہتا تو و ابدی ہے پھر عورت نے اس مرد کی مملو کہ دوئی ہے جو وت تے بہتا تو یہ بالا تفاق بدی ہوگا اور اگراس مرد کی ملک روئی یا کتان نہ ہو یا ہوگر عورت نے اس کی ملک تھی سوت کا تا جس کا کپڑا وغیرہ اُس نے بہنا تو یہ بالا تفاق بدی ہوگا اور اگراس مرد کی ملک روئی یا کتان نہ ہو یا ہوگر عورت نے اُس ہے نہ کا تا بلکہ ایسی روئی ہے کا تا جس کوم دفہ کور نے بعد تم کے خرید ہے تو اہام اعظم کے خرد کی وہدی ہوگا یہ خوالی سے اور اگر تم کھائی کہ غرافی لال ( کا تا موگا ہے نہ بہنوں گا اور اُس کی پچھ نیت نہیں ہے پھر ایک کپڑا بہتا جو فلاس نہ کور کے کا تے سوت ہے بنا گیا ہے تو اپنی تم میں جا در اُس کے ہوئی ہو ایسی ہوگا اور درصورت یہ کہ کھ نیت نیس ہے اگر خالی سوت بہن لیا تو جانے نہ ہوگا اور درصورت یہ کہ کہنے نہنوں گا پھر ایس کپڑا پہتا جو تو جانے نہ ہوگا اگر چہ دو سری عورت کا سوت اس میں سواں حصہ ہوخوا وان فلا نہ نہ کور واور دو سری عورت کا سوت اس میں سواں حصہ ہوخوا وان

ل الوشاء بازى كى يامورت كى ذير عى دخى كى ١١٠

<sup>(</sup>۱) والفرك من في حرام بين كيامار

دونوں کا سوت خلط ہویا ہرایک کا سوت الگ الگ ایک ایک طرف ہواور بیاب جیسے قتم کھائی کہ فلاں کا کپڑ اند پہنوں گا گراب کپڑ ابہنا جوفلاں ندکور ودوسرے کے درمیان مشترک ہے تو ھانٹ ندہوگا اور اگر شم کھائی کہ فلاں کے بننے ہوئے سے نہ پہنوں گا گھراب کپڑ ابہنا جس کوفلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ بنا ہے تو ھانٹ ندہوگا اور اگر کہا کہ کپڑ افلاں کی بنائی کا نہ پہنوں گا گھراب کپڑ ا بہنا جس کوفلاں نے دوسرے کے ساتھ بُنا ہے لیس اگر ایسا کپڑ اہو کہ اس کوایک بی بنمآ ہے کر اس کو دو نے بناتو ھانٹ ندہوگا اور اگر ابہنا اور اس کو دو بی بنے ہیں تو ھانٹ ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ غزل فلانہ سے نہ پہنوں گا پھر فلانہ کے سوت کا کپڑ ابہنا اور اس میں مشلو ایک بی تارہو یہ فائی قاضی خان میں دوسری عورت کا کا تا ہوا سوت ملا ہوا ہے تو ھانٹ ہوگا اگر چہ فلانہ کا سوت کا تا ہوا اس میں مشلو ایک بی تارہو یہ فاق کی قاضی خان

ھی ہے۔

اگر تم کھائی کہ نیج فلاں ہے کوئی کیڑانہ پہنوں گا گھرائی کے فلاموں کی بنائی کا کیڑا پہنا پس اگر فلاں فہ کورا ہے باتھ ہے ہے کا کام کرتا ہوتو ھانٹ نہ ہوگا اورا گرنہ کرتا ہوتو ھانٹ ہوگا بیالیغناج علی ہے اورا گرتم کھائی کہ کوئی کیڑا فلاں ہے نہ پنوں گا گھرا کیہ کیڑا ہوفلاں کے موت وروئی ہے بنا ہو جو وقت تھم کے اس کی ملک علی تھی بہنا تو ھانٹ ہوگا اورا کی طرح آگراس وقت اس کی ملک علی میں نہتی جس کا کیڑا اپینا تو امام اعظم کے نزد یک ھانٹ ہوگا بیچھ مرحی عیں ہے اورا گرتم کھائی کہ فزل فلانہ ہے نہ پہنوں گا گھرا ہا کیڈ اپینا جو فلانہ کے موت کا تے ہوئے ہے ساتھ ہوگا اورا کی طرح آگرا اپینا جس عی فلانہ کے موت کا ساتھ ہوگا اورا گر آئر کے موت کا ازار بند ہوتو امام ابو ایوسٹ کے قول عیں ھانٹ نہ ہوگا اورا مام جیڈ کے کہوت کا ہوتو ھانٹ نہ ہوگا اورا کی جس سے اور نیز رقعہ کی تھم عی سے انٹ نہ ہوگا اورا کر لیا تھی بھی سے اور نیز رقعہ کا جس کے موت ہوگا اور اس کے موت سے ہوتو کینے گھم علی سے ان شہر ہوگا اور اس کے ہوت ہو ہوئی تو پہنے گھم علی سے ان ہوگا اور اس کے ہوت ہوگا اور بھی تھم اس وقعہ کی ہوئی تو پہنے گھم جس سے ہوتو ہوئی تو پہنے گھم علی ہوگا اور بھی تھم اس وقعہ کی ہوئی تو پہنے ایک بی ہوئی تو پہنے ہوگا اور بھی تھم جو رہ بھی اس وقعہ کا ہوگا جو جب پر ہوتا ہا اورا گر آس نے ایک پارو آس کے موت سے بھوتو ور پاکٹ کے لیکر ان کی ایونی تو پہنے گوئی ہوئی تو پہنے گھر پر کی ہوئی تو پہنے گہر ہوگا اور بھی تھم جو رہ کہ ہو تا ہوگا اورا گر آس میں ہوئی تو پہنے ایک پوت سے بھی ہوئی تو پہنے گھر پر کی ایونی میں کے سوت سے بنی ہوئی تو پہنے گا اور بھی تھم جو رہ کہ ہوئی ہوئی تو پہنے ہوئی تو پہنے ہوئی تو پہنے ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تو پہنے کہ کوئی کی تو پہنے کے کہنے کی تو پہنے کے بعد کے کہ کوئی کے کہنے کوئی ک

ا كرغورت في محالي كه كير انه يهنول كي چراس في خمار يامقنعه بهنا تو حانث نه و

اگرفتم کھائی کہ غزل فلانہ ہے بنا ہوا کوئی کیڑانہ پہنوں گا پھراس میں ہے تھوڑ اقطع کیا پھراس کو بہنا ہیں اگر بیال قد رہو کہ ازاریا چا در کے ہرابر ہوتو جاند ہوگا ورنبیں اوراُس کو قطع کر کے سراویل بنا کر بہنا تو جانت ہوگا اوراس طرح اگر عورت نے فتم کھائی کہ کیڑانہ پہنوں گی پھراُس نے تماریا معجد پہنا تو جانت نہ ہوگی جب کہ بید بعدراز ارکے نہ پہنچہ ہواورا گراس قد رہوتا ہوتو جانت ہوگی اگر چداس ہے سرعورت نہ ہوسکتا ہواورا کی طرح اگر جالف نے تھا مہ پہنا تو جانت نہ ہوگا اللہ آ تکداس کے بچے لیے کہ ہوقد رازاریا رواء کے ہوجائے یااس قد رہوجائے کہ اس سے تیم یا سراویل قطع کیا جاسکتا ہے تو جانت ہوگا بیالیناح میں ہوراگراُس نے کیڑ انہیں کہا تھا پھرعورت نہ کورہ کے ہوت ہوگا اوراگرفتم کھائی کہ فلا نہ عورت سے سوت

ا کہامیرے نزدیک تن یہ ہے کہا گیروواس پیشہ کونہ کرتا ہواور حالف کو بھی بیحال معلوم ہوت تو حانث ہو گاور نئیس ا۔

ع المنة القميص: فتك جامدوزاق الميص زويرا بن الـ

<sup>(</sup>۱) محنذ إن وكريبان كالحكمة ال

اگر بعینہ کس کیڑے کی نہ بہننے کی تسم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد بہنا تو حانث ہوگا:

ا گرفتم کھائی کہ غزل فلانہ ہے کوئی کیڑانہ پہنوں گا پھر فلانہ ند کور واور دوسری عورت دونوں کے سوت ہے ایک کیڑا ابنا عمیا نیکن دوسری عورت کا سوت اس تھان کے اوّل میں ہے یا آخر میں ہے ایس اُسی مقام ہے اُس کا سوت کا ث کرا لگ کردیا گیا لیعنی کپڑاا لگ ہو گیا پھراُس نے ہاتی کپڑا جو غالص فلانہ کے سوت کا ہے پہنا پس اگروہ اس قدر ہو کہ مقدار زاریا جاور کو پہنچا ہوتو ھانٹ ہوگا اور اگر اس قدرنہ پنچا ہوتو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر اس کی سرادیل قطع کر کے پنی تو ھانٹ ہوگا اور اگر بھی کیڑ اقبل اس کے كداس مي عددسرى عورت كاكبر اقطع كرديا جائة بهناتو حانث ند بوكا يدميط مي باورا كرفتم كمانى كه فلاند ك غزل كاكبراند پہنوں گا پھراس عورت کے غزل ہے بنی ہوئی تملی اوز حی تو حانث ہوگا اگر چەصوف کی ہے بیرمحیط سزحسی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گاتو اُس کی تتم ہرا ہے کپڑے پرواقع ہوگی کہ سترعورت کو چمیا تا ہے اوراس سے نماز جائز ہوتی ہے جتیٰ کہ اگر ٹاٹ یا بساط یاطنقسہ اور حالیا تو حانث ندہوگا اور اگر کسا وخزیا طیلسان اور حی تو حانث ہوگا اس واسطے سیمی ان عل سے ہے کہ مہنی جاتی ہیں اوراس طرح اگر پوشین پہنی تو بھی حانث ہوگا اورا کرٹو لی اوڑھی تو حانث نہ ہوگا کذا فی انحیط اور بہی تھم کھال نہ بوریا وموزے و جورب کا بے بیتا تار فانیدیں ہے اور اگر بعینہ کی کڑ ہے گی نہ پنے گاتم کھائی مجراس میں سے نصف سے زائد بہنا تو حانث ہوا بد مبسوط میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ سراویل نہ پہنوں گا پھر کسی در از قد آ دی کالباس پہنا جواس پر سراویل ہو گیا اور یہ کپڑا سراویل کی تراش پر ہے تو عانت ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ ٹیاب نہ پہنوں کا پھرسراویل پشت قد آ دی کی پہنی جواس پر ٹیاب ہوگئی تو عانث نہوگا میر استرنسی میں ہے اور خلامہ میں الکھا ہے کہ جو کیڑ استرعورت کے لائن نیس ہوتا ہے و وٹو بنیس کہلاتا ہے میتا تار خانیہ میں ہے اور ا گرفتم کھائی کرقیص نہ پہنوں کا چربے استیوں کی قیص بہنی اور وقت تتم کے اس کی چھ نیت نہیں ہے تو حانث ہوگا یہ محیط میں ہے تلسقط من لکھا ہے کہ اگرفتم کھائی کہنہ پہنوں گا پھرز بردی وہ پہنایا کمیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس کے اتار نے پر قادر ہوا مکرنہ اتارا تو حانث ہوگا بہتا تار خاینہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ قیص نہ پہنوں گا تو قتم اس طور پر واقع ہوگی جیسے عادت کے موافق پہنتا ہے اور کریباں سے سر نگلنے کے بعد اکثر کا اعتبار کیا جائے گا بیتن ہیں ہے اور اگرفتم کھائی کہنہ پہنوں گا سراویل یا قیص یا چا در پھر اس نے سراویل یا قیص یا چا در کی لنگی با ندھی تو حانث نہ ہوگا اور ای طرح اگر ان جس ہے کسی چیز کا عمامہ با ندھاتو بھی حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ یہ قیص یا سے

ے کیونکہ اعتبار اختیاری صورت میں ہے جوخوداس کاتفل ہواور یہاں دوسرے کی جانب سے تفل پایا گیا ۱۲۔ سے جوٹیص پہننے کا طریقہ ہے ندشاناس کی لئی یا ندھ لینا وقول کر بیان ہے آ و مینی اگر کر بیان میں سر ڈالا لیس اگرا کٹر حصرتیص پھی لیا تو جانب ہوااور اگر ٹیل اس کے اتار دی تو جانب نے ووا سا۔

ا گرفتم کھائی کہ خزنہ پہنوں گا پھر خالص خز کا کپڑ ا پہنایا ایسا کپڑ اکداس کا تارابریشم یاروئی کا تھااور بوو

خز كا تما تو حانث بوگا:

منتی میں برروایت ہشام کے امام محد ہے مروی ہے کہ اگر قتم کھائی کہ اس کیڑے کی دوقیص قطع کراؤں گا پھراس کی ایک ہی تمیع قطع کرائی اورسلائی مجراد هیز کردوبارہ سلائی تو فرمایا کہ جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ دوقمیص سلاؤں گا تو اس صورت میں حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اس ہے ووقیص تطع کراؤں گا پھر ایک ہی تطع کر اکر سلائی پھرا دھیر کر اس کی دوسری تر اش کی قیص كرائى تو فرمايا كە جانت نە بوگا يەمچىلا سرحى مى بادراگرايكى قىيى رقتىم كھائى كەاس سے قباء دسرادىل قطع كراؤن كا جراس سے قباء قطع کرائی اوراس کو پہنایا نہ پہنا بھراس کی قبا کی سراویل قطع کرائی تو ووا پی قشم میں اس وقت عانث ہو گیا جب اس نے فقاقیص ہی تطع کرائی تھی اورزیادات میں لکھا ہے کہ شم کھائی کہ میراناہ م آزاد ہے اگر میں نے اس کیڑے کی قباء سراو میں نہ بنائی اوراس کی م کھے نیت نہیں ہے پھراس سب کی فقط قبابی بنا کرسلائی بھر قبا کونقص کر کے اس کی سراد بل سلوائی تو عانث نہ ہوگا الا آ نکداس کی مرادیہ ہوکہ بیجبیاموجود ہے اس بین ہے بعض کی قبابعض کی سراویل بناؤں گاتو حانث ہوگا بدیدائع میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ اس قیع کونہ پہنوں کا پھراس کواد جیز کر دوبارہ قیع سلوا کر پہنی تو قد دری نے ذکر کیا کہ حانث ہوگا اور ایسا ہی نوادر میں مذکور ہے اور میں قباء وجبہ کا تھم ہے اس واسطے کے سلائی ادھیر دیے ہے قباد جبہ کا نام نہیں منتا ہے بلکہ کہاجاتا ہے کہ ادھیری ہوئی قمیص ہے اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ اس کشتی پرسوار نہ ہوں گا بھرو وتو ز دی گئی اور شختے الگ کرویے گئے بھران جختوں سے کشتی بنائی گئی اور اس میں وہ سوار ہواتو نواور بیں ندکور ہے کہ وہ حانث ہوگا اور جامع میں ندکور ہے کہ حانث ندہوگا اس واسطے کہ وہ بعینی وہی قیاد تمیص وسکتی نید ہو جائے گی الانسی ساخت ہے۔اورا گرفتم کھائی کہ بیہ جب نہ پہنوں گا اور اس میں حشو<sup>ل</sup> مجرا ہوا ہے مجراس نے مید حشونگلوا کر اس میں دوسراحشو بجرایا اوراس کو بہنا تو حانث ہوگا اور ای طرح اگر جبداستر دار ہے بس اس نے استر نکلوا ڈ الا استر لگایا بھریہنا تو حانث ہوگا اس داسطے کہ حشو واستر دورکر نے اور بدلنے سے جبہ کا نام نہ مٹے گا اورا گرفتم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سوؤں گا بھراس میں جو بھراتھا وہ نکال ڈالا اور پھراس پرسویا تو مشائخ نے فرمایا کہوہ جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ جس فراش پرسویا جاتا ہے وہ ہدول حشو کے نہیں موتاتى قال المحر بم من هذانى عرفهم وامانى عرفنا يكون حانثًا-

اگر معین شقهٔ خزیرِقتم کھائی که اس کونه پهنول گا پھروہ نوچ دی گئی اور کائی گئی اور دوسرا شقه کر دی گئی پھر اِس کو پہنا تو جانث نه ہوگا:

آگراس کا بحراؤں گا کہ خواہ صوف ہو یاروٹی وغیرہ اس بحراؤ پرسویا تو حائث ندہوگا اس واسطے کہ فالی بحراؤ کوفراش نہیں کہتے ہیں بیق وئی قاضی فان میں ہے ایک مورت نے تشم کھائی کہ بیہ مقعد نہ پہنوں گی پھراس سے عازیوں کا نشان بتایا گیا پھرنشان ہے الگ کر کے ای مورت کووا لیس دیا گیراس نے اس سے مقعد بتایا تو وہ حائث ہوگی بیزائة المعنین میں ہے جامع میں فدکور ہے کہ اگر مورت نے تشم کھائی کہ بیہ کھے قدنہ پہنوں گی پھراس کے دونوں جائب می دیے گئے اور درع کردی گئی اوراس کے گریان اور آستینس کردی گئی پھراس کو مورت نے بہنا تو حائث ندہوگی اوراگراس کی دونوں جائب جو ملاکری گئی تھی سیوں تو ڈ دی گئی اور ہر دو آستینس اور گریان اس سے نکال ڈ الا گیا پھراس نے اس کو بہنا تو حائث ہوگی اس واسطے کہ اہم ملحمہ کی دوسر سبب جدید سے فہری بلکہ ذول ہی سے قائم بعین تھا پھر مودکر آیا اور بیہ بخلاف اس کے ہی کہ ملحمہ قطع کر کے اس کی تیم سلائی گئی پھر سلائی اور ترکیب

ل حثو بحرت وغیرہ جو برہ و استر کے درمیان ہوتا ہے ۱۱۔ ع متر بم کہتا ہے کہ بیابل عرب کی اصطلاح کے اعتبارے ہے لیکن ہمارے ملک کی اصطلاح میں وہ حانث ہوجائے گا ۱۲۔

وغیرہ تو زدی گی اور گڑے اس طرح جوز دیے گئے کہ پھرہ وہ منجھ ہوگی اور اس کو گورت نے پہنا تو حانث نہ ہوگی تد وری ہیں ہے کہ اگر میں ان کی شد تر پڑتے کھائی کہ اس کو شہبنوں گا پھر وہ نوج دی گئی اور وہ ان گی اور وہ سرا شقہ کردی گئی چراس پر بینیا تو حانث نہ ہوگا اور آئے می کھائی کہ اس بساط پر فیڈ بھوں گا پھراس کی دونوں جانب طاکر سلائی گئی اور خرج بنائے گئے پھراس پر بینیا تو حانث نہ ہوگا اگر بچا سے اور آئے می پھراس پر بینیا تو حانث نہ ہوگا اگر بچا ہم بساط اس پر بولا جاتا ہے اور اس تام نے حود کیا ہے اور جہاں قطع کیا گیا اور بساط کر دیا گیا اور اس پر بینیا تو حانث نہ ہوگا اگر بچا ہم بساط اس پر بولا جاتا ہے اور اس تام نے حود کیا ہے اور ہمار کہ بھرا کہ بینیا تو حانث نہ ہوگا اگر دونوں الگ کردیے جا کی تو ہما بساط نہ کر بینے اور اس کا میں تو ہما اس وقت ہے کہ ہر دوخر بچا ایسے ہوں کو اور طرح کرائیک کو دوسر سے میں کہ ویا اور اس پر بینیا تو حانث ہوگا ہو ہوں اور گرفتم کھائی کہ ذری پر بینیا تو حانث ہوگا کہ خالی ذمین پر بینیے کہ اس کے اور زمین کے درمیان موائے اس کے کپڑ وں کے کچھ نہ ہوا اور اگر تم کھائی کہ ذری ہی خرج ہوگا تو حانث نہ ہوگا کہ خالی ذمین پر بینیے کہ اس کے اور زمین کے درمیان گرفتم کھائی کہ اس بچھونے بیاس کے اور اس کے حل ووسر ایجھایا گیا اور اس پر بینیا تو حانث نہ ہوگا ہے بی الرائق میں ہے اور اگر تم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سوق کا پھر اس کے او پر اس کے حل دوسر ایجھایا گیا اور اس پر جینا تو حانت نہ حال اس بھونے بیا دی گیا ہوگا ہور بیا بالا بھائے ہے۔

ا كركسى في من المنافي كرز يورنه ببنول كالمجرسون كي انگوهي ببني تو حانث بوگا:

اگرفتم کھائی کہ اس تخت پر یا اس دکان پر ندیم میں گا اس جہت پر ندمووں گا پھراس کے او پرا یک مصلے یا پھوٹا یا فرش بچھا و یا گیا پھراس پر بیٹھا تو حانے ہوگا اور تخت پر دوسرا تخت بچھا دیا گیا پا دکان پر دوسری وکان یا جہت پر دوسری جہت بنادی گی اور اس پر بیٹھا تو حانے نہ ہوگا اور آگر موتی کرنے کرنے کہ بیٹی تو حانے ہوگا اور آگر موتی کرنے کی انگوشی بہتی تو حاضہ ہوگا اور آگر موتی کرنے کرنے کے حاضہ نہیں تا کے فرد کے حاضہ ہوگا اور امام اعظم کے فرد کے حاضہ نہوگا اور آگر وہ مرصع ہوتو بالا تفاق حانے ہوگا اور زیر جدو در دکی لاکی فیر مرصع بھی بھی ایسا ہی اختلا فیے اور صاحبین کا قول ہمارے عرف دیار سے اقرب ہے ہی صاحبین ہی جوگا اور آگر ہور کے بیٹ ان مارے فول ہمارے وار بھی عادت ہے اور آگر فلخال یا وبلوج یا کھن بہتے تو حاضہ ہوگا اور اسطے کہ بدوں مرصع کرنے کے اس نے زیور پہنا ہمارے دیار میں عادت ہے اور آگر فلخال یا وبلوج یا کھن بہتے تو حاضہ ہوگا خوا ہونے کی ہوں یا جا ندی کے بیکا فی میں ہواور آگر خورت نے تم کھائی کہ زیور نہ بہتوں کی پھر سے اور آگر فورت نے تم کھائی کہ زیور نہ بہتوں کی پھر سے سے کہ آگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہواور آگر خورت کی اور بیکا اس خورت کی اور کھنی سے سے کہ آگوشی میں دول کی آگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہواور آگر خورتوں کی آگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی ہواور آگر خورتوں کی آگوشیوں کی ساخت پر بی ہوئی اور بیکا اس نے ملوار کھلی یا مفضض پڑکا با ندھا تو حانے نہ ہوگا:

پادشاہوں کا تاج زیورٹیں ہے اور تورتوں کا تاج زیور ہے اور کنٹن اور کنٹھازیور ہے بہتر تاخی میں ہے۔ عورت نے تشم کھائی کہ معب نہ پہنوں گی چراس نے لالک پہنا تو کہا گیا ہے کہ آگر لالک کوعرف و عاوت میں معب یو لئے ہیں تو حانث ہوتا اس کے ذمہ لازم ہوگا ور نہیں بیرمجیط میں ہے اور ایک نے تشم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھراس نے تلوارمحلی یا مفضض پڑکا ہا عما تو حانث نہ ہوگا اور بیشم عورتوں کے زیور پر ہوگی بیفاوی قاض خان میں ہے۔ اگر تشم کھائی کہ درع نہ پہنوں گا اور اس کی پجھ نیت نہیں ہے

ا كونكديد چزي ال صورت عن جي زيور كاتم عن نيس داخل موعتين الـ

نىرخ : 🕲

ضرب وقتل وغیرہ کی قشم کے بیان میں

قال المتر جم ضرب جان سے مارڈ النے ہے کم جس کو مارنا کہتے ہیں اور قبل مارڈ النا فاحفظہ ۔اگر قتم کمائی کہ فلاس مرد کونہ ماروں کا پھراس کے مرجانے کے بعداس کو مارا تو حانث نہ ہوگائے بیشرح طحاوی میں ہے۔ اگریشم کھائی کدایے غلام کونہ ماروں کا پھر ووسرے وظم کیا کہاس نے اس غلام کو ماراتو حانث ہوگا اور اگر حالف نے کہا کہ مری بینیت تھی کہ خوداہے واتھ سے ایسانہ کروں گا تو قضاءً اس کے تول کی تفعدیق کی جائے گی اور حانث نہ ہوگا اور اگر کسی ترزاد کے نہ مار نے پرتشم کھائی پھرا یک محض دیگر کو تھم کیا جس نے اس کو ماراتو جانث ندموگا الا آ ککمتم کھانے والا سلطان یا قامنی ہولینی جوخوداے ماتھ سے بیس مارا کرتا ہے بیٹم پر بیش ہے۔ ا كرقتم كهائى كدايين فرزندكونه مارول كالجردوس ب وحم كياجس في اس كوماراتو باب حانث ند بهو كالديجيط مي ب اورا كرزيد في تم کھائی کہا ہے غلام کوسوکوڑے ماروں گا اوراس کی کچھ نبیت نہیں ہے پھراس کوسوکوڑے ملکے ملکے مارے توقعتم عمل سچا ہوگیا اورمشارکخ نے فرمایا کہ بیٹھماس وقت ہے کہ اس کوالی مارے مارا ہوکہ اس سے پچوالم اس کو ہوا ہواور اگر ایس مار ماری کہ اس کو پچھالم نہ ہوا تو سچانہ ہوگا اور اگر دوشا خدکوڑے سے بچاس کوڑے اس کو مارے اور ہر باری ماریس دونوں شاخیس اس کے بدن پر پڑتی تھیں توقعم یں جا ہوگیا اور اگران سب کوڑوں کو یکجا جمع کر کے سب سے ایک چوٹ یا چوٹیں ان کے عرض سے ماردین توقعم میں سچاند ہوجائے ما اور اگران کے سروں سے مارا ہوتو ویکھا جائے گا کہ اگراس نے مارنے سے پہلے ان کے سرے برابر کردیے ہوں کہ چوٹ مارنے سے ہرایک کوڑے کا سرااس کے بدن پر پہنچا ہوتو وہ اپن سم میں سے ہوجائے گا اور اگر بعض کوڑ ا دوسرے کے درمیان کمس کیا ہوتو ای قدر میں جا ہوگا جتنے اس کے بدن پر پہنچ اور ایک دوسرے کے اندر کمس رے جیں ان کی بابت سجانہ ہوگا اور عامد مشائخ ای یر ہیں اور ای برفتوی ہے بید خرو میں ہے۔ ایک نے اللہ تعالی کائٹم کھائی کدائی وختر صغیرہ کو ہیں سوط ماروں کا تو بیارے کہ اس صغره کوئیل مجیال ماردے بیظمیر سیمل ہے۔ فتم کھائی کہانی بیوی کونہ ماروں گا پھراس کے چنگی کاٹی بیا دانت سے کا ٹایا گلاکھونٹ دیاما بال پکڑ کر

## کھنچ کہ جس ہے کہ اس کواذیت ہوئی تو اپنے تم میں حانث ندہوگا:

ا مترجم نے کہا کہاں میں ہمارے زویک نظرے یعنی بیک تال سے اا۔

دھارے مارنے پرتشم ہوگی اوراگراس کو نیام سے ماراتو اپنی تشم میں سچانہ ہوااوراگر نیام کے تکواراس کی دھارے کٹ گیا ہو کہ دھار نکل آئی اوراس کو جس کے مارنے کی تشم کھائی ہے زخمی کیا تو اپنی تشم میں سچا ہو گیا اورا گرفتم کھائی کہ فلال کو تیر سے نہ ماروں گا پھراس کو تیر کے بدنیٹ سے ماراتو ھائٹ نہ ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر کوڑے سے مارنے کی شم کھائی پھراس کو کپڑے میں لیبیٹ کراس سے مارا توقتم میں سچانہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ میں بیٹھے کوڑے یا تنوارے نہ ماروں گا پھراس کو کوڑے یا تلوارے مارا پھر دعوکی کیا کہ میں نے اس کوڑے وہوار کے سوائے دوسرے کوڑے کی نیت کی تھی تو فضا غاس کے قرابی تھد این ہوگی اس واسطے کہ اس نے وہ منی مراد لیے بین جواس کے کام سے نکلتے ہیں اور حقیقت حال اس کی انتدخر وجل کے درمیان ہے کہ وہی عالم الخیب ہے بی چیط سرخی میں ہے متنی میں امام تھی سے روایت ہے کہ اگر اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں نے تجھے سوکوڑے نہ مارے تو آزاد مرااور نیز امام تھی ہے مودی ہی کہ البت ظال کو آئ بیچاس ماروں گا اوراس کی نیت میں ایک معین کوڑا ہے پھراس کوڑے کے سوائے دوسرے کوڑے ہے بیچاس اس کو مارد نے اور دوشت گذر گیا تو آزاد مرااور نیز امام تھی ہے اس کو مارد نے اوروشت گذر گیا تو فر مایا کہ جس کوڑے میں سے مارسے اپنی تھی میں ایک تھی ہوراس کوڑے ہیں اوراس کی نیت باطل ہے بیچیل میں ہوراگر کوڑے سے مارے کی تھی کھائی پھراس کو کیڑے میں ہوراس کے دوسرے بال نیز ہوری کے پھل ہے باس نیز ہوری کے پھل ہے اس کو نہ ماروں گا پھراس کو کیڑے میں نکال کر دوسرا پھل اس بر چر بایا اوراس ہے ماراتو حاض ندہوگا اوراگر تھی کہ کہ کوئی کہ فلال کے دوسرے بال نکلے اوراس کو جھواتو حاض ہوگا اوراگر تم کھائی کہ فلاس کے بال ند پھووں گا پھراس نے سرمنڈ ایا گھراس کو اس کے اس کی خوات ہورا کو بھواتو حاض ہوا کہ اس کے دائس نہ بھووں گا پھراس کو تا کو اس کو اس کو اس کو تا کہ اس کے دائس نہ بھرا کے سرمنڈ ایا کہ میں نہ کو درس کے اس کی ماراتو حاض ندہوا ہوگر کہ کہ کہ وقت سے برابر ایک میں شہرا تھیں کہ میں کہ ماری تو جب حاض ندہوا ہوگر کہ کہ علی میں موجوس کی میں عت اس کو ماراتو حاض ندہوا ہوگر کہ کی ساعت اس کو ماراتو حاض ندہوا ہوگر کہ کو حاص کے وقت سے برابر ایک میں گھرا کہ کو اس کو نہ مارے اوراگر آئی مدت میں کس ساعت اس کو ماراتو حاض ندہوا ہوگر کہ کو میں ہورائی کہ میں موجوس کی ساعت اس کو ماراتو حاض ندہوا ہوگر کہ کو حاص کے وقت سے برابر ایک میں گھر دیے کہ کو کو کہ مورس کے دوسر کی میں ہو سے دیور کی گھر کے کوئی کے دوسر کے کہ کی ساعت اس کو ماراتو حاض ندہوا ہوگر کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کی ساعت اس کو ماراتو حاض ندہوا ہورگر کی کوئی کوئی کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کوئی

اگرائی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھے آئ نہ ماراتو تو طالقہ ہاور جا ہا کہ اس کو مارے ہیں حورت نے کہا کہ اگر تیرا
عضو میرے عضو ہے چھوا تو میرا غلام آزاد ہے ہیں مرد نے اس کو ایک کٹڑی ہے مارا بدوں اس کے کہ اپنا ہاتھ حورت کے بدن پر
پہنچائے تو دونوں میں کوئی جانٹ نہ ہواور اگر عورت نے ہوں کہا کہ اگر تو نے جھے مارا تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ ہہ ہو کہ
حورت نہ کوروا پنا غلام کی کے ہاتھ جس پراس کو اعتاد ہوفروخت کردے پھر شو ہراس کو اس روز مارے بھی مار ہیں شو ہر حانث نہ ہوگا
اور عورت کی تشم محل ہوجائے گی مگر بدوں جزاء کے پھر جس کے ہاتھ غلام ہیجا ہے اس سے مول لے لے بیٹلم پر بیٹس ہے اوراگر کہا
کہ اگر نہ مارا میں نے آج کے دوز تیرے فرزند کوزیین پرحتی کہ دو تکڑے ہوجائے تو ایسا پھر اس کو بمبالخہ مار ماری تو اس میں ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا ہے بیا تھے تو میرا ہر کلوک آزاد ہے پھر حمر گیا
وراس کونہ ماراتو غلام و مملوک آزاد نہ ہوں گے اور داگر کہا کہ اگر میں مرکبا لیس نہ ماراتو ایسامار نے سے میملے مرکباتو آخر جزواج اسے کہا کہ اگر میں مرکبا ہی نہ ماراتو ایسامار نے سے میملے مرکباتو آخر جزواج اسے کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراتو ایسامار نے سے میملے مرکباتو آخر جزواج اسے کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراتو ایسامار نے سے میملے مرکباتو آخر جزواج اسے کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراتو ایسامار نے سے میملے مرکباتو آخر جزواج اسے دور میان اس کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراتو ایسامار نے سے میملے مرکباتو آخر جواج کے تھے نہ ماراتی کہ میس مروں یا درمیان اسے اور درمیان اس کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراتی کہ میس مروں یا درمیان اسے اور درمیان اس کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراتی کہ میس مروں یا درمیان اسے اور درمیان اس کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراتی کہ میس مروں یا درمیان اسے اور درمیان اس کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراتی کہ میس مروں یا درمیان اسے اور درمیان اس کہا کہ اگر میں درخور کے تھے کہ کہ کہ میں مور نے تو مور کے کہ کہ کو میں کو دور میں کہ کو درمیان اس کے کہ کو درمیان اس کے کہ کہ کہ کو درمیان اس کہ کو درمیان اس کے دور کی کر درمیان اس کی کو درمیان اس کے دور کی کو درمی کے دور کی کی دور کر کے دور کی کو درمی کے دور کی کے دور کر کے دور کر کے دور کی کو درمی کی کو درمی کی دور کی کو درمی کے دور کی کے دور کے دور کی کو درمی کے دور کی کے دور کی کو دور کی کو دو

ا نیام جس کواردو میں میان کہتے ہیں جس میں کواروغیر ورکھتے ہیں ال

میں مرون ہوتو آزاد ہے چراس کونہ ماراحتی کرم گیا ہونا ما آزاد نہ ہوگا ایک نے جا ہا کہ اپنے قرزندکو مارے ہی ہم کھائی کہ جھکواس کے مار نے سے کوئی مانع نہ ہو چراس کوایک دو جیان مارین تھیں کہ کسی نے اس کوشع کیا حالانکہ وہ اس سے زیادہ مارنا جا ہتا تھا تو مشائح نے فرمایا کہ وہ حاضہ ہوااس واسطے کہ اس کی مرادیہ ہے کہ دل بحر کے اس کو مارنے تک کوئی مانع نہ ہو ہی جب بچ میں کسی نے منع کیا تو حاضہ ہوگیا ہے فادی قادی قاضی خان میں ہا دراصل ہے ہے کہ حتی واسطے انہائے غایدہ کے ہوتا ہے ہیں جہاں تک مکن اس معنی پر محمول ہوگا ہایں طور کہ جواس کے ماقبل ہو وہ قابل اشداد ہواور اس کا مدخول مقصوداور موثر درانہا چلوف عالمہ ہوا وہ گریہ سندر ہوتو حق میں سے ایک اس کی طرف سے اور دوسرا ہوتو حق محمول بلام سبب ہوگا بشرطیکہ مکن ہو بایں طور کہ انعقادتم ایسے دوفعلوں پر ہوکہ ان میں سے ایک اس کی طرف سے اور دوسرا دوسرا کی طرف سے ہوتا کہ ایک اس مالے جزائے ویکر ہواور اگریہ میں متعدز ہوتو عطف پر حمل کیا جائے گا اور غابت کے تم میں دوسرے کی طرف سے ہوتا کہ ایک اس خاری خارجہ کا وجود شرط ہے ہیں اگر قبل غابت کے فعل سے بازر ہاتو حاضہ ہوا اور لام سبب سے اس کا وجود شرط ہے ہیں اگر قبل غابت کے فعل سے بازر ہاتو حاضہ ہوا اور لام سبب سے ہوگا سبب ہو اس کے واسطے اس غایت کا وجود شرط ہے نہیں آر قبل غابت کے فعل سے بازر ہاتو حاضہ ہوا نہ وہود شرط ہے نہیں اگر قبل غابت کے فعل سے بازر ہاتو حاضہ ہوا نے مواد وہود شرط ہے نہ وجود مسبب اور تھم عطف سے بیہ کہ ججے ہونے کے واسطے معطوف علید دونوں کا وجود شرط ہے بیر محیط میں ہے۔

قال المحرجم بيخموص بربان عربي إولم اجد لي مسلكا الى توفيق الالسنة في ذلك الآان يو فتني الله عزوجل فانه تعالی عید موافق و معین ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے فلاں کوخرنددی اس کی جوتو نے کیا ہے حتی کہ تجھ کو مارے تو میراغلام آزاد ہے پھراس کوخبردی محراس نے نہ ماراتو بیانی متم میں جا ہو گیا اورای طرح اگر کہا کیا گرکہا تیرے پاس نہ آیا تی کہ تو طعام چاشت جھے کھلائے یا کہا کہ اگر میں نے تجھے نہ ماراحتی کہ تو جھے مارے تو میرا غلام آزاد ہے بھراس کے پاس آیا تکراس نے طعام جاشت ند کھلایا اس کو مارا مگراس نے اس کون مارا تو بیرجانٹ ند نبوا بلکتتم میں سچار بااور اگر کہا کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمت ندكى يهان تك كدوه ميراقر ضداداكرد ، ياأكر من في اس كونه ماراحتي كدرات داخل موجائ ياحتي كرميح موجائ ياحتي كرزيد دوكانداداكرئ باحتى كه بجيمنع كرئ ياحتى كرميرا باتعاتفك جائة وايباتواليي فتم مي سيح بون كي شرط يدب كه طازمت ومارنا اس وقت تک بایا جائے کہ جب غایرة کا وجود محقق مواور اگر غایرة پائی جانے سے پہلے وہ اس تعل سے بازر بامثلا اداے قرضدے بہلے اس نے ملازمت بعنی ساتھ ساتھ رہنا جھوڑ ویا امور ذکورو کے بائے جانے سے بہلے مارنا مجوز ویا تو حاث ہوگا اور واسطے کرچی اس مقام پر غایدة کے واسطے ہے کیونکہ ملازمت امر محتد ہے اور اس طرح ماربطریق تکرار (۱) کے متد ہوتی ہے اور كراس نے جزاء كى نبيت كى موتو ديائية اس كے قول كى تقيديق موكى محرقضا وتقيديق ند موكى اس واسطے كداس نے مجازى معنى مراد لیے میں اور اگر دونو ل فعل ایک بی مخص کی طرف سے بول یا بایں طور کد کہا کداگر میں شاآیا آج تیرے یاس حتی کہ طعام جاشت تیرے پاس کھاؤں یاحتیٰ کہ بچنے ماروں یا کہااگر تو آج میرے پاس نہ آیاحی کہ تو میرے پاس طعام چاشت کھائے تو میرا غلام آزاد بتوقتم میں سے ہونے کے واسطے دونوں فعلوں کا پایا جاتا شرط بیعن حتی عاطفہ ہوگا حتی کداگر اس کے پاس آیا طعام ع شت نه کمایا مجراس کے بعد بلاتر اخی کے طعام جاشت کھایا تو وہ اپن تئم میں سچا ہو گیا اور اگر بالکل طعام چاشت نہ کھایا تو وہ عائث ہوااس واسطے کی غایت پر حمل کرنامتعدز بریانی میں ہاور اگرائی بیوی سے کہا کہ ہربارک میں نے تھے ماراتو تو طالقہ ب مجراس کی تقبلی ہے مارا کہ تورت پراس کی انگلیاں متفرق واقع ہوئی ہیں تو وہ عورت ایک بی بار طالقہ ہوگی اور اگراس کے دونو ا

ل بلاترا فی تین پکویجی و تضاور دیری نه کی ال

<sup>(</sup>۱) مردایک بعددوسرے کاا۔

باتھوں سے ماراتو دوبارہ طالقہ ہوگی یہ محیط سرتسی میں ہادراگر کس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں تھے سے ملائی ہوائیل میں نے تھے نہ ماراتو میری بیوی طالقہ ہے پھر غلام کوایک میل سے دیکھا یا جھست پر دیکھا کہ اس تک پہنچ (ا) نہیں سکتا ہے تو حانث نہ ہوگا یہ قاوی کری میں ہے۔ اگر میں نے فلال کو دیکھا توقت مے کہ اس کو ماروں گا تو دیکھنا نزویک و دوروونوں پر ہاور مارنا جس وقت چاہ اللہ کا تعداس نے بیمراد لی ہوکہ بغورد کھنے کے ماروں گا۔ بیمیط میں ہے۔

زید نے تتم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سریر رکھا تو میراغلام آزاد ہے پھرغصب کوحالت میں

اس كرير چيت ماري تو حانث ند موكا:

اگر کہا کہ اگر کہا کہ اگر میں نے تجے دیکھا پس میں نے تجے نہ ماراتو میراغلام آزاد ہے پھراس کود یکھا گرایس مالت میں ہے کہ بیاری کی وجہ سے افرائر نیو کی بیوی نے ایک ہائدی کی وجہ سے افرائر نیو کی بیوی نے ایک ہائدی کی بابت اس سے جھڑا کیا یعنی تو اس سے وطی کرتا ہے پس زید نے تشم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھا سکے سر پر کھاتو میراغلام آزاد ہے پر فصب کی حالت میں اس کے سر پر چیت ماری تو حائث نہ ہوگا یہ عما ہیں ہے اوراگر شم کھائی کہ اپنے غلام کو ہر تق و ہا لی پر فصب کی حالت میں اس کے سر پر چیت ماری تو حائث نہ ہوگا یہ عمل ہے اوراگر شم کھائی کہ اپنے غلام کو ہر تق و ہا طل پر ماروں گا اوراس کی پی نیت پر ہوگی اوراگر اس نے بینیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگر اس نے میڈیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگر اس نے میڈیت کی پوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگر اس نے میڈیت کی پوتو اس پر واجب تبیس ہے کہ اس کو ہزار ہار اس میں ہوگیا ہے گئا تا کہ والی کہ فلاں کو ہزار ہار ماروں گا تو بہت ہار مار نے پر واقع ہوگی اوراگر شم کھائی کہ فلاں کو ہزار ہار آل

اگرفتم کھائی کے فلاس کو ماروں گایا فلاس سے کلام کروں گا حالا تک فلاس مر چکا ہے ہیں اگراس کی موت سے آگاہ شہواہوتو امام عظم والمام عظم الم الله علی ہے اور ایک نے ورسرے سے کہا کہ اگرتو نے جھے مارا اور بھی نے بختے نہیں مارا تو بحرا غلام آنہ او ہو قدم اس ہے ہوگا در اس کے بعد مار نے کی نیت کی ہوتو دوسرے کے مار بتے بی اس کو مم اس برہوگی کو تم کھانے والامحلوف علیہ سے ہما کہ اگرتو نے جھے مارا اور بھی نے بختے نہیں مارا تو بحرا علام آنہ او ہی اس کو مارا تو بھی ہوگی بین اور کو دوسرے کے مار بتے بی اس کو مم اس برہوگی کو تم کھانے والامحلوف علیہ سے حال المحر برہوگی کو تا وی تاریخ کے مار بھی بھی اس کو مارا تو ان جی سے مواسلے ایک کے اور کو گی آنہ او نہ ہوگا اور اگر کہا کہ برس غلام وہ آنہ اور ہو ہو ہوں نے اس کو مارا تو اس بھی ایک آزاد ہوں گے۔ پھر مسئلہ او لی بھی جب ان سب بھی ایک آزاد ہوا تو ان بھی سے کی ایک وعت کے واس کو مارا تو سب آزاد ہوں گو ہے جس کو جا می تو اس کہ کہا کہ جس کو مارا تو سب کو مارا تو بعض کو مارا تو بعض بی آزاد ہوں گے ہو میں ہو سے کی اور آگر اس نے بعض کو مارا تو بعض بی آزاد ہوں گے ہو ہم اس کی اور آگر کہا کہ جس کو کہ مارا تو نے میرے غلاموں جس ہیں وہ آزاد ہوں کے بیشر س تحقیل جس کو مارا تو صاحبین کے مسب آزاد ہوں کے بیشر سے تعرب کی مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں کے بیشر سے جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں کے بیشر سے جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں کے بیشر سے جس کو مارا تو صاحبین کی نبیت حالف نے تو تو میں جس کو مارا تو میں جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں کے بیشر سے تعرب کو میں جس کو مارا تو صاحبین کے سب تو در اگر کہا کہ خوال میں کہ کے سب آزاد ہوں کے بیشر سے کا میں کو نبیت حالف نے تو میں کو میں کو نبیت حالف کے تو میں کو میں کو میں کو نبیت حالف کے تو میں کو میں کو میں کو نبیت حالف کے تو میں کو میں کو نبیت حالف کے تو میں کو میں کو نبیت حالف کے تو میں کو میں کو میں کو میں کو نبیت حالف کے تو میں کو م

مشمكعا في ١١٠\_

<sup>(</sup>۱) چى اس كونه ما دا۱۲

قال المترجم بيتم بزبان عربي كي صورت من بيك من ضربته من عبيدى فهو حد جار يزويك بياوراول يكسال بى

اگر کہا کہ اگر مارااس غلام کوکس نے تو اس کی بیوی طالقہ ہی تینی کہنے والے کی تو میشم سب بروا تع ہوگی یعنی اگر خود عالف نے ماراتواس کی بیوی طالقہ ہوگی اور گرکسی نے اس کو ماراتو بھی اس کی بیوی کے طالقہ ہوگی اور اگر کہا کدا گرمیرے اس سرکوکسی نے مارا تو میری بیوی طالقہ ہی تو سوائے اس کے اور کسی آ دمی کے مارنے رہتم ہوگی زیدنے عمر وکو مارنے کا قصد کیا اس خالد نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو مارا تو میراغلام آزاد ہے بھراس کے مارنے سے بازرہ پھراس کے بعداس کو مارا تو خالد حانث نہوگا اور بیشم فی الفور مار نے برواتع ہوگی بیسراجید میں ہےام محد نے فرمایا کداگرزید نے اسے دوغلاموں سے کہا کداگر مارا میں نے تم دونوں کو اللَّا ایک روزیا لاً ایک دن میں یا لاً ایک روز که اس میں میں تم کو ماروں گایا الا روزے یا لاً بروزے تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ ان کو جس روز جاہے مارے خواہ دونوں کو اکٹھا مارے یا متفزق پھر اگر ان میں ہے ایک کو بروز جمعرات مارا اور ووسرے کو بروز جعدتو عانث نہ ہوگا بہاں تک کہ بروز جعد آفتاب غروب ہوجائے اس واسطے کداس نے دونوں کو بروز استثناء مارا اس واسطے کہ روز استثناء وہ ہے کہ اس دن دونوں کا مارنا مجتمع ہو گیا اور اگر آ فیآب غروب نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے عود کر کے چر اق ل کو ماراتو حانث ند ہوگا پھراگراس کے بعدان دونوں کوایک روز میں مارایا دوروز میں مارایا ای کو ماراجس کو بروز جعد مارا ہے تو جس وفت بارے اس وقت ھانٹ ہوگا اس واسطے کہ اس نے ان دونوں کوروز استثناء کے سوائے دوسرے روز بارا کیونکہ اس نے ا ذل کو بروز جعرات اور دوسرے کو بروزسنیچر مارا ہے ہیں دونوں کی مارغیر پوم الاستثناء میں یائی مٹی اورا گروونوں کوایک ہی روز مارا تو اس وجہ ہے کہ مستنیٰ روز واحد ہے کہ اس میں دونوں کو مارے اور اس نے دونوں کو ایک ہےروز مارا پس مستنیٰ محذر کیا پس اب جواس کے سوائے اتیا م ہیں و وغیر مشتنیٰ ہیں اور اگر اس کے بعد نہ مار انگر اس کو جس کو ہروز جمعرات مارا ہے تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ بیہ تحرار نصف شرط کی ہے اور اگر کہا کہ اگر مارا میں نے تم دونوں کواٹا ورروز بیکہ اس میں تم دونوں کو ماروں گایا الا روز بیک اس میں تم دونوں کو ماروں گایا الآیوم اضربکما فید پس جس ون دونوں کا مارا جانا بجتمع ہووہی ون مشتی ہے اور وہ حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں کو دومتفرق دنوں میں ماراتو وہ حاتث ہوگا جب کہ دوسرے روز آفتاب غروب ہوجائے اوراگراس نے آفتاب غروب ہونے ے سلے اول کو پھر دوسرے کو ماراتو جانث ندہوگا اس واسطے کہ بھی روزمشنی ہو گیا اور اگرای کو ماراجس کواخیر میں ماراہے تو آفاب غروب ہونے پر حانث ہوگا بیٹر ح جامع کبیر حمیری میں ہاور اگر کہا کداگر میں نے فلاں کوئل ندکیا تو میری ہوی طالقہ ہی حالانک فلاں ندکورم چکا ہےاوروہ اس کو جا نئا ہے تو اس کی تتم منعقد ہوگی کیونکہ میتصور ہے پھرنی الحال جانث ہوگا اس واسطے کہ عادت کے موافق مجر تحقق ہے جیسے مسلام عود السماء۔ اگرووواس کی موت ہے آگاہ نہ تھا تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک حانث نہ ہوگا جیسے مئلہ فد کورہ میں ہے محرفرق اس قدر ہے کہ مئلہ فد کورہ میں دونوں طرح ایک ہی تھم ہے جاتے جائے ہو کہ کوزہ میں یانی نہیں ہے یانہ جا تنا ہواور میں سیجے ہے بیانی میں ہے۔

اگر دوسرے ہے کہا کہ اگر میں نے بچھ کوتل کیا مسجد میں یا میں نے تیرے سرکوزخی کیا مسجد میں یا میں نے کھے مارا میں تو میراغلام آزاد ہے پھراس تول کیایا سرزخی کیایا مارا:

ا کیونکہ دوآس کی ضرب ہے جوایک روز بل واقع ہوئی ہے روز معین یعنی جمعہ کومراہے ہیں کو یا اس روز اس کا مارہ واقع ہوا ۱۲۔

<sup>(</sup>١) بين ايال اكر تقريك جائدار

ضرورنہیں دیااور تھے رنج نہیں دیاتو قول عورت کا قبول ہوگا اور شوہر حانث ندہوگا اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے تھے ضرر نہ پہنچایا یا تھے رنج نہ پہنچایا تو تو طالقہ نکث ہے پھر ایسافعل بقصد اس کی ضرر رسانی کے کیاتو حانث ہو گیا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ا اختیارد بنا ۱۲ س تبست زاکی لکا ۱۲۲

<sup>(</sup>۱) جِمَا كَيْ نِينِ بِينَارِ

· كالتتكاريا وكيل الخيفتم كماني كهنه چراؤل كااور حال بديب كهوه مالك باغ انكور كے اور كاشتكار كے درميان مشترك انگوروں ونو اکدکوایے گھرلانا ہے تو مشائخ نے فرمایا کداگر کا شتکاریا ویل جو پھھلاتا ہے وہ کھانے کے واسطے لاتا ہے تو بدجوری نبیس ہے لیکن جوجیوب (اناخ) ہوتے ہیں اگر ان میں ہے کچھ بدین غرض لیا کہ میں اس کو نہ تنہا لے لوں نہ بغرض حفاظت کے رکھا تو یہ چوری ہے اور اس واسطے کاشتکاروو کیل کے اگر کسی اور نے بچے بطور خفیہ لے لیا توبیہ چوری ہے اور اگر کاشتکاروو کیل نے ایسی چیز لے لی کہ اگر یا لک اس کو دیکتا تو اس کوتا وان نہ لیتا بلکہ راضی ہوتا تو بھی مہی تھم ہے کہ سرقہ نبیس ہے جانث نہ ہوگا اور گراییا نہ ہوتو حانث ہوتا جا ہے ہے بیظمیر بیش ہالک مخص کا محوز امرائے سے غائب ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اگر بیٹھوڑ امیرا لے گئے ہوں تو والقديس بهان نبيل رجوں كا تو مشائخ نے فرمايا كوشم كھانے والے سے دريا فت كيا جائے كا كه تيرى كيا مراد ہے ہي اگراس نے سراے یا جرویا شہر میں ندر ہے کی نیت کی ہوتو جسم اس کی نیت پر ہوگی اور اگر اس نے پچھ نیت ندکی ہوتو اس کے اس سرائے میں ند رہنے برقتم ہوگی اورایک عورت کا پسر ہے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ رہتا ہے بس اس عورت ہے اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تیرا پسر فلاں نام بہاں آ کر ہارے میل میں ندر باتو ہرگا ہتو اس کوکوئی چیز میرے مال سے قلیل بھی دے گی تو تو طالقہ ہے پھراس کا بیٹا آ کر دونوں کے ساتھ ایک سال تک رہا چرغائب ہو گیا چرورت نے کہا کہ میں نے اپنے پسرکو تیرے مال سے مجھودیا اور تو حانث ہو گیا ہں اگر شوہرنے اس کے قول کی بھذیب کی تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور گر شوہرنے اس کی نفیدیق کی پس اگر عورت نے اس پسر کے آ کران کےمیل میں رہنے ہے پہلے کوئی چیز دی ہے یعنی بعوضم شو ہر کے تو طالقہ ہوجائے گی بیرفرآ وی قاضی خان میں ہے۔ زید نے عمرو کا کپڑا چرالیا پھرزید نے عمرو کو درہم دیتے پھرعمرواس کا انکار کر گیا اور قسم کھائی تو نقیہ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ اگر کپڑاز پد کے ہاتھ سے جاتار ہاتو بیٹک عمروحانث نہ ہوگااورا کرقائم ہو تو میں مہیں کہتا ہوں کہ وہ حانث ہوگا:

زید نے عمرہ پردوئی کیا کہ اس نے میرا کیڑا چرالیا ہے گھرعمرہ نے زید کا کیڑا اے کرکہا کہ میری ہوی طالقہ ہے کہ جل نے تیرا کیڑا نہیں اُٹھایا ہے تو بعض نے فرمایا کہ اگر عمرہ نے اس کا کیڑا نہیں چرایا ہے تو اس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی اور بیقول اختبار طاہر صورت کے ہے اور اوّل اظہر ہے۔ زید نے عمرہ کا کیڑا چرالیا پھر زید نے عمرہ کو در بھر نے در بھر اس کا انکار کے کر گیا اور تھم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ اگر کیڑا ازید کے ہاتھ سے جاتا رہا تو بینک عمرہ مان نہ ہوگا اور اگر قائم ہوتو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حانث ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر کیڑا اس کے پاس موجود ہوتو بے شک عمرہ مان ہوگا اور اگر قائم ہوتو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حانث ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر کیڑا اس کے پاس موجود ہوتو بے شک عمرہ حانث ہوگا اور اگر اس کے پاتھ سے جاتا رہا ہوتو فقیہ نے جو جو اب دیا ہے اس میں ایک نوع کا اشکال ہے۔ زید نے تم کھائی کہ عمرہ نے میرے کیڑے بی حالا نکد عمرہ نے فقد ایک کیڑا اس کا چرایا با ایک تی میں مقال کہ عمرہ کیڑ اس کا چرایا با ایک تی اس میں ایک نو فرمایا کہ وہ وہ ان نے ساتھیوں سے کہا میر کی جیب میں (۳۵) در ہم تھے کہ تم نے جھ سے اور ایک میں نشر میں تھا اس کو ہوٹن آیا کہ اس نے اپنے بیں بی انھوں نے بھی اس کو بھی ہوٹن آیا کہ اس کے بی بی انھوں نے بھی ہوٹن آیا کہ بھی ہوٹن آیا کہ بی ساتھیوں سے کہا میر کی جیب میں (۳۵) در ہم تھے کہ تم نے جھ سے لے لیے بیں بی انھوں نے اس کو ہوٹن آیا کہ بی اس نے اپنے بیں بی انھوں نے اس کی ہوٹن آیا کہ اس کے بی بی ان انھوں نے بھی اس کو بھی بی ان کہ بھی ہوٹن آیا کہ بھی ہوئی آیا کہ بھی ہوئی آئی کہ بھی ہوئی آئی کہ بھی ہوئی آئی کہ بھی ہوئی آئی کہ کہ بھی ہوئی آئی کہ بھی ہوئی آئی کہ بھی ہوئی کی بھی کہ تم نے جو بھی ہوئی ہوئی کی کی بھی ہوئی کی بھی ہوئی کو بھی ہوئی کی کی بھی ہوئی 
ے جس کے پاس باغ بٹائی پر ہے دہ کا شکار اور جو تعل کہ ما لکسکی طرف ہے متارکیا گیا ہے دوو کیل ہے اا۔ ع تاکہ اس داوی سے جوزید پر چور کی کا رکھتا ہے انگار کر جائے کیونکہ دراہم بجائے اس کیٹرے کی قیمت کے آرار دے کو یا کہاس نے فروقت کردیا اا۔ سے اس نے نیس چرایا ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) حِيالُ بيس ہاا۔

انکارکیا ہیں وہ متم کھا گیا اور کہا کہ اگر آئ میری جیب میں چالیس و پانچ درہم ندر ہے ہوں (۴۰) غطر یفیہ و پانچ عدائی تو میری ہیوں طالقہ ہے حالانکداس روزاس کی جیب میں جالیس عدائی اور پانچ غطر یفیہ تنے پی اس نے مجمل تو ٹھیک ہے محر تفصیل میں خطا کی تو مشائخ نے فر بایا ہے کہ اگر اس نے تفصیل کوشم میں ملاکر کہا تو حائث نہ ہوگا اور اگر تفصیل کوجدا کر کے کہا ہے تو حائث نہ ہوگا اور اگر تفصیل کوجدا کر کے کہا ہے تو حائث نہ ہوگا اور اگر تفصیل کو جدا کر کے کہا ہے تو حائث نہ ہوگا اور اگر تفصیل کوجدا کر کے کہا ہے تو حائث نہ ہوگا اور اگر تفصیل کو جن کر کے اگر اس نے جمع کر کے کہا کہا کہ اگر اس نے جمع کر کے کہا کہا کہ اگر اس نے جمول استے غطر تھی اور استے عدالی بھی جملہ تعداد ٹھیک بیان کی اور تفصیل میں خطا کی تو میری ہوی طالقہ ہے تو مشائخ نے فر ما یا کہ اگر اس نے بعیت خطا رفہ مراد لیے تو حائث ہوگا خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہو یا خطا کی ہو خواہ طاکر بیان کی ہویا جدا بی تا قامی خان میں ہے۔

اگرزید نے قسم کھائی کہ عمرو ہے پھی فصب نہ کروں کا پھرزیدرات میں عمرو کے پاس داخل ہوا اور اس کا مال چورالیا اور علوف عاید لیعنی عمر وکومعلوم نہ ہوایا جنگل میں عمرو کے پاس آیا اور اس کے سرکے بیچے ہے اس کی جا ور نکال کی اور عموم نہ ہوایا وس کی آستین کے اندر ہے در ہموں کی تھیلی کاٹ کی یارات میں عمرو کے پاس داخل ہوا اور اس ہے مکا ہرہ کیا اور مارا اور اس کی متاع نکال لا یا اور لے گیا تو وہ عاصب نہ ہوگا بلکہ چور ہوکہ اس کی وجہ ہے اس کا باتھ کا ٹا<sup>(1)</sup> جائے گایٹرز لئہ المفقین میں ہے۔ اگر تم کھائی کہ عمرو سے چوری نہ کرلوں گا پھر اس ہے مکا ہرہ کر کے رات میں اس کے مکان میں تھس کر اس کے مائی سے نے لیا تو حاف ہوا اور اگر قسم کھائی کہ عمرو فصب نہ کرلوں گا یا اس ہے چوری نہ کرلوں گا پھر راہ میں اس سے دہزئی کر کے لیا تو فصب کو تم میں حافث ہوگا سرقہ کی تیم میں حافث نہ ہوگا یہ بچیلا میں ہے۔ ایک نے دوسر سے سے کہا کہ میں نے تیرے مال میں خیا نت نہیں کی ہو حالا نکہ اس کی بیوی اس کی اجازت یا رضا مندی سے خیا نت کر چک ہوتو حافث نہ ہوگا ایک سائی نے بینی یا دشا ہوں کے حضور میں لوگوں کے مال لا اور نے کے واسطے سعایت کرنے والے نے قسم کھائی کہ اگر اس سے آھے کسی کا دیں درہم سے ذیا وہ ذیان کروں تو میری

(P): بران

تقاضائے دراہم میں فتم کھانے کے بیان میں

اگر کسی نے قتم کھائی کہ فلال سے اپنا حق کے لول کا یا فلان سے اپنا حق قبض کرلوں کا پھر خود لے لیا یا اس کے وکیل نے
لیا تو اپنی قتم میں سچا ہو کیا اور اگر اس نے بیرراد لی ہو کہ خود اپنے آپ ہی ایسا کروں گاتو قضاء نو دیائے اس کی تقدیق ہوگی او
رای طرح اگر فلال نہ کور کے وکیل سے اپنا حق نے لیا تو بھی قتم میں سچار ہا اور اسی طرح اگر ایسے محف سے لیا جس نے مدیوں
کے تھم سے اس مال کی کفالت کر لی تھی یا ایسے میں سے لیا جس نے مدیوں کے حوالہ کرنے سے اتر ائی تبول کر کی تھی تو بھی قتم
میں سچار ہا کی ذخر و میں سے اور اگر کسی محف سے بغیر تھم مطلوب وصول کیا یا کبفالت یا حوالہ بغیر تھم مطلوب تی تو وہ اپنی قسم میں حانث

ے حقیقت میں درہم غفر بنی بھے ندان کی قیست مجموعہ ۱۱۔ ع مقم کھائی کہ فلال سے اپنا حق کے اور اگر فلال سے اپنا حق ندلے اول تو میری بیوی طالقہ ہے پس اس کے وکیل نے وصول کرنیا پھر اُس نے دموئی کیا کہ میری بیوی طالقہ ہوگئی کیونکہ میری مراویتھی کہ خود لے لول تو تعنا ، کھند ایل ہوگ ۱۰۔ ع کیونکہ اُٹر انگ ہے بھی ایک کو ندخی کالیہ تا تا ہت ہوا ۱۴۔

<sup>(</sup>۱) بشرطیکه متاع مسروق دی درجم کی یازیاده جوال

وصول کرنے کاو ٹیل کردیا پھرتھم کھائی کہ مدیوں پر جو پچھ میرا ہے وصول نہ کروں گا پھر بعدتھم کے وکیل نے وصول کیا تو ھانٹ نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا ہے کہ جا ہے کہ حانث ہوجائے بیرمحیط میں ہے۔ اصل میں فر مایا ہے کہ اگرتھم کھائی کہ اپنے ترض دار ہے جدانہ ہوگا یہاں تک کہ جو پچھے میرا اس پر ہے اس ہے وصول کر لدن کو قرض دارای یہ اتحد سے علام سمی اسال کہ ایس کر ساتھ سے جدانہ ہوگا میں ان تھ کہ دھو تھے میں اس پر ہے اس ہے وصول کر

الوں پھر قرض داراس ساتھ سے بھاگ کیا حالانکہ بیاس کے ساتھ سے جدائیں ہوا تعاقوہ ہو جو پھرا ہوں پہر قرض داراس ساتھ سے بھاگ کیا حالانکہ بیاس کے ساتھ سے جدائیں ہوا تعاقوہ ہو ہوا خت در محالانہ ہوں گا اور ہاتی مسئلہ بحالد ہے جو حاف ہوگا اور اگرتم کھائی کہ اپنے قرض دار سے جدا نہوں گا یہاں تک کہ جو کھے میر ااس پر ہاس سے وصول کرلوں پھرالی جگہ اونے ہی ہے ہیں کا کہ اس کود کھنار ہاتا کہ اس کے ہاتھ سے کم نہ ہوجائے اور اس کی تکہ ہانی کرتا رہاتو اس سے جدا ہونے والا نہ ہوگا اگر ان کے درمیان میں کوئی سر ویا صحیحا کا کوئی عود وائل ہوگیا تو بھی اس سے جدا ہونے والا نہ ہوگا اور ای طرح اگر دونوں میں سے ایک مجد کے اندر بیٹھا اور ویسراسجد سے باہراور دوروانو ہو جدا ہونے والا ہوگا ہوگیا ہو

ا اسباب وسامان وغيره جونقد كيملاده جواا

<sup>(</sup>۱) قرض خواه وغيروال (۲) اچناحت ۱۱ (۳) كوفلال روزياه ياسال ۱۱ (۳) جب بيونت آيي كامال

یازیاد و ہے تو ایک صورت میں حانث نے ہوگاری ذخیر و میں ہے۔

زید نے عمرو سے کہا کہ واللہ تیرا مال تخفے نہ دوں گایہاں تک کہ جھے پرکوئی قاضی علم کرے پھرایک وکیل کیا جس نے عمرو سے خصومت بحضور قاضی کی:

ایک اینے مدیوں کے درواز ویرآیا ووقع کھائی کہ یہاں سے نہ جاؤں گایہاں تک کساس سے اپناحق لےلوں چھرمدیوں نے آگراس کواس مقام سے دور کردیا چرابناحق لینے سے پہلے خود چلا گیا تو بعض نے فرمایا کدهانث ہوگا اور بعض نے فرمایا کداگر اس کودور کردیابای طور کدو واین قدم سے نبیل جلا اور دوسری جکه جائز الجرخود جلا میاتو جانث ند موگا بظمیر بدهی بادرا گرقرض وار نے متم کھائی کہ قرض خواہ کواس کاحق وے دوں گا چردوسرے کوادا کردینے کا تھم دیا کی اقرض خواہ کوائر ائی کر دی اوراس نے وصول کرلیاتو بیا پی تتم میں سیا ہو کیااور اگر مدیوں کی طرف ہے کسی نے براہ احسان اداکردیاتو وہ اپنی تتم میں سیانہ و کااور اگراس نے بیزیت کی ہوکہ بیامرخودا بے ہاتھ سے کروں گاتو دیائے وقضا اوس کے قول کی تقید این ہوگی اور اگر مطلوب نے قتم کھائی ہوکہ اس کواس کاحتی نددوں گا پھران صورتوں میں ہے کسی صورت ہے اس کودیا تو حاثث ہوااور اگر اس نے بینیت کی ہو کہ اسے باتھوں نہ دوں گاتو تضاءًاس کی تصدیق نہ ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے۔ زید نے عمرو سے کہا کہ داللہ تیرامال تخمے نددوں کا یہاں تک کہ جھ بر کوئی قاصی تھم کرے پھرایک وکیل کیا جس نے عمرو سے خصومت بحضور قاضی کی اور قاضی نے دکیل برادائی کا تھم دے دیا تو پیتھم زیر برہو گاحی کے بعداس کے اداکرنے سے حانث نے ہوگا اور ایک مخص نے اسے قرض دار سے کہا کدوانلہ تھے سے جدانہ ہوں گا یہاں تک ک تھے سے اپناحی وصول کرلوں کا مجراس نے اپنے قرض دار ہے بعوض اس قرضہ کے قبل جدا ہونے کے ایک غلام خریدااوراس پر قبضہ ند کیا یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا تو امام محر کے نے قرمایا کہ جوعالم اس کوالی صورت میں حائث نہیں قرار دیتا ہے کہ جب تبل جدا ہونے کے اس کوقر ضہ ہے کیا اور مدیوں نے قبول کیا چھراس سے جدا ہو گیا ہے تو وواس صورت میں بھی اس کو حانث نہیں قرار دے گا اور میں امام اعظم کا قول ہے اور جواس کوصورت ہیدند کور وہی جانٹ قرار دیتا ہے اس کے نز دیک اس صورت میں بھی جانث ہوگا اور بیامام ابو بوسف کا قول ہور بیاس وقت ہے کہ جی پر قبضہ کرنے سے میلے اس سے جدا ہو گیااور اگر جدانہ ہوا یہاں تک کہ غاام بائع کے باس مرکبا بھراس سے جدا ہوگیا تو جانٹ ہوگیا اور اگر مدیوں نے کسی دوسرے کا غلام اس کے باتھ بعوض اس کے قرضہ کے فروخت کیااوراس نے غلام پر قبضہ کرلیا پھر جدا ہوگیا پھر غلام نہ کور کے مولی نے اپنااستحقاق ٹابت کر کے لے کیااور تھ کی اجازت ندوي تو حانث نه ہوگا اور اگر مديوں نے اس كے ہاتھ ا بناغلام فروخت كيابدين شرط كديا كع كواس نيج ميں خيار ہے۔

روں سے بروہ در در ایرین کے من سے وہار رکھوں گا اور اس کی مجھ نبیت نہیں ہے تو جا ہیے کہ جس وفت تسم اگر قسم کھائی کہ زید کے حق سے وہار رکھوں گا اور اس کی مجھ نبیت نہیں ہے تو جا ہیے کہ جس وفت قسم کھائی ہے اس وقت اس کوا داکر دے:

مالف نے بیٹی پر قبضہ کرلیا پھر جدا ہو گیا تو جانٹ ہو گیا اورا گر قرضی مورت پر ہو پس تیم کھائی کہ اس ہے جدا نہوں گا یہاں تک کہ اس سے ابنا قرضہ بحر پاؤں پھر حالف نے اس عورت سے اس قرضہ پر جواس کا عورت ذکورہ پر آتا ہے نکاح کر نیا تو ابنا قرضہ بحر پایا اورا گرید ہوں نے جو قرضہ اس پر آتا ہے اس کے عوض طالب کے ہاتھ غلام یا با ندی فروخت کی پھر بہتی غرکورام ولد یا مکا تب یا مد برنگلی یا کسی دوسر ہے کی ام ولد یا مد برنگلی پھر طالب نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد مدیوں کا ساتھ چھوڑ اتو حالف لیعنی

ا وكالت كي مورت من وكيل كانعل موكل كي طرف منوب بوكا ١١-

طالب ندکور حانث ندہوگا اورا گرطالب نے بڑارورہم لینی سب جو پکوتر ضدتھا مطلوب کو بید گردیے ہیں مطلوب نے اس کوتیول کر
لیا یا طالب نے اپنے کسی قرض خواہ کوائل پر اتر الی کرادی کہ جو پکوائل پر ہے وہ بیرے اس قرض خواہ کو دے وے یا مطلوب نے
طالب کو کسی اور پر اتر اور اور طالب نے مطلوب اول کو بری کر دیا پیر طالب اس سے جدا ہو گیا تو ان سب صورتوں میں حالف
حانت تہوگا یہ قبادی قاضی خان میں ہے اگر تشم کھائی کہ زید کے تن ہے نہ بارر کھوں گا اور اس کی پیجھ نیت نہیں ہے تو چاہئے کہ جس
وقت تسم کھائی ہے اس وقت اس کو اوا کر وے اور بیر مراد ہے کہ اس وقت سے دینے میں مشغول ہوجائے تی کہ اگر تسم ہوتے ہائی کام میں مشغول ندہوتو حانت ہوجائے گا تو اوطالب نے اس سے ما نگاہو یانہ ما نگاہواورا گر بیزیت کی ہو کہ فلال کے
جو تے ہائی کام میں مشغول ندہوتو حانت ہوجائے گا تو اوطالب نے اس سے ما نگاہو یانہ ما نگاہواورا گر بیزیت کی ہوکہ فلال کے
طلب کرنے کے بعد یا فلاں مدت تک ندو بار کھوں گا تو اس کی نیت کے موافق ہوگا اور اگر مطلوب نے طالب سے صاب کر سے جو
کی اس کا اس کے پاس تھا سب اوا کر دیا اور طالب نے سب وصول بانے کا اقر ادر کیا پھر چندروز بعد اس سے طا اور کہا کہ جرا
تیرے پاس اتنا اتنا فلاں جہت سے اور باتی رہا ہے پس مطلوب کو بھی یونہ ہوا حال نکے حساب کے وقت دونوں بھول کے تھے پس آگر
اس وم اوا کر دیا تو حانت نہ ہوگا ہے گہ ہو ہو ہو اگر اس نے اپنی مرموان کی خداب کے وقت دونوں بھول کے تھے پس آگر
کی دم اوا کر دیا تو حانت نہ ہوگا ہے اس میں ہوگا ہے میں ہے۔

قتم کھائی کہ اس کور یا اور سوائٹ ہوگا اور کور کا پھر چا نہ کے پہلے آو۔ '' کے اندراو اکرویا تو سچار باور نہ حائث ہوگا اور اگر مشم کھائی کہ اس کور ماہ اور اکرووں گا بجب چا نہ کئے گا تو وہ چا ندرات اور اس کے تمام دن جی اواکروں جائے شہوگا اور اگر مسم کھائی کہ اس کا حق خداق لیاہ و آخر ماہ میں اواکروں گا تو پندر ہو ہیں اور سولھو ہیں ان دو تو ساریخوں ہیں اواکروں کے اس کا حق خب طبری نماز پڑھوں گا کہ اس کا حق خت ہولیا چائے گا۔ اگر تم کھائی کہ اس کا حق خبر ماہ اواکروں گا تو پر راوقت ظہر لیا چائے گا۔ اگر تم کھائی کہ اس کا قرضہ ہر ماہ اواکرووں گا تھر اس کا حق جب طبری نماز پڑھوں گا اواکرووں گا تو پر راوقت ظہر لیا چائے گا۔ اگر تم کھائی کہ اس کا قرضہ ہر ماہ اواکرووں گا بھراس سے پہلے و سے دیا چالی اب نے اس کو اور کہ ہالی کو دیا یا جائے گا۔ اگر تم کھائی کہ اس کا حق خبر میں ہوگا اور انک المرح ان ہوگا اور انکام اور کہ ہوگیا اور انکر ہماری حائے ہوگا اور انکر ہوا کہ ہوگیا اور انکر ہمائی حائے ہوگا اور انکر ہمائی حائے ہوگا اور انکر ہمائی حائے ہوگا اور انکر ہمائی حائے ہوگیا ہوگیا میں جائے ہوگیا ہور انکر ہمائی کہ ان حقیا ہم ہوگیا ہمائی ہم ہوگیا ہوگیا ہم ہوگیا ہم ہوگیا ہوگیا ہم ہوگیا ہوگیا ہم ہوگیا ہم ہوگیا ہم ہم ہم ہم ہمائی کہ ہم ہم ہمائی کہ ہم ہم ہمائی کہ ہم ہم ہمائی کہ ان کی ہم ہم ہمائی کہ ان کر میں ہم ہمائی کہ ہم ہم ہمائی کہ ہم ہمائی کہ ہم ہم ہمائی کہ ان میں ہم ہمائی کہ ہمائی کہ ہم ئی کہ ہمائی کہ ہم ہمائی کہ ہمائی کہ ہمائی کہ ہم ہمائی کہ 
الرقتم کھائی کہ وائٹہ جو پچیمیر انتھ پر ہے آج قبض نہ کروں گا پھر حالف نے مطلوب کی یا ندی ہے ای مال پراس روز نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اس طرح آگر مطلوب کے سر میں زخم ہجے موضحہ کردیا جس میں قصاص واجب ہے اور اس

ی میل تاریخ سے پندر ہویں تاریخ تک کسی تاریخ میں اوا کرویا ۱۳۔ ج سے کیونکہ پندر ہویں کا اول ماہ میں اور سولیویں کا آخر ماہ میں شار: وہا ہے ۱۳۔ ع سے گروہ آفل میاف سفید ہوجائے لینی جس وقت نماز بلا کراہت جائز ہوتی ہے ا۔ سے عندالاطلاق کل مراد ہوتا ہے ۱۳۔

ے ای مال برسلح کر لی تو بیقصاص <sup>(۱)</sup> ہو جائے گا اور وہ حانث نہ ہوگا پیرمجیط سرحتی میں ہے۔ امام محمد نے فر مایا کدا گرا پے قرض دار ے جس پر سودرہم آتے ہیں کہا کہ اگر میں نے آئ تھے سے بیقر ضدورہم ودن درہم کر کے لیا تو میرا غلام آزاد ہے بجراس سے بياس درجم لے ليے اور باقى ندليا يبال تك كرآ فآب غروب موكياتو حانث ند موكا جيے يورے مودرجم الكبارى لينے مي حانث ند ہوگا روز اوّل اگراس سے پچاس درہم لے لیے اور باتی پچاس آخرروز لیے تو حانث ہوگا۔ اگراس نے درا ہم مقبوضہ جس زیوف می نبیرہ پائے ہوں تو حانث ہونا بحالہ باقی رہے گادورنہ ہوگا خواواس نے واپس کر کے بدل لیے ہوں یا نہ واپس کیے اور بدل لیے ہوں یا دائیں کیے اور بدلے میں نہ لیے ہوں اور ای طرح اگر ان درہموں کومستقد پایا یعنی کسی اور نے ان پر ابنا استحقاق ا بت کیا تو بھی يري تكم ہاورا كريدورجم ستوق يارصاص بول اوراس نے اى روز واپس كر كے بدل ليے تو بدل لينے كے وقت عانث بوگا اورا كر اس نے بدل نہ لیے ہوں تو حانث نہ ہوگا۔ اگرفتم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے تجھ سے آج کے روز ان سو در ہموں میں ے کوئی درم لیا پھراس روز اس سے پچاس درہم لیے تو لینے کے وقت حانث ہوگا اور بداستحسان ہے اور اگر اس نے اس روز کھے نہ لیا تو حانث ندہوگا اور اگر کوئی وقت قتم میں بیان ند کیا یعن قتم کومطلق رکھا ہایں طور کدمیر اغلام آزاد ہے اگر میں نے مسوور ہم قر ضد میں ے تھے سے درہم ودن عصر رہم كر كے ليا چراس سے بچاس درم وصول كر ليے تو ليتے ہيجا نث ہوگا اور اگر كہا كدا كريس نے تبضر كيا درہم وون درہم کر کے تو میرا غلام آڑا د ہے ہی قرض دارتے اس کے واسلے پچاس درہم وزن کر دیے اور اس کودیے مجرای مجلس عن اس كواسطاور بياس درجم وزن كرك دية استسانا عانث نه موكاتا وتتلك وزن كرف كام عن مشغول باوراكر بالى وزن کرنے سے بہلے و وکئی اور کام میں مشغول ہو گیا تو حانث ہوگا اور بھی استحسان ہمارے علائے ملا مرحمهم الله تعالی کا تول ہے اور اگر کہا کہ واللہ جومیر التجھ پر ہے نہلوں گا الا ایک بار میں یا الا ایک دفعہ میں پھراس کے واسطے ایک ایک درہم کر کے وزن کیا اور ہر ا یک درہم کے وزن سے فارغ ہوکراس کودیتا ممیاتو حاتث نہ ہوگا اور اگروہ اس مجلس میں سوائے وزن کے اور کام میں درمیان میں مشغول ہو کیا تو عانث ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

ع تولدورہم دوں درہم بعنی کچھورہم لئے اور پچھاس وقت نہ لئے بعن تھوڑ اتھوڑ اکر کے لیا میدا پر ادلاطظہ طاہر علی الفطن ۱۱۔ ع جن کو ہمارے عرف میں کھوٹے کہتے ہیں ۱۲۔ ع تھوڑ اتھوڑ اکر کے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) زقم كيد ليزفم ١١ (٢) نودر بم جوبدكرد ع تعاد

فلاں کی قید لگائی توعموم لفظ کا اعتبار ساقط ہوا ہی داجع بجانب اخص الحصوص ہوا کہ وہض عین حق ہے اور ای طرح اگر کہا کہ ا گرقیف ند کیامیں نے اپنا مال جو تھے پر ہے جھلی میں تو میرا غلام آ زاد ہے بھر مدیوں نے اس کو بجائے درہم کے دینار بااسباب ادا کیا تو حالف مانث ہوگا کیونکہ جب عموم لفظ باطل ہواتو راجع بجانب قبض عین الحق ہوا جیسا کے ہم نے ذکر کردیا ہے اوراگراس نے وزن ے اپنا بھر بور قرضه وصول كر لينامرادليا موتوفيهما بينه و بين الله تعالى اس كى تفيديق موكى مرتضاء تفيديق نهوكى يد شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہےاوراگر کہا کہ اگر میں نے تھے ہے تبض نہ کیے دراہم بطریق اداے اس مال کے جومیر اتجھ پر ہے تو میراغلام آزاد ہے پھرمطلوب نے طالب ہے ایک درہم قرض لیا اوراس کوقر ضدیس اوا کیا پھر دویارواس سے قرض لیا اورادا کیا اس طرح برابرایک عی درہم کوقرض لے کرادا کرتا گیا یہاں تک کداس کے کل درہم ای ایک درہم کے قرضہ لے کردیے سے پورے اداکر دیے تو طالب جانث ہوا اور اگر اس نے تین درہم قرض لے کروہ طالب کواس کے قرض سابق میں ادا کیے پھر دوبارہ ۳ سه بارواسی طرح انبیں تین درہموں کوقرض لے کرا داکرتا گیا یہاں تک کداس کا سب قر ضدما بق ا داکر دیا تو طالب اپن قشم میں سچا<sup>یا</sup> ر با۔اگرفتم کھائی کہ زید پر جومیرا مال ہے وزن کر کے لےلوں گا پھر زید نے اس کو بغیروزن کیے ہوئے دے دیا اوراس ہے لے لیا(۱) تو حانث ہوا اورا گروکیل قرض خواہ نے وزن کر کے لیا تو قرض خواہ سچار ہااورائ طرح اگر قرض دار نے قسم کھائی کہ مجھ پر جو اس کا ہے وزن کر کے دے دوں گا پھر قرض دار کے وکیل نے وزن کر کے دے دیا تو و واپنی قتم میں سچار ہااورای طرح اگر طالب و مطلوب دونوں نے ای طرح فتم کھائی جیے ہم نے بیان کیا ہے پھر ہرا بک نے اس کام کے واسطے جس پرفتم کھائی ہے وکیل کیا تو ولیل کافعل مثل ان کے خود تھل کے ہوگا اور اس طرح اگر ہرا کیا نے قبل تھم سے وکیل کیا ہو پھر ہرا کیا ہے وکیل نے بعد اپنے موکلوں ک تتم کے موافق تتم کے کیا تو ہرایک کی تتم پوری ہوئی اس واسطے کرتو کیل ہرایک کی طرف تعل متدام ہے ہی بعدتتم سے اس کی استدامت ہرا یک ہے بمنز لہاس کے ہے کہ بعد نتم کے از سرنو وکیل کیا بیسب آخر جامع میں ندکورہ ہے اور بیسئلہ بعض کے تول کا موید ہےاور تول بعض یہ ہے کہ اگر قرض خواہ نے کئی کووکیل کیا کہ زید ہے میرا قر ضائبن کر لیے بھرتسم کھائی کہاس قر ضہ کوتیش (۲۰) نہ کروں کا پھراس کی تتم کے بعد وکیل نے اس پر قبضہ کیا تو جا ہے کہ حالف اپنی قتم میں حانث ہوجائے اور وجہ تا ئیدیہ ہے کہ تو کیل فعل متدام ہے ہیں بعد تھم کے کو یا جدیدتو کیل بقیصہ ہوئی اور فعل و کیل مثل اس کے فعل کے ہے ہیں کو یا اس نے قبضہ کیا اور حانث ہوا كذا في الحيط ووجه البائيد ميں الم<sub>تر</sub>جم۔

قرض دارنے اینے قرض خواہ ہے کہا کہ میں نے تیرامال کل کے روز ادانہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر قرض

خواه غائب ہوگیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا قرض قاضی کودے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا:

قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ والقد تیرا قرضہ پنجشنبہ تک اداکر دوں گا پھر ادانہ کیا یہاں تک کہ روز پنجشنبہ کی جمر طلوع ہوگئ تو اپنی قسم میں جانب ہوااس واسطے کہ اس نے پنجشنبہ کو غایت قرار دیا ہے اور غایت اس میں داخل نیں ہوتی ہے جس کی غایت قرار دی گئی ہے جبکہ غایت اخراج نہ ہواور اگر کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پانچے روز تک اداکر دوں گاتو جب تک (۲) پانچویس روز کا

ا اس کی دیدیے کاس نے لفظ درا ہم کا استعمال کیا جس کا اطلاق عرف عرب علی کم از کم تین پرہوتا ہے کی صورت اق لی جی چوتک ایک کرے لیا اس واسطے حانث ہوااور صورت دوم علی تیس ا۔

<sup>(</sup>۱) اس فے وزن کر کے دلیا ۱۱۔ (۲) اس پر تبعد درکروں گا ۱۱۔ (۳) نداواکر نے ہی اا۔

كتأب الايمان

آ فناً بغروب نه ہوجائے تب تک حانث نه ہوگا بيفاوي قاضي خان ميں ہے اور اگر قرض خواو نے تتم کھائی کہ اپنے قرض دار ہے آج ا بنا قر ضقیض نه کروں گا پھرطالب نے قرض دار نہ کور ہے اس روز کوئی چیز اس قر ضدے عوض خریدی اور اس روز مبتع پر قبضہ کیا تو حانث ہوگا اور اگر مبیع پرکل کے روز قبضہ کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر بعد تتم کے اس روز قرض وار ہے کوئی چیز بطور بیع فاسد کے خریدی اوراس برای روز قبضه کرلیا پس اگراس کی قیمت مثل قرضه یا زیاده ہوتو جانث نه ہوگا اورا گراس روز قرض دار کی کوئی چیز تلف کروی پس اگر تلف کی ہوئی چیزمثلی ہویعنی اس کا تا وان اس کے مثل دینا ہوتا ہے نہ اس کی قیمت تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر قیمتی ہو پس اگر اس کی قیمت مثل قرضہ کے یا زیاد وہوتو جانث ہوگالیکن بیٹر ط ہے کہ پہلے فصب کر کے پھر تلف کی ادرا گریدوں غصب کیے ہوئے تلف کی ہومٹلا جلادیا تو حانث نہ ہوگا یظہیر بدیس ہے اور قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کے روز وانہ کیا تو میراغلام آزاد ہے مجرقرض خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا قرضہ قاضی کودے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا اور قرضہ ہے بھی بری ہوگیا اور یہی مختار ہے اور وہ الی جگہ ہو کہ جہاں قاضی نہیں ہے تو حانث ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر قرض خواہ غائب نہ ہوا بلکہ موجود ہے لیکن وہ مال قرضہ کو قبول نہیں کرتا ہے ہیں اگر اس کے سامنے اس حیثیت ہے رکھ دیا کہ اگر قضر كرنا جا بياتواس كا باتهواس مال تك پنج سكتا بيتو حانث نه موكا اور قريم مسيعي بري موكا اوراى طرح اكر غاضب نياس طرح مال معضوب واپس کرنے کی قتم کھائی اورجس ہے غصب کیا ہے وہ اس کو بیش کرتا ہے بیں عاصب نے اس طرح کیا تو ہری ہوگیا ور حانث نے ہوگا بیخلاصہ میں ہے اورمنتی میں ہے کہ این ساعہ نے فر مایا کہ میں نے امام ابو بوسف کوفر ماتے سنا کہ ایک محض نے اپنے قرض دارے کہا کہ والقد میں تھے ہے جدانہ ہوں گاختیٰ کہ تو میراحق دے وے آج کے روز اوراس کی نبیت بیرے کہ میں تیرا ساتھ نہ چیوزوں گایماں تک کرتو مجھے میراحق دے دے بھروہ دن گذر کیا اور اس نے ساتھ نہ چیوڑا اور قرض دار نے قرضہ بھی دیا تو حانث ندہوگا اوراگریددن گذرجانے کے بعداس سے جدا ہو کیا تو حانث ہوگا اورای طرح اگر کہا کہ تھے سے جدانہ ہوں گایہاں تک كد تخبے سلطان كے پاس بہنچاؤں كا آج كے روز يا يهال تك كه تجھ كو جھ سے سلطان تھوڑ اوے چربيدون كذر كميا اوراس كا ساتھ نہ جیوڑ ااوراس کوسلطان کے باس نہ لے گیا اور نہ سلطان نے اس کو حالف سے چیوڑ اتھیا تو بھی میں تھم ہے کہ جب ہیجا نٹ ہوگا کہ اس کا ساتھ بعداس کے ترک کرے ورنہ جانٹ نہیں ہوا اور اگر اس نے دن کومقدم کیا بایں طور کہا کہ آج تجھے نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میراحق دے دے پھر دن گذر کیا اور اس کا ساتھ نہ چھوڑ ااور نہ اس نے قر ضددیا تو حانث نہ ہوا اور اگر اس دن کے بعداس کا ساتھ چھوڑ دیا تو جانث ندہوگا بیمجیط میں ہے اورا گرزید نے قتم کھائی کہمرو سے تقاضا نہ کروں گا پھرعمرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور

اس سے تقاضانہ کیا تو حائث نہ ہوگا بیظہیر بیدیں ہے۔

رات ہونے تک اس کوساتھ سے نہ چھوڑ اتو بھی ہے ہوگیا بیسرتسی میں ہے۔قال اکس جم عبارة المسئله هکذا الادع مالی علیك و حلف علیه آه فتد بدر اور اگر عرفی می شم کھائی (۱) کہ لیعظیته مع حل المال(۲) او عند حله اوحین بعیل المال اوحیث یعل اور اس کی پکوئیت نہیں ہے تو جس وقت مال دینے کا وقت آئے ای ساعت میں دے دے اور اگر اس ساعت سے زیادہ تا خیر ہوگئ تو حانث ہوگا یہ میسوط میں ہے قال المحر جم تو لہ دے دے ایمی دینے می مشخول ہوجائے کا فہم۔

ایک نے اپنی بیوی کے حق میں قتم کھائی کہ اگر میں ہرروزاس کوایک درہم ندوں تو اس کوطلاق ہے:

آگر قرض دار نے تسم کھائی کہ قلاں روزاس کوترض داکروں گا گھرروز نہ کور سے پہلے اداکر دیایا قرض خواہ نے اسکو ہبہ کر
دیایا ہری کر دیا گھروہ دن آیا حالا نکہ اس پر قرضہ کھونیں تو اہام اعظم واہام محد کے نز دیک حانث نہ ہوگا اوراگر قرض دار نے اس کو
میتکے وارث یا وصی کوا داکر دیا تو قسم میں بچار ہا ورنہ حانث ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی (۳) کے حق میں تھم کھائی
کہ اگر میں ہرروزاس کوایک درہم نہ دوں تو اس کو طاہ تی ہے ہیں بھی اس کو غروب کے وقت دیتا ہے اور کھی عشاہ کے وقت دیتا ہے تو
فرمایا کہ اگر درمیان ایک دات وون خالی نہ گذر جائے کہ اس میں درہم نہ دی تو اپنی تھی میں بچا تا رہے گا یہ بحرالرائق میں ہے۔

زید نے ممان کردن افراس واسطے کداس نے تا فیرکروں گا عمروے اپنا مال کی جوزید کااس پر آتا ہے پھراس کے تقاضے سے فاموش رہا یہاں

تک کرمہینہ گذر گیا تو حائف نہ ہوگا اس واسطے کداس نے تا فیرٹیس دی بدفاوی کبری میں ہے فاوی نسمی میں تھا ہے کدا پنا قرض وارسے قرض کی کہ بھی جب مندنہ چہائے اور اس کا کوئی وقت مقررتہیں کیا (اس) کی جب اس نے اس کو طلب کیا اور اس کو فواو دو آدی ہوں اور دو ٹوں نے قرض وارسے اس طرح تشم کی پھراس نے ان میں سے ایک معلوم نہ ہوا تو حائف نہ ہوگا اور گرقرض خواو دو آدی ہوں اور دو ٹوں نے قرض وارسے اس طرح تشم کی پھراس نے ان میں سے ایک کر ضداوا کردیا تو اس کے حق میں تم ہاتی رہے گی بی خلاصہ میں ہا اور شیخ اور جندی ہو دریافت کیا گیا کہ قرض دار نے اپنے قرض خواو سے کہا کہ اگر میں نے تیرا قرض پروزعیداوانہ کیا تو میرا بھلام آزاد ہے پھرعید کا روز آیا لیکن اس شہر کے قاضی نے اس کو عید قرارویا ہے اور اس میں نماز پڑھی ہو تو نے اس کو عید قرایا کہ اگر کمی شہر کے قاضی نے اس دوز کے عید کا روز ہونے کا تھم دیا تو بیدوسر سے شہر کے قاضی نے اس دوز ہونے میں تام ہوگا جب کے مطالع محتلف نہ ہوں جیسے رمضان کا روز و جونے میں تام ہید میں ہیں ہو تا جب کے مطالع محتلف نہ ہوں جیسے رمضان کا روز و جونے میں تام ہوگا جب کے مطالع محتلف نہ ہوں جیسے رمضان کا روز و جونے میں تام ہے بیدی میں ہیں جونے میں ہے۔

اگر شم کھائی کہ ہر ماہ اس کوایک درہم دوں گااوراس کی پھی نیت نہیں ہے اوراس نے اوّل ماہ میں شم کھائی ہے تو یہ مہینہ ہی اس کی شم میں داخل ہوگا اور چاہیے کہ اس مہینہ نکل جانے سے پہلے اس کوایک درہم دیں دے اوراس طرح اگر آخر ماہ میں شم کھائی ہوتو بھی بھی تھم ہے اوراس طرح اگر ہوں کہا ہو کہ مہینہ میں تو بھی بھی تھم ہے اوراس طرح اگر شم کھانے والے پر مال قسط دار ہو کہ ہر مہینہ کے انسلاخ پراس پرایک قسط کا اواکر تا آتا ہو ہی اس نے شم کھائی کہ اس کو ہر مہینہ میں قسط اواکروں گاتو اس مہینہ میں اس پر قسط لا زم ہوگی کہ اس کی معیاد آپکل ہے ہیں اگر اس نے اس مہینہ کے آخر ہوئے تک اواکر دی یعنی اس مہینہ کی قسط کوتو اپنی تم میں جی

ا پس اگروہ میل کھول کرادا کرنے کی فوض ہے گننے و پر کھنے وتو لئے لگا اور کھوئے و کھرے کے جدا کرنے ہم کمی قدر دیر بھی ہو لی تو تاخیر ہیں اس کا شار نہ ہوگا تا سے کیونکہ محاورہ ہیں ای طرح بول چال جاری ہے اپنی اس سے بیٹیں سمجھا جائے گا کہ اس نے دن بی کو خاص کیا ہے تا۔ سے بعد شم گذشتہ کا جب جشمز اہوگا اور آئندہ سے ازروئے صلف واجب ہے اور نیز بیم بینہ جس جمن قتم کھائی ہے واجب الا واہے تا۔

<sup>(</sup>۱) قرض دارنے یامطاوب نے۱۱۔ (۲) مال دینے کاونت آجائے۱۱۔ (۳) نفتی بابت۱۱۔ (۳) تااداسیة قرضہ بنابر مرف ۱۱۔

رہا یہ مبسوط میں ہے اور ایک نے شم کھائی کہ جو مجھ پر ہے ضرور اس کے اوا کرنے میں کوشش بلیغ کر دوں گا تو وہ اس مال کو بھی فروخت کر تا یہ طہیر سے میں ہے۔ فروخت کر تا یہ طہیر سے میں ہے۔ مسائل متفرقہ

ایک نے اس طرح قتم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں مالک ہوں الا سودرہم کا حالانکدوہ اس سے کم کا مالک تھا تو حانث نہ ہوگا اورای طرح اگروہ فقط سودرہم ہی کا مالک ہوتو بھی جانث نہ ہوگا اور اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور اگروہ سو درہم ہے زیادہ کا مالک ہوتو حانث ہوگا ادراگراس کی ملک میں سو درہم ٔ نہوں مگر اس کی ملک میں دینار ہوں جوسو درہم ہے زائد ہیں تو حانث ہوگا اور اس طرح اگراس کے باس تجارت نے غلام ہول یا اسهاب تجارت یا ایسے سوائم جن میں زکوۃ واجب ہوتی ہے تو حانث ہوگا خواہ پوراانساب ہویا نہ ہواوراگر اس کی ملک میں غلام خدمت ہوں پاایسامال جوجٹس زکوۃ ہے نہیں ہے مثل دور دعقار د اسہاب دواسطے تجارت کے نبیل ہے تو عائث نہ ہوگا میسراج وہاج میں ہے۔ایک مخص مرگیا اوراس نے وارث چھوڑ ااور منیز کا ایک مخف پر قرضہ ہے پس وارٹ ندکوراس قرض دار کے پاس آیا اوراس سے مخاصمہ کیا پس قرض دار نے متم کھائی کہاں شخص <sup>(۱)</sup> کا بھھ پر کیجنیں ہے لیں اگروہ اس کےمورث کی موت ہے گاہ نہ تھا تو مجھے امید ہے کہ جانث نہ ہوگا اور اگر آگاہ تھا تو جانث ہوگا اور بہی مخارب سيخلاص من باوراصل مين لكعاب كداركى في من كعائى كدمير الي يحمد مال نبين ب عالا نكداس كا قرض كم مفلس یا تو انگریر ہے تو جانٹ نہ ہوگا اور اس طرح اگر کسی نے اس کا مال غصب کرلیا ہواور اس کوملف کرڈ الا اور اس کا اقر ارکرتا ہویا وہ مال معیدموجود ہو گروہ اتکار کرتا ہوتو بھی میں تھم ہے اور اگر مال مغصوب بعید موجود ہواور غاصب اقر ارکرتا ہو کہ میں نے فلال سے غصب کرلیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اگر کسی کے پاس اس کی ودیعت ہواورمستودع مقر ہوتو جانث ہو گااور اگراس کے پاس قلیل یا کشرسونا یا جا ندی ہوگی تو حانث ہوگا اورای طرح اگراس کے پس مال تجارت یا مال سوائم ہوتو بھی یہی تھم ہے اور اگراس کے یاس اسباب وحیوان غیر سالمہوں تو استحسانا حانث منہ دکا بیمچیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ زید ہے جس حق کا د تو کی کرتا ہے اس سے سلے نہ کروں گا پھر کسی کو و کیل کیا جس نے زید ہے اس کی بابت سلے کر لی تو جانث نہ ہوگا اور ای طرح اگر قتم کھائی کہ زید سے خصومت (۴) نہ کروں گا پھراس کواس کے ساتھ خصومت کے واسطے وکیل کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر تشم کھائی کہ زید ہے مصالحہ نہ کروں گا پھراس ہے سکے کرنے کے واسطے وکیل کیا کہ اس نے صلح کر لی تو قضا و حانث ہوگا اس واسطے کہ سکے میں عمیدہ بد مدولیل ان می بے بیمعط سرحتی میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) وارث مُكوراء (۲) الش ياجوابد بي اله بي اله ينارو فيرواه (۳) ورندها من بوكال

کرنے ہے تم پوری ہوجائے گی خواہ اس نے باکراہ اس کو کیا ہویا خوثی ہے خواہ یاد ہے یا بھو لے ہے خواہ خودا ہے داسطے یا غیر کی طرف ہے اس طرف ہو کے اس ہوکراوراگراس نے اس تعلی کوند کیا تو اس کے حاضہ ہونے کا تھم نددیا جائے گا یہان تک کداس کی طرف ہے اس فعل سے پاس ہوجائے اوراس کی بیصورت ہے کہ وہ بدوں اس فعل کے کرنے کے مرجائے کیس اس پر واجب ہے کہ کفارہ ادا کرنے کی دھیت کر جائے یا بیصورت ہے کہ کو فعل فوت ہوجائے جیسے تم کھائی کہ زید کو ماروں گایا یہ کہ گروہ روٹی کھاؤں گا پھر نریاس کو فعل سے کہ کو ماروں گایا یہ کہ گروہ روٹی کھاؤں گا پھر زیداس کو فت ہوگاؤں ریداس وقت ہے کہ تم مطلق ہواؤں اگر مقید ہو مثلات کھائی کہ اس دوٹی کو آئی کہ اس دوٹی کو آئی کہ اس مواج کے خود کی اور امام ابو کی سے بیٹر خلاف کیا ہے یہ فتح الفدریش ہے۔

فتم کھائی کہ فلاں کی خدمت نہ کروں گا پھراُ جرت پراس کی قیص سی دی تو حانث نہ ہوگا:

ایک نے مم کھائی کہ حرام نہ کروں گاتو نکاح فاسد سے حائث نہ ہوگا اور اس طرح چوپایہ بہائم کے ساتھ وطی کرنے سے بھی حائث نہ ہوگا الا آئکہ کوئی بات الی ہو کہ وہ اس امر پر والات کرے کہ یہ بھی مراد تھی جیے مثلاً کھانے والا گاؤں کے جائل گواروں ہیں ہے ہو جو بہائم وچوپایوں کے چھے جاتے ہیں بیراجیہ ہیں ہے۔ ایک نے تم کھائی کہ پھی وصیت نہ کروں گا پھر اس نے اس کے مرض الموت ہیں ہے ہو کیا تو حائث نہ ہوگا اور اس طرف ہے آزاد ہو گیا تو بھی بہی تھے ہو اورا گرفتم کھائی کہ آج اس کو مورد ہم ہدکیے جو واہب کے کی دوسرے پر ہوگیا تو بھی بہی تھے ہو اورا گرفتم کھائی کہ آج اس کو مورد رہم ہر کروں گا پھر اس کو الیے سو در ہم ہدکیے جو واہب کے کی دوسرے پر ایو تو مورد ہو اورا گرفتم کھائی کہ آج اس کو مورد کیا تو مورد ہم ہدکیے جو واہب کے کی دوسرے پر ایون تو مورد ہو اس کی والی کہ ہوگئی ہوگئی التقریب ہیں ہے۔ ایک نے قسم کھائی کہ زید جس میں اورا کی گوراس کے بعد زید نے اس کو اس کی تیوی سے جمائی کہ زید جس کرنے وارد والی تو مورد ہو ہو ہو اس کو اس کو اس کی تیون کے مورد ہو گوراس نے اپنی ہوگا اس والے ہوگیا تو مورد کی ملک ہوگئی ہوگئی اس کی قبط کو اس کو کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو کو اس کو اس کو کو

آگر کہا کہ کل مال کہ میں اس کا مالک ہوں سال بحر تک پی وہ ہدی ہے پی دوسر نے کہا مثل اس کے قو دوسر سے پہلے تا ہوگا یہ ایشاح میں ہے۔ اگر ایک نے تسم کھائی کہ میں اس آ دمی کوئیس جانیا ہوں ھالا نکہ وہ اس کوصورت سے پہلے نتا ہے گرنا م سے ٹیس پہلے نتا ہے تی نام ٹیس جانیا ہے تو ھائٹ نہ ہوگا اس طرح یہ مسئلہ اصل میں ندکور ہاور فر مایا کہ لیکن اگر اس نے صورت سے بھی نہ پہلے نتے کی بوقو ھائٹ ہوگا پس اگر اس نے ایس نیت کی تو اس نے اپنے او پر بختی کرلی اور لفظ اس مراد کو محتمل ہے اور اور بیاس وفت ہے کہلوف علیہ کا بچھام ہوا ور اگر اس کے ایس نہ ہومثلا ایک شخص کے بہاں فرزند پیدا ہوا اور پڑوی نے دیکھ کرفتم کھائی کہ میں اس فرزند کوئیس بہانیا ہوں ھالانکہ ہنوز اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے تو وہ ھائٹ ہوگا اس واسط کہ وہ اس کوصورت

اگر کہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑا تجھ سے عاریت مانگا پس تو نے مجھے نہ دیا تو میراغلام آزاد ہے تو اس صورت میں بھی جا ہیے کہ دینے ہے انکار کرنا اس کے تعل لینے مانگنے کے ساتھ یا یا تو حانث ہو جائیگا:

مسم کھائی کہ فلانے ورت کی صورت ندد مجھوں کا مجر نقاب کے ساتھ اس کی صورت پر نظر مجی تو جانث ند ہوگا جب تک کہ آو سے سے زیادہ چرو کھلانہ ہو بیام محد نے فر مایا ہے تتم کھائی کہ فلاں کی صورت ندد کھوں گا پھراس کی صورت باریک بردہ یا شیشہ کے پنچے سے دیکھی جس کے پیچیے سے اس کی صورت طاہر ہوتی تھی تو حائث ہوا بخلاف اس کے اگر آئینہ پرنظر ڈالی ادراس میں اس کا چیر ونظر آیا تو حامث شہو گا میں آوئ کبری میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کودیکھا پس میں نے اس کونہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس کوبقذرا یک میل یا زیادہ دوری ہے دیکھا تو اہام محد ؓ نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تجھ کونیں ویکھا ہے۔ایک نے ووسرے سے کہا کہ اگر تھے سے ملاتی ہوا ہیں میں نے تھے پرسلام نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے تو جا ہے کہ ملا قات ہونے کی ساعت میں سلام کرے اور اگر ایسائے کیا تو جانٹ ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑ ا<sup>(۱) ت</sup>جھ ے عاریت ما نگایس تو نے مجھے نہ دیا تو میراغلام آزاد مے تواس صورت میں بھی جا ہے کہ دیے ہے انکار کرنا اس کے تعل یعنی ماسکتے کے ساتھ یا با<sup>(۱)</sup> جائے اور اگر اس کے سوائے اور نبیت کی ہوتو تضا ذاس کی تصدیق نہ ہوگی بیر فرآ دی قاضی خان میں ہے منتق میں لکھا ہے۔اگرمتم کھائی کدفلاں کی جانب ندد مجھوں گا چراس کے باؤں یا ہاتھ یاسر کی طرف نظر کی توامام محرد نے فرمایا کداگر یاؤن یا ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کوننددیکھا تو اس کا دیکھنا یہی ہے کہ اس سے منہ یا سریا بدن کی طرف تظرڈ الے اور اگر اس سے سر<sup>(۳)</sup> ہے او پر کی طرف نظر ڈالی تو بھی اس کونے و یکھا اور اہام محد ؓ نے فر مایا کہ اگر اس کود یکھا اور در حالیکہ اس کونیس پہچانیا ہے تو اس کا دیکھنامختل ہوا اور اگراس کوسرے یا وَل تک مثل کفن کے کیڑے میں لیٹا ہوا دیکھااوراس کا سرویدن الگ الگ طاہر ہوتا ہے گر کیڑا ایسا ہے کہ اس ل کین اس بنی تأل ب كونكدرويت اور ملاقات مي فرق بيس جس وقت اس في اين غلام سے يوں كبا كدا كر ميں في تھوكود يكھا جر تھوكونه مارا تو تو آزاد ہے یا پی بیوی سے ای لفظ کے ساتھ طلاق معلق کی مجراس کوا کیے میل کے فاصلے سے دیکھاتو حانث ہوگااوراگر ہوں کہا کہ اگر میں تھے سے طاتی ہوں الخ تو مانث نه د کا ۱۲\_

<sup>(</sup>۱) خچرواونٹ وغیر وسواری کے جانوراا۔ (۲) تب مانٹ ہوگاا۔ (۳) چند یاوغیرواا۔

کی سب صورت طا ہر کرتا ہے بینی مثلا ایسا باریک کیڑا ہے کہ جس کے اندر ہے اس کے سریا بدن کی شکل و بیات کھلی ہے تو اس کو میں اور کھنا اور اگر اس کی پیٹے کو ویکھنا تو اس کو دیکھنا اور اگر اس کے بیند و پیٹ کو ویکھنا تو اس کو دیکھنا اور اگر اس کے بیند و پیٹ بھی ہے اکر اس کے بیند و پیٹ کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا اور اگر تو را انسف ہے کہ دیکھنا تو اس کو در دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو اس کی خیر ہوئے در دیکھنا تو اس کو در دیکھنا تو اس کو در دیکھنا تو اس کو در دالات کر سے تو تعلقی ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے قال کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا تو کو دیکھنا

اگرزید نے کہا کہ اگر میں نے عمر وکوحرام پر نہ دیکھا تو میری بیوی طالقہ ہے پھر عمر وکودیکھا کہ وہ احتہیہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہے تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ وہ حانث ہوگا:

فوائد شمس الاسلام بی ہے کدایک نے اپنا کپڑا دھو بی کودیا بھردھو بی انکارکر کیا بھراس مخص نے تتم کھائی کدا کر بھ تھے نہ دیا ہوتو میرا غلام آزاد ہے حالا تکہ اصل بیں اس مخص نے اس کے پسر یا شاگرد پیشہ کودیا تھا تو فرمایا کدا کر پسریا شاگرد پیشہ

ا اس سلدی تاویل کی ضرورت ہے مثل اس نے عربحراس با جائزیں ندویکھا سوائے اجسی عورت سے تخلیہ کو حانث ہوایا عبارت جی ہو ہے اور سے اس طرح ہے اگرزید نے کہا کدا گریں نے عروکو واس کے عروکو دیکھا ہوتو میری ہوی طالقہ ہاور حال ہے کداس نے میان کیا کدوہ یہ ہے کہ جی روکو دیکھا تھا کہ اس نے ایک اور جو تی میں کہ اس کے ایک اور اسے کہ نے جو ہم میں دو جانبیں ہے ملک اس نے جبوتی میں کہ اس کے ایس میں ہارکہ اس کے ایس میں بلکہ مروہ ہاتو کی ہے جانبیں ہے میان خاص میں دو جانبیں ہے بلک اس نے جبوتی میں دو جانبیں ہے بلک اس نے جبوتی میں میں دو جانبی ہیں جانبی ہا۔

نہ کوراس کے عیال میں سے ہوتو ہے تھی جانث نہ ہوگا الا ای صورت میں کداس کی بینیت ہوکد دھو ٹی ہی کو دیا تھا بینظا صدیں ہے۔

ایک نے عربی میں اپنی ہیوی کی طلاق کی تشم اس امر پر کھائی کہ لایں ء فلانا یعمر علی ہذہ الفنطرة بینی نہ چھوڑ وں گا فلاں کہ کہ اس کپلر سے گذر سے گھراس کو فقط زبان ہے منع کیا لی قصم میں سچا ہو جائے گا۔ایک نے اپنے پسر سے کہا کدا گر میں نے تھے چھوڑ ویا کہ تو فلاں کے ساتھ کا م کر سے تو میری ہیوی طالقہ ہے بس اگر پسر نہ کور بالغ ہو کہ بقول اس کے رو کئے ہے اس کو قدرت حاصل نہ ہو پس اس کو زبان ہے منع کر دیا تو قسم میں سچا ہو گیا اوراگر پسر صغیر ہوتو تشم میں سچے ہوئے کے واسطے شرط ہے کہ تول وفض دونوں ہے منع کر رے۔ایک نے اپنے صبر کی مقبوضہ زمین کا دعویٰ کیا اور تشم کھائی کداگر میں نے بیدوی کی چھوڑ ویا پہاں تک کداس زمین کو سے نئے میری ہوتو تھوں میں اور تی کہ اس نہ میں کہ اور اگر تشم کھائی کہ اور اگر اس کو نفسومت کوڑک نہ کیا تو جانت نہ دوگا اور اگر اس کو نظاف کو نہ معلوم ہواتو وہ کو جانس نہ میں گیں اور اگر اس کو نگل جائے بھر وہ ونگل گیا اور حالف کو نہ معلوم ہواتو وہ کا دو جانس نہ ہوگا اور اگر اس کو نگلے وہ کے خوال میں خوال میں جائی میں اس کے ساتھ ہوگیا شراس پر قدرت نہ بائی بیاں تک کہ وہ بھاگیا تو جانت نہ ہوگا اور اگر اس کو نگلے تو خوال میں خوال میں جا۔

کہ وہ چلاگیا تو جانس نہ ہوگا ہوئی قاضی خوان میں جا۔

اگرفتم کھائی کداگر بیجملہ گیہوں ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر دیکھا تو وہ گیہوں اور چیمو بارے تنفیقو حانث نہ ہوگا اور بيرصاحبين كاتول باورا كركباكه ان كانت هزه الجعلته الاعسطت يعني اكربوبيتمام الأسيبون توميري يوي طالقه به جروه کیبوں وچھو بارے <u>نکا</u>تو وہ حانث ہوا اور اگر وہ سب کیبوں ہوں تواہام ابو بوسٹ کے قول میں حانث نہ ہوگا اور اہام محد نے فرمایا كدونو ل صورتول من عانث ندموكا بياليناح من باوراس طرح الركها كداكر موسة بيرجمله وابع كندم بإغيركندم كونوبيشل لا مخدم کہنے کے ہے بیعیٰ تھم صاحبین میں باہم اختلاف مثل اختلاف ندکور ہے یہ بدائع میں ہے اور منتعی میں بروایت ابراہیم ندکور ہے کہ ام محد نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے سفر دراز ند کیا تو فلانہ بائدی آزاد ہے تو فرمایا کہ اگر اس کی نبیت تمن روزیا زیا ده دور کے سفر کی ہوتو قشم اس کی نبیت پر ہوگی ور نہ اگر پھھ نبیت نہ کی تو بیشم ایک مہینہ کے سفر پر ہوگی بیمچیط میں ہے اور فبا وئی ماوراء النهريين ندكور ہے كہ بين ايونصرو يوى ہے دريافت كيا كميا كه اگر كى خصم كھائى محربي بھول كيا كه ميں نے التد تعالى كى ياروزے ركھنے کی یا ہوی کے طلاق کی ان میں ہے کسی کی قتم کھائی تھی تو فر مایا کہ اس کی متم طلاق بر ہوگی الل آئک۔اسکو یا د ہوجائے بیتا تارخانیہ میں ہے قال المحرج اس سے ظاہر ہوا کہ ان تین میں طلاق کوتر جے ہوگی نظر برفقہ و حفظ دین اللہ تعالیٰ فاقہم ۔ اگر کسی نے ایک خادم کی نسبت جواس کی خدات کرتا تفاقتم کھائی کہاس سے خدمت نہ جا ہوں گاتو اس مسئلہ میں وووجبیں بیں اوّل آ ککے خاوم ندوراس کا مملوک ہوا وراس میں جارصورتیں ہیں اور ایک بدکہ بعدقتم کے اس ہے قلام وصریح خدمت جا ہی مثلا کہا کہ میری خدمت کر دینو حانث ہوگا اور بیظا ہر ہے ووسری صورت بیا کوشم کے بعد اس نے بدون تھم مولی کے مولی کی خدمت کی اور مولی نے اس کوخدمت كرنے دى مالانكه واسم سے ملے خدمت مولى كے حكم سے كياكر تا تعاقواس صورت بي بھى عانث ہوگا اور تيسرى صورت يہ بك اس نے بغیر علم مولی کے اس کی خدمت کی اور پہلے بھی بغیر علم مولی کے خدمت بدوں اس کے علم کے کی اور تتم سے پہلے اس کی خدمت بالکل نہیں کرتا تھا تو اس صورت میں بھی حانث ہوگا اور رہی وجہ درم وہ بیر کہ خادم نرکورکسی دوسر سے کامملوک ہواوراس میں بھی وہی جا صورتیں ہیں جوہم نے اور بیان کی ہیں مگر اس وجہ میں مہلی دوتوں صورتوں کے وقوع سے حانث ہو گا اور پچھنی

ا قال المرجم ظا برامرادیے کدوواس کے مع کرنے سے بازر بافائم وفید بحث الد

دونوں صورتوں کے وقوع ہے جانے شہوگا اور تم کھائی کہ فادم مملوک زید ہے فدمت ند چاہوں گا پھر فادم ند کور ہے مرتئ نیں بلکہ اشارہ ہے وضوکا پائی یا پینے کے داستے پائی با نگا اور تم کھانے کے وقت اس کی پھینیت ندھی کہ کوئر یا کیسی فدمت ند چاہوں گا تو پیشی سانٹ ہوگا خواہ فادم فلاں اس کو بجالا سے یا شلا ہے اور اگر اس نے تسمی میں بیزیت کی ہوکہ اس طرح فدمت ند چاہوں گا کہ شمل اس سے فدمت کو کہوں تب وہ فدمت کر دے تو دیانتہ فیما بیعه و بین الله تعالی اس کے قول کی تقد بی ہوگی گر تھا اور تم بھی اس سے فدمت کو کہوں تب وہ فدمت کر دے تو دیانتہ فیما بیعه و بین الله تعالی اس کے قول کی تقد بی ہوگی گر تھا اور تی خدم اور کی تم رقان پر کھانے کو پیشے اور بی فادم ان لوگوں کے کھانے دیا کو پیشے اور بالا کی فادم ان لوگوں کے کھانے و پائی کی خبر گیری کرتا ہے تو حالف ند کور حانف ہوگا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہرگام کا ج کو فدمت ہو گا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہرگام کا ج کو فدمت ہو گا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے اور واضح ہو کہ فدمت ہی فادم کا اطلاق منام و ہا تدی و دونوں پر ہے فواہ ہوا ہو یا اختاجو کا کہ فدمت میں واضل ہے بطبیر بی میں ہے۔ قال المرتم ہم اور سے مور اس کے مور دی تو بول جاتا ہے اور نیز نوکر ماہواری و سالات پر جبی اور ہا ندی پر خادم میں بار سے جو ورت نوکر ہوخادمت میں واضل ہے اور باندی پر خادم میں بار سے بی بار سے مالاتی ہوتا ہے اور باندی پر خادم نی بار بی سائل کی تخر سے میں فادم نیس بلک تا تو بی الدی ہونا در المحدی والعدواب۔ اطلاق ہوتا ہے اور اللہ تعالی المعلم للصدی والعدواب۔

واضح ہو کہ مزارعت میں کاشتکارو مالک زمین جہاں فدکور ہوتے ہیں ان سے بوتددار مالک زمین مراد نبیس ہیں بلکہ بنائی یر جو تنے ہونے والے کا شکار میں اور نیز بٹائی پر باغ بیانے والے عامل ہیں و مالک باغ وزمین سے انکار عقد مزارعت ومخابرت وغيره موتا ب جوبجميع اقسامها كتاب المزارعة عمع تنصيل واختلاف دريافت موكا وبال عمعلوم كرنا جابي جب يمعلوم ہواتو ہم کہتے ہیں کہ کتاب میں ندکور ہے کہ ایک نے قتم کھائی کہ میں فلال کے کاشتکاروں میں سے نہ ہوں گا حالا تک اس وقت وو فلاں کا کاشتکار ہے یا کہا کہ میں فلال کا جوتا شہوں گا حالا تکہ اس کی زمین اس کے یاس ہےاور فلاس ندکور غائب ہے کہ اس ساعت وہ اس مقد کو جودونوں کے درمیان ہے نہیں تو ٹرسکتا ہے تو جانث ہو جائے گا اس واسطے کہ حانث ہونے کی شرط مہی ہے کہ وہ فلاں کے کا شتکاروں میں سے ہواور بیہ بات یائی می اوروہ اس میں معذور بعذ رشر می نہیں ہے اور اگروہ مالک زمین کے پاس عقد مزارعت تو ڑنے کے واسطے چلاتو حائث شہوگا اگر جدما لک زمین شہر میں شہو کہیں یا ہر ہواس وجہ سے کداتنی دیری متم ہے مشکنی ہوتی ہے پس ایا ہوا کہ جیسے کسی نے قتم کھائی کہ اس کھر جس ندر ہوں گا اور نکلتا جا ہا گراس نے تنجی ندیائی لا بعد ساعت کے توجب تک وہ تنجی کی حلاش میں ہے حانث نیس ہوتا ہے ہی ایسا ہی بہال بھی ہے اور اگروہ بعد حتم کے مالک زمین کے پاس جا کراس کواس کی زمین واپس کر دینے کے کام کے واسطے سوائے اور کام میں مشغول ہوا تو جانث ہوگا جیسے کہ مسئلہ مکان میں سوائے کنجی کی جنتو کے اور کام میں مشغول ہونے سے حانث ہوتا ہے اس واسطے کہ بیکا مقتم سے مشکنی نہیں ہے اور اگر مالک زمین کے یاس باہر جانے ہے اس کو سس آدمی نے روکایا مالک زمین شہر میں موجود ہے گراس کے یاس پہنچنے سے کی نے اس کوروکا تو حانث نہوگا اس واسطے کہ فلا س کا کاشتکار ہونا ہی اس کے حانث ہونے کی شرط ہے اور باوجود منع کے اس کا تحقق ند ہوگا چنا نچے اس کا بیان او پر گذرا ہے تن کداگر اس نے یوں کہا کہ اگر میں نے فلاں کی کاشتکاری شرچھوری تو ایسا تو واجب ہے کہ مسئلہ دو تو لوں (ین اختلاف ہوا) پر ہوجیسے مکان کی سکونت کےمسئلہ میں ہم نے بیان کیا ہے یہ فآویٰ کبریٰ میں ہے۔ اكرما لك زمين يا كا شتكار ني كما كه اكر اين كشت مرابكار آمد زن من طالقه است:

ا سے تیہوں وغیر والو تحییمیاں معلوم ہیں ان سناقہ حائث ہی ہوگا نیز خربوز دو کیاں بونے سے بھی حائث ہوگا ال

ع مدلید تنم در بهم تاقع کم قبحت و معطر یطیدای سے بہتر فتم در آم سے اا۔

<sup>(</sup>۱) يطِقْلَ جواجاره كادستورشرى بياا.

# اگرکسی نعل کی نسبت قتم کھائی کہ اس کونہ پہنوں گا پھراس کا شراک یعنی تسمہ کا ہے کراس میں لگا کراس

كويهبنا توحانث هوا:

قسم کھائی میں پیش کہ خدائی فلاں نکنم و وکیل وے نه کنم اگر کارے فریاید بکنم: ا گرفتم کھائی کہ شفعہ سپر دند کروں کا لیعنی نہ وے دوں گا پھر خاموش رہا اور مخاصمہ نہ کیا یہاں تک کہ شفعہ باطل ہو گیا تو ھانٹ نہ ہوگا اور آگر شفعہ میر دکرے کے واسطے کسی کو وکیل کیا تو حانث ہوگا بظہیر بیٹس ہے۔ ایک شخص مزدور ان کومز دوری پر لیتا ہے کہ وہ اس کے واسطے کام بتاتے ہیں پھر کسی کار مجر نے قتم کھائی کہ اس کے ساتھ کام نہ بناؤں گا پھراس کی رائے میں آیا کہ اچھا اس کا کام بناؤں تو فرمایا کہ اس کو جا ہے کہ جس چیز میں اس کا کام بنایا کرتا تھاوہ چیز اس ہے خرید لے اور اس کو تیار کر کے پھر اس کے ہاتھ فروخت کرویے اور ای طرح اگر جولا ہدنے تتم کھائی کہ اگر ایک سال تک سی کا سوت لوں اور اس کواس کا کیٹر ابن کردوں تو میری بوی طالقہ ہے تو اگروواس سے سوت فرید کر کے بعد بے کے ای کے ہاتھ فروخت کرد سے تو حانث نہ ہوگا اور گر خمار بدول سوت خرید نے کے بن دی تو حانث نہوگا اس واسطے کہ خمار مختص باسم علیحدہ ہے بیفا و کاسفی میں لکھا ہے کہ ایک نے تیم کھائی کہ میں چیّ که خیدائی فلاں نکنم و وکیل وہ نه کنم اگر کارے فریاید بکنم پی اس پیتم کمائی پیم موکل نے کی اورکوجس یر حالف نے فتم کھا کر معین کیا ہے مقرر کیا بھر موکل نے اس کو(۱) تھم کیا کہ اس کے(۱) واسطے یہ کام کرد ہے ہیں اگر بیاکام اس کے واسطے کریں گاتو بھی مانٹ ہوگا بیفلاصہ میں ہاورا گرفتم کھائی کہا گریس نے اس بیت میں کوئی عمارت تعمیر کی تو میزی بیوی طالقہ ہے پھراس کی دیوار جواس کے اور بروی کے درمیان مشترک ہی خراب ہوگئ پھراس نے بیددیوار بوائی اوراس سے قصد بدکیا کہ یر وی کے بیت کی تعمیر کرتا ہوں تو اپنی قسم میں حانث ہوگا یززائة المطنین میں ہے۔ شخ الاسلام اوز جندی سے یو جھا گیا کہ کس نے کہا ك اكريس نے كل كے روز فلال كے كمر كوفراب ندكيا تو ميرا غلام آزاؤب پيروه قيد كيا حيااور روكا كياحي كداس نے فلال كا كمركل کے روز خراب نہ کیا تو فرمایا کہ اس میں مشائخ کا اختلاف ہاور فتویٰ کے واسطے متاریہ ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا۔ بیز خبرہ میں لکھا ے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ع جذع شاخ درخت و مودلکزی ۱۶ بی می آئنده فلان کی کدخدانی نه کرون گااوراس کی و کالت نه کرون گااورا گرکونی کام فرمادے گاتو کرون گاا۔ (۱) خالف کوالہ (۲) وکیل مقررشد و ۱۴۔

# اب الحدود المحدود الم

باب: ن مدکی تفسیر شرعی واس کے رکن وشرط وظم کے بیان میں یہ

شربیت میں حدالی عنوبت مقدرول ہے جواللہ تعالی کے حق کے واسلے ہو۔ اس قصاص کوحد نہ کہیں سے کہ ووحق العبد ہے اورتغریر کوحد ند کہیں مے اس واسلے کہ و ومقد رئیل ہے ہی ہدایہ میں ہے۔ اس کارکن بدہے کدامام اسلمین اس کو قائم کرے یا جو قائم كرنے ميں امام كا نائب ہواورشرط مدہے كہ جس پر حدقائم كى جائے وہ سيح التقل سليم البدن ہواور ابيا ہوكہ عبرت بكڑے اور ڈرے اس مجنون و جونشہ میں ہومریض وضعیف الخلقت پر حدقائم ندکی جائے گی الا بعد صحت على وافاقد کے بیم پیط سرحتی میں ہے۔

اس كا اصلى تكم بيب كه جس سے بندگان خاركو ضرور پنتيا باس سے انر جار بواور دار الاسلام فساد سے معتون رہے اور ر با گنا ہوں سے پاک ہوجا تا سواس کا اصلی تھم نیس ہاس واسطے کہ گنا ہوں سے پاک ہوتا تو یہ سے حاصل ہوتا ہے ندحد قائم کرنے ے اور ای واسطے کا فریر صدقائم کی جاتی ہے مالا تک اس کے واسطے گنا ہوں سے طہارت نیس ہوتی ہے تیمین میں ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{/i}$ 

#### زنا کے بیان میں

زناس کو کہتے ہیں کہ بوری کرے مردائی شہوت بصفت محرم ہونے کے الی عورت کے آبل میں جودونو ل طرح کی ملک اور دونوں کے شبہ اور اشتباہ ہے خالی ہو یاعورت اپنے اوپرایسے بی فعل کا قابودے بینہا بیری ہے اور پس مجنون دطفل عاقل کی وطی زنانه ہوگی اس واسطے کدان دونوں کا تعل بصف درمت موصوف نہیں ہوتا ہے بیر میامزحسی میں ہے۔اوراس طرح اگر مرد نے اپنے پر یا مکاتب کی باندی یا اینے غلام ماذول مد بول کی باندی سے وظی کی یا جہاد ش لوث کی باندی سے بعد وار الا سلام میں احراز كرنے كے غازى نے وطى كى تو زنانہ ہوكا كيونكه شبهه ملك يمين إلى طرح الراليي عورت سے وطى كى جس سے بغير كواموں كے نکاح کیا ہے یا ایک باندی سے وطی کی جس سے بدوں اجازت اس کے مولی نے تکاح کیا ہے یعنی باندی نے اسے مولی سے

ع لینی اس کی مقد ارمعلوم ومفروش ہو کہ اس میں کی وزیادتی ندہو سکے تار علی اوراس طرح جو مورت زن سے حاملہ ہواس پر حدقائم کرئے میں ہ فیر کی جائے کی یہاں تک کدد ومنع عمل کرے اا۔

اجازت نبیں لی تھی باغلام نے الی عورت ہے وطی کی جس ہے بدوں اجازت اپنے مولی کے نکاح کیا ہے یا مرو نے الی ہا ندی ہے وطی کی جس کوائی آزادہ عورت کے اوپر بیاہ لایا ہے تو بیزنائیس ب بسبب شبد ملک نکاح کے۔ای طرح اگر پسرنے اپنے باپ کی باندی سے اس شبہ بروطی کی کہ میرے واسطے حلال ہے توز نائیس ہے کیونکہ شہراستانا ہے بینما بیٹس ہے اور رکن زنا ہے ب کہ التلائے حمانین ومواراة حنف ایا جائے اس واسطے کرای قدر سے ایلاج ووطی مختل ہوجائے گی۔اس کی شرط یہ ہے کہ تحریم سے واقف ہو حتی کداگراس نے تحریم کونہ جانا تو بسبب شبہ واقع ہونے کے حدقائم نہ کی جائے گی بیمچیا مزحسی میں ہے اور زنا حاکم کے مز دیک بطور ظاہر اس طرح ثابت ہوگا کہ جارگواہ اس کی بلفظ زنا کوائی دی تو قاضی نے بلفظ وطی و جماع بیتبین میں ہے اور جب جار گواہوں نے ایک مرد برز ہ کی مجلس وا صدیس کواہی دی تو قاضی اس سے در یافت کرے گا کرز نا کیا چیز ہے اور اس نے کہاں زنا کیا ہی جب انہوں نے بیان کیا جو هیفت زنا ہے اور کہا کہ اس نے اس طرح داخل کردیا جیسے سرمدوانی کے اندرسلائی تو اب اس ے دریافت کرے گا کہ کیفیت زنا کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے کیفیت زنا بیان کر دی تو ان ہے وقت دریافت کرے گا پھر جب انہوں نے ایماونت بیان کیا کداس کوز ماندرراز نہیں گذرا ہے بعن ایماونت بیان کیا کہ بدلاز منبس آتا ہے کدز ماندوراز گذر نے پر گوائی اوا ہوئی ہے تو پھر جس عورت سے زنا کیا ہے اس کو یو جھے گا پھراس نے مکان دریافت کرے گا پھر جب انہوں نے مکان یمان کیا اور قامنی ان کی عدالت کوجانتا ہے تو مشہور دعلیہ ہے اس کا احسان (۱) دریافت کرے گابس اگر اس نے کہا کہ مس اس کے انکارا حصان پر گواہوں نے اس کی محصن ہونے کی گواہی دی تو حاکم اس سے احصان کی تعریف دریافت کرے گا کہ س کو كتے بيں ہى اكراس نے تھيك تھيك بيان كروياتواس كورجم كرے گا۔ اگراس نے تھيك تھيك نہ بيان كيا مكر كوابوں سےاس كامحصن ہونا ٹابت ہواتو محواہوں ہے احصان کو دریافت کرے گائیں اگرانہوں نے ٹھیک ٹھیک بیان کردیاتو اس کا رجم کرناوا جب ہوگا۔اور اگرمشہودعلیدنے کہا کہ میں محصن نہیں ہوں اور کواہوں نے اس کے محصن ہونے پر کواہی ندوی تو اس کو درے مارے جا کیں مے اور اگر قاضی ان کوا ہوں کی عدالت نہ جانتا ہوتو مشہود علیہ کوان کی عدالت طاہر ہونے تک قیدر سے گا بیمچیط میں ہے۔

اگر چار گواہوں نے کی مرو پرزنا کی گواہی دی پی ان سے زنا کی کیفیت و ماہیت دریافت کی گئی آو انہوں نے کہا کہ ہم
اس سے ذیاد و تھے ہے نہیں بیان کریں گے آو ان کی گواہی تبول شہو گی گران پر صد (۲) ہمی واجب شہو گی کیونکہ جتنے عدداس کی گواہی
میں چاہے اتی تعداد ان کی ہے کیونکہ گواہوں کی تعداد کا ل ہونا وجوب صد (۲) سے مانع ہے جیسے کہ مشہود علیہ پر چار گور آو ں نے
کواہی دی آو ان پر حد قد ف نہیں ماری جائے گی اور ای طرح آگر بعض کواہوں نے کیفیت و ماہیت بیان کی اور بعض نے بیان ندکی
قومرد مشہود علیہ پر حد قائم نہ کی جائے گی اور نیز گواہوں پر بھی حد قذ ف لا زم ندآ نے گی پیر مسبوط میں ہے اور زنا کا جوت مرد کے
اقر ار سے بھی ہوتا ہے یہ بحرالرائی میں ہے اور اگر اس نے سوائے قاضی کے کسی دو سرے کے سامنے جس کوا قامت صدود کا اختیاد
نہیں حاصل ہے اقر ارکیا تو اس کا بچوا عقبار نہیں ہے آگر چہچا دمر تبدا قر ارکیا ہو پس اس کے ایسے اقر ارکیا تو اس می گوائی آخر یہ کو انہ کی آگر اور کیا ہو گیا گئی ہوتا ہے کہ اگر اپنی تحریر کے دو رہے ہوا وراس کا کہ ب فاہر نہ ہوگی اس واسلے کہ شاید و شبد کا مدی جو یہ نہ الفائق میں ہے اگر دیں ہوگی اس واسلے کہ شاید و شبد کا مدی جو یہ نہ الفائق میں ہے۔ اگر

ا بین مردومورت کاموضع ختنه با بهمل جائیں اور مرد کامر ذکرخرج کے اندر خائب ہوجائے ۱۱ ۔ یا داخل کر ۱۲۱۔ یا لیعنی نکاح شرق کے سماتھ ان کو از دواج حاصل ہوا کے بیس ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) لین مدقذ ف اله (۲) لین مدفذ ف سے اله (۳) مین معالندگی کوائ ۱۱- (۳) جس کوز بان سے انگهارتیس کرسکتا ہے اله

مرد نے اقر ارکیا کریں نے کو گی عورت سے زنا کیا یا عورت نے اقر ارکیا کہ میں نے کو تکے مرد سے زنا کیا تو دونوں می سے کسی پر صدوا جب ندہوگی بیرفغ کی افقد مریم ہے اورای طرح اگر مرد نے زنا کا اقر ارکیا پھر طاہر کیا کہ وہ مجبوب ہے یا عورت نے اقر ارکیا پھر طاہر ہوا کہ وہ دو تھا ہے ہا کی طور کہ عورتوں نے اس کے رفقاء نہونے کی گواہی دی قبل اس کے حد ماری جائے تو حدوا جب ندہوگی اور یہ بھی ضرور ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسر سے کی تکذیب ندکر سے چنا نچرا گر مرد نے زنا کا اقر ارکیا اور عورت نے جس کے ساتھ اس فعل کا اقر ارکیا اور عورت نے اقر ارکیا اور مرد نے انکار کیا تو امام رحمت اللہ کے نزد یک دونوں میں سے کی برصد واجب نہ ہوگی بینہر الفائق میں ہے۔

شرور ہے کدا قرار ہے اور اقرار حالت ہوش میں ہوتی کداگر اس نے نشد میں اقرار کیا تو اس کو حدیثہ ماری جائے گی یہ بح الرائق میں ہے اور اکر اومانع صحت موجب شبہ ہے عورت کے حق میں بینزائد المعتین میں ہے اور اقر ارکی بیصورت ہے کہ اقر ار کنندہ عاقل بانع اپنی ذات پر چارمرتبدا پی چارمجلسوں میں زنا کرنے کا اقرار کرے یہ ہدایہ میں ہےاور بعضوں نے کہا کہ مجالس(۱) قاضی کا انتیار ہے اور اول اصح بی کذائی السرائ الوہاج اور یم سیح ہے بیشرح طحاوی میں ہے اور زیا کے اقر ارکنندہ کی مجلسوں کا مختف ہونا ہمارے نز دیک شرط بی کذائی اضمنی ہیں اگراس نے مجلس واحد میں جار مرتبدا قرار کیا تو یہ بمنز لدایک دفعدا قرار کے ہے یہ جو ہر نیز ویس ہے۔اگراس نے ہرروز ایک مرتبہ یا ہرمہیندا یک مرتبدا قرار کیا یہاں تک کہ جارمرتبدا قرار ہو کیا تو اس کو حد کی سزا دی جائے گی بظمیر بیمی ہے۔ مجالس اقر ار کے اختلاف کی بیصورت ہے کہ ہر باروہ اقر ارکرے قاضی اس کورد کردے ہی جلا جائے یہاں تک کہ قاضی کی نظر سے غائب ہوجائے مجر آئے اور آ کر اقرار کی کرے بیکا فی میں ہے اور امام اسلمین کو جائے کہ اقر ارکنندہ کواقر ارے زجر کرے اور کراہت فلا ہر کرے اور اس کے ایک طرف دور کرنے کا تھم کرے بیمچیط میں ہے ہی جب اس نے جارمر تباقر ارکیا تو اس کی حالت پرنظر کرے ہیں اگر معلوم ہوکہ سیجے العقل ہے اور بیاب کداس کا اقر ارجائز ہے تو اس سے وریافت کرے گا کے زنا کیا ہے اور کیونکر ہوتا ہے اور کس کے ساتھ زنا کیا ہے اور کہاں زنا کیا ہے کیونکداس میں شبد کا احمال ہے معط سرحى ميں بورر بايدسوال كدكب زناكيا بو بعض في فرمايا كدرمان زناور يافت فدكر عالاس واسط كدرمان وراز موجانا موای ہے انع ہے ندا قرارے اوراضی ہے کے زمانہ می دریافت کرے گااس واسطے کداخمال ہے کہ شایداس نے ایام ، باننی میں ز ٹا کیا ہو ہیں جب اس کو بھی دریافت کرلیا اور فلا ہر ہوا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس سے دریافت کرے گا کہ وہ قصن ہے ہیں اگر اس كباكه و فصن بتودريافت كرے كاكدا حسان كيا ہے ہى اگراس في احسان كو بھى ٹھيك ٹھيك اس كے شرائط سے بيان كياتو اس كے رجم كا تھم دے كا سيسين ميں ہے۔

اگر جارگواہوں نے ایک مخص پرز تا کرنے کی گواہی دی پس اس نے ایک مرتبدا قرار کرلیا' اس بابت امام محمد مجاللہ اورامام ابو یوسف مجاللہ کے مابین اختلاف کا بیان:

<sup>·(</sup>١) لعن قائلي في جارمبلول من الر (٢) لعن عورت كا١١-

کی اوراصل بھی فرہایا کہ شاید تو نے اس سے نکاح کرلیا ہے یاشہ سے ولئی کر بی ہے جملہ مقصود ہے کہ اس کو ایکی بات تقین کر سے مدود ہوجائے کوئی لفظ کیوں نہ ہو یہ برالرائن بھی ہے اورا گر جا رکوا ہوں نے ایک شخص پر زنا کرنے کی گوائی دی ایس اس نے ایک مرتبہ اقرار کرلیا تو امام بھی نے زو کی اس کو صد ماری جائے گی اورا مام ابو بوسٹ کے زو کی صد نہ ماری جائے گی اور یک اس حے بری بی بی ہے اور رہا تو بالا تقاق ما قد ہو جائے گی ہوئے القد مرتبہ اس ہے اور بیاس وقت ہے کہ اس نے بعد فضاء کے اقرار کیا جواورا گر قبل اور کیا تو بالا تقاق ما قد ہو جائے گی ہوئے القد مرتبہ اس نے اقرار کیل کیا ہوں نے ایک شخص پر جار گوائی دی پھراس ٹو فعل اس کے جو اگر اور کیا گھرائی کے اقرار کیا گھرا نکار کیا اور کیا اور اس کے جو ت کا اس پر حدواجب نہ ہوگی یہ فقائی کی خان بھی ہے۔ اگر ایک شخص پر جار آدر کیا گھراس نے جا در اگر کیا تو اس پر حدوائی کی جائے گی یہ حاوی قدی کی ہے اور اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس کی ہوائی کے افزار کیا امام طحاوی نے افقیار کیا ہے یہ غیا ہے بھی ہواور اگر گوائی دی گوائی اس نے افزار اس نے رجوع کر لیا تو اس کی اور اگر اس کے جو اس کی ہوائی تو لیا ہواؤ و لیا گواؤ اور اس کی کوائی نے افقیار کیا ہے یہ غیا ہے تھی ہوائی اس کی ہوائی اور اس کے جو نے سے پہلے یا حدا تکر کیا جو امر مردی طرف سے اگر افرار کی اور اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی ہے ہوائے بھی ہوائی ہی کی خواہم مردی طرف سے یا گواؤ اس کی راہ چھوڑ دی جو اس کی اور اس کی راہ چھوڑ دی جو اس کی اس جو دونوں کیاں جو اس میں دونوں کیاں جو ان کیا جو ان کیا جو ان کیا ہور ان کیا تو اور ایسائی اگر قاضی کے نزد کیک گوائی واقر ارسے ذیا ظاہر بودونوں کیاں جو ان کیا تو ان کو ان کیا تو ان کیا تو ان کیا تو ان کیا ہور کیا تو ان کیا تو کیا کیا کیا تو کیا کیا تو ان کیا کیا کیا تو کیا کیا تو کیا کیا تو کیا کیا کیا کیا کیا ک

ہوا ہو ، بی مہے ہیں القدری ہے۔ اگرایک شخص بھا گااور جوئ شکیا تو اس سے تعرض نہ کیا جائے گااور اگر زنا پر ٹابت رہا مرتصن ہونے سے رجوئ کیا تو اس سے قبول کیا جائے گا اور سنگسار شرکیا جائے گا بلکہ در سے ہار سے جائے گے بیا ایشاح میں ہے۔ اگر کسی شخص پر حدزنا ٹابت ہوئی بیگواہی گواہان حالا نکہ وہ قصن ہے یا جھس نہیں ہے پھر جب اس پر حدقائم کی گئ تو تھوڑی حدجاری ہونے کے بعدوہ بھا گ دارونہ و عامل نے اس کو تلاش کرایا ہیں وہ اس وقت بکڑا گیا تو اس پر باتی حد بھی قائم کی جائے گی بیر مبوط میں ہے۔ اگر بعد چندروز

کے ساتھ آیا تو صد ساقط ہوگئی بیع آبید میں ہے اور اقرار زنا میں ذمی وغلام میں مسلمان آزاد کے بین خواہ غلام ماذول بھویا مجور ہوبیہ مبوط میں ہے۔اگرغلام نے خود زنا کا اقرار کیا تو اقرار میں اس کے موٹی کا حاضر (۱) ہونا شرط بیس ہے اور اگر لوگوں نے غلام پر زنا

کی گودی دی تو مولی کا حاضر ہونا شرط ہے کیونک مولی کو گواہوں می طعن کا اختیار ہے بینزائد المعتین میں ہے اورا گرخصی نے زنا کا خود اقر ارکیا یا گواہوں نے اس پر گواہی دی تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور بھی تھم غین کا ہے بیدفادی قامنی خان میں ہے اور

عود احرار لیایا تواہوں ہے اس پر واہی دی وہ س پر طلاع اربی جانے کی اور ایس میں ان ہے بین اول کا مان میں ہے اور اندھے نے اگر زنا کا اقرار کیا تو اس پر عد جاری کی جائے گی اور اگر مرد نے اقرار کیا کہ میں نے مجتوب یا ایسی مورت نابالغہ سے جو

قابل جماع ہے زنا کیاتو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر مورت نے اتر ارکیا کہ میں نے مجنون یاطفل سے جماع کیاتو اس پر حد واجب نہ ہوگی بیابیناح میں ہے اور اگر مرد نے اقر ارکیا کہ اس نے ایسی مورت سے زنا کیا ہے کہ اس کو پینچا تنائبیں ہے تو اس پر حد

جاری کی جائے گی اور ای طرح اگراس نے اقرار کیا کہ میں نے فلانہ عورت سے زنا کیا حالا تک بیعورت فائب ہے تو استحسا نااس پر

حد جاری کی جائے گی بیر فتح القدیر میں ہےاورا مام محمر نے جامع صغیر میں فر مایا کدایک مرد نے چار مرتبدا قرار کیا میں نے فلاند مورت

ا کینی گواہوں کی تعدیل نہوئی یانساب چارے کم ہونے ہے جوت نہواتو گواہوں کو صدلاً ف کینتہ ست لگانے کی حد نہ ماری جائے گی کیونکہ معاطیہ مقر ہو چکا ہے اور سے غلام ماؤون وہ جس کواس کے آقا کی طرف تجارت دغیرہ کی اجازت ہواور غلام مجوروہ ہے جس کو تجارت کی اجازت نہوا ا۔ \*(۱) لیمن صحت وقر ارکے واسطے 11۔

ے زنا کیا اور فلانہ کہتی ہے کہ جھے ہے اس نے نکاح کیا ہے یا عورت نے جارمر تبدا قرار کیا کہ میں نے فلال مرد ہے زنا کیا اور فلانہ کہتی ہے فلال مرد ہے اس نے گار میں ہے فلال کہتا ہے گار ہی ہے فلال کہتا ہے گار ہی ہے فلال کہتا ہے گار ہی ہے اس کے گار ہی ہے اس کے استہار کا مقتفی ہے رہ کا فی اور قاضی کا جانتا کے حدود میں جست نہیں ہوتا ہے اس پر محابر رضی اللہ مناع ہے اگر چد قیاس (۱) اس کے استہار کا مقتفی ہے رہ کا فی میں ہے۔
میں ہے۔

فقتل

## حدووْ اُن کی اقامت کی کیفیت کے بیان میں

جب حدواجب ہوگی اور مردز انی محصن ہے تو اس کو پھروں ہے رہم کیا جائے یہاں تک کہ وومر جائے اور بیشبرے باہر میدان میں لے جا کر کیا جائے یہ ہرایہ میں ہے اور واضح رہے کدرجم کے واسطے جواحسان معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عاقل بالغ مسلمان ہوکہ جس نے کسی عورت آزاد ہے بنکاح سیجے نکاح کیااوراس سے دخول کرلیا ہواوروہ دونوں صفت احسان برموجود ہوں یہ كانى مى بيس بالحاظ قيووندكوروا كرمرون الى بيوى سالى خلوت كى جس سعمرواجب بوتا باورعدت لازم بوتى بوق تحصن نه ہوجائے گا اور جماع ہے بھی محصن نہ ہوگا اگر نکاح فاسد ہواور نیز جماع سے نکاح سیجے میں بھی محصن نہ ہوگا اگر اس عورت ت قبل نکاح کے بیکہددیا ہو کدا گر میں جھے سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہائ وجہ سے کہ وہ نفس عقد سے طالقہ ہو جائے گی ہی اس کے بعداس سے جماع کرناز ٹا ہو گاولیکن اس سے حدواجب نہ ہوگی کیونکہ بسبب اختلاف علاء کے اس میں شبدوا قع ہو گیا ہے اور ای طرح اگرم دمسلمان نے مسلمان عورت ہے بغیر کوا ہوں کے نکاح کیااوراس ہے دخول کرلیا تو محصن ندہو جائے گا پس اس میں بھی مبی تھم ہے بیمبسوط میں ہاور دخول میں ایساایلاج معتر ہے جوہل کے اندر ہوایا ہے کداس سے عسل واجب (۴) ہو جائے اور شرط آنکہ صفت احسان دونوں میں دخول کے وقت ہو چنانچہ ادراگر دومملوکوں کے درمیان وظی بدنکار مسیح حالت رقیت میں واقع ہوئی پھر دونوں آزاد ہو مجھے تو وطی ندکورہ کی وجیمصن نے ہوں سے اور بھی تھم دو کا فروں کا ہے اور اس طرح اگر مرد آزاد نے کسی باندی یاصغیرہ یا مجنونہ سے نکاح کر کے اس سے دطی کر لی تو وقص نہ ہوگا اور ای طرح اگر مسلمان نے کتابیہ عورت سے نکاح کر کے وطی کی تو بھی میں تھم ہاوراس طرح اگر مرد میں ان باتوں میں سے کوئی بات ہو حالا نکہ عورت آزادہ عاقلہ بالغد مسلمہ ہوتو بھی بہی تھم ب چنانچا گرشو ہر کا فر کے وطی کرنے سے پہلے مورت مسلمان ہوگئی پھر دونوں میں تفریق کیے جانے سے پہلے کا فرنے اس سے وطی كرلى توعورت اس دخول كى وجه سے محصند ته ہوجائے كى بيكافى ميں ہے۔ اگر مرد نے بعد اسلام يا عتق يا افاق كے اي عورت سے دخول کرلیاتو و وقصن ہوجائے گااوراس احصان میں زنا ہے عفت شرطنبیں ہے بیمسبوط میں ہے۔ اگر مردمسلمان کے تحت میں حرو مسلمه ہوا در دونو محصن ہوں پھر دونوں ساتھ مرتد ہو گئے بغوذ بائند منہا تو دونوں کا احصان باطل ہو گیا پھرا گر دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کا احسان مودنہ کرے گا۔ یہاں تک کہ بعد اسلام کے اس مورت سے دخول کرے (۳) یہ فتح القدیم میں ہے۔ اگر بعد و جوب

ل یعن اگر قامتی کوخود مید معلوم ہوا کہ فلاں مختل نے زنا کیا ہے قوصد جاری کرئے کے داسطے فتنا اس کاعلم بدوں اقرار د کوائی کے کافی نیس ہے اور معلی مثلاً مرد غلام ہویاصغیریا مجتون اا۔

<sup>(</sup>١) يعنى قياس ما متاتها كرافتهار مواار (٢) كيونكر وخول شرط ب ندخلوت محيد ١١- (٣) يعنى حثقدا ندر موجائد ١١٠-

عد کے مرتد ہو گیا پھرمسلمان ہو گیا تو اس کو درے مارے جا ئیں مے اور رجم نیل کیا جائے گا اور اگر درے بی واجب ہوں تو اس کو درے نہ مارے جائیں گئے بیٹتا ہید بیس ہے۔

احصان کا ثبوت با قرار ہوتا ہے:

قاض کو چاہے کہ گواہوں ہے دریافت کرے کہ احسان کیا ہے پس اگر انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے آزادہ عورت ہے نکاح کیا اور اس ہے دخول کیا ہے تو امام اعظم کے قول ٹائی پر گواہوں کے اس کہنے پر کہ اس ہے دخول کیا ہے استفاکیا جائے گا اور اس میں امام محرد نے فلاف کیا ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کو مس کیا یا کس کیا ہے تو بالا جماع اس قول پر اکتفانہ جائے گا اور اگر کہا کہ اس ہے جماع کیا یا مباضعہ کیا تو بالا جماع اس پر اکتفاکیا جائے گا یعنی کا فی ہے اور بقالی میں تکھا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ الحسل منہا یعنی اس سے مسل کیا جسے ہو لتے ہیں کہ اس نے اپنی ہوی ہے نہاں پر لیا تو اس پر اکتفاکیا جائے گا یہ پیط میں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ الحس منہا یعنی اس سے مسل کیا جسے ہو لتے ہیں کہ اس نے اپنی ہوی ہے نہاں پر لیا تو اس پر اکتفاکیا جائے گا یہ بیط میں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس ہے مشکی میں امام محد میں ہوجائے گا اور ہور سے مسل کیا ہوں کہ ہوں ہے فلوت کر لی مجر اس کو طلا ق و یدی پھر شو ہر نے کہا کہ بیس نے انکار سے بروائے اور اس کے مصن نہ ہوگا وروت بسب اپنے انکار کے مصن نہ ہوگا ورای طرح اگر اس ہے دخول کیا اور طلا تی و سے دی اور کہا کہ بیحر و مسلم تھی اور ہورت نے کہا کہ میں اس وقت سے میں ہو جائے گا ورای طرح اگر اس ہے دخول کیا اور طلا تی و سے دی بروائی کہ اس ہے وہ مسلم تھی اور ہورت نے کہا کہ میں اس وقت نفر انہے تھی تو ہو ہو گا تھی ہی تھم ہے یہ چھے جس ہو اور اگر اس ہو کہ کہ ہیں ہو جائے گا میں میں جوائے کہا کہ میں اس وقت اسلمین کے واسط مستحب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو تھی دی کہا تھی میں جس کے داستا مسلمین کے واسط مستحب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو تھی دی کہا تھی میں دو اسط مستحب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو تھی دیں کہا تھی میں دور کے دور سے مسلم میں ہو اور کو کو کو کو کو کہا تھی میں دور کی دور سے کہ جماعت مسلمانوں کو تھی دور کی اور کو کی دور سے کہ جماعت مسلمانوں کو تھی دور کی کو انسان میں کو واسط مستحب ہو کہا کہ میں کو اسٹو کی دور سے کہ جماعت مسلمانوں کو تھی دور کی دور سے کہ جماعت مسلمانوں کو تھی دور کی دور سے کہ دور سے کہ جماعت مسلمانوں کو تھی دور سے کہ دور سے کہ دور سے کہ دی کی دور سے کہ دور سے کی دور سے کر میں دور سے کہ دور سے کی دور سے کی دور سے کہ دور سے کہ دور سے کی دور سے کہ

ا بعنی اصل کواہوں نے اپنی کوائل پراوروں کو کواہ کردیا جیسا کہ کتاب الشہادت جی مفصل ہم نے بیان کیا ہے اا۔ ع ظاہرالقظ قطعا مواقق غدہب الم

<sup>&</sup>quot;(١) يعنى تصن دوران كاباطل موكاما\_

یا ہے گذرجم کے وقت مثل نماز کے صفحت بستہ ہو جا ہیں ہرگا ہ جونی تو م رجم کرئے تو وہ بیچھے چلی جائے اوران کے واسطے دوسرے آئے بڑھیں اور رجم کریں یہ بحرالرائق وسران مرہائی میں ہے اور مضا گفتہیں ہے کہ زنا کارکو جوفض پیھر مارے وہ عمدااس کے تل کا قصد کرے لیکن اگر مرحوم اس کا ذکی رحم محرم ہوتو اس کے بی میں عمداقتل کرنے کی نبیت سے مارنامستحب نہیں ہے بیرفقاوی قاضی خان میں ہے۔

رجم میں مر دوعورت یکسان ہیں:

اس پراہما عہد کے موائے رہم کے باتی صدود ہی گواہوں اوراہام السلمین کی پراہندا کرنی واجب نہیں ہے بید فیرہ شل ہے اور قاضی نے اگر لوگوں کورجم کا بھم دیا تو ان کورجم کرنے کی گفتائش ہے اگر چاانہوں نے اوائش است کو معائدت کیا ہواورا ہن ساعہ نے امام محد ہے روایت کیا ہے کہ امام محد نے فرمایا کہ بیاس وقت ہے کہ قاضی فقید عاول ہواورا گرفقیہ غیر عاول ہو یا عاول بو یا عادل غیر نقیہ ہوتو لوگوں کورجم کرنا روانہیں ہے جب تک اوائے شہادت کو خود معائدت کریں یظمیر بیش ہواورا گرفقی منے خودا قرار کیا ہوتو امام السلمین ابتدا کرے پھر عام مسلمان رجم کریں اور مرجوم کونسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اور اس پرنماز بڑھی جائے گا در اس پرنماز بڑھی جائے گا در اس پرنماز بڑھی جائے گا در اس پرنماز بڑھی اس کو در آگر فیر مصن ہوتو اس کی عدسوکوڑ سے ہیں بشرطیکہ آزاد ہواورا گرفلام ہوتو بچاس کوڑ سے جین کہ بھم امام ایسے در سے سے اس کو مارے گا جس پر گھنڈی نہ ہواور چوٹ ایس لگائی جائے کہ در میانی درجہ کی ہوندایس کہ ذشم شخت پہنچا ہے اور ندایس کہ کہ امام ایسے در سے اس کو مارے گا جس پر گھنڈی نہ ہواور چوٹ ایس لگائی جائے کہ در میانی درجہ کی ہوندایس کہ ذشم شخت پہنچا ہے اور ندایس کہ کہ امر مواور و

ا نیمن کونکہ گواہوں کے انکار جم سے هبد پایا گیااور شہد سے صدساقط ہو جاتی ہے؟ اوجود سالم العقل ہونے کے بصارت بھی رکھتا ہو یعنی اندھا

<sup>(</sup>۱) لعِنْ مِجنون وسعتو دوغير وينه موال

جوحد شارع نے مقررفر مائی ہاں ہے ذیادتی نہیں جائز ہے ہیکانی جی ہے۔ چاہیے کہ عدد ہ قائم کرے جو عقل (۱) رکھتا ہوادرد کھتا '' ہو بیا ایضاح جی ہے۔ اس جی مرد وعورت کیساں ہیں پس اگر دونوں تھسن ہوں تو دونوں رہم کیے جاہیں گے یا دونوں تھسن نہ ہوں تو ہرا کیک پرسو درے مارے جاہیں مجے اور اگر ایک تھسن اور دومراغیر تھسن ہوتو تھسن پر رہم اور دوسرے پر در ہے لائم ہوں گے دورای طرح اگر قاضی کے نز دیک گوا ہوں یا اقر ارسے ذیا ظاہر ہوجائے تو بھی تھم ہے بیٹ تح القدیم جی ہے۔ رجم کے واسطے گرشر ھا تھو دا جائے گا:

صدوتغریری سزاجی مرونگا کردیا جائے گا فظ ایک ازارااس بررے کی اورای حالت می اس کوسزادے جائے گی شراب خواری کی سزامیں بھی ظاہرالروایۃ کےموافق یبی تھم ہےاور حدقذ ف کی سزامیں نٹکانہ کیا جائے گالیکن حشوہ <sup>(۱)</sup> قرد وا تارلیا جائے گا بیقآدی قامنی خان میں ہاور عورت کس صورت میں نتی نے جائے گی مرحشو وفرد واس پر سے بھی اتا رابیا جائے گا کذانی الاختیارشرح المخاراورامرعورت کے بدن برسوائے حشو وفر دہ کے اور پچھے نہ ہوتو پیندا تارے جائے گے بیرعمّا ہیے بیس ہے۔عورت کو بٹھلا کرحد ماری جائے گی اور گررہم کی صورت میں اس کے واسطے گڑھا کھودا کیا نؤ بھی روا تھی اور اگر نہ کھودا کیا تو سمجے معزنیں ہے یہ اختیار شرح مخار می بے کیکن گڑھا کھود دینااحسن ہے اور سینہ تک گڑھا مجرا کھودا جائے گا اور مرد کے واسطے گڑھا نہ کھودا جائے اور یکی قلاہرائروایہ ہے بیرغابیۃ البیان میں ہے۔مردکوتمام حدومیں کھڑے ہوئے کی حالت میں مزادی جائے گی لاآ آ نکہ وہاوگوں کو عاجز كرية بانده ديا جائے كا يه محيط سرتسي ميں ہے اور ممدودكي بيصورت بيان كي كئي ہے كدز مين ير ڈالديا جائے اور كھينجا جائے جیسا ہارے زمانہ میں کیا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ مدکی بیصورت ہے کہ مار نے والاکوڑے کو تھنے اورائے سر پر بلند کرے اوربعض نے کہا کہ دید ہے کہ بعد مارنے کے معنے اور بیرسب اس واسطے ندکیا جائے کہ ستحق سے زیادہ ہے بیم ابیش ہاور کوزے سوائے چیرہ اور فرج وآلہ تناسل اور سر کے اور تمام بدن پر متفرق مارے جائے گئے یہ عمّا ہید بیں ہے اور محصن کے حق میں کوڑے مارنا وسنگسار کرنا وونوں ندکیا جائے گا اور نہ با کرہ کے تن ہیں بیابیا جائے کدکوڑے مارے جا ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایک مال کے واسطے فریب یعنی شہر بدر بھی کی جائے ہاں اگر امام اسلمین کی رائے میں تغریب بعنی شہر بدر کرنے میں مسلحت معلوم ہو تواپی رائے ہے جس قدر مدت کے واسلے جا ہے ازراہ سیاست وتغریر شہر بدر کردے ندازراہ حداور یہ پچھیز ٹاکی صورت سے مختص نہیں ہے بلکہ ہرجرم میں جائز ہےاور بیا مام اسلمین کی رائے پر ہے ریکا ٹی میں ہےاور نہایہ میں تغریب کے نیم عنی بیان کیے جی کہ قید کی جائے اور یتغییر احسن ہے کدو سرے اقلیم میں نکال دیے کی بنسبت قید کرنے میں زیاد و فتندوور ہوتا ہے یہ بحرالرائق وجمین ے اور اگر مریض پر حدوا جب ہوئی ہیں اگر رجم کی حدوا جب ہوئی تو نی الحال قائم کردی جائے گی(۱) اور اگر درے وا جب ہوئے ہوں تو فی الحال نہ مارے جائے گے بہاں تک کہ و واجھا چنگا ہوجائے لیکن اگر ایسامریض ہو کہ اس کی زندگی ہے مایوی ہوگئی ہوتو حد قائم كردى جائے كى يىلىبىرىيەس ب-

ل بین باد جود سالم التقل ہونے کی بصارت بھی رکھتا ہوئینی اندھانہ ہوتا۔ ع لیتن سینہ تک گڑھا کھود کراس بھی اتاری گئی تا کہ کشف عورت نہ ہوتا۔ ع یعنی جس قدرسز اکاسز اوار تھائی سے اس برزیا وتی ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) ہوشین اردنی دار براؤ کا کیڑا ۱۱۔ (۲) کیونکہ تاخیرے کوئی فائدہ متعور نہیں ہے بلکہ جب دہ سنگ ارکیا جائے گاتو انتظار محت سے اس مال میں بہتر ہے بخلاف اس صورت کے کہاس پر درہم واجب ہوئے تاخیر میں معلمت ہے میادائی خرب کا تحل نہ دادرہ و نناہو جائے ا۔

### گواہوں نے ایک عورت برزنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہوگا بلکہ عور توں کو دکھلا کی جائے گی:

اً ترابیا مرض ہو کہاں کے زوال کی امید نہ ہوجیے مل وغیرہ یا بیخض ناتص ضعیف الخلقت ہوتو اس کوایک عشکال مارا جائے جس می سوتسر ہوں بعنی سوتسمہ کا ایک منعا بندھا ہوا لیک بار مارویا جائے اور ضرور ہے کہ برتسمداس کے بدن بریکنی جائے اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ الی صورت علی تسموں کا کشادہ ہونا جا ہے بیافتح القدیر علی ہے اور جومورت نفاس (۱) علی ہووہ حد قائم كرنے من بمنزلدم يضه كے ہے اور جوعورت حيض من ہووہ بمنزله سيحد كے بے كدفورا اس يرحد قائم كى جاسكتى ہے اور حيض سے خارج ہونے کا انظارنہ کیا جائے گا یظہیر بیش ہے اور حالمدنے اگرز نا کیا تو حالت حمل میں اس کوحد نہ ماری جائے گی خواواس کی حد کوزے ہوں یار تم ہولیکن اگر اس کا زنا بذر اید کواہوں کے ٹابت ہو گیا تو و وقید کی جائے گی بیاں تک کروہ بجد بخر جب بجد پدا ہو گیا تو دیکھا جائے کہ اگر محصنے تھی تو وضع حمل کے بعد اس کور جم کیا جائے گا پیرظا ہر الرواب ہے اور اگر غیر محصنے تھی تو چھوز رکھی جائے کی بہاں تک کہ وہ نفاس سے خارج ہو پھراس پر حد قائم کی جائے گی بیانا یا جا اوراگراس کے اقرار سے حد ا بت ہوئی ہوتو قیدند کی جائے گی لیکن اس سے کہا جائے گا کہ جب وضع حمل کرے تو حاضر ہو ہیں اگر بعد وضع حمل کے وہ آئی تووہ رجم کردی جائے گی بشر طیک ایسا کوئی ہوکہ اس کے بچہ کی پرورش دود حد پلائی کرے اور اگر ایسا کوئی نہ ہوتو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کروہ بیکادود و چیزادے یہ ظمیریدی ہاوراگر چاس نے تاخیر سطول دیااور کیے جاتی ہوکدامجی نہیں جن ہوں۔ کواموں نے ا کیے عورت برزی کی گوائی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول تیول شہو گا بلکہ عورتوں کو د کھلائی جائے گی بس اگر عورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہے تو اس کو دو سال کی مہلت وے کا پس اگر وہ نہ جی تو اس کورجم کر دے کا بیر فتح القدير على ہے اگر کواہوں کے ایک عورت برزنا کی گوائی دی ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ میں عدرا کے یارتقاء ہوں تو عورتوں کو دکھلائی جائے گی اگر انہوں نے کہا کہ بیالی بی ہے تو اس کے ذمہ سے حدوور کی جائے گی اور گواہوں پر بھی حدواجب نہ ہوگی اور اس طرح اگر مردی صورت میں اس نے مجبوب ہونے کا دعویٰ کیا تو بھی مہی تھم ہے اور عذراء میں ورتقا وغیرہ جب چیزوں کے ثبوت میں عورتوں کے تول م مل بوتا ہے ان کے جوت میں ایک مورت کا قول جو کا کذافی الولمو الجیدا ورا کر دومورتوں مول تو احوط ہے بیا این البیان من ہا درمولی این غام پرخود حدثیں قائم كرسكتا ہا جازت امام اسلىين يد بدايده س

سخت گری یا سخت جاڑے میں حدثیں قائم کی جائے گی میتا تار فائید میں ہے اور اس طرح شدت گری یا شدت جاڑے میں ہاتھ نہیں کا نا جائے گا میسراج و ہاج میں ہے۔ ایک مرو سے فتل افاحشہ سرز وہوا پھراس نے توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا تو وہ قاضی کواپنے اس فعل منکر سے خبر دار نہ کرے بیٹلم پیر میس ہے۔

ا بعنی دموی کیا کہ پرد و بکارت موجود ہے ا۔ ع مذراء و وحورت جس کی بکاوت زائل ہوگی اور نقاء و وحودہ کا پرد و بکاوت موجود ہواور تق ایک پرد و عارض محل معنوں کی فرق کے مند پر پیدا ہوتا ہے جو ما نع جماع ہوتا ہے ا۔

<sup>(</sup>۱) ليخيٰزج ۱۲\_

(A): (A)

جووطی موجب حدہے اور جوہیں ہے اس کے بیان میں

جووطی موجب حد ہوتی ہے وہ زنا ہے کذانی الکانی ہی اگر تعش حرام ہوتو حدواجب ہوگی اور اگر اس میں کوئی شبہ پینے کیا تو حدواجب نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہااورشہ یہ ہے کہ مشابہ ٹابت کے ہوجالا نکہ ٹابت نبیس ہے اور وہ چندانواع ہیں ایک شبد دنغل اور اس کوشبه اشتباه کہتے ہیں اور اس کی بیصورت ہے کہ غیر دلیل انحل کودلیل ممان کرے اور اس کا تحقیق ایسے مخص کے حق میں ہوگا کہ جس پر بیمشتبہ ہو جائے نہ ایسے مخص کے حق میں جس پرمشتبہ نہ ہوا ور کمان ہونا ضرور ہے تا کہ اشتابا و مختلق ہو ہی اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میرا ممان تھا کہ بیمیرے واسطے حلال ہے تو حد نہ ماری جائے گی اور اگر بیدعویٰ نہ کیا تو حد ماری جائے گی دوم شبہ ورحل اوعراس کوشبہ حکمیہ کہتے ہیں اوراس کی بیصورت ہے کیل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے محراس کاعمل بسبب سی مانع کے متنع ہو گیا اس بیسب کے حق میں شبدا عتبار کیا جائے گا اور مجرم کے گمان پر اور اس کے دعویٰ حل پر اس کا ثبوت موقوف ند ہو گا ہی حد دونو ن طرح میں ساقط ہوگی تمریجہ کا نسب دوسری طرح میں ٹابت ہوگا اور اگر دعویٰ کر ہے اور اوّل صورت میں ٹابت نہ ہوگا اگر چہ دعوى كرے اورنوع اول ميں مبر على واجب بوكا اور سوم شبد درعقد كد جب عقد پايا حميا خوا ه حلال بوياحرام بوخواه ايساحرام بوكداس کی تحریم برا تفاق ہے یا اس میں اختلاف ہے خواہ دطی کنندہ حرام ہونے کوجانتا ہو یا ندجانتا ہو بہر حال امام اعظم م کے نز دیک اس کوحد نہ ماری جائے کی اور صاحبین کے نز دیک اگر اس نے ایسا نکاح کیا جس کی حرمت پر اجماع وا تفاق ہے تو ہیے کچھ شرنبیں ہے پس اگر و آتر يم كوجانا تعاقواس كوحد مارى جائے كى ورنه صفيين مارے جائے كى بيكانى عن باورامام استيجا لى نے فر مايا كدامل بيا بيك ہرگا واس نے شب کا دعویٰ کیا اور اس برگواہ قائم کیے تو صدسا قط ہوگی ہی جردودعویٰ بھی صدسا قط ہوگی مردعویٰ اکراہ مسقط صد تیں ہے جب تک کدا کراہ کی واقع ہونے پر محواہ قائم نہ کرے یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر تین طلاق دی ہو کی عورت سے عدت میں وطی کی توبیہ شردونعل ہے اور اگر تمن طلاق و ہے دی مجر رهبت کی عدت گزرجانے کے بعد اس ہے دلمی کی تو بالا جماع اس کوحد مارے جائ کی اور موٹی نے اپنی ام ولد کو آز او کر دیایا مرد نے اپنی بیوی نے اپنی بیوی کوخلع ویایا بیوی کو مال پر طلاق وی تو اس سے عدت میں وطی کرنا بمنز لہ تین طلاق دی ہوئی سے عدت میں وطی کرنے کے ہے کیونکہ حرمت بالا جماع ثابت ہوگئی ہے اور اگراہے ہا ہاں كى باندى سے دطى كى كذائى الكانى يا اپنى جديا حدوكت بى او فيح در ہےكى ہواس كى باندى سے دطى كى تو بھى مي تھم ہے يہ فقح القدير سے اور اگرانی روجہ کی باندی سے یا ہے مولی کی باندی سے وطی کی تو بھی میں تھم ہے اور اگر مرتبن نے مربونہ باندی سے وطی کی تو بھی بروایت کتاب الحدود یمی تھم ہے کذانی افا فی اور یہی مختار ہے تیمیین میں ہےاور جو (۱)مستعیر رع میں ہے اگراس نے ایسا کیا تو وہ بھی اس بات میں بمنزلہ مرتبن کے بے بیاضتی القدیر میں ہے اور اگر دونوں (۲) میں سے ایک نے ممان کا دعویٰ کیا اور دوسرے

ا اعتراض موا که اکراه معماشرت ندمونی بلکه اختیاری مونی جواب یک خوف جان عدماقط مونی ۱۱- یا اصل نیخ عی قیدر بن موجود می این دبن کومستعادلیا مواورمقام تال سیاا۔

<sup>(</sup>۱) بعنی بال مربونه کومستعار آیا ۱۳ (۲) بعنی زانی وزانی ۱۳ ا

نے دعویٰ نہ کیا تو دونوں کو صدنہ ماری جائے گی جب تک کہ دونوں اس کا اقرار نہ کریں کہ ہم حرمت ہوا قف تنے یہ کائی بی ہے اور اگر دونوں بی سے ایک غائب ہولیں حاضر نے کہا کہ بی نے جانا کہ وہ بھے پرحرام ہوتو حاضر کو حد ماری جائے گی بینآوی قاضی خان میں ہوا دراگر اپنے بھائی یا بچا کی لونڈی ہے زنا کیا اور کہا کہ میرا گمان تھا کہ وہ بھے پرطال ہوتو اس کو حد ماری جائے گی اور بی حکم باتی محادم بی ہوئی کے کرم کی باندی ہے وہی کی تو اس حرار اگر اپنی بیوی کے کسی محرم کی باندی ہے وہی کی تو اس حرار اگر اپنی بیوی کے کسی محرم کی باندی ہے وہی کی تو اس حرار اگر اپنی بیوی کے کسی محرم کی باندی ہے وہی کی تو اس پر حد لازم آئے گی اگر چہ دعویٰ کرے کہ میرا گمان تھا کہ بیک تھم ہے بیسرات و بات بیل ہے۔ اگر مستعار باندی ہے وہی کی تو اس پر حد لازم آئے گی اگر چہ دعویٰ کرے کہ میرا گمان تھا کہ بیکھ پر حال ہے کذا تی محیط السر جسی ۔

كتأب الحدود

ا گربیوی مرتد ہوگئ اور شو ہر پرحرام ہوگئ یا بد نیوجہ حرام ہوگئ کہ شو ہرنے اس کی ماں یا بیٹی (جو

دوس عوبرے ہے) سے وطی کرلی:

اس طرت اگر بوری با عری ایک فض کی ہواور اس میں سے نصف آزاد کردیا پھراس سے وطی کی تو بالا تفاق اس پر حداد زم خبہو کی کذائی الحیط اور اپنی بائدی کوجس سے وطی کرر با تھا ای حالت میں آزاد کردیا پھراس سے جدا ہو گیا پھرائی ہیں اس سے وطی کر کی تو اس کو صد نہ ماری جائے گی بیز اللہ استعین میں ہے اور اگر بیوی مرتبہ ہوگئی تعوفر بالتہ منہا اور شوہر پر ترام ہوگئی یابد نوجہ ترام ہوگئی اید نوجہ ترام ہوگئی ہے جہاں کی ماں یا بین (۱۱) سے وطی کر لی بد نعوجہ کے فور سے نیسر کی سطاوعت کی پھر شوہر نے اس سے جمائ کیا اور کہا کہ میں جانیا تھا کہ جھ پر حرام ہوگئی ہے تو پھر اس پر صدواجب نہ ہوگی اور اس طرح اگر یا نیج عور تو سے ایک عقد میں نکاح کیا جا جا کہ میں جانیا تھا کہ جھ پر حرام ہوگئی ہے تو کی بھر یا ماں سے نکاح کیا ایس اس سے جمائ کیا اور کہا کہ میں جانیا تھا کہ وہ جم پر حرام ہے یا قور سے دیا تو ان صور تو س میں وطی کندہ پر حدواجب نہ ہوگی اگر چاس نے کہا کہ میں جانیا تھا کہ وہ جم پر حرام ہے یہ قراد کی تا تو می خان میں ہے۔ اگر خوائم جہاد داد الحرب دار الاسلام میں آگے پھر قبل تقسیم کے کی غازی نے لوٹ کی جماد داد الحرب دار الاسلام میں آگے پھر قبل تقسیم کے کی غازی نے لوٹ کی

باندیوں یں سے کی سے وطی کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اگر چدوہ کے کہ یں جانیا تھا کہ وہ جھے پرحرام ہے اورا کی طرح اگر وار الحرب میں بھی اس نے ایسا کرلیا تو بھی بہ تھم ہے بیسران وہان میں ہے شہددوعقد کی صورت میں ہے کہ اپنی تھی محرمہ سے نکاح کر کے وطی کر بے تو مام اعظم کے زو کے اس پر حدوا جب نہ ہوگی لیکن اگر وہ جانیا ہوکہ بیحرام ہے تو اس کو کوئی سز اور دناک وی جائے گی اور صاحبین کے زو کے اگر وہ حرمت کو جانیا ہوتو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر نہ جانیا ہوتو اس پر حد نہ ہوگی کذائی الکائی اور اس کی فقید ابواللیت نے اختیار کیا ہے اور اس پر فتو کی ہے بینہر الفائق اس کی فقید ابواللیت نے اختیار کیا ہے اور اس پر فتو کی ہے بینہر الفائق

اگر فیری متلوحہ ہے یا اس کی معتدہ ہے یا اپنی مطلقہ کمٹ ہے نکاح کرلیا تو بعد زوج کے وہ مثل محرمہ کے ہے۔ اگر نکاح
عملف فیہ ہومثلاً بلا کواہوں کے کسی حورت ہے نکاح کیا یا بلا ولی کے حورت ہے نکاح کیا تو بالا تفاق اس پر حدواجب نہ ہوگی کیونکہ
اس میں شہر کل کے زور کی مشکن ہے۔ اس طرح اگر آزاد ہوی پر ایک ہا ندی نکاح کر کے ولی کی یا جوسہ ہے نکاح کیا یا ہندی سے
بدوں اچازت اس کے مولی کے نکاح کیا یا غلام نے کسی با ندی ہے بدون اچازت اپ مولی کے نکاح کیا تو بالا تفاق اس ولی گئندہ
پر حدواجب نہ ہوگی ہے کا فی میں ہے۔ اگر ولی بملک نکاح یا بملک پیمین ہوااور حرمت کی احرکے عارض ہونے ہے ہوگی تو اس سے
ولی کرنا موجب حدثیں ہے جیسے ہوی عاکمت یا نفسار یا صائمہ ہویا احرام با ندھے ہوئے ہویا جیہ (۱) اس سے کسی فیلی ہویا
ہوی سے ظہار کیا ہویا ایل مکیا ہو۔ اس طرح اگر اس کی مملوکہ باندی اس پر بسب رضاعت کی اصبریت کے حرام ہویا ہے وہی کرنے
باندی کی الی ذی رحم محرم اس کے نکاح میں ہوکہ جس سے یہ ندی اس پر حرام ہویا یہ باندی مجوسہ یا مرقہ وہوتو اس کے ولی کرنے
سے مولی پر حدواجب نہ ہوگی اگر چہ حرمت ہے آگاہ ہو سے نہ ندی اس پر حمام ہویا یہ باندی مجوسہ یا مرقہ وہوتو اس کے ولی کرنے

اگرا کیے جورت کو اجارہ پر لیا تا کہ اس ہے زہ کر ہے یا اس ہے وطی کرے یا کہا کہ تو بدوراہم لے تا کہ میں تھے ہے وطی
کروں یا کہا کہ تو جھے اپنے او پر اس قدر در ہموں کے عوض قابود ہے لیں جورت نے منظور کیا اور ایسا واقع ہوا تو اس کو حد نہ ماری
جائے گی اور تھم میں اس بیان پر اس قدر زیادہ فر مایا کہ اس عورت کو اس کا مہرش کے گا اور دونوں کو مزاوی جائے گی اور قید کیے
جائے یہاں تک کہ دونوں تو بہر میں اور صاحبین نے فر مایا کہ دونوں کو صد ماری جائے گی جسے کہ اگر مرد نے مورت کو بلاشر فد مال دیا
اور ایسا کیا تو بھی بہی تھم ہے بخلاف اس کے اگر بوں کہا کہ تو بدوراہم لے تاکہ میں تھے ہے کہ اگر مرد نے مورت کو بلاشر فد مال دیا
ور اسطے کہ متعد ابتدائے اسلام میں بسبب ابا عث تعالی میں جبہ باتی رہا ہی تر باشر میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تجھے اس قدر مہر و بیا تاکہ
ور سطے کہ متعد ابتدائے اسلام میں بسبب ابا عث تعالی میں جبہ باتی رہا بی تر باشر میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تجھے اس قدر مہر و بیا تاکہ
تجھ سے زنا کروں تو حد واجب نہ ہوگی ہی تی میں ہا تھی کہا ہوا ہوا واورو کی جنایت نے اس باتھی کہ و کی اور اگر فد بیوسینا اختیار کہا تو اس کو صد نہ ادی جائے گی اور اگر فد بیوسینا اختیار کہا تو اس کے فر بیا کہ اگر مولی نے ولی جنایت کو یہ باندی اس جرم میں ویتی اختیار کی تو اس کو صد نہ ادی جائے گی اور اگر فد بیوسینا اختیار کہا تو اس کو صد نہ ادی جائے گی اور اگر فد بیوسینا اختیار کہا تو اس کی خرج کی ورک کو ایک کو میں تو کی اور اگر فد بیوسینا اختیار کہا تو اس کے میں کر دخول کیا تو اس کی خرج اس کی فرت کو دیکھا چراس کی مال یا بی سے میں دورا کہا کہ میں جوان تعالی کہ میں جرم میں دورا کہا کہ میں جوان تعالی کہ میں جوان میں اور بیام اعظم کا قول ہا اور

ا رضاعت لینی دودھ پائے کے سب سے ماصبر بنت لینی بسب داماد ٹی کے ہوتا ا۔ ع مثلاً عمرو کے ولی کوئل کیا کئی دلی جناعت عمرو ہے تا۔

<sup>(</sup>۱) کی پوت میں ہو الے (۲) حدز ۱۲ا۔

الی دہلی سے اس کا احصان باطل ندہو گائی کہ اس کا قد ف کرنے والا حدقد ف مارا جائے گابی قباوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کی مال یا بین کا پوسدلیا یا بیوی نے شوہر کے پسریا ہاپ کا پوسدلیا حتی کداسپنے شوہر پر حرام ہوگئ پیر شوہر نے اس سے وطی کرلی تو اس پر حدوا جب ندہوگی اگر چہشو ہر کے کہ ٹس جانیا تھا کہ وہ بھے پرحرام ہے بیٹا تار خانیہ بیس ہے۔

اليفخف كى بابت مسكد جسے وقافو قاجنون لاحق ہوتار ہتا ہے:

اصل میں ذکور ہے کہ گوتگا صدرتایا کی صدے واسطے صدوو میں سے ماخوذ ندہوگا اگر چہوہ با شارت یا ہے گابت (۱) اتر ار کرے یا اس پر گواہ گوا ہی ویں اور جوشم بھی مجنون ہوجا تا ہوا ور بھی اس کوافا قد ہوتا ہو پس اگر اس نے صالت افاقہ میں زتا کیا ہے صدرتا کے واسطے ماخوذ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنون کی صالت میں زتا کیا ہے تو اس پر صد جاری شہوگی جیسے بالغ نے اگر کہا کہ میں نے صالت تا بالغی میں زتا کیا ہے تو ماخوذ ہیں ہوتا ہے بیر چیط میں ہے اور جس نے دار الحرب یا دار النجی لے میں زتا کیا بھر وہ ہمارے یہاں آگیا تو اس پر صد جاری ندکی جائے گی یہ جوابی میں ہے۔ اگر کوئی سرید دارا لحرب یا دار النجی سے ہا رائی میں ہو۔ اگر کوئی سرید دار الحرب بی گا ہے کائی میں ہے۔ اگر میں مرد نے وہاں زتا کیا تو اس پر صد جاری ندی جو جائے گی اور اس طرح ورد وقصاص کو قائم ندکریں گا ہے کائی میں ہے۔ اگر صدود وقصاص کو قائم ندکریں گا ہے کائی میں ہے۔ اگر صدود وقصاص کو قائم ندکریں گا ہے کائی میں ہے۔ اگر میں ہوکر زتا کیا اور آگر وہ الل حرب سے جاملا اور زتا کیا تو اس پر صد وہ تائم کرتا تھا تو وہ دار الحرب میں بھی صدود وقصاص تائم کرے گا کہ جس پر صد قائم کرتا چا ہتا ہواس کی خوف ہوتو صد قائم کرتا جانے کا خوف ہوتو صد خوف ہوتو صد خوف ہوتو صد خوف ہوتو صد کی کہ جس پر صد قائم کرتا جانے کا خوف ہوتو صد قائم کرتا گا بیاں تک کہ دار الحرب سے جدا ہو کردار الاسلام میں آئے تیکھیر پیش ہے۔

مع حربی متاسمی اور ذمیر استفید ودنوں میں سے نیز افی پراور نیزانی پر کسی پر ہوگی ۱۳۔

<sup>(</sup>۱) كلهكراد (۲) صورواراد (۳) مى كوتېمت زنالكاني اد

اس کا مہر واجب ہوگا اور گرطفل نے اس امر کا اقرار کیا تو اس کے اقرار ہے اس پر پیجھ لازم شہوگا۔ اگرطفل نے بالفی ہورت ہے کہا اور اس کا پر وہ بکارت زائل کر ویا اور بیٹورت ہا کراہ ومجوری اس فعل میں جتلا ہوگی ہوتو طفل ندکوراس کے مہر کا ضائن ہوگا بخلاف اس کے اگر طفل ندکورہ خوتی ہے اس بات پر راضی ہوئی ہوتو ایسانہیں ہے اور اگر تا بالفیلا کی نے طفل کوا چی طرف بلایا جس نے زنا کیا اور اس کا پر دہ جاتار ہاتو طفل ندکور پر مہر واجب ہوگا اور بائدی نے اگر طفل سے زنا کرایا تو وہ اس کے مہر کا ضائمان ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر سوتے ہوئے مروسے مورت نے خود وطی کی اور اپ تھی پر قابود سے دیا تو دونوں پر صدواجب شاہوگی ہوتو اس مرحق میں ہے۔ اور جس مر دکوسلطان نے مجود کیا حتی کہ اس نے زنا کیا تو اس پر صدفیل ہے اور ایا م ابو مینیق ہیلے قریاتے تھے کہ صد ہے بھر رجوع کیا اور فرمایا کہ اس پر حدنیس اور اگر سوا سے سلطان کے دوسرے نے اکراہ کیا تو امام ابو یوسٹ وامام مجہ نے فرمایا کہ اس پر حدنیس ہے کدانی فتح القدیم اور اس پر فتو کی ہے بیسرا جید میں ہے۔

اگر کسی مرد نے آزادہ عورت سے زنا کیا پھرخطا ہے اس کوٹل کیا حی کہ دیت واجب ہوئی .....؟

ایک مرد نے مردو مورت سے زنا کیا تو اس میں اختلاف ہے اہل مدید نے فر مایا کداس پر صد جاری کی جائے گی اور اہل بھر و نے قر مایا کد صدنہ ہوگی بلکہ تخریر دی جائے گی اور فقید ابواللیٹ نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور ایک مرد نے مملوکہ لڑکی سے جماع کیا اور بسب جماع کے وہ مرکنی تو اصل میں نہ کور ہے کہ مرد نہ کورہ پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور اس میں پہرا انسان فر مایا اور امام ابو یوسٹ نے امالی میں امام اعظم سے ذکر فر مایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور صد بھی لازم ہوگی اور امام ابو یوسٹ نے امالی میں امام اعظم سے ذکر فر مایا کہ اس پر قیمت واجب ہے اور صد بھی لازم ہوگی اور امام ابو

ا بخقی قابود بے والی ۱۱ سے محروجس مرد پراکراوکیا حمیا محرب بس مورت پراکراوکیا حمیا اوراس کے مقابل مطاویہ اور ا

<sup>(</sup>۱) محض زنا كالقرارية اله (۲) سوتى بولَى اله

ز نا کیا اور جماع ہے اس کو بار ڈالا تو بالا جماع ویت کے ساتھ حد بھی واجب ہوگی ہی ہیں ہیں ہے۔ اگر کسی مرد نے آزا وہ کورت سے زنا کیا گھر خطا ہے اس کو آل کیا جی کہ دیت واجب ہوگی تو حد بھی واجب ہوگی اس واسطے کہ بیدونوں دوسب مختلف ہے واجب ہوگی ہے میں ہوئی ہے بیٹل ہیر بید میں ہے اور اگر اجبیہ کورت ہے فرق کے سوائے وطی کی تو حد جاری نہ ہوگی اس واسطے کہ بید نائیس ہے گراس کو تغریر دی جائے گی اور اگر کسی مورت ہے اس کے در میں وطی کی یاطفل ہے نواطت کی تو ایام اعظم کے زد کیک حد نہ ہوگی اور گراس کو تغریر دی جائے گی اور اگر کسی مورت ہے اس کے در میں وطی کی یاطفل ہے نواطت کی تو ایام اعظم کے زد کیک حد نہ ہوگی اور گردی کی جائے گی کہ اگر میں ہونے گی اور قید میں ڈ الا جائے گا یہاں تک کہ تو بہ کرے اور صاحبین کے زد کیک اس پرزیا کی حد جاری کی جائے گی کہ اگر میں ہے تو رہم کیا جائے گیا اور اگر محصن جن میں ہونو بالا جماع اس پر حدواجب نہ کی بیکانی میں ہے۔
خواہ بیوی ہے نکاح میچے جو یا قا سد جو تو بالا جماع اس پر حدواجب نہ کی بیکانی میں ہے۔

ا كراوا طت المسمى كى عاوت ہو كئي تو امام المسلمين اس كو آل كردے كا خوا و مصن ہو يا غير محصن ہو بيد فتح القدير ميں ہے سید تے والی کرنے والے پر ہمارے نز ویک حدواجب نہیں ہے بیکانی میں ہے۔ اگر شب ز فاف میں اس کے یاس اس کی بیوی ے سوائے دوسری بھیج دی گئی اور عورتوں نے کہا کہ بیرتیری بیوی ہے پس اس سے وطی کرلی تواس پر حد نہ ہوگی مگراس پرمبر واجب ہو م اس واسطے کہ آ دمی اپنی بیوی وغیر بیوی میں اوّل ہاری میں تمیزنہیں کرسکتا ہے۔الا اخباراورخبر واحدامور دین ومعاملات میں کا فی ہای واسطے اگر کوئی باندی آئی اور کہا جھے میرے مولی نے تیرے پاس مدید بھیجا ہے تو اس کے قول پر اعتاد کر کے اس سے وطی کر لنی طلال ہے۔ پھر جوعورت شب زفاف ج میں بھیجی گئی تھی اگر اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے تابت ہوگا اور اس عورت برعدت واجب ہوگی مراس عورت برتبت لگانے والے كوحد قذف كى مزاندوى جائے كى بيغا بيغ البيان ميں ہاورايك مرد نے اند جیری رات میں اینے بچھونے پر ایک مورت کو پایا اور حال بہے کداس کی ایک بوی پر انی ہے ہی جس کو بستر بر پایا ہے اس سے وطی کرلی اور کہا کہ میں نے مگان کیا کہ وہ میری ہوی ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا قول تبول نہ ہوگا اور اس پر صدوا جب بو می بیزآوی قاضی خان میں ہےاورا مام ابوطنیفہ نے فر مایا کہ اگر تھی مرونے اپنی کوٹھری میں تسی عورت کو یا یا اوراس ہے وطی کر لی اور كهاك يس في اس كوائي يوى كمان كيا تفاتو اس مرد برحدواجب موكى اور اكرجدوه اندها موسيسراج وبان يس باوراً سراند ه نے اپن عورت کوبستریر بلایا ہی غیرعورت نے جواب ویا اور آئی ہی اس سے جماع کرلیا تو امام محد نے فرمایا کہ اس پر حدوا جب ہو کی اور اگر غیر عورت نے جواب میں یوں کہا کہ میں فلائے ہوں یعنی اس کی بیوی کا نام لیا ہیں اندھے نے اس سے جماع کرلیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اگر آنکھوں والا ہوتو الیک صورت میں اس کی تقید میں نہ ہوگی بیڈناوی قاضی غان میں ہے۔ایک مرد نے ا بن باندئ کی دوسرے کے واسطے حلال کردی ہیں دوسرے نے اس باندی سے وطی کرتو اس پر حدث ہوگی سے مطامرتھی علی ہے۔ جو تخص نشد میں ہے اگر اس نے زنا کیا تو اس کوحد ماری جائے گی جب وہ ہوش میں آجائے بیمرا جید میں ہے۔ اگر تیج فاسد ہوا در مشتری نے بید ہاندی سے بل قبضے یا بعد قبضے کے وطی کی تواس پر حدواجب ند ہوگی ۔ اگر ہائع نے اسے واسطے خیار کی شرط کرے باندی فروخت کر دی بیں مشتری نے اس ہے وطی کی یا خیار مشتری کا تعااور باکع نے اس ہے وطی کی تو اس پر حد جاری کی جائے کی خواہ و وحرام ہونے کو جانتا ہو یانہ جانتا ہو بیفآوی قاضی خان میں ہے اور امام محد نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی باندی غصب كر كے اس سے زنا كيا چراس كى قيمت تاوان د ہے دى تو بالا تفاق اس يرحد نه بوگى اور اگر اس سے زنا كر سے پھراس كوغصب

ا کواطنت اندام کوندے بازی لین و پر بیل وطی کرنا خواواز کے سے ہو یاعورت سے اس سے چو پاییدادہ خواہ بکری ہویا گائے جینس بھوڑئ کہ میں ،اونمنی وغیر ہ ہوفلیند براا سے شو ہر کے ساتھ ہم بستری کی بینی شبرا۔

کیااوراس کی قیت تاوان دے دی تو امام ابو صنیفہ وامام تھ کن دریک صدما قط شہوگی بیچیط میں ہے۔ ایک مخص مرد چہ ایٹا پھر
ایک مورت احتیہ آئی اور مرد کے او پر پیٹھی بہاں تک کداپئی حاجت پوری (۱) کر لی تو دونوں پر حدواجب ہوگی بیظیم بیش ہے۔ اگر
با ندی سے زنا کیا پھراس کو فریدا تو ظاہر الروایہ میں فدکور ہے کہ بالا نقاق اس کو حد کی سزادی جائے گی اور اسی طرح اگر کسی آزاد
مورت سے زنا کیا پھر اس سے نکاح کرلیا تو بھی بھی تھم ہے ایس بی شخط الا معلام نے شرح کتاب الحدود میں ذکر کیا ہے۔ اگرایک
مورت سے زنا کیا پھر کہا کہ میں اس کو فرید کرچکا تھا تو اس پر حدواجب شہوگی خواہ بیٹورت آزاد ہویا ہا ندی ہواور گر ہا ندی سے زنا کیا پھر کہا کہ میں اس کو فرید ایک مرفی کو خیار حاصل ہے اور اس کے مولی نے کہا کہ بیجموٹا ہے میں نے
اس با ندی کو فرو خت نہیں کیا تو فر بایا کہ وطی پر حدواجب شہوگی اور اسی طرح آگر دیونی کیا کہ میں نے اس کو بوصف الی اجل خریدا
مین کی مدت کے وعد و پر جس کو بیان کرتا ہے تو بھی بھی تھی ہے۔

اگر عورت الیی صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام مذکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی ہے ارش خبابت ساقط نہ ہوگا:

آزادہ عورت نے اگرا یک غلام ہے زیا کیا بھراس کو ترید لیا تو ان دونوں کو صد کی سرزادی جائے گی بیڈناوی قامنی خان میں ہے۔ایک مرد نے ایک با ادی سے زنا کیا گرومویٰ کیا کہ می نے اس کوبطور فاسدخریدلیا تھایا مولی نے اس کو جھے برکردیا تھا حالا نکدمولی نے اس کی بحذیب کی یا گواہوں نے گواہی دی کداس نے زنا کرنے کا اقرار کیااور اس نے قامنی کے سامنے خرید پاہید کا دعویٰ کیا تو اس کے ذمہ سے دور کی جائے گی بیمچیط سرحسی میں ہے۔اگر کبیرہ عورت سے زنا کیا ہی اس کا یا تخاند و بیشاب کا سوراخ ایک کردیا پس اگراس عورت نے اس کی مطاوعت بدوں دموی شعبہ کے کرلی تھی تو دونوں بر عدواجب ہوگی اور زانی براس اقضاء بعنی ہر دوسوراخ ایک کر دینے کے جرم میں کیجھ لا زم نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت ند کورخود راضی ہوئی تھی اور چونکہ حدواجب ہوئی ہاں وجہ سے اس کے واسلے پچے مہم بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر شعبہ کا دعویٰ یا یا کیا تو ذاتی پر صدنہ ہوگی اور نیز اس جرم افضاء کی ہا ہت بھی کچھولا زم نہ ہوگا مگراس پرعقر وا جب ہوگا۔اگرعورت سے زبردتی ایسا کیا گیا بدوں دعویٰ شعبہ کے تو مرد پرحدوا جب ہوگی نہ عورت پراور عورت کے واسلے مہر ٹابت نہ ہوگا بھرا نضا و کو دیکھا جائے گا کہ اس طرح سوراخ ایک ہوگیا کہ عورت اپنا پیٹا بہیں تھام سکتی ہے تو زانی فدکور برعورت کی بوری ویت وا جب ہوگی اور اگر پیشاب تھام سکتی ہوتو زانی کوحد ماری جائے گی اور اس برتہائی دیت واجب ہوگی اور اگر باوجوداس کے دعویٰ شعبہ بھی ہوتو دونوں پر حدواجب نہروگی پھر اگرعورت اپنا پیشاب تھا م عتی ہوتو اس مرد پرتبائی دیت دا جب بوگی اور بورامبرلازم بوگایه طا برالروایة ہےاوراگرو و پیٹاب نے تعام سکتی ہوتو مرد پرتمام دیت واجب ہو کی اور امام ابو حنیفد و امام ابو بوسف کے نزویک مہرواجب ندہوگا۔ اگر عورت الی صغیرہ ہوکدلائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام ندکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی ہے ارش جنایت ساقط نہ ہوگا اور اگر الی صغیرہ ہو کہ لائق جماع نہیں ہے پس اگرزخم ایسا ہو کہ و وا پنا بیشاب روک سکتی ہوتو اس مرو براس کی تمائی دیت اور پورامبر واجب ہوگا اور حدواجب نہ ہوگی اور اگر ندروک عتی ہوتو بوری و بہت کا ضامن ہوگا اور امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے بز دک مہر کا ضامن ندہوگا بیٹمبین میں ہے۔اگرزانی نے کسی بائدی ہے وطی کی کہ وطی ہے اس کی آجھموں کی بینائی جاتی رہے تو زانی پر بلاخلا ف حدنہ ہوگی اوراگر وطی ہے

ا افتاء لين ورت كبردوسوداخ بل وديركومدم جمال سايك كرديا ١١ر

<sup>(</sup>۱) مراديد بيك زناكيا فاقهم ال

اس کی ران تو زُدی تو حداور نصف قیمت واجب ہو گی۔اگر عورت آ زادہ ہوتو بلاخلاف زانی پر حد ویت واجب ہو گی یہ عماہیہ م

ایسےامام السلمین نے جس کے اوپر امام نہیں ہے اگر اکی بات کی جس سے حدواجب ہوتی ہے جیسے زنا وسرقہ وشراب خواری وقد فستو اس سے مواخذ نہ کیا جائے گا سوائے قصاص وجرم مالی کے چنا نچے اگر اس نے کسی آدمی کو آل کیا یا کسی کا مال ملف کیا تو اس کے واسطے معت ہوں سے اس کے واسطے معت ہوں سے اس وہ اپنا حق مجر اس نے پر قادروہ وگا اور اگر معت کی فس وہ اپنا حق مجر یا نے پر قادروہ وگا اور یہ مغید وجوب ہے بیکا نی جی ۔

@: <

ز ناپر گواہی دینے اور اس سے رجوع کرنے کے بیان میں شہادت کے جو کی شرط بیہ ہے کہ گواہ جارہوں اور مجلس شہادت بھی متحد ہو:

ز تا پر گوائی نیس قبول ہوتی ہے الا چار مسلمان آزادمردوں کی بیشر حلحادی بیس ہے اور اگرز تا پر چار ہے کم ایک یا دویا تین مردوں آزاد نے گوائی دی تو گوائی مرددو اور گواہ کو صدقتر ف ماری جائے گی بیر ہمارے علاء کا غیرب ہے اور اگر قاضی کی مجلس میں چار گواہ حاضر ہوئے تا کہ ایک مرد پر ز تا کہ گوائی دی چیا میں نے گوائی دی اور باتی نے انکار کیا تو ہمارے علاء کے ترد یک جس نے گوائی دی ہوئے اس کو حد تذف ماری جائے گی بیر چیا میں ہے۔ اگر چاروں میں سے تین نے اس کے زنا پر گوائی دی اور چو تھے نے کہا کہ میں نے ان دونوں کوایک لیاف میں دیکھا تو مشہود علیہ کو حد نہ ماری جائے گی اور تیوں گواہوں کو صد ف ماری جائے گی اور چو تھے گواہ پر حد نہ ہوگ قا اگر اس نے اقال یوں کہا کہ میں گوائی دیتا ہموں کہ اس نے زنا کیا مجرز تا کر نے کی تغییر اس طرح بیان کی جیسے ذکر ہوا تو اب اس کو بھی تھی مد ماری جائے گی بیشرح طحاوی میں ہوائی دیتا ہموں کہ اس می کوائی مقبول نہ ہوگی اور سب کو حد تکی کر طرح میں ہے اس کی گوائی میں ہے۔ ہمارے ترد کی شہوری اور سب کو حد تکی کر خاری جائے گی بیشر تادی جائے گی بیشر تادی جائے گی بیشر تادی جائے گی بیشر ان کی گوائی مقبول نہ ہوگی اور سب کو حد تکی گرادی جائے گی بیشر ادی جائے گی بیکا فی میں ہوئے گی شرادی جائے گی بیشر ادی جائے گی بیکا فی میں ہوئے گی شرادی جائے گی بیکا فی میں ہوئے گی بیکا فی میں ہے۔

ع قوار منعت یعنی ایسے سلطان سے استیفاء حق کیونکر ہوگا تو یہاں کر دیا کہ تمام اہل اسلام مقلوم کے مدد کا ہوں اس جا اک بیرواجب ہے اور اس ہے اور کے بیرواجب ہے اور کے بیرواجب ہے اور کے بیرواجب ہے اور یہاں اس نے استیفاء حق کی تو نصاب پورا ہوا جواب بیک اصل فدکور جب کدنا پر گوای ہوا گر چدگواہ عادل شرفتم سے اور یہاں اس نے ایک لحاف میں کہااور بیزنائیس ہے فاقیم ۱۱۔

دیکھا تھاوہ میری ہوئی یا با تدی نہ تھی تو بھی حدنہ ماری جائے گی اس واسطے کہ گوائی الی واقع ہوئی کہ وہ موجب حدثین ہے اور سے کلام ندکوراس کی طرف ہے اقر ارئیں ہے بیٹ القدیم یں ہے۔ چار گواہوں (۱) نے ایک آدمی پر گوائی دی کہ اس نے ایک عورت ہے زیا کیا جس کو ہم نہیں پہنچا ہے ہیں پھر کہا کہ وہ عورت فلانہ ہے تو مشہود علیہ کوئرائے حدند دی جائے گی اور گواہوں پہنچی حد قد ف لازم نہ ہوگی اور چارم دول نے ایک مرد پر گوائی دی کہ اس نے اس عورت سے زیا کیا ہے گر ان میں دو گواہوں نے اس طرح گوائی دی کہ اس عورت سے اس نے کوفہ میں ذیا کیا ہے تو طرح گوائی دی کہ اس عورت سے اس نے کوفہ میں ذیا کیا ہے تو بلان تعاق سب کے قول کے موافق مرد پر یا عورت کی پر حدواجب نہ ہوگی اور ہمارے نزد یک گواہوں پر بھی استحسانا حد لا زم نہو گی ۔

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے ذیا کیا گردد نے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے وار کے اس بیت ہیں زیا کیا اور دو نے اس طرح کہ اس نے مورت ہے اس بیت دیر بی زیا کیا ہے تو ان کی گوائی دی بایں طور کہ دو نے کہا کہ اس بورت ہے بروز جدزیا کیا اور دو نے گوائی دی براس نے اس مورت ہے بروز جدزیا کیا اور دو نے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس دار کے بالا خانہ پر زیا کیا اور دو نے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس دار کے بالا خانہ پر زیا کیا اور دو نے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس دار کے بالا خانہ پر ذیا کیا اور دو نے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس فلاں کے دار بی اور دو نے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس فلاں کے دار بی اور کو ابول نے گوائی دی کہ اس نے اس مورت ہے اس فلاں کے دار بی گواہوں پر بھی ہمار ہے ذیا کہ اس مورت ہے ہو ڈیل ان از مان قان میں ہے اگر چار گواہوں نے گوائی دی کہ اس مورت نے اس مورت ہے اس مورت ہی ہمار کہ اس مورت ہے اس مورت ہے اس مورت ہی ہمار کہ اس مورت ہے اس مورت ہی مورت ہے اس مورت ہے اس مورت ہے اس مورت ہے اس مورت ہی مورت ہے کہ اس مورت ہی مورت ہی مورت ہی مورت ہی مطا وعت مورت میں وہ اس میں ہو گوائی وی تو امام اس مورت کی مطا وعت مورت کی مورت میں وہ اس مورت کی مورت میں مورت کی مطا وعت مورت کی مورت میں وہ امام اس مورت کی گوائی وہ کو اس میں دور کی تو اس مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی گوائی دی تو امام مورت کی ہورک کو اس مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی کورت کی مورت کی مورت کی ہورک کورت کی دورت کی مورت کی مورت کی مورت کی کورت کی مورت کی مورت کی ہورک کورت کی کورت کی مورت کی مورت کی کورت کی ک

اعظم والله كرزويكان ميس كى برحدنه موكى:

یہ میں وقت ہے کہ بیت چھوٹا ہو کہ اس میں اس کا امر کا جوہ ہم نے بیان کیا ہے اختال ہواورا کر پڑا ہوگا تو بیت م نہ ہوگا اور اگر چڑا ہوگا تو بیت ہے ہوٹا ہو کہ اس میں اس کا امر کا جوہ ہم نے بیان کیا ہے اس فلانہ مورت سے زنا کیا ہے تو اس کی کوابی میں ہے کوابی دی کہ اس نے اس فلانہ مورت سے زنا کیا ہے تو اس کی کوابی مقبول ہوگی جس کی نسبت دوسر سے ماتھی نے کوابی دی ہے بیکائی میں ہے اور اگر جار کوابوں میں سے دو کواہوں نے ایک مرو پر کوابی دی کہ اس مرد نے فلانہ مورت سے فلا س ساعت روز میں زنا کیا اور دوسرے دو کواہوں نے گوابی دی کہ اس نے فلانہ مورت سے دن کی فلان ساعت دیکر میں زنا کیا ہے تو الی مقبول نہ ہوگی اور

ا اگر جد گواه میاد بین مرمقام مختف بیان کرنے سے صد ساقط ہو گی ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) مردول نے ۱۲۔

مثار نے فرمایا کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ جب دوسرے دوگواہوں نے اسی ساعت ہیان کی ہوکہ ساعت اقل وٹائی میں تو نی نہ ہو

کے مثلا دوگواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس مورت سے روز جھرات کی ساعت میں زنا کیا اور دوسرے دوگواہوں نے اس

ہے روز جمدی ساعت میں زنا کرنے کی گوائی دی یا دوسرے دوگواہوں نے روز جھرات کی الی ساعت بیان کی کہ اس ساعت بیان کی کہ اس ساعت بیان کی ہوکہ اس وقت تک زنامہ تدبیو

سکتا ہے تو تبول ہوگی۔ امام جھ نے اصل میں فرمایا کہ چار مردوں نے ایک تنفی پر زنا کی گوائی دی جس میں ہے دوگواہوں نے کہا

کہ اس مرد نے اس مورت کو با کراہ مجور کرکے زنا کیا ہے اور دوسرے دوگواہوں نے کہا کہ اس مورت نے فوداس کی مطاوعت کی

ہوتو امام ابوطیفہ نے فرمایا کہ حدان سب سے دور کر دی جائے گی ایسی مردوں نے کہا کہ اس مورت نے فوداس کی مطاوعت کی

مردوں نے ایک مرد پر گوائی دی کہ اس نے مورت سے زنا کیا ہے گران میں سے تین مردوں نے گوائی میں کہا کہ اس مورت کے اس میں مطاوعت کی اور چو تھے نے گوائی میں کہا کہ اس مورت نے اس سے باکراہ مجور کر کے ایسا کیا ہے تو بنا پر قول امام اعظم کے ان میں مطاوعت کی اور چو تھے نے گوائی میں کہا کہ اس مرد نے اس سے باکراہ مجور کر کے ایسا کیا ہے تو بنا پر قول امام اعظم کے ان میں مطاوعت کی برحد قائم نہ کی جورت کی مطاوعت کی دورت کے ایسا کیا ہے تو بار ایک میں مطاوعت کی دورت کے ایسا کیا ہے تو بار اور کیک نے دورت کی مطاوعت کی مطاوعت کی دورت کی مطاوعت کی مطاوعت کی دورت کی مطاوعت کی دورت کی مطاوعت کی مطاوعت کی مطاوعت کی دورت کے اس میں مورد نے اس میں میں مطاوعت کی دورت کی دورت کی مطاوعت کی دورت کے دورت کی مطاوعت کی دورت کی دورت کی مطاوعت کی دورت کی مطاوعت کی مطاوعت کی دورت کے دورت کی مطاوعت کی دورت کی مطاوعت کی دورت کے دورت کی مطاوعت کی دورت کے دورت کی مطاوعت کی دورت کے دورت کی مطاوعت کی مطاوعت کی دورت کے دورت کی مطاوعت کی دورت کی دورت کے دورت کی مطاوعت کی دورت کے دورت کی کی دورت کی مطاوعت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی د

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر زنا کی گوائی دی گرجس مورت ہے زنا کیا ہے اس میں اختلاف کیا یا زنا کی جگہ میں اختلاف کیا تو ان کی گوائی باطل ہوگئی کین ہمار نے زوکی گواہوں پر حدوا جب نہ ہوگی ہے ہیں ہمار نے زوکی ہوروا جب نہ ہوگی ہے ہیں ہورت ہے ۔ اگر گواہوں نے اس لیاس میں اختلاف کیا جوزنا کے وقت مرد پر یا خورت پر تھا یا اس کے دیگ میں اختلاف کیا یا جس مورت ہے دنا کیا ہے ہی ہے دنا کیا ہے ہی ہے موانی دوگواہوں نے کہا کہ اس نے سیدر مگ حورت ہے ذنا کیا اور انے اس میں ہوری ہور ہیں ہے اس واسطے کہ ان کا اختلاف دو گواہوں نے کہا کہ اس نے سیدر مگ حورت ہے زنا کیا اور دو گواہوں نے کہا کہ اس نے سیدر مگ حورت ہے زنا کیا اور دو گواہوں نے کہا کہ اس نے سیدر مگ حورت ہے دنا کیا اور دو گواہوں نے کہا کہ اس نے سیدر مگ حورت ہے دنا کیا اور دو گواہوں نے کہا کہ اس نے سیدر مگ حورت ہے اور دو نے کہا کہ ہور ہی میں اختلاف ہوں اس کے اور دو نے کہا کہ وقید ہے اور دو نے کہا کہ ہوری میں اختلاف ہوں اور اگر دو نے کہا کہ باندی سے دوروں نے کہا کہ وقید ہے اور دو نے کہا کہ وارد و ن

اگر گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے فلا نے ورت سے زنا کیا ہے حالا نکدیے فورت غائبہ ہے تو مرد نہ کورکو حد کی سرادی جائے گی ہے۔ اگر چار مردوں نے ایک عورت پرزنا کی گوائی دی پھراس کو مورتوں نے و کھے کر کہا کہ یہ باکرہ ہے تو دونوں پر حد نہ ہوگی اور گواہوں پر بھی حدقتہ ف نہ ہوگی۔ بیکا نی میں ہے اور اس طرح اگر انہوں نے کہا کہ بید تقا ، یا قرنا ، ہے تو بھی ہی تھم ہے۔ یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر گواہوں نے ایک مرد پرزنا کی گوائی دی حالا نکہ وہ مجوب ہے تو اس کو مزائے حد

<sup>(</sup>۱) کبی انتخش ہوئے ہیں ا۔ (۲) ان کو پچھے ماجت نے ہی ا۔

ندى جائے گی اور گواہوں کو بھی حدنہ ماری جائے گی چار گواہوں نے ایک مرد پرزتا کی گواہی دی پھر بعدر جم کے جانے کے معلوم اس کے دیم بھر بعدر جم کے گورتوں نے اس کو دیم بھر بعدر جم کے گورتوں نے اس کو دیم کے گورت کے اگر چار مردوں نے اس کو اس کو اس کے درت کے دیم کو اس کی کہا کہ یہ باکر ہیا رہم دوں نے اس کو اس کی اس کو اس ک

ہونے کی گواہی وی:

اگر جارمردوں نے ایک مرد پر ایک عورت سے زاکرنے کی گواہی دی اور دوسرے جارگواہوں نے فریق اوّل گواہوں یر گواہی دی کدانہیں نے اس عورت سے زنا کیا ہے اور تیسرے فریق نے جارمردوں نے دوسرے فریق کوا ہول پر گواہی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا تو اہام اعظم کے نز دیک سب پر حدنہ جو کی اور صاحبین کے نز دیک مرد وعورت درمیانی فریق مواہوں پر حدز نا واجب ہوگی بیٹیسن میں ہے۔اگر مواہوں میں سے بعض فریق نے بعض پر زنا کرنے کی مواہی نددی بلکہ بعض پر محدود القذف ہونے کی گواہی دی اور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو مروعورت پر بسبب اوّل گواہی سے حدز نا واجب ہوگی میر محیط سرحسی میں ہے۔اگرز ٹا کرنے پر گواہی دی حالانکہ گواہ غلام یا کا فریا محدودالقذف جیں یا اندھے ہیں تو مشہودعلیہ پرحدوا جب نہ ہو کی مگر مواہوں پر صدقد ف واجب ہوگی بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر جارمرووں نے کسی پر زنا کی کوائی دی حالانکدایک ان میں سے غاام ہے یا محدودالقذف ہے تو مشہود علیہ برحدواجب ندہو کی مرکوا ہوں برحدقذف واجب ہوگی یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر غلام آزاد کیا سمیا پھران لوگوں نے گواہی کا اعادہ کیا تو دوبارہ ان کوحد تذف کی سرادی جائے گی اوراس طرح اگر سب گواہ غلام ہوں اورانہوں نے گواہی دی اور ان کوحد قد ف کی سزادی من مجروہ آؤاد کیے گئے مجرانہوں نے گواہی کا اعادہ کیا تو ان کودوبارہ صدفتذ ف کی سزادی جائے گی بخلاف کا فروں کے کہ اگر انہوں نے کسی مسلمان برزنا کی گواہی دی پھر بعد محدود القذف ہونے کے مسلمان ہو کر انہوں نے کوابی کا اعادہ (۱) کیا تو بیتم نہ ہوگا اور امام مجر سے روایت ہے کہ اگر تھوڑی حد ماری کئی پھران میں سے ایک کواہ غلام نگلا پس دوسرے جارگواہوں نے گواہی دی تومشہو دعلیہ کوحد نہ ماری جائے گی اس واسطے کہ بیرحد باطل ہو چکی ہے بیعما ہیا ہیں ہے۔ اگر جاروں کواہوں میں ہے ایک کواہ مکاتب یا طفل با اند حاجوتو سوائے طفل کے سب کواہوں کوحد قذ ف ماری جائے می اور اگر بیامر بعد مشہود علید کے رجم کیے جانے کے معلوم ہوا تو کوا ہوں کو صدنہ ماری جائے گی اور مرجوم کی دیت بیت المال سے دی جائے گی اور اگرمشہود علیہ کوجد میں درے مارے ملے ہوں تو موا ہول کو درے مارے جائے سے بشرطیکہ کمشہود عابداس کی

درخواست كرے اور رہاارش ضرب (چوئ كاتادان) سوو وہدر ہوگا بدامام اعظم كا قول بے بداليناح ميں ہے اور معتق البعض امام اعظم "

<sup>(</sup>۱) كردوباره صدقتنف ارى جائے ۱۳

کے زو کی مقل مکا تب کے ہے اور مکا تب اہل شہادت میں سے نہیں ہے یہ مسبوط میں ہے اگر چار گوا ہوں نے گوا ہی دی حالا نکدوہ فاسق جیں تا اور مکا تب اہل شہادت میں سے فاسق جیں یا فلا ہر ہوا کہ وہ فاسق جیں تو ان کو حدقد ف ند ماری جائے گی بیکائی میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے دعویٰ کیا کہ ان میں سے ایک گواہ غلام ہے تو قول ای کا قبول ہوگا یہاں تک کہ ٹابت کیا جائے کہ وہ آزاد ہے بیتا تار فائید میں ہے اور آیک مرد نے دوسرے کوزہ کی تبہت لگائی چراس قاذف نے اور تین مردول کے ساتھ گوائی دی کہ بیزانی ہے تو ویکھا جائے گا کہ اگر مقذوف اس تو اور تی کہ بیزانی ہونے کی گوائی دی تو قبول ندہوگی اور اگر ہنوز اس کوقاضی کے بیان لا یا تھا تو گوائی مقبول ہوگی یہ محیط مزدی میں ہے۔

عارگواہوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اور وہ مصن ہے .....

ا مام محد نے جامع مغیر میں فر مایا کہ جار کواہوں نے ایک مرد برزنا کی کوائی دی حالا تکد بیمرد غیر محصن ہے اور امام نے اس کوحد میں مارا پیر طاہر ہوا کہ میر کواہ غلام یا کفارہ یا محدود القذف تعے حالا نکہ مشہود علیدان دروں کی سز اے مرحمیا ہے یا دروں ہے اس کابدن مجروح ہو کیا ہے تو امام ابوطنیفہ نے فر مایا کہ قاضی پریا بیت المال پراس کا تاوان لازم نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کوئی مخف مواہوں کی گواہی برحدز نامیں درے مارا کیا اپس دورل کی چوٹ سے وہ مرکیا یا مجروح ہوگیا مجرطا ہر ہوا کہ بعض کواہ غلام یا محدود القذف يا كافر بي توان كوابول كوبالا تفاق حدقذف كى مزادى جائ كى اورامام اعظم في خرمايا كدان كوابول براور نيز بيت المال پر پھوتا وان واجب نے بوگا بیائت القدير ميں ہے۔ جار كوابوں نے ايك مرو پرزناكى كوابى دى اور و وصل ہے يا كوابول نے اس بر ز ناوا حصان دونوں کی گوائی دی ہیں ا مام اسلمین نے اس کورجم کیا پھر ایک گواہ غلام یا مکا تب یا محدود القذف پایا کیا تو مرجوم کی دیت قاضی برواجب ہوگی اور قاضی اس کو بیت المال سے بیں لے سکتا ہاس پر جماع ہا اور اگر بدخلا ہر ہوکہ بدگوا وفاس تقوق قاضی پر منان واجب ند ہو گی جارمردوں نے ایک مرد پرزنا کی گوائی دی اور ان گواہوں کا چندہ نفر نے تزکید کیا اور کہا کہ بیلوگ آز ادمسلمان عاول بیں لیکن چیجے ظاہر ہوا کہ بیغلام یا کفارہ یامحدود القذف ہیں بس اگر تزکید کرنے والے اپنے تزکید پر جے رہے اوراس بے رجوع نہ کیا لیکن بیر کہا کہ ہم سے خطا ہوئی تو بالا تفاق اس پر صان واجب نہ ہوگی اور صان بیت المال سے بالا تفاق واجب ہوگی اور اگر انہوں نے تزکیدے رجوع کیا اور کہا کہ ہم ان کوغلام یا کا فریا محدود القذف جائے تھے مگر ہم نے یا وجود اس ك عدائر كيدولقد بل كي تواس مي اختلاف إمام اعظم كيز ديك منان ان تزكيدكرن والول يرواجب موكى اوربيت المال سے واجب نہ ہوگی اور صاحبین نے فر مایا کہ ترکید کرنے والوں بر منان نہ ہوگی اور بیت المال سے واجب ہوگی اور بیتم اس وفت ہے کہ گواہوں کا غلام یا محدود القذف ہونا ظاہر ہواور اگریہ ظاہر ہوا کہ یہ گواہ فاس بیں اور تزکیہ کرنے والوں نے اپنی تعدیل سے رجوع کیا بعنی کہا کہ ہم نے جان ہو جے کرعمد اتعدیل کی تو وہی ضامن ہوں کے اور بیاس وقت سے کد مزکین نے یول کہا کہ بیادگ آ زادمسلمان عدول بین اور اگر مزکین نے فقط اتنا کہا کہ عدول بین پھر ظاہر ہوا کہ گوا ولوگ غلام بین تو مزکین پر متمان واجب نه ہو کی ریمیط میں ہے۔

حارم دول نے غیر محصن برزنا کی گواہی دی:

اگر معدلین (نوت عدالت کوکوں) نے بلفظ شہادت کہا کہ ہم گواہی ویتے ہیں کہ بیاحرار ہیں یا بلفظ خرکہا کہ بیلوگ احرار میں تو ان دونوں میں فرق نیس ہے بینہا بیش ہے اور گواہوں پر منہان واجب شہوگی اور شدان کو صدفقذ ف کی مزادی جائے گی بیکا تی میں ہے چار مردوں نے ایک مرد پر زناکی کواہی دی پھر گواہوں نے قامنی کے حضور میں اقراد کیا کہ ہم نے باطل کی کواہی دی ہے تو كتاب الحدود

ان برحدواجب ہوگی اور اگر قامنی نے ان کوحد ندماری بہال تک کددوسرے جار کواہوں نے اس مشہود علید برزنا کی کواہی وی تو ان کی کوائی جائز ہوگی اورمشہودعلیہ برحد کی سز اواجب ہوگی اور فریق اوّل سے حدقذ ف دور کی جائے گی بیمسوط میں ہاور اگر موابوں نے مشہود علید کے کوڑوں سے مجروح ہوجائے کے بعد یامرجانے کے بعدر جوع کیاتو امام اعظم کے نزدیک مجمد ضامن نہ ہوں گے نہ تا وان ارش و نہ تا وان نفس کے اور صاحبین کے نز دیک اگر وہ کوڑوں سے نبیں مرا ہے تو ارش جراحت کے ضامن ہوں مے اور اگر مرکباتو دیت کے ضامن ہوں مے بیغاید البیان می ہے۔ جارمردوں نے غیرمصن برز کا کی کوائل وی لیس قامنی نے اس کوکوڑے مارے کدوروں نے اس کو بحروح کردیا بھر گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو وہ ارش جراحت کا ضامن نہ ہوگا ای طرح اگروہ دروں ہے مرکبا ہوتو بھی ضامن نہ ہوگا نہ کواہ رجوع کرنے والا اور نہ بیت المال کسی پر دیت نہ ہوگی اور امام اعظم کا تول ہےاورصاحبین کے زور کیے جس نے رجوع کیا ہے وہ ضامن ہوگا بیسراج وہاج میں ہےاورا مراس کی صد جلد یعنی ورہ ہو پس کواہوں کی کوائی ہے اس کوحد ماری کی چرکواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو بالا جماع اس اسلے کو عد قذ ف ماری جائے گی ب تنمین میں ہے۔ اگرمشہو دعلیہ کوحد ماری من اور ہنوز ایک درہ ہاتی رہاہے کہ گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو سب گواہوں کو مدقذ ف ماری جائے کی اورمشہو وعلیہ سے باتی حدساقط کی جائے گی اور اگر لوگوب نے اور کواہوں نے مشہو دعلیہ کورجم کیا اور ہنوز مرانة تما كربعض كوا ہوں نے رجوع كياتو كوا ہوں كوعد قذف " مارى جائے كى بيد قاوى قامنى خان مى ہے۔ اگر فرع جارمردوں مواہوں نے اصل جار کواہوں کی کواہی پر ایک مرد پرز ناکی کواہی دی تو اس کوحد نہ ماری جائے گی پھر اگر اصل کواہ بھی آئے اور انہوں نے اس مرد پر بعینہ ای زیا کی بابت کواہی دی تو بھی اس کو عدسز انددی جائے گی اور کواہان فروغ واصول کو بھی صدفتر ف کی سر اندی جائے کی کذانی افکانی اوراس طرح سوائے ان کے اورون کی کواہی بھی مقبول نہوگی۔ بیٹر انتہ اُمکتین میں ہے۔ ا کر جا رمر دوں نے ایک مر دیر فلا ب فلا ب خاتون سے زیا کرنے کی گواہی دی:

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر فلاند تورت ہے زتا کرنے کی گوائی دی اوردوسرے چار گواہوں نے اس مرد کے دوسری عورت ہے زتا کرنے کی گوائی دی ہوں نے رجوع کیا تو بالا جماع اس کی دیت کے مشامن ہوں کے اور امام ابو معنیفیڈو امام ابو بوسف کے نزدیک ان کو صدفذ ف کی سزا بھی دی جائے گی بیکا ٹی جی سے اگر چار گواہوں نے ایک مرد پرزتا کی اور اس کے قصن ہونے کی گوائی دی پھر قبل بھی تھنا کے ایک نے یا بعض نے رجوع کیا تو بالا تفاق رجوع کرنے والے کو صدفذ ف ماری جائے گی اور اگر بعض نے بعد بھی تھنا ہونے کی اور اگر بعض نے بعد بھی تھنا ہونے کی اور اگر بعض نے بعد بھی تھنا ہونے کی اور اگر بعض نے بعد بھی تھنا ہونے کے قبل صد جاری کیے جانے کی اور ہونے کیا تو بالا جماع کیا تو بالا تفاق رجوع کرنے والے کو صدفذ ف کی سزادی جائے گی اور باتھوں کو امام ابو بوسٹ کے نزد یک صدفذ ف کی سزادی جائے گی ۔ اگر بعد تھی قضا مُاور صد جاری ہونے کے بعض نے رجوع کیا تو بالا جماع رجوع کرنے والے پر صدفذ ف واجب ہوگی اور باتھوں پر نہ ہوگی اور

نیز بالا تغاق اس رجوع کرنے والے پر چہارم دیت خاص اس کے مال سے ایک سال میں اداکرتی واجب ہوگی بی تناوی قاضی خان میں ہے اور اس طرح ہر بار جب کوئی رجوع کرے گاتو اس کو صدقت ف ماری جائے گی اور چہارم دیت کا ضامن ہوگا بیکائی میں ہے۔اگر بعد تغناء وامضاء کے سب کواہوں نے رجوع کیاتو ہمارے نزدیک سب کو عدقت ف ماری جائے گی اور اس کی دیت ان

سب کے مال سےوا جب مولی بیاناوی قاضی فان می ہے۔

ا گریا بچ گواہوں نے ایک مرد پرزنا کرنے اور اس کے مصن ہونے کی گواہی دی پس وہ رقم کیا

گیا چران میں ہے ایک نے رجوع کیا تو اس پر کھی ہیں ہے الا آ نکدایک اور رجوع کرلے:

منتی میں کھا ہے کہ یا بچ گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گوائی دی اوروہ فیر محسن ہے ہی قاضی نے اس کو در ہارے پھر
ان یا بنج گواہوں میں سے ایک گواہ محد و دالقذ ف یا غلام نکلا ہے اس کو صدقذ ف کی سزا دی جائے گی اس واسطے کہ وہ انکی حالت میں قاذ ف کی سزا دی جائے گی اس واسطے کہ وہ انکی حالت میں قاذ ف بواکہ جس کو تبدت دیا ہے اس پر چار نے زنا کی گوائی دی ہے اس کو صدقذ ف کی سزا دی جائے گی اس واسطے کہ وہ انکی حالت میں قاذ ف بواکہ جس کو تبدت دیا ہے اس پر چار اور با کی گوائی دی جائے گی اس واسطے کہ وہ انکی حالت میں قاذ ف بواکہ جس کو تبدت دیا ہے اس پر چار اور بر دول اور چار تور تو سے زنا کی کرنے کی گوائی دی حالا نکہ وہ فیر محصن ہے ہی اس کو حد میں در سے بار کے بی گوائی دی حالا نکہ وہ فیر محصن ہے ہی اس کو حد میں در سے بار سے کئے پھر ان سب کو اہوں نے رجوع کیا جو مردوں کو حد قذ ف باری جائے گی نہ گورتوں سب کو حد ماری جائے گی سیجھ میں ہے۔ اگر چوگواہوں کی گوائی دی گوائوں کی اور انام ابو کو میں ہوں کے اور انام ابو کو سے کرتی گوائی دی تو اور جائے کی گوائی دی تو اور جائے کہ کی گوائی دی تو اور کی جونے کی گوائی دی گوائی دی تو اور جائے کی گوائی دی تو اور کی گوائی دی تو جائے کی گوائی دی تو جائز نہ ہوگی۔

کر تی ہونے کی گوائی دی تو جائز نہ ہوگی۔

اور آئد کواہوں نے ایک مردمصن برز ناکی کوائی دی خواوسموں نے ایک بی زنا پر باہر جار کواہوں نے علیحد وعلی دوزنا

<sup>(</sup>۱) اورآزادی از جمله اوراحصال بیاا - (۲) رقش یعنی غلام مملوک ۱۱-

حدِقدْ ف میں کس صورت میں مخاصمہ (جھکڑا' بحث ومباحثہ) کیا جا سکتا ہے؟

پھران گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا تو رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضائی ہوگا اور فاص اپنے مال سے و سے کا اور بیشن برس میں اوا کر ہے گا اور بیشن برس میں اوا کر ہے گا اور بیش اور کر ہے گا اور بیش کی ہے بقد رصدائی رجوع کندہ کے اس کے ذمہ سے ساتھ کیا جائے گا اور باتی کا وہ ضائمن رہے گا کہ جس کو تین بہاں میں ال میں اوا کر ہے گا بھر جوع کندہ کے اس کے ذمہ سے ساتھ کیا جائے گا اور باتی کا وہ ضائمن رہے گا کہ جس کو تین سال میں اوا کر ہے گا بھر جوع کین ہے ہے ہوا ہم وے کو انی نہ ہوا ور مشائح نے قربایا کہ بیر جوع کرنے والا چہارم وے کا ای وقت مضائمن ہوگا کہ جنموں نے رجوع کین کیا ہے آئیوں نے اس کے کہا کہ ہمارے باپ نے ضرور زیا کیا ہے جیسے ہم نے گوائی دی ہے ہم اس کو ایک ہوت ہم نے اس کو ویک ہما ای اس سے کہا کہ ہمارے باپ نے ضرور زیا کیا ہے جیسے ہم نے گوائی دی ہے ہما وہ اس کو اور کہا ہم کے اس کو ایس اس صورت میں تا وان سب اماموں کے نزویک واجب ہما کہ واجب ہوگا ہم اس کے نور کر کے دیکھا اور قرب جوع کر نے میں جمونا ہے قو رجوع کر نے والے پر مد تذف واجب ہوگی ان آئکہ جن اس مرجوع کر نے والے پر مد تذف واجب ہوگی ان آئکہ جن اس مرجوع کر نے والے پر مد تذف واجب ہوگی ان آئکہ جن اس مرجوع کر نے اس کے مراح کو ای اور بینا ہم نے اس پر گوائی ٹیک کر وہ اس مرکزہ کو اور بینا ہم نے اس پر گوائی ٹیک کر وہ اس کو اور بینا ہم نے اس پر گوائی ٹیک کر اس مرجوع کا ندہ ہے در بارہ امر قذف فام مرکزے اور اگر بینا ان میں ہو جو کہ کہ اس کو اختیار نہ ہوگا کہ اس رجوع کہ ندہ ہے در بارہ اور قدف کوئی کر کے مدلے لے اور بیر سے کو کا مین ہوں نے رجوع تیس کیا ہوں نے رجوع تیس کیا وہ ہوں نے مربوع کہ کیا ہے قوائی کر کے وہ اس کو احتیار مرجوع کر نے والے سے حدقذ ف کا دموق کی کہ وہ وہ سے ہو تھوں کی جو اس کو احتیار نہ ہوگا کہ اس رجوع کر نے والے سے حدقذ ف کا دموق کی کوئی کر کے والے سے حدقذ ف کا دموق کی کر کے والے اور بیر سے مرائیں۔

اگرانھوں نے پھر مارے کہ وہمر گیا بجران گواہوں میں سے ایک نے اپنی گواہی سے رجوع کیا اور سوائے ان گواہوں کے منت کا کوئی وار منبیں ہے تو اس مسئلہ میں تین صور تیں ایک مید کہ باقیوں نے اس رجوع کرنے والے سے کہا کہ تو اسے رجوع كرف يرجيونا باوركواي ويدين ويا باورووم أكدانبول في كها كه جارا يدرز اني تفاليكن توفي اس كاز تاكرتانبيل و یکھایا کہا کہ بیں معلوم کہ تو نے اس کا زیا کرتا و یکھا پائیس اور تو نے پاطل کے ساتھ محواجی وی سوم آ تکدانہوں نے کہا کہ ہمارے باب نے بھی زنانبیں کیااورتو نے جو کہا کہ وہ زانی ہے تو تو نے جبوٹ کہا اس وجدا دّل میں رجوع کرنے والا مجمع ضامن نہ ہوگا اور ميراث سے بھي عروم ند ہوگا اور دوسري صورت ميں رجوع كرنے والا جہارم ديت كاضامن ہوگا اور ميراث سے محروم ہوگا اوراس ير حدقذ ف واجب نہ ہوگی اگر چہ اس نے اپنے او پر عدفذ ف کا اقر ار کیا ہے لیکن چونکہ ہاتیوں نے قذ ف نیس اس کی تقعد بق کی اور حق حدقذ ف انبیں کا ہان ہے تجاوز نبیں کرتا ہے ہی اس پر حدیثہ و کی تنی کداگر ان کے سوائے کوئی اور وارث مستحق حدموجود ہو ان میں ہے کہ جس کوہم نے او بر ذکر کیا ہے تو و واس حد مذکور لے لے گا اور باقی گواہوں پر بھی دیت میں ہے پچھے منان شہو کی اور باتی تینوں گواہ الی گوا بی کی وجہ ہے مستحق حد قذف نہ ہوں مجے اور تیسری صورت میں سب کے سب ضامن ہوں مے اور سب میراث ہے محروم ہوں مجے اور متفتول ندکور کی دیت ان لوگوں کے سوائے بھر جو محف کو متفتول ہے سب سے زیادہ قریب ہواس کو ملے کی اور ان لوگوں کو صدفقذ ف کی سزا دی جائے گی۔ ایک مخف کی دوعور نیس جی اور ان میں سے آیک سے اس کے یا نج بین مجران میں سے میار بیوں نے اسینے بھائی ہر جو یا نجواں بیٹا ہے گوائل دی کداس نے ہمارے باپ کی بیوی سے زیا کیا ہے تو سامر خالی نیس ہے کہان کے باپ نے اس مورت سے وطی کی ہوگی یائیس اور نیز ان کواہوں کی مال زندہ ہوگی یا مرکی ہوگ ۔ نیز ان کے باب نے ان کی تصدیق کی ہوگی یا تکذیب کی ہوگی اور نیز انہوں نے گوائی میں یا کہا ہوگا کداس عورت نے اس مرد کی مطاوعت (رضامندی دنابعداری) کی زنا کرنے میں یا یوں گواہی دی ہوگی کہ برادرمشہو دعلیہ کی طرف سے زنا میں اس کے اویرز بروتی واقع ہوئی یں اگرانہوں نے گوائی دی کہ ہمارے بھائی نے اس عورت سے زنا کیا اوراس عورت نے بھی اس کی مطاوعت کی ہے اور حال سے ہے کداس عورت سے ان کے باب نے دخول بیس کیا ہے ہیں اگر ان کواہوں کی ماں زندہ موجود ہوتو ان کی کواہی مقبول شہو کی خواہ ان کا باپ ان کی تصدیق کرتا ہویا بھذیب اور ان کی ماں خوا ہ منکر وہویا مدعیہ ہواور اگر ان کی ماں مرکٹی ہوپس اگر ان کا باپ اس کا مدی بوتو بھی اس ان کی کواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر باپ اس سے منظر ہوتو کواہی مقبول ہوگی۔

اگر چارنفرانیوں نے دونفرانیوں پرزنا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر تھم دے دیا پھرمر دیاعورت مسلمان ہوگئ تو دونوں سے حدسا قط ہوجائے گی:

آگراس جورت سان کے باب نے دخول کرلیا ہویں اگراس جورت نے اس مشہود علیہ کا زنا کرنے بی مطاوعت کی ہو
اور گواہوں کی ہاں زندہ ہوتو ان کی گوا ہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باب ان کی نصدیق کرتا ہو یا بھذیب اور خواہ ان کی ماں اس کی
مدید ہویا منکر ہ ہواہ را گران کی ماں مرکنی ہوئی اگر باب اس کا مدی ہوتو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر منکر ہوتو مقبول ہوگی اور بیسب
اس صورت بی ہے کہ گواہوں نے گواہی وی کہ اس مرد نے اس جورت سے زنا کیا در صالیکہ وہ مطاوعت کی ۔اگریہ گواہی وی کہ اس
مشہود علیہ نے اس سے زہروتی زنا کیا ہے پس اگر ان کی ہاں مرکنی ہوتو ان کی گواہی ہر حال بیں مقبول ہوگی خواہ باب مدی ہویا منکر
ہو۔خواہ باب نے اس سے دخول کیا ہویا تہ کیا ہو۔اگر ان کی ہاں زندہ ہو پس اگر باب ان کا اس امرکا مدی ہوتو ان کی گوائی مقبول ہو

ام مجر نے قربایا کہ اگر مشہو وعلیہ برتا یعنی جس پرزنا کی گوا بی وی گئی ہے دو گواہ لایا کہ جنموں نے ان گواہوں ہیں ہے ایک گواہ پرجس نے اس پرزنا کی گواہی وی ہے یہ گواہی وی ہے یہ گواہ ہوں وہ القذف نے ہے۔ تو قاضی ان وونوں گواہوں ہے وہ یافت کرے گا کہ اس گواہ پر حد قذف کی کو گر قائم ہوئی ہے یعنی کس نے قائم کی ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حد قذف از جانب سلطان یا نائب اسلطان قائم ہوئی ہوتو ایسے گواہ کی گواہی ہوگی اوراگر رعایا ہیں ہے کی نے بغیر اجازت اہم اسلمین کے اس پر حد قائم کر دی ہوتو اس کی گواہی اس طرح محدود ہونے ہے باطل شہوگی البغد اضروری ہوا کہ بیدر یافت کیا جائے کہ کس نے اس پر حد قائم کر دیا ہوں اس گواہوں نے کہا کہ اس گواہ کو قاضی پر گذفلاں نے حدقذف کی سزاوی ہواوراس قاضی کے اتر ارکی کہ بیان کردیا ہیں اس گواہ نے جس پر محدود القذف ہونے کا گواہوں نے اس کی کوئی تاریخ و دفت نہیں ہوان کیا تو قاضی اس کے محدود القذف اس نے بھے صرتبیں ہاری ہے اور دونوں قرین گواہوں نے اس کی کوئی تاریخ و دفت نہیں بیان کیا تو قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم دے دیا گا اور بسب گوائی گواہوں نے اس کی کوئی تاریخ و دفت نہیں بیان کیا ہو شائی ہو شائی کہا کہ تاریخ و دفت نہیں بیان کیا تو قاضی اس کے محدود القذف نے اس کی حدود القذف مونے کا تھم دے دیا گا وہ تاتھ کی سندھار سوستاوں میں فلال مشہور عاید نے گواہ گا تھوں سندھار سوستاوں میں فلال مشہور عاید نے گواہ گا تھا تو قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم دے دیا گا تھا تو قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم دے دیا گا ہوں کی طرف النفات نظرے گا۔

لا آنکدان میں ہے کوئی بات مشہور ہو مثلاً قاضی ندکور کا مرنا اس وقت ہے جوگوا بان مشہود علیہ نے شاہد کے محدود ہونے کا بیان (شنا چار سرمان ن کیا ہے پہلے واقع ہونا تمام میں عام مشہور ہوگیا ہو کہ ہر صغیر و کیر و عالم و جائل اس کو جانتا ہو یا مثلا جس سال میں کو اہوں نے اس پر عدفذ ف قائم کی جائی بیان کی ہاس سال قاضی ندکور کا دوسرے ملک میں ہونا مشہور معروف ہوکداس کو ہر صغیر و کہیر و عالم و جائل جانتا ہوتو الی صورت میں قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا تھم نددے گا اور مشہود علیہ پر حدزنا کا تھم دے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے یعنی جس پر زنا کی گوائی دکی گئی ہے وجوئی کیا کہ یہ گواہ محدود القذف ہے اور محرے یا س اس کے گواہ جی تو اس کے اور محمل ہو اس کے اور محرود القذف ہونے کی بدول اس کے وجوئی کیا جائے کی اگر وہ گواہ کا اور مشہود علیہ نے گئی دول اس کے وجوئیس ہے اور درخواست کی کہ چندروز الیا تو نجر و ر نداس پر حدقائم کی جائے گی ہیں اگر اس نے اقر ارکیا کہ میرے گواہ شہر میں موجوز تیس ہے اور درخواست کی کہ چندروز مجھے مہلت دی جائے تو قاضی اس کو مہلت نددے گئی۔ اگر مشہود علیہ نے کچھ دو کی ند کیا بلکہ کی مختص دی گرنے گواہوں میں ہے کی پر

ا محدود القذف يعنى زناكى تېمت كى برلكانے كى دجه ب صد مارا كيا ہے اا۔ سے تعنى اقر ارقامنى كے كوابول كى كوابى كى دجه سے الد (۱) كوابول نے كہا كر كورت بھى رامنى تقى الد

دعویٰ کیا کداس نے جھے قذف کیا ہے تو مشہود علیہ تیدر کھا جائے گا اور قذف کے گوا ہوں کا حال دریا دنت کیا جائے گا ہی اگر ان کی تعدیل کی گئی تو حد قذف میلے ماری جائے گی ہی مشہود علیہ سے حدز تا ساقط کی جائے گی۔ اسی طرح اگر گوا ہان زنا میں سے کسی نے قاضی کے سامنے کسی کا قذف کیا ہی اگر مقذوف یعنی جس کو تہمت لگائی ہے کہ آیا۔

اگر حدز نا قائم کی جانے کے بعد مقذوف نے آکر حد فتذف کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے حد میں میں

قذف بھی ماری جائے گی:

۔ اس واسطے کہ جب انہوں نے ایسا کہاتو کو یا اپنے نسق کا افر اد کیااورصورت اڈل میں دیکنا بغرض کل شیادت بیان کیاتو اس کا دیکھنا بطورخوا ہش نفس نہ ہوا بلکہ بھن اس غرض کے واسطے جوشر عا جائز ہے بخلاف فریق ٹانی کے کہ اس کواس طور پر جائز نظر کرنی نہتی ۔ پس دونوں می فرق طاہر ہو گیا اا۔ ے ایک نے دوسرے کو تبت لگائی بعنی قذف کیا ہی مقد وف اس امرے ڈرا کدا گریس صدفذف کا مطالبہ کرتا ہوں تو گواہی ہے باطل ہوجائے گی ہیں اس نے مطالبہ نہ کیا تو فر مایا کدان کی گواہی جائز ہے اور مشہود علیہ کوسز اسئے صددی جائے گی میہسوطیس ہے۔ جار گوا ہون نے ایک مرد برز ٹاکی گواہی دی اور اس کے احصال برکسی نے گواہی نہ دی .....

اگر گواہوں نے گوائی دی کہ اس نے اس بائدی سے زنا کیا ہی اس نے کہا کہ ہیں اس کوتر پرکر چکا تھا بخر پر فاسد یا شرط خیارالبائع یا صدقہ یا ہہ کا دھی کہ کہ کہ اس نے اقراد کیا ہے اس جس بھری خیارالبائع یا صدقہ یا ہہ کا دھی ہے کہ کہ کہ اس نے اقراد کیا ہے اس جس بھری کوئی ملک نہیں تو صداس کے ذمہ سے دفع کی جائے گی اس داسطے کہ ہم ہم وجود ہے اوراس طرح حرو (حورت آزادہ) کی صورت بھی بھی روایت ہے کہ اگر مشہود علیہ نے کہا کہ بھی اس کو تر ید چکا تھا تو اس سے صدود کی جائے گی۔ای طرح آگر گواہوں نے کہا کہ یہ اس کو آزاد کر چکا تھا تو اس سے زنا کیا ہے اوروہ آزاد کرنے سے افکار کرتا ہے تو بھی ہی جس ہے۔اگر گواہوں نے کہا کہ یہ اس کو آزاد کر نے سے افکار کرتا ہے تو بھی بھی ہے۔اگر گواہوں نے اس کی گوائی نیس ایک مواور ایک موادہ نے بھی پر ڈیرد تی ایسا کیا ہے اور گواہوں نے اس کی گوائی نیس مواد کی ہے ہو کہ کہ ہم ہوگیا ہے لین مطاوعت کی تو حورت پر بھی صدواجب ہوگی ہے مسبوط جس ہے اوراگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو حورت پر بھی صدواجب ہوگی ہے مسبوط جس ہے اوراگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو حورت پر بھی صدورت نے دی تو اس جی افتی نہ مانہ نے کہا کہ گواہوں کو صدفتہ نے ماری جائے گی ہواور آگر بعد رہو جسے مرض یا دوری نے مطارح کی گوائی خواں داری جائے گی ہواور آگر بعد رہو جسے مرض یا دوری سے ان خوف داوہ فیرہ وقد گوائی مقبول ہوگی اور مشہود علیہ کو صداری جائے گی بین ہرالغائق جس ہے۔

تقادم جیے ابتدا تبول شہادت ہے مانع ہے ویسے ہی بعد قضاء کے اقامت سے مانع ہے اور بیتھم ہمارے مزد یک ہے۔ چنانچہ اگر تھوڑی حد قائم کیے جانے کے بعد وہ بھاگ کیا پھر تقادم عہد کے بعد گرفتار ہوکر آیا تو اس پر ہاتی حد قائم نہ کی جائے گی۔

ل تقادم بعني جس كوم صدوراز كرز ميا مثلاً أيك مهينه ماس سے زائد وا

تقدیم میں اختلاف ہے کہ س تدریدت میں تقادم ہوتا ہے تو امام محر سے مروی ہے کہ انہوں نے تقادم کی مدت ایک مہید مقرر کیا ہے اور بھی روایت امام اغظم والم مابو ہوست ہے ہوا ہیں ہے ہوا ہو ہی ہوا ہے میں تقادم کی تقدیم ہے اور شخین کے نزدیک اس میں بھی بھی تقدیم ہے اور شخین کے نزدیک اس میں تقدیم ہے اور شخین کے نزدیک اس میں بھی بھی تقدیم ہے اور شخین کے نزدیک اس میں بھی بھی تقدیم ہے اور ترک کے اور کر ایا تو اس کو حد کی مزادی بھی ہوائے گئے۔ کی تقدیم ہے بیٹ القدیم میں ہے اور آگر اس نے حد متقادم کا اقراد کو اور کو حد کی مزادی ہو ہوائے گئے۔ کی تقدیم ہوئی تو دو حال ہے خالی تیں یا تو مرد پر حد قائم کے جانے کے بھی حاضر ہوئی ایا بعد مرد پر حد قائم کے جانے کے جانے کے حاضر ہوئی پابلادم دور پر حد قائم کی جائے گی حاصر ہوئی ہیں اگر اس نے انکار کیا اور مرد نہ کور پر قذف کرنے کا دوگر کی گوائد ہوگی اور اس نے بھی شل مرد کے اقراد کیا تو اس پر بھی حد قائم کی جائے گی دور میں اور آثر اس نے انکار کیا اور مرد نہ کور پر قذف کر نے کا دوگر کی گیا تو حد دونوں سے ساقط ہوگی اور مرد پر حد قائم کی جائے ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور مرد پر حد قائم کی کا ور کی کیا تو حد دونوں سے ساقط ہوگی اور مرد پر حد قائم کی جائے کی مرد کی اور اس نے نکاح کا دوگر کی اور اس نے اقراد کی ہوئی اور مرد پر حد قائم ہوگی اور اس نے اقراد کی کی مرد سے حد ذیا ساقط ہوگی اور اس کے در اور الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقراد کیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقراد کیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقراد کیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقراد کیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقراد کیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقراد کیا کہ میں نے دار الحر ب میں دیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہو اگر کیا کہ میں کے دور کیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہو گر گرائی ہوئی کے دور کیا کہ میں نے دار الحر ب میں میں میں نے اگر کیا کہ میں کے دور کو کر کیا کہ کو کر گرائی کے دور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کر کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کر کر کر کر کر کر کر کر کر گرائی کیا کہ کر کر کر کر گرائی کر کر کر کر کر ک

قبل مسلمان ہونے کے تواس پر حدثہیں ہے:

اگرمرو فدکور پر حدقائم کے جانے کے بعد عورت حاضر ہوئی اور اس نے نکاح کا وعوئی کر کے اپنے مبر کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے بچرو ہر فدہو گا یہ سبوط میں ہے متحق میں کھا ہے کہا کی مرد نے زنا کا اقرار کیا اور و تھسن ہے ہی قاضی نے اس کے رجم کا تھم دیا ہی لوگ اس کور جم کر نے کو لے مسجد ہی اس نے اپنی اس کوا کی فض نے آئی کر ڈالا یعن بطور رجم کو قاتل پر پچھنہ ہوگا جب ہیں اس نے اپنی اس کوا کی ہواس کو کور نے قتل کو قاتل کی پھر اس کو اس کو اس کے قتل میں امام ابوطنیفہ ہے فدکور ہے کہ ایک فض نے زنا کا اقراد کیا اور عورت پر حد فلا اور اس کو اس کے اس میں امام ابوطنیفہ ہے فدکور ہے کہ ایک فض نے زنا کا اقراد کیا اور مورت پر حد فلا اس کو اس کی ہوئے گا اور کورت پر حد اس میں آئی کہ مرد کو حد کی مزاد کی جائے گا اور کورت پر حد اس میں امام ابوطنیفہ ہے اگر اس نے اقرار کیا کہ جس نے وار الحرب جس زنا کی جس نے اس میں امام ابوطنیفہ ہو ہے گا اور واس نے وار الحرب جس زنا کی جس نے اس میں امان نے کر دافل ہوا اور وہال کی سیس قائم کی جائے گی ہوا ہواں ہوا ہواں ہوا وہ اگر مرد مسلمان دار الحرب جس امان نے کر دافل ہوا اور وہال کی سیسوط جس نے قالم ہونے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس پر حد اس کے اقرار اس کے اقراد کیا کہ جس نے قالم ہونے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس بول کی سیس تو خوا مورت کی حد قائم کی جائے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس بول کے اور اس کی حد نا کر اس کو حد نا کر کے اور امور مورج بورہ ہونے جس کے جسے کے اس خوا کی جسے کی حالت میں زنا کیا تھا تو اس بول کے جائے اور قصاص کا بھی جب کو میں ہونے جس کے جسے کے حس کے جسے کے حس کے اور اس کو حدت ماری جائے وہ کے اور اور کے اور امور مورج بیا تھی کہ کو جسے جس کے حس کو کر کے جائے اور افران کی حس کو کہ کی جس کے حس کی حس کی حس کے حس کی حس کی حس کے ح

و اگر بدیوز اکل بوگی تو تقادم بو کمیا ۱۴ سے اس می تقادم العبد بوگیا ہے کہ اس پر گوائی مقبول ندیو کی لیکن اگر و وخود اقر ارکر لے تو صدماری جائے گی ۱۴۔

نىرت : 🕲

شراب خواری کی حدییں

كتأب العارود

"سكرال" كااطلاق كسمخض يربهوتا بع

ایک تخص نے شراب ہی اور پکڑا کیا اور ہنوز اس کی بدیو(۱) موجود ہے یا اس پکڑلائے در حالیہ ونشری مست تھا پل کوا ہوں نے اس پرشراب خواری کی گوائی دی تو اس پر حد واجب ہوگی قال الحرج ہم یعنی اشی در ۔۔ ای طرح اگراس نے خود افرار کیا اور ارکیا اور بدیوموجود ہے تھی بھی تھی ہے تھی ہے تھوڑی شراب ہی ہو یا بہت۔ اگراس نے بدیو جاتی دہنے کی بعد اقر ارکیا تو امام ابو ہوست کے زویک اس کوحد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر بدیو جاتی دہنے کے بعد اور نشر زائل ہونے کے بعد اس پر گواہوں نے گوائی دہنے کی بعد اس کوحد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر بدیو جاتی دہنے کی بعد اور نشر زائل ہونے کے بعد اس پر گواہوں نے گوائی دی تو بھی تھیں تے نزو کیک اس کوحد نہ ماری جائے گی اور اگر گواہوں نے اس کوائی حالت میں پکڑا کہ اس کے مدند سے بدیو آتی ہے نشر بس سے پس اس کے پاس بی تی ہے ہواں امام موجود ہے ہی اس کے پاس بی تی ہے ہواں کی مدند سے بدیو آتی ہے نشر اب کوحد ماری جائے گی بیر مراج والجن بھی ہے۔ اگر نشر کے بیروش نے اپنے اور شراب اس کوحد ماری جائے گی بیر ہوائے گی بیر ہوا بید بھی ہے۔ اگر نشر کے بیروش نے اپنے اور شراب کوحد ماری جائے گی بیر ہوا بید بھی ہے۔ مست شراب (جوست ہے) کے خواری کا اقر ارکیا تو اس کے اقر اور امالت نوی می پر اس کوحد ماری جائے گی بیر ہوا بید بھی ہے۔ مست شراب (جوست ہے) کے خواری کا اقر ادر کیا تو اس کے اقر اور امالت نوی می پر اس کوحد ماری جائے گی بیر ہوا بید بھی ہے۔ مست شراب (جوست ہے) کے نشر شراب کا مست دہ ہے کہ تر بھن کوآ سان سے نہی تی تو وہ مست تو اس کی خود میں کو اس کا می بھر ہوا کہ کام اس کا بدیاں ہوجائے تو وہ سکراں ہو ہے کہ اس کا کام خلا تھ ہوکہ قالب کلام اس کا بذیاں ہوجائے تو وہ سکراں ہوئے کی ہوئی ہوئی کو اس کو اس کو اس کو بھر کی کورکور کو کورکور کو کی کورکور کی کورکور کورکور کورکور کی کورکور کی کورکور کورکور کورکور کی کورکور کورکور کورکور کورکور کورکور کی کورکور کورک

اگر قاضی کے پاس گواہوں نے ایک مرد پرشراب خواری کی گوائی دی تو قاضی ان سے دریافت کرے گا کہ گراب کیا چیز ہے گھر دریافت کرے گا کہ اس نے بیجوری زیر دی پی ہو پھر دریافت کرے گا کہ کب پی ہے کوئک احتمال ہے کہ اس نے دارالحرب میں پی ہویہ دریافت کرے گا کہ کہاں پی ہے اس واسطے کہ احتمال ہے کہاں سے دارالحرب میں پی ہویہ فقو کی قاضی فان میں ہے ہیں اگر گواہوں نے اب سب کو تھیک بیان کیا تو قاضی اس مشہود علیہ کوقید کرے گا تا کہ گواہوں کی مدالت دریافت کرے اور غاہر مدالت پر تھم ندکرے گا اور جس پرشراب خواری کی گوائی دی ہے ضروری ہے کہ دہ عاقل بالغ مسلمان اور مال ہویس طفل پر ایک مدفول ہے اور نہ بحون اور ندکا فر پرتا تار خانیہ میں کھا ہے کہ گوئے کو بھی حدشراب خواری نہ ماری جائے گی خواہ گواہوں کے مدشراب خواری نہ ماری جائے گی ہو بیا سے خود ایسے اشارہ سے بتالیا کہ جو اس کی طرف سے سعاطات میں اقر ارشار کیا جاتا ہوا دا گوئیں جاتا تھا تو اس کو صد ماری جائے گی یہ برا اب یہ ہواس کی طرف سے سعاطات میں اقر ارشار کیا جاتا کہ اس کے حوال کی مد ماری جائے گی یہ برا ارائی میں ہونے کوئیں جاتا تھا تو اس کو صد ماری جائے گی یہ برا جیس ہوائی تھا تو بیقول اس کو موال دی گوائی دی گی اور اس خواری کی گوائی دی گی اور اس نے دوئی کیا کہ میں دورہ بھی کہ کوئی کوئی کی اس کوئر اب نہیں جائیا تھا تو بیقول دی ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کوئر اب نہیں جائیا تھا تو بیقول دی ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کوئر اب نہیں جائیا تھا تو بیقول دی ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کوئر ب بنیں جائیا تھی تو بیقول دی ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کوئر ب بنی کی کیا کہ میں دورہ ہوئی کوئر اور اگر اکر اگر تھیں۔

شراب کا بینا دومردوں کی مواہل سے یا خود ایک مرتبداقر ارکرنے سے ثابت ہوجاتا ہے اور اس میں مردول کے ساتھ

ل تقادم یعنی جس کوم مدورازگز رعمیامثلاً ایک مبینه یاای ے زائدا۔

<sup>(</sup>۱) اس كرمند عدير المرابكي آتى إا-

مثل زنا کے کوڑوں کے اس کے بدن پرمتفرق جگہ مارے جائے گے اور چبر ہسرشل حدزنا کے بچایا جائے گا اور مشہور روایت کے موافق جس کو بیحد ماری جائے گی و وسوائے ستر کے نظا کر دیا جائے گا ادر اگر غلام ہوگا تو اس پر بیالیس ہی کوڑے ہیں

ا مترج کبتا ہے کہ آگر چدصائین کن دیک یہ بھی ترام ہے لیکن چونک امام ابوطیفیا اس کی حالت کے قائل ہیں اس لیے امر مشقد ہوا اور شہد سے حدما قط ہوتی ہے ہیں یہاں بھی حدما قط ہوئی اور قاہر حیارت سے ایسامغہوم ہوتا ہے کہ اس متعق ہوں محرابیا نہیں ہے بلکہ دوسرے علاء کے زو یک حد ماری جائے گی اور ان کے قول پر وہ حدیث ولالت کرتی ہے جو بخاری میں بحر وی ہا۔ ع غلیان چوش آٹا یعنی جھاگ وغیر واضح کہ بوجوش پر والات کرتی ہے جو بخاری میں بحر وہ نظر الی المعروف الل مصف وہ جو جل کرنصف رہ جائے اور مثلث وہ جو دو حدیث کرتے ہیں اس اس مصف وہ جو جل کرنصف رہ جائے اور مثلث وہ جو دو حدیث کرایک جمدرہ جائے اور مثلث اس بھورہ حدیث کرایک جمدرہ جائے اور مثلث اللے ہوں کا اس کا مصف وہ جو جل کرنصف رہ جائے اور مثلث وہ جو دو حدیث کرایک جمدرہ جائے اور مثلث اللے ہوں کہ کہ اس کہ خود وحدیث کرایک جمدرہ جائے اور مثلث کے دوروحد جائے ا

اورجن نے خمروسکر ینے کا اقرار کیا گھرر جوع کیا تو اس کو صد نہ ماری جائے گی بیسرائی و بائی میں ہے۔ ذی پر کی شراب پنے میں صد خبیں ہاوردا کا مسلمین کے پاس اگرا یک خفس لایا گیا جس نے شراب پی ہاوردو گوا ہوں نے اس پراس امری گوای دی پس اس نے کہا کہ میں خمر خواری پر مجبور کیا گیا تھا تو عذر تا متبول ہوکراس پر صدقائم کی جائے گی اور اس میں اور جس پرزتا کی گوائی دی گئی اور اس نے یوں دعویٰ کیا کہ میں نے نکاح کرلیا تھا ان دونوں میں فرق ہاس وجہ سے کہ جس پرزتا کی گوائی دی گئی ہو وہ اس بسبب کے پائے جائے ہے جوموجب صد ہا انکار کرتا ہاس واسطے کہ بی تعلق ولی بسبب نکاح کے زتا ہونے سے خاری ہوگا اور جس پر شراب خواری کی گوائی دی گئی ہاس کے اکراہ کے عذر سے سبب صد متعدم نہیں ہوتا ہے بعنی شراب کا چیا ور حقیقت متعدم نہیں ہوتا ہے بیاں یہ ایک عذر ہے اس کے اس کا عذر سے سبب صد متعدم نہیں ہوتا ہے بیاں یہ کی گواہ تا کہ جس سے صد ساقط ہو سے بھر خمیکہ گا بت ہو جائے لہذا بدوں اکراہ پر گواہ قائم کے اس کا عذر اللہ میں ہوتا ہے لیک عذر ہے۔ کہ جس سے صد ساقط ہو سکتی ہے بھر خمیکہ گا بت ہو جائے لہذا بدوں اکراہ پر گواہ قائم کے اس کا عذر اللہ میں موتا ہے اس کے ایک میں ہوتا ہے بال یہ ایک عذر ہے۔ سے حد ساقط ہو سکتی ہے بھر خمیکہ گا بت ہو جائے لہذا بدوں اکراہ پر گواہ تا تھی ہو ہو گیا۔ سے مد موقع ہو سے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی عذر ہو تھی ہوتا ہے لیڈوا بدوں اکراہ پر گواہ تا تھی ہو ہو تا ہو تو بھی تی موتا ہے تا ہو تا کی تعذر ہے۔ سے در خمیل کا بات نہ ہوگا ہوگئی تا بھی ہوتا ہے لیک کا میاں کی میں کا می کر اس کا میں کو اس کی کر تا بت نہ ہوگا ہو تھی ہو سے کہ بھی میں کے اس کی کر تا بت نہ ہوگا ہو تھی ہو جب صد ساقط ہو تک ہوتا ہو تھی کہ بھی کو تا کہ بھی کی تا کر کا میں کر تا ہو تا ہو کہ کر تا بت نہ ہوگا ہو تھی ہو تا ہے کہ بھی کر تا ہو تا ہے کہ بھی میں کر تا ہو تا ہے کہ بھی میں کر تا ہو تا ہے کہ بھی کر تا ہو ت

نارب: 🛈

## حدالقذ فءاورتعز برکے بیان میں

واضح ہوکہ شرع میں قذف کرناز نا کرنا کی ایک نے ذمدنگانے کو کہتے ہیں اورا اگر کسی مرو نے دوسرے مرد محصن یا عورت محصنہ کومری زنا کے ساتھ وقذف کیا یعنی مثلاً کہا کہ و نے زنا کیایا اے زائی (۱) پس اس مقد وف نے نائش کر کے مطالبہ کیا تو قاذف کو حاکم ابنی (۸۰) کوڑے مارے گا بیٹن القدیر میں ہے۔ سوائے پوشین و حشو کے اس کے کپڑے اس کے بدن ہم خرات ہوں ہوگا تو جائے گے جسے حشو کے اس کے کپڑے اس کے بدن پر متفر ق جگہوں پر مارے جائے گے جسے زنا کی حد میں ہے بیشر ح نقابیا ابوا مکارم میں ہے۔ نذف کا ثبوت قاذف کے خودا کیک مرتبہ اقر ارکر نے سے یا دومر دوں کی گوائی سے ہوجا تا ہے جسے اور سب حقوق میں تھم ہے بیان ختر میں ہے اور مردوں کے ساتھ عورتوں کے گواہ ہونے سے نیس خابت ہوتا ہے اور مردوں کے ساتھ عورتوں کے گواہ ہونے سے نیس خابت ہوتا ہوا ہونے سے نیس خابت ہوتا ہوائی گوائی ہوئے گاؤی قافن کی سے اور اگرائی کا خط بنام دوسرے قاضی کے در مقدمہ شوت تذف ہو تو ورسرے قاضی کے زد یک جوت نہ ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں ہے اور اگرائی نے قذف کا اقرار کیا پھر رجو تا کر این تو رجو تا کہ دور کی گائی میں ہے۔ مقبول نہ دگا ہوگا ہے گائی میں ہے۔

محصن ہونے کی شرائط کا بیان:

قاذ ف پر حد قذ ف جب بی ہوتی ہے کہ مقذ وف محصن ہواور محصن ہونے کی پانچ شرطیں ہیں لیعنی آزاد، عاقل، بالغ مسلمان ،عفیت ( عنت دانا پا کدامن و پار ما) ہوکداس نے تمام عمر میں کی عورت سے زنایا وطی بشہد یا بنکاح فاسدن کی ہو یہ شرح طحاد می مسلمان ،عفیت ( عنت دانا پا کدامن و پار ما) ہوکداس نے تمام عمر میں کی عورت سے زنایا وطی بشہد یا بنکاح فاسدن کی ہو ہو او ایسی میں ہواور پس اس کا احسان ہر وطی حرام سے جو غیر ملک میں واقع ہو باطل ہوجائے گا خواہ عورت سفیرہ ہویا کی ہو ہوا ایسی باندی سے وطی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کیا باندی سے وطی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کیا باندی سے وطی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کیا اور خواہ کی اور میں اس کا دورہ کی میں میں ہو ہوائے ہو بالک ہونے اس کے ایسی ہونے اس کے ایسی ہونے کے کہنے والے کو عد تذف ماری جاتی ہوں گائی ہوں کہ باند ف ہوگا اس واسطے کداس کی گوائی سے زنا نہیں تا ہے ہوگا ہی میں دور تذف ہوالبذا مرجم نے لفظ شہت ہے کریز کیا فاہم اا۔

مردر تذف ہوالبذا مرجم نے لفظ شہت سے کریز کیا فاہم اا۔

(۱) يامرنابت نيس ١١٠٠

یاس سے نکاح کا دعویٰ کیایا اپنے دوسر ہے کے درمیان مشتر کہ باندی سے وظی کی باای عورت سے وظی کی جو وظی کرانے پرمجبور کی گئی یا ایک عورت سے وظی کرلی جوشب زفاف میں اس کی بیوی کی جگہ (نداق ہے ) بھیجی گئی یا اس نے اپنے کفر کی حالت میں یا دام الحرب میں یا حالت جنون میں وظی کی یا اپنی ایسی باندی سے وظی کی جو ہمیشہ کے واسطے اس پر بسبب رضاعت کے حرام ہوگئی میڈزائد المفتین میں ہے اور یک میجے ہے تیجبین میں ہے۔

احصان کے زائل ہونے کی صورتیں:

ایک فخص نے اپنے پہر کی ہاندی ہے وطی کی کہ جس ہوہ ما ملہ ہوگئ یا نہ ہوئی تو اس کا احسان ساقط نہ ہوگا چنا نچواس کے قاذ ف کو حد قذ ف ماری جائے گی اورا مام ابو بوسٹ نے فرنا یا کہ ہروطی کرنے والا جس کے ذمہ ہے حددور کی جاتی ہے اور اس پرمبر قرار دیا جاتا ہے اور پچے کا نسب اس ہے ٹابت کیا جاتا ہے تو ایسے وطی کرنے والے کا احسان ساقط نیس ہوتا ہے چنا نچے شی اس کے تاذف کو حد ماروں گا اور ای طرح اگر کس کی باندی ہے بغیر اجاذت (۱) اس کے مولی سے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو میں ایسے فض کو قاذف کو حد ماروں گا بیظ ہیر ہیں ہے۔ اگر کس عورت سے بغیر گوا ہوں کے لکاح کرلیا یا اسی حورت سے نکاح کیا کہ جس کو جات ہے کہ اس کا شو ہر موجود ہے یا ہیک ی دوسرے کی عدت میں ہے یا کسی اپنے ذکی رحم محرم سے جان بوجھ کرنکاح کیا پھر اس سے وطی کی تو ایسے فض کے قاذف پر پہر کے دروا جب نہ ہوگی اور اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت بغیر علم کے کی تو امام ابو بوسف نے

(۱) امولی نے ایت باند س کواجازت نبیس دی تھی ا۔

نر مایا کرائ کے قاذ ف کو حد ماری جائے کی میہ جو ہرہ نیرہ میں ہاور ذمی نے اگر ایک طورت سے نکاح کیا جس سے اس کے ذین میں نکاح کرنا طال تھا جیسے اپنی ذکی رخم مجرم سے نکاح کیا پھر مسلمان ہو گیا پھر اس کوئی نے قذف کیا پس اگراس نے بعد مسلمان ہو گیا پھر اس کوئی نے قذف کیا پس اگراس نے بعد مسلمان ہو نے کے اس عورت سے وطی کی ہوتوں کے قاذف پر حد ف ہوگی اور اگر حالت کفر میں دخول کر چکا ہے تو بھی صاحبین کے تول پر یکی تقم ہے اور امام اعظم کے فزد کی اس کے قاذف پر حدوا جب ہوگی میشرح طحاوی میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دو بائد یوں کا مالک ہوا جو آئی میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دو بائد یوں کا مالک ہوا جو آئی میں جائے گی میسسوط میں ہے۔ اگر او بی بیس میں بیس ان دونوں سے وطی کرلی قواس کے قاذف کو صد قذف کی میزادی جائے گی میسسوط میں ہے۔ اگر این بیوی سے کہا کہ اس بیل میں جو رہ نے کہا کہ بیس بلکہ تو سے کہا کہ اس کو حد قذف ماری

جائے گی اور دوتوں میں لعان نہ کرایا جائے گا:

زید نے مروو فائد ہے کہا کہ میں ہے ایک زانی ہے ہی زید ہے کہا گیا کہ بیٹی مرویا فالد کی فاص کودریافت کیا گیا ۔

کہ یہ ہے تو زید نے کہا کہ بیس تو زید پر صدنہ ہو گیا اورا گرزید نے مروسے کہا کہ اوزانی ہی فالد نے کہا کہ تو نے بچ کہا تو زید پر صدمو
گی جس نے پہلے کہا ہے اور فالد جس نے تقد این کی ہے کہ اس پر نہ ہوگی اورا گر فالد نے یوں کہا کہ تو نے بچ کہا ہے ایسا بی ہے جیسا
تو نے کہا تو فالد بھی قاد ف ہوگا یہ فاوی قاضی فان میں ہے اورائی طرح اگر فالد نے فقط یوں کہا کہ و وایسا بی ہے جیسا تو نے کہا تو فالد کو بھی صدفتذ ف ماری جائے گی ۔ یہ محیط سر حسی میں ہے اورائی طرح اگر فالد نے فقط یوں کہا کہ و ماری جائے گی ۔ یہ محیط سر حسی میں ہے اورائر کسی مروسے کہا اے قبہ (زن فاحث ) کے بیچیا عورت سے کہا کہ اے فلال کی آئی کہا کہ بھور حرام تیرے ساتھ فلال

ا الى ورت ع جس عاسلام على بميشد كے ليے تكارح حرام ب جي بهن بھيجى ، بھانجى وغير واا۔

قذ ف نہ ہوگا اور اگر کہا کہ زینت و ہذا معک یعنی تو نے زنا کیا اور بہتیرے ساتھ تھایا تیرے ساتھ کا لفظ نہ کہا تو بیدونوں کا قذ ف ہے قال المترجم بیعر لی زبان ہیں ہے ہماری زبان میں امید ہے کہ دوسرے کا قذ ف نہ ہووائقد اعلم بیترزائة المفتین میں ہے۔

این ساعہ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر کی نے دوسرے سے کہا کہ یا ابن الزانية و هذا معك ابن الزانية اور يہ تير ہے ساتھ اور يہ تكام ايک ہى دفعہ لگا تاركہا تو وہ دوسرے كا قذف كرنے والا بھى ہوگا اورا اگر كى مرد نے كہا كہ يا ذانى و هذا و دوسرے كا قذف كرنے والا بھى ہوگا اورا مام ابو يوسف ہے مروى ہے كہ اگر دوسرے كا قذف كرنے والا بھى ہوگا ہى بحيط مى ہے۔اگر كى نے ذائى كوئة كے ساتھ قذف كر بيا تو اس پر حدثين ہے خواہ بعينه أى زنا (جس ہو دائل معلم ہوا ہى بحیا تھ قذف كر بيا ووسرے زنا سے سے مسوط ميں ہے۔اگر كى نے زائى كوئة ميں ہے۔اگر كى نے زائى كوئة ميں ہے۔اگر كى نے زائى كوئة ميں ہے۔اگر كى بياتھ ان دونوں عورتوں بيان دونوں عورتوں سے زنا كياتو قاذف كو حد مارى جائے گى اور سے تابي ہوگا ہي ہے۔اگر كہا كہ تو نے ايک كے ساتھ ان دونوں عورتوں بيان دونوں عورتوں سے زنا كياتو قاذف كو حد مارى جائے گى اور سے تابيك كہ فال تھى كو كہتا ہے كہا ہے اور الله بي ہوگا كيا ہي تابيك كے اس بھيجا كيا تابيك كے اس تھى كو كہتا ہے كہا كہ الله بي ہوگا كيا تو الله بي بي تابيك كے الله بي بي تابيك كے فال سے بياكہ فال ميں ہے اگر كہا كہا كہا كہا كہ اس الرى جائے كى بير قادى قائ تاصى خان ميں ہے۔اگر دوسرے ہے كہا كہ يا بي بيجا كيا تھا اس ہے جاكر كہا كہا ہے الے زائى تو اس كو حد مارى جائے كى بير قادى قاضى خان ميں ہے۔اگر دوسرے ہے كہا كہ يا بيان اسماء اس برساتى باتى كے بي تو اس كو حد مارى جائے كى اوراگر كى آدى ہے كہا كہا ديا تو عربي تين ہے تو اس كو حد قد اس كى بير كائى بي كائى بي كائى بي كو كوئ الى بيرساتى باتى برساتى باتى ہے كہا كہا ہا كہ اس كو حد قد اس كو حد قد اس كي بيرك كي بيركائى ہے كہا كہ اس كو اس كو حد قد اس كو اس كو حد قد اس كو كوئوں كوئو

ایک نے ایک مسلمان سے جس کے ماں باپ دونوں کا فرین کہا کدا ہے است انت تو اپنے باپ کے داسطے نہیں ہے تو اس کو حدنہیں ماری جائے گی:

اگرایک نے دوسرے ہے کہا کرتو بی فلاں یہ جس ہے پین ایسے قبیل کا نام لیا جس میں ہے وہ شہور ہے تو اس پر صدنہ ہوگ ۔ ایک نے ایک مسلمان ہے جس کے ماں باپ دونوں کا فر ہیں کہا کہ ''ای لست انت لابیك '' تو اپنے باپ کے واسطے نہیں ہے تو اس کو صدفیں ماری جائے گی اور ایک نے اپنے غلام ہے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں کہا کہ تو اپنے باپ کے واسطے نہیں ہے تو اور گیا ہم تو موٹی پر صدنہ ہوگی اگر چہ غلام اس کے بعد آزاد ہو جائے یہ فاق کی قان میں ہے۔ اگر کہا کہ تو اپنے واللہ بن کے واسطے نہیں ہے تو وہ قاذ ف نہیں ہے تو بھی قاذ ف نہ ہوگی اگر چہ فاللہ بن کے واسطے نہیں ہے تو وہ قاذ ف نہیں ہے تو بھی قاذ ف نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے حالا نکساس کی مال آزاد ہواور باپ کسی کا غلام ہے تو کہنے والے برصد وا جب ہوگی بعنی اس کی مال کے واسطے اور اگر اس کا باپ آزاد ہواور مال با ندی ہوتو صد نہ ماری جائے گی لیکن تعزیر دی جائے گی اور اگر کسی دوسر سے ہے کہا کہ تو اپنی این فلال نہیں ہے اور فلال سے اس کے واوا کی تو اس کو صد نہ ماری جائے گی لیکن تعزیر دی جائے گی اور ایک کی موات خصف میں کہا تو کہنے والے کو صد قد فر میں ہوتو صد نہ ماری جائے گی اور ایک تو اس کو وحد نہ ماری جائے گی اور یہ کتر ہیں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ تو این فلال نہیں ہے اور فلال سے اس کے واوا کا نام لیا تو اس کو صد نہ ماری جائے گی اور یہ کتر ہیں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ تو این فلال نہیں ہے اور فلال سے اس کے واوا کا نام لیا تو اس کو صد نہ ماری جائے گی ہور یہ کتر ہیں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ تو این فلال نہیں ہے اور فلال سے اس کے واوا کا نام لیا تو اس کو وحد نہ ماری ہے ۔

اگر کسی سے کہا کہ 'اے ابن ہزارزانیہ' تو قاذ ف کوحد ماری جائے گی:

ایک شخص کواس کے باپ کے سوائے دوسرے کی طرف منسوب کیا بدون غضب ( مالت عمد ) کے تو حدث ماری جائے گی

اگر کس ہے کہا کہ اے این الزائی والزائی ہے اور ائی وزائی وزائی ہے بیٹے توبیاس کی ہاں وہا پ دونوں کا فقہ ف ہے ہی اگر وہ وہ وہ نہ وہ وہ وہ نہ الزوہ ہوں نہ موں تو حد قذ ف کے مطالبہ کا اختیاران کو ہے اور اگر مرکے ہوں تو مطالبہ مدا ہوگا ویفا وی کا خش میں ہے۔ ایک مروفے ایک اجتبیہ ہو گا وراگر کہا کہ تو نے زنا کیا ہتا ہو گا اور اگر کہا کہ تو نے زنا کیا ہتا ہو گا اور اگر کہا کہ تو نے زنا کیا ہتا ہو گا اور اگر کہا کہ تو نے زنا کیا ہتا ہو گا اور اگر کہا کہ تو نے زنا کیا ہتا ہو گا اور اگر کہا کہ تو نے زنا کیا ہتا ہو گا اور اگر کہا کہ تو نے زنا کیا ہتا ہو گا اور اگر کہا کہ تو نے زنا کیا ہتا ہو گا اور اگر کہا کہ ہو ہے کہا کہ صفحہ ہوگا اور اگر کی مروسے کہا کہ تو نے زنا کیا ہتا ہو گا ہو ہو ہے کہا کہ صفحہ ہو گا ہو گر ہو اسلام کہ تا ہو گا ہو ہو گا ہو رہ ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو اسلام کہ ہو اسلام کہ ہو اور اگر کہا کہ انسان (توزہ کر ہو اور کہ کہا کہ انسان (توزہ کر ہو اور کہ کہا کہ تو نیا ہو کہ ہو اسلام کہ ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی 
ساق وسباق ہے ہث کرسی پرتہت لگانا:

ا گرکسی تخص ہے کہا کہ اے ٹنڈے یا تجام کے بیٹے حالانکہ اسکاباب ایسانہیں ہے تو کہنے والے پر صرفیعی ہے اوراگر کس ہے کہا کہ اے کر نجے یا اشقر اسود کے بیٹے حالانکہ اس کا باب ایسانہیں ہے تو بھی حدیثہ ہوگی اورا گرکہا کہ اوسندھی لیں جبش کے

ع مرخ رنگ ماکل بزردی دیا ہے"ا۔

پچتوبہ اس کے تن ہیں قذ ف نہ ہوگا اور کہنے والا تاذف نہ ہوگا اورا گرع لیا آدمی ہے کہا کہ اے عبد یا اے مولی تو کہنے والے پر حد مہیں ہے اورای طرح اگرع لی ہے کہا کہ اے میر سے بیٹے تو اس پر حد نہیں ہے۔
ای طرح اگر کی نے کہا کہ تو میرا غلام یا آزاد کر دو ہے تو بیاں پر دقیت کا یاولا ، کا دعویٰ ہے اور قذف بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی ہے کہا
کہ او یہودی یا اونھر انی یا او بحق یا او بچر یہودی تو اس پر حد نہیں ہے اور گراس کو تعزیر دی جائے گی بیمبوط میں ہے۔ اگر کسی ہے کہا
کہ او یہودی یا اونھر انی یا او بچر یہودی تو آن اس پر حد نہیں ہے اور گراس کو تعزیر دی جائے گی بیمبوط میں ہے۔ اگر کسی ہے کہا
کہ اے جولا ہہ کے بچے تو کہنے والے پر حد نہ ہوگی بید تق القد بر میں ہے اور اگر کہا کہ تو آدم کا بیٹائیس ہے یا تو انسان نہیں ہے یا تو مرد
اے این الاصفر عالا نکہ اس کا با ہا ایسانہیں ہے تو حلال نہیں ہے تو بے قذف ہے یہ جو ہرہ نیرو میں ہے اور اگر کہا کہ تو حلال نہیں ہے۔ دو کر آیا کہ فلال میت مردصالح اے این الاصفر عالا نکہ اس کا باب ایسانہیں ہے تو کہنے والے پر حد نہ ہوگی بیشر می طواد کی میں ہے۔ ذکر آیا کہ فلال میت مردصالح اے این الاصفر علی اور دند نا کہا کہ کہا اس نے سب تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہا کہ کہا اس نے سب تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہ کیا سب یا کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف نہیں ہے اور اگر کہا کہا کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف نے میں ہے اور اگر کہا کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف نے میں ہو کہ کیا ہے۔

ایک مرد نے دوسرے مرد بردعویٰ کیا کہ اس نے جھے کو قذف کیا ہے چردوگواہ لایا کہ یہ گواہی دیں گے کہ اس نے اس کو قذف کیا چیز ہے:

اگرزید نے عمر وکوفڈ ف کیا حالا تکہ عمر و کے پاس اس امر کے گواہ نیس ہیں کہ زید نے اس کوفڈ ف کیا ہے اور عمر و نے چاہا کہ زید سے تشم لے کہ والند میں نے اس کوفڈ ف نہیں کیا ہے تو ہمار ہے نز ویک حاکم اس سے تشم نہ لے گا یہ جو ہر و نیر و میں ہے۔اگر کسی نے دوسر ہے پر قذف کا دعویٰ کیا ہیں اگر قاذف نے اس کا اقر ارکیا یا اس پر اس امر کے گواہ قائم ہوئے تو قاذف ہے کہا جائے

ا ای غلام جیسے عبد مربی میں غلام کے معنی ہیں آتا ہے اس طرح موتی کا لفظ بولاجاتا ہے اور اس لفظ کے گئی معنی اور بھی ہیں ہوا۔ سے اصفر نیعنی زرور مگ اور سابق ہی عرب کے لوگ روم نی الاصفر کہا کرتے تھے ہا۔ سے روہی زن بدکار الجسے وکسی بیٹی ٹری ۱۲

گا کہ جوامرتو نے کیا ہے اس کو ٹابت کر کہ سیسے ہے ہیں اگر اس نے ٹابت کیا تو خبر ورنداس پر صدقائم کی جائے گا یعنی حدثذ نہ۔

ز بایا کہ اگر اس کو تعوزی حد ماری گئی پھر قاذ ف نے اپنے سیج بونے پر گواہ قائم کئے تو اس کے گواہوں کی ساعت ہوگی اور جب

گواہوں کی ساعت ہوئی تو تعوزے کوڑے جو باتی رہے ہیں اس کی صرب سے ساقط کے جائم سے پھراس تحض کی شہادت ساقط نہ

ہوگی لینی وہ اٹل شہادت میں ہے رہے گا اور کوئی نشان فیق اس کے ساتھ لازم نہ ہوگا یہ ایسنا ح میں ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ اگر

ایک مرد نے دوسرے مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے بچھکو گذر ف کیا ہے پھر دوگواہ لایا کہ بیرگوائی دیں گے کہ اس نے اس کو گذف کیا ہے

ایک مرد نے دوسرے مرد پر دعویٰ کیا گہاں نے بچھکو گذر ف کیا ہے پھر دوگواہ لایا کہ بیرگوائی دیں گے کہ اس نے اس کو گذر ف کیا ہے

ایک مرد نے دوسرے مرد پر دعویٰ کیا گہاں نے بھر کو گذر ف کیا ہے پھر دوگواہ لایا کہ بیرگوائی دیں گے کہ اس نے اس کو گذر ف کیا ہوں

اس نے اس مرد کو کہا کہ اے زائی تو دونوں کی گوائی مقبول ہوگی اور قاذ ف کو صد قذف ماری جائے گی بشرطیکہ ہردوگواہ عادل ہوں

اور اگر قاضی ان گواہوں کی عدالمت نہ جائی ہوتو قاذ ف کوتید کر سے گا بہاں تک کہ گواہوں کی عدالت دریا شت کرے اور عدالت یہ کہ اور کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے اس کو جعرات کے دوز کہا کہ انی تو امام ایو حفیقہ نے فرمایا

کو کہا کہ اے زائی اور بیدون جو کہا کہ اور صاحبین نے کہا کہ تجول نہ ہوگی ہے گہیر سے میں ہے اور تول امام ایو حفیقہ نے فرمایا

کو ایس تھول ہوگی اور قاذ ف کوحد ماری جائے گی اور صاحبین نے کہا کہ تجول نہ ہوگی ہے گھیر سے میں ہوا در تول امام العظم کا اولی کے دیے بیا کہ جو طرف ہے۔ ۔

اگر دوگواہوں نے کی پروسرے کوفذ ف کرنے کی گوائی دی گرجس جگدفذ ف کیا ہے اس میں اختلاف کیا تو اہام اعظم فی میں اور ما حین نے فر مایا کہ مونیس داجب ہوگی اور اگر آیک گواہ نے گوائی دی کہ اس نے اس کو جعرات کے دوز قذ ف کیا ہے تو ہالا تفاق سے روز قذ ف کیا اور دوسرے نے گوائی دی کہ اس قاذ ف نے اور اگر گواہوں نے جس زبان میں تذ ف دا تع ہوا ہے اختلاف کیا لین میں شرف نے اس کو جعرات کے دوز قذ ف کیا ہے تو ہالا تفاق سب کے زور کہ بی قذ ف پر معد شہوگی یہ تو او گر گئی میں ہے اور اگر گواہوں نے جس زبان میں تذ ف دا تع ہوا ہے اختلاف کیا لین میں اگرا کے جما کہ عربی کو ابنی ہا طس ہوگی یہ فتح القدیم میں ہوا دوسر سے نے کہا کہ اور کی اور وہیں تو ان کی گوائی ہا طس ہوگی یہ فتح القدیم میں ہوا اگرا کے جما عت نے کہا کہ جم نے زید کو دیکھا کہ وہ کو ایکھا کہ اور اجب نہ کہ کہ ما دو اور اس کی گوائی اور ایک کو اور اس کی ہوا تنا کہ کر خاصوت اس پر اور نہ جما سوائے فرح کے نا کرتا تھا گھرا تنا کہ کہ کر خاصوت اس پر ایک کہ اور اس کی بولڈ نے کو تا کو کی کیا اور رہ بھر کہا کہ میں ہوا تھا کہ کہ کہ کہ کہ ما دو اور اس کی اور اس کی ہوئی کی دو تا کہ کر نے گوا در آگر کی کیا دور کی کیا اور اس کی تو تو کہ کہا کہ ہو تا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ ہو کہ کی اور کہ ہوئی کو تا میں دور کی کیا در کی گوادر آگر اس نے دور کی کیا تو تا ذکہ کو تا میں دور میں کی کہ جس مقام کی دور کی کیا در ایک کی دور کی کیا کہ دور کی کیا کہ ہوئی کی کہ جس مقام کر دور کی کیا کہ میں دور تک تیک کہ جس مقام کی دور کی کیا کہ میں دور جس مقام کی دور کی کیا کہ جس مقام کو دور کی کیا کہ میں کو کہ کہ جس مقام کی دور کی کیا کہ میں کہ کہا کہ میں کو حاضر نہ لاسکا ہوا در اگر اگر اور کی تیک دور کی کیا کہ در اور دور کی کیا کہ جس مقام کی دور کی کیا کہ در ہو کہ تیکن دور بھی کہ کی اس کو حاضر نہ لاسکا ہوا در اگر اگر فاضلہ ہو کہ تیکن دور نے کہ جس مقام کی دور سے گوا در گیا گھر کی کہ جس مقام کی دور ہو کہ تیک کی دور سے کہ کی کی کو کی کیا در کی کی کہ جس مقام کی دور کی کیا کہ کی کہ جس مقام کی دور کی کیا کہ کی کہ جس مقام کی دور کی کیا کہ کی کہ کی کی کی کی کہ کی کی کو کی کیا کہ کی کی کی کہ کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کو کی کی کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کی ک

مجنیس الناصری میں لکھا ہے اگر قاذف نے دعویٰ کیا کہ جس کو میں نے فقد ف کیا ہے بیدز افی ہے اور میر سے پاس اس کے کواہ جن تو اس کو گواہ قائم کرنے کے واسطے مہلت دی جائے گی پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو خیر ورنداس کو حد فقد ف ماری جائے گی دوراگر اس نے ایسانہ پایا جس کو گواہوں کے پاس بھیج تو وہ خود کو تو ال کے ساتھ روانہ کیا جائے گا جواس کی حفاظت کریں گے پس

ا مجول كر الح ابناراب يزعرف ك الكساب اورجهان قيد برمعن الموى بوبال بيزيان والحكار جمد كيا كياب ا-

ام محر نے جامع صغیر میں قرمایا کہ ایک مرد کا ایک غلام ہاوراس غلام کی ماں آزاد و مسلمان می اوروہ مربی تھی پرموٹی نے مردوں نے اس غلام کی ماں کو قذف کیا تو غلام کو اپنے موٹی ہے اس کے حدقذف کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہے بیمیط میں ہے۔ اگر دو مردوں نے ہاہم کالی گلوچ کی ہیں ایک نے کہا کہ میں تو زائی نہیں ہوں اورہ میری ماں زانیہ ہوتو فرمایا کہ ایسے واقعہ میں حدثیں

جمع الجوامع میں اکھا ہے کہ اگر ہورت نہ کورہ نے اپنی صدائذ ف کا مطالبہ کی دوسرے قاضی کے یہاں کیا تو وہ قاذف کو صد مارے گا لا آئکہ وہ کم قاضی اقل کے علم تضاء پر گواہ قائم کر ہے بیتا تار خانہ میں ہادرا گرکسی نے چند پار قذف کیا پاچند بار زنا کیا پیند بارشراب فی بھر وہ ایک بارصد ہے محدود ہوا تو وہ ان سب کے واسطے ہوجائے گی بیکا فی میں ہاورا گر ایک جماعت کو کلام واحد ہے قذف کیا پیران سب نے اس پر حدف فذف کا دعویٰ کیا تو اس سب کے واسطے اس کو صدوا فذف کیا پیران سب نے اس پر حدف فذف کا دعویٰ کیا تو ان سب کے واسطے اس کو صدوا مد ماری جائے گی اورائی طرح ان میں ہے بعض نے دعویٰ کیا اور بعض نے نہیا ہیں اس کو صدماری گئی تو بیصدان سب کے واسطے ہوجائے گی اورائی طرح ان میں سے ایک حاضر ہوا تو قاذف پر ایک بی حدیوگی اور اس پیرا گرائی کے بعد جس نے مطالبہ میں کیا ہو گئی اور اس کے حدود قذف کیا تو دوسرے کہ واسطے اس کو دوسری حدماری جائے گی اورائر قاذف کو سرے کے واسطے اس کو دوسری حدماری جائے گی اورائر قاذف کو سرے کے واسطے اس کو دوسری حدماری جائے گی اور اگر وحد قذف کیا تو دوسرے کے واسطے اس کو دوسری حدماری حدود قذف کیا تو دوسرے کے واسطے اس کو دوسری حدماری حدماری جائے گی اور جوحد قذف جاری کر دی جائی ہو وہ اپنے مائیل کے حدود قذف کو باطل کر دیتی ہورائی وہائی میں ہے۔

اگر زہایا شرابخواری کی وجہ ہے اس کوتھوڑی حد ماری گئی گھروہ بھاگ کیا گھراس نے دو ہارو زہا کیا یا شراب پی تو اس کو اسلے حد پوری کردی مر نوحہ ماری جائے گی اور اگر فقط دوسرا حاضر ہواتو اس کے واسطے حد پوری کردی جائے گی اور اگر فقط دوسرا حاضر ہواتو تا تو فودوسر نے قذ ف کے واسطے از مر نوحہ ماری جائے گی اور اگر فقط دوسرا حاضر ہواتو تا قذ ف کو دوسر نے قذ ف کے واسطے از مر نوحہ ماری جائے گی اور اگر ایک شخص پر اجنا س خلالہ کی حدود جس مثلاً اس نے قذ ف کیا و زہا کہ خوص کے اور تا کی خودی کی اور اثر اب پی تو اس پر کل میدود قائم کئے جائیں گے لین ہے در بے قائم ند کئے جائیں گے اس وجہ سے کہ اس کے اس وجہ سے کہ اس کی بوجائے گا دور کی دور پی تا ہم نہ کہ اس پر حدقد وف جاری کی جائے گی دور اسطے کہ اس پر حدقد وف جاری کی جائے گا دور اسلے کہ اس میں حق العبد ہے پھر اس کے بعد امام اسلمین کو اختیار ہے جائے پہلے حدز تا جاری کرے اور جا ہے پہلے ہو تا رہ دور کی باجوجس کا بدا بھی اس پر واجب ہوتو ہو تھی کا دور شرابخواری کی حدم تو خرکی جائے گی اور اگر باوجوداس کے اس نے کسی کو مجروح کیا ہوجس کا بدا ہمی اس پر واجب ہوتو

ا یقید مشرے کی گرد دسرے قاضی کے بیہاں مطالبہ ڈیٹ کرے تو وہ قیاساً واستھا نا قاؤ ف کوعد مارے کا وافلہ تعالی واعلم ۱۳ ہے۔ کا فی ہوجا کیں گےنہ یے کے قسد او بالات ان سب کے واسطے ہوگی الا بمطالبہ جن نک فرآ مل فیراا۔

پہلے جراحت کا بدلا لے لے گا پھر حدقذ ف جاری کرے گا پھر جو باقیوں جی سے اتو کی ہونلی التر تیب پوری کی جائے گی سیمین جی ہے۔ اگر کہا کہتم سب زانی ہوالا ایک تو اس کو حداً ماری جائے گی آس واسطے کہاس کا کلام مشتی مند یعنی اصل فذف موجب حد صاور ہوا پس ہرایک کو حد قذف کے دعویٰ کا اختیار ہے تا وقتیکہ و مشتیٰ کو معین نہ کرے بیڈناوی کہری جے ایک غلام نے ایک آزاد کو قذف کیا بھر دوسر ہے کو قذف کیا بھر دونوں نے یا جماع دعویٰ کیا تو اس کوای (۸۰) درے مارے جا تیں گے اور اگر پہلے اول مقذوف آیا اور اس کے واسطے جالیس درے مارے گئے بھر دوسر سے نے دعویٰ کیا تو اس کے واسطے اس بھر ہے کہ دوسر اسقذوف آیا تو اس کے واسطے اس اور مارے جا تیں گا اور اگر بھر اس کے کہ دوسر اسقذوف اس کولائے اس نے ایک اور ترکی اور کی تو اس کے اور اگر بھر اس کے کہ دوسر اسقذوف اس کولائے اس نے ایک اور ترکی کے دوسر استفذوف اس کولائے اس نے ایک اور ترکی کے دوسر استفذوف اس کے دار کی قدر ہاتی ہوں کے متر از مرکو النے اس نے ایک اور اس کے کہ دوسر استفذوف اس کولائے اس نے ایک اور ترکی کے دوسر استفذوف اس کولائے اس نے ایک اور ترکی کے دوسر استان کے دار سے کہا گئی داخل ہو بھتے تیں۔ یہ فتح القد ہر بھی ہے۔ می قدر ہاتی ہوں کے تیں۔ یہ فتح القد ہر بھی ہے۔

اگر کوئی کا فرحد قذف میں سزایا ب ہوا تو اس کی گواہی دیگر اہل ذمہ پر جائز نہ ہوگی:

اگرمقدوف نے قبل اس کے کہ اس کے قاف پر صدقائم کی جائے زنا کیا یا کوئی وظی حرام غیرمملوک کی تو اس کے قاف ف سے صدسا قط ہوگئی اور ای طرح اگر مقد وف مرتد ہوگیا تو بھی اس کے قاف سے صدسا قط ہوگئی گھراس کے بعدا گرمسلمان ہوگیا تو اس کے قاف ف سے حد ما قط ہوگئی گھراس کے بعدا گرمسلمان ہوگیا تو اس کے قاف ف برحد عود نہ کر ہے گی اور اس طرح اگر معتوہ ہو کہ اس کی عقل جاتی رہی ہوتو بھی بہی تھم ہے میہ سوط میں ہے۔ قاف ف کے ذرب ہے اس طرح حد ساقط ہو جاتی ہے کہ مقدوف اس کے قول کی تصدیق کرے یا قاف ف اس کے ذنا کرنے پر جار گواہ قائم کر سے اور ایسے عائم کر سے اور ایسے عائم کر سے اور ایسے میدود ہونے سے پہلے قائم کرے یا مارے جانے کے درمیان میں قائم کر سے اور سے بنا ہرا کی روایت کے دوایات

ل قال المترجمة لدهد ماری جائے گی بعنی مرادیہ برای کوهد ماری جائے گی برایک فض کے دعویٰ پران انوکوں بیں ہے جن کواس نے تبت لگائی ہے اور میرراز بیس ہے کہ قاذف نے بنے جس وقت استی بلورا بہام کیاتو اس کوحد ماری جائے گی ورنا ایسا تھم نیس بوااور بیتھم اس بنا پر ہے کہاس نے مبہم رکھا اورا محرور کی کو فی کہ میں میں موجود کی میں وقاذف رہتا ہیں ان کاحق ساقط ندہوتا حاصل کلام بیہ ہے کہ برحال میں وہ معدا مارا جائے گا البت معین کرنے کے صورت میں خاص ای محض کا دعویٰ ساقط ہوجائے گا اور مبہم رکھنے میں نسب کا دعویٰ قائم بوسکتا ہے۔ ا على سے باور سرائ وہاج على ہاورا رہار وار وار وار وار وار وار وار کے کم مقد وف کے زنا کرنے پراس کی طرف سے مقبول نہ ہوں گے پھر
اگروہ چار کواہ لایا جنہوں نے مقد وف کے زنا متصادم کی کوائل دی تو قا اور کے دسے استحسانا حد دور کی جائے گی اورا گروہ تین کواہ لایا جنہوں نے مقد وف کے زنا پر گوائل دی اور قا ذف نے کہا کہ علی چوتھا ہوں تو اس کے کلام پرانشات نہ کیا جائے گا اوراس کے ساتھ تی یا قوتوں اورا کی سرونے گوائل اوراکر دوم دوں نے یا دو گورتوں اورا کی سرونے گوائل اوراکر دوم دوں نے یا دو گورتوں اورا کی سرونے گوائل اوراکر دی سے کہا کہ میں ہے۔
کہاس مقد دف نے اپنے زنا کا اقر ارکیا ہوتو قاذف اور تینوں گواہوں سب کے ذم سے حدودر کی جائے گی سیمسوط علی ہے۔
اگر مکا تب اس قدر مائی چھوڑ کر مرگیا کہ اس کے ادائے گاہت کے واسطے کافی ہے لیس اس کا مال کتابت ادا کر کے آخر جر موا اجزائے حیات علی اس کی آزادی کا تھم دیا گیا اوراس کا ہائی ترکہ دار جان احرار کے درمیان تقسیم کیا گیا پھراس مکا تب میت کوکی نے قد ف کیا تو اس پر حدجاری شکی جائے گی میں ہے۔
ف قد ف کیا تو اس پر حدجاری شکی جائے گی میں جو طب ہے۔

حدِقد ف اور حدِن ما مِن فرق:

اگر جوں میں ہے کوئی امان کے رہارے یہاں آیا اوراس نے کی مردسلمان کوقذ ف کیا تو اس پر عدوا جب ہوگی اور یہ افرق ا مام اعظم کا ہا اور یہی تو ل صاحبین کا ہے بیشر ح طواد کی میں ہے۔ حدقذ ف اور حد زنا میں فرق ہے کہ حدقذ ف بسب تصادم (زائد کذر جانے ہے) کے ساقط ہو جاتی ہوتی ہوں تصادم (زائد کذر جانے ہے) کے ساقط ہو جاتی ہوتی ہوں مطالبہ مقذ وف کے قائم ٹیس کی جاتی ہو جائے اور حد قذ ف برول مطالبہ مقذ وف کے قائم ٹیس کی جاتی ہو جائے اور حد قذ ف برول تقد ہوئی ہوتی ہے۔ ای طرح اگر قاضی کے حضور میں مرافد ہونے قذ ف جابت ہو جائے اور مد قذ ف جابت ہو جائے اور حد قذ ف اور بری کرنے ہے ساقط نیس موقی ہے۔ ای طرح اگر قاضی کے حضور میں مرافد ہونے کو احتیار رہے گا کہ اس کے بعد عد قذ ف کا مطالبہ کر سے اور سید ہار ہے نو کو تیک ہے بیٹی اور کی قاضی خان میں ہے اور ایک حد قوق قاضی کو احتیار رہے گا کہ اس کے بعد عد قذ ف کا مطالبہ کر سے اور ای طرح اگر قاضی کے سامنے قذ ف کیا تو اس کو حد مارے گا اورا گرقاضی مقرر ہوتے ہے پہلے قاضی نے اس کو جازی کر جان کہ مقرر ہوتے واضی کے استیار سے کہ کہ اس کو جاری کر ہے جب بحک مقرر ہوتے ہے پہلے قاضی نے اس کو جازی کر اور ہوتی اور اور اگر اور اس کے اختیار نہ کہ کہ اس مدکو جاری کر سے ایس کے باس اس کی گوائی ندگذر کر دے اور کی طرف ہے صدور کا برت کی سے کہ کہ تو اس سے کہ کہ تو اس سے درگذر کر بیا ایس کا مرافد ہوتو اس کے البا جماع و کیل مقرر کر دیا ٹیس جا کر میا ہوں جاری کر دیا ٹیس جا کہ دیا تھیں جا کر دیا ٹیس جا کر دیا ٹیس جا کر دیا ٹیس جا کر سے جا ور دیا ٹیس جا کر سے جا کہ دیا تھیں جا کر دیا ٹیس جا کر دیا گیس کر دیا گیس جا کر دیا گیس 
تعز مركابيان

公古边

تعزیر کی شرعی تعریف اورا قسام کابیان:

واضح ہو کرتوریر الی تادیب ہے جو صفیل ہوتی ہے اور ایسے جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب حدثیں ہے۔ بینها بید

ا جس کود برگذری بادر مقذار دیری او پرذکر بروچی باا۔

تعزیر کا ثبوت دومر دول یا ایک مرد دوعورتول کی گواہی ہے ہوتا ہے:

سے غیل بانفس اس وقت تک کے واسطے ایا جائے گا ان گوا ہوں کا حال در یا فت ہو ہی اگر گوا ہوں کی تعدال کی گئی تو اس وتعزیر دی بست نے اور یہ نقاوی قاضی خان میں ہے اور تر ہمی جس (ایک بقد بندی ویا تیا) کرنے کی ساتھ ہوتی ہے اور بھی صفع اور تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور بھی صفع اور تھی ہوتی ہے اور بھی صفع اور تھی ہوتی ہے اور سے ہوتی ہے اور بھی بانیطو رکہ قاضی اس کی طرف نظر ترش سے دیکھے بینہا یہ میں ہا اور اما ایو یوسٹ کے بزد یک تعزیر الله ان کوروا ہے کہ اس کا مالک لے لے اور امام اعظم وا مام محرد اور باتی متیوں اماموں کے بزد یک بید بہار میں جائز ہے اور بیا تن میں ان ہوتی ہے اور بیاتی متیوں اماموں کے بزد یک بید بہار ہے اور ایم جائز ہے اور ایم جائز ہے اور ایم جائز ہے اور بیاتی متیوں اماموں کے بزد یک بید بہار ہوتی جائز ہے اور بیاتی متیوں اماموں کے برا دیک ہے ہے۔

بعد ضرب تعویر کے محول کرنا بھی جائز ہے اگراک میں کوئی مصلحت ہو یہ بیٹی شرح کنز میں ہے اور میس کی مت اماس کی دائے کے ہیر دہے یہ بڑا لرائق میں ہے۔ جن صورتوں میں کدورے مارے جاتی ہیں ان میں تعزیر کے ورے سب سے بخت وزور سے مارے جاتی میں گئے گھراس سے کم حدز نا کے در ہے ہم شراب خواری کے چرصد فقذ ف کے یعنی حد قز ف کے در ہے سب سے بھکے آساتی ہے ماری جاتی گئے اور جس محفی کو حد ماری کی یا تعزیر مجروہ اس سب سے مرکبیا تو اس کا خون بدر ہے بخلاف اس کے شوہر نے اپنی زوجہ کو بسبب ترک زینت و منگار کے یا بسبب ترک اجابت کے لینی شوہر نے اس کواچ بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی یا بسبب نے اپنی زوجہ کو بسبب بر مرضی شوہر کے گھر ہے باہر نگلنے کے تعزیر دی لیاں و دورت اس تعزیر سے مرکبی تو شوہراس کا ضامی (ویت کا ادو گا اور یہ نہرا الفائق میں ہے اور تعزیر جار اور فرق اگر کے کیر سے پہنے ہوئے اس کو در سے مارے جا کیں گئے شرب درہ اس کے مورت اس کو در سے مارے جا کیں گئے شرب درہ اس کے مورت کی صدی کی حدیمی وہ محمدود (اس کمنی صدن عی صدن علی منظر تی کو اس کے اور بیامام ابو حنیف والم محمد کا قول سب اعضاء پر متفرق لگائی جائے گی مواسے مراور فرق (ذکر تے ہویا مؤنٹ کے اطلاق زبانعرب) کے اور بیامام ابو حنیف والم محمد کا قول سب اعضاء پر متفرق لگائی جائے گی مواسے میں اور فرق (ذکر تے ہویا مؤنٹ کے اطلاق زبانعرب) کے اور بیامام ابو حنیف والم محمد کا قول

ہاور بیفاویٰ قاضی خان میں ہاورا بیا ہی صدو دالاصل میں مذکور ہے۔ اگر گالی والے الفاظِ بدکسی اشراف کو کہے جیسے فقہا میں سے کوئی فقیہ ہو یا کوئی علویٰ تو کہنے والے کو

تعزیر دی جائے گی:

ا او چھنا کون کے ٹھکانے اور مراد کشاہے جوابے گھر میں زائی مردوں وقورتوں کا ٹھکا نادے ا۔ ع قال مترجم کیکن بیچاری عرف میں پی پیکننساس میں ایسا ہے جس کی تا وطن میں بیٹونساس میں ایسا ہے جس کی تا وطن میں جو قابل تا وطن نیس ہے اس پر لائق ہے کہ تعزیروی جائے اور اس ممتناه منوع شرعی جس برانکار ومنع کرتا واجب ہے او

واجب ہوگی اور بیظا صدیم ہے۔اگر کہا کہ اے معفوح تو تعزیر دی جائے گی اور صدواجب نہ ہوگی اور بیامام ایو یوسف وامام محرکا قول ہے اور اگر کہا کہ یامعفوج المسبیل تو صدواجب ہوگی اور امام ایوضیفہ کے نز دیک کسی صورت میں قاؤف نہ ہوگا لیکن اس پر تعزیر واجب ہوگی اس واسطے کہ اس نے اس کوایک نوع کا عیب لگا یا اور تو آرمعلوج جمعنی معزوب الد بر بعنی جس کوگا نڈو کہتے ہیں اور بیظہ بریدی ہے۔

ا گر کہا کہ اے ابلہ اے لاتی ( ین ع) یا ہے ستورتو اس پر پھھلازم نہ آئے گا اور اگر کہا کہ اے قذر ( پلیدی) تو اس میں تعزیر وا جب ہوگی بیقاوی کبری میں ہے اور اگر کسی مرد نے کسی حاوث میں علماء کا فتوی کے کراسیے خصم کے سامنے پیش کیا ایس مصم نے کہا ك من اس برنبيس عمل كرتا بول يا كهاكه جوانبول فتوى ديا بايمانيس ب حالا نكه ميخص جابل باوراس في ابل علم كوتحقير ك ساتھ یا دکیا ہے تو اس پرتعزیر واجب ہوگی۔ اگر کسی کوتعریض کے ساتھ قذف کیا بعنی اس کوزنا کاری کے ساتھ تعریض کی تو تعزیر واجب ہے بیصاوتی قدی میں ہے۔ آ دمی کے واسطے اولی بیہ ہے کہ جب اس سے الیمی بات کہی جائے جوموجب عدوتعزیر ہے تو اس کو جواب ندد ے اور مشامخ نے قرمایا کہ اگر کہا کہ اے خبیث تو احسن بدہے کہ اس سے بازر ہے اور اگر بازندر بااور قاضی کے حضور مس مرافعہ کیاتا کہ کہنے والے کوتا ویب و سے تو جائز ہے اور اگر باو جوداس کے کہنے والے کو جواب ویا کہ بیس بلکہ تو ہے کھ مضا كقد نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہےاور ہمار ہےامحاب سے مروی ہے کہ اگر کسی نے طرح طرح کے ممنا ووفساد کرنے کی عادت بکڑلی تو اس پر اس کا محر ترا دیا جائے گا اور بیسراجیہ میں ہے۔ فخر الاسلام نے فرمایا کدا مرکسی نے مسجدوں کے دروازے پر پرانے کی عا دیت اختیار کرلی تو وا جب ہے کہ اس کوتعزیر دی جائے اور مبالغہ کیا جائے لیٹن بڑھ کرتغزیر دی جائے اور قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے یہ بحرالرائق میں ہے اور دروغ وفریب کے تبالے و خطوط الکھناموجب تعزیر ہے اور نیزموجب تعزیر یہ بھی ہے کہ احکام شربعت کے ساتھ مماز حت کرے بعن منصول اور منجملہ موجبات تعزیر کے وہ ہے جوابن رستم نے ذکر کیا ہے اگر برزوں کی دم کا نذا كى يعنى سر سے كاث والى ياباندى كے سر كے بال موغر والے تو تعزير واجب موكى اور از انجملہ اگر سلطان نے كسى كوكسى مسلمان كے قمل پر ناحق با کراه مجبور کیا بینی اس طرح اکراه کیا کہ تھے گولل کروں گا اگرتو اس کولل نہ کرے گا بس اس نے قبل کیا تو اس کا قصاص سلطان پر ہوگا اورتعز برقاحل پر ہوگی ہدا مام اعظم وا مام محمد کا قول ہے اوراز انجملہ بدہے کداگر کسی نے دوسرے کوز ٹا کرنے پر آسرا و کیا اس نے زنا کیاتوجس نے اکراہ کیا ہے اس پرتعزیرہ اجب ہوگی اور مجملہ جوجبات تعزیر کے زمد مارو ہے میتا تار طائیہ سے۔

اگرایک نے دومر ہے پرابیادعویٰ کیا جوموجب تلقیرہو:

اگرایک نے دومر ہے پرابیادعویٰ کیا جوموجب تلقیرہو:

اگر ایک بینی نظیمر پراتو اس کوتوریردی جائے گی اور بیمراجیہ جی وطی کی یا کی سلمان کوتھٹر مادایا بازار جی اسے مند بل انار ڈالی بینی نظیمر پراتو اس کوتوریردی جائے گی اور بیمراجیہ جی ہا گر کواہان تعزیر بعدمشہود علیہ کے تعزیر دیتے جانے کے معلوم ہواکہ غلام جی یا کافر جی حال نگر مشہود خلیہ تعزیر دیتے جانے ہے مرکبا ہے یا وُزوں ہے بجزرت ہے یا گواہوں نے بعد گوائی کے رجوع کیا تو امام اعظم کے زو کی ایک مشہود خلیہ تھی ہوا کہ گواہوں ہے اس جی اختلاف کیا ہے بیمچیط مزمی جی ہے۔ قید جی تعلیم کی اور اگر اس کے قویم کے اس جی افتال کی تعزیر دفع کر ہے تو اس کے کہا کہ جاتوں کی ساعت ہوگی اور اگر اس کے فتی کا اثبات منہنا چا ہاتو اس جی خصومت نہیں سے جاتی ہوں کہ کہا کہ جی کے اس کو اہوں کے کہا کہ جی کو ابوں کے کہا کہ جی

ونت ہے کہ گواہوں نے اس کے فتق کی گواہی وی اور پچھ تفصیل نہ بیان کی اور اگرفتق کی تفصیل کرنے میں ایسی بات بیان کی جو ستضمن حق الله تعالی یاحق العباد ہے تو ایسی گواہی قبول ہو گی مثال اس کی بیہ ہے کہزید نے مثلاً کسی ہے کہا کہاو فاسق بھر جب وہ زید کو قاضی کے حضور میں لے گیا تو زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اجتبیہ عورت کا بوسرلیا بااس کو چینالیا یا اس سے خلوت کی یامثل اس کے کوئی امرفتق بیان کیا بھر دو گواو قائم کئے کہ جنہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کوابیا کرتے دیکھا ہے تو شک نہیں کہالی گوا ہی قبول ہو گی اور زید کی ذات ہے تعزیر دور ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہے اُگرا بیک نے دوسرے پرایسادعویٰ کیا جو موجب تکنیمرے اور مدی اپنے دعویٰ کے اثبات سے عاجز رہاتو اس پر تجھودا جب نہ ہوگا بشرطیکہ بے کلام اس کی طرف ہے بطریق دعویٰ نز دعا کم شرع صا در ہوا ہواورا گراس کا صدور بطریق بد گوئی یا اقتصاص بد کوئی یا اقتصاص کے صا در نہوا ہوتو اپنے لائق سز ادیا جائے گا پہنہرالفائق میں سراجیہ ہے منقول ہے ایک شخص منفی ند ہب کا شافعی المذ ہب ہو گیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی پہ جواہرا خلاطی میں ہے زید نے عمر وکو ناحق مارا پھرعمرو نے زید کو بھی تاحق مارا تو دونوں کوتعزیر دی جائے گی اورتعزیر جاری کرنے میں پہل اس سے کی جائے گی جس نے مارنے میں پہل کی ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ چوشراب خواروں کے مجمع میں بیضایا جولوگ شرا بخواروں ک بعیت پرجع ہوئے کہ شبہہ شرا بخواروں کا پڑتا اگر چہ شراب نہ لی ہوتو ہرا یک کوتعزیر دی جائے گی اور جس کے ساتھ رکو ہُ خمر ہے اس کو تعزيروي جائے گي اور محبوس كيا جائے گا اور جومسلمان شراب بيتا ہو يا سود كھا تا ہواس كوتعزير دى جائے گي اور قيد كيا جائے گا يبال . تک کہتو بیکر ہےاوراییا ہی مغنی ومحت (جواغلام کرا تا ہو بینی ایسا فتذاس کی ذات ہے بریا ہو) و نا تکد (رونے والیاں جومسیتوں میں أجرت پررویا کرتی ہیں)ان سب کوتعزیروی جائے گی اور قید کئے جائیں شے یہاں تک کہتو بہکریں بینہرالفائق میں ہے خانیمیں لکھاہے کہ مسلمان مقیم نے عمد اگر رمضان میں افطار تھ کیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی اور بعد اس کے قید کیا جائے گا اگر اس کی طرف سے دو بار وافطار کر 

ایک نے اپنے بچے صغیر کوخمر (شراب) بلائی تو اُس کوتعزیر دی جائے گی:

ایک مرد نے اجنبیہ عورت آزادہ یا ہائدی کا بوسلیایا اس سے معافقہ کیا یا چھوااور پیٹہوت سے کیا تو اس کوتع رہ دی جائے گی اور اس طرح اگر فرج کے سوائے میں اس سے جماع کیا تو اس کوتغریز دی جائے گی اور پیڈاو کی قاضی خان میں ہے اگر کسی عورت نے بندر کوا ہے او پر قابود ہے دیا یا لیعنی جماع کرنے دیا تو اس کا تھم وہی (تحزیر دی جائے گی) ہے کہ مرد نے جو با بیہ جانور مادو سے وطی کی ہے جو ہرہ نیرہ میں ہے اور جو تفقی آن کر بے یا چوری کرنے یا لوگوں کے مار نے میں تہم ہوا ہود ہ قید کیا جائے گا اور بھیشہ برابر قید رہے گا یہاں تک کدا پی تو بہ ظاہر کر سے بیڈ تا دی قاضی خان میں ہے اور شخ علی بن احد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کا دوسر سے پردوئی تھا مگر جس پردوئی ہے وہ اس کو شال آخر اس نے بیکھا کہ اس کے اہل وعیال وغیرہ کو خالموں کے ہاتھ میں ڈال ویا اور بیش ای اور بدون کفالت کے بیٹھل کیا پس ظالموں نے ان کوقید کیا اور بیڑیاں ڈالیس اور ان کوخوب مارا اور بہت سامال اور بیش غاب کا جس کر لیا پس اگران لوگوں نے بیا مور قام بھی کے حضور میں ثابت کے تو اس طرح یا میں ڈالے والے پرآیا تعزیر

ا سیام محققین علاء کنزد یک الی صورت بر محول ہے کہ باوجود جائل ہوئے کے بطریق لبودلعب اس نے ایسا کیا ہوا۔ س افطارے مرادیہ ہے کدوزو شرکھا اور بیمرادئیس ہے کدوز ورکھ کرتو ڑ ڈالاا۔ سے صدر شہید نے فرمایا کہ بوسدا حبیہ نشان شبوت ہی کس تفا قاس کا دعوی عدم شبوت قبول ندہوگا ا۔

واجب ہوگی قو قر مایا کہ ہاں وہ تعزیر دیا جائے گا بہتا تار خانیہ یں ہے۔ تیمید سے منقول ہے کی مخص نے ایک مردی یوی یا دخر کو جو صغیرہ ہے مرد فریب سے نکال کرکسی مرد کے ساتھ میاہ دیا تو امام محد نے فر مایا کہ یں ایسا کرنے والے کو برابر ہمیشہ تیدر کھوں گا یہاں تک کہ دہ اس مورت کو دائیں کرے یا خود مر جائے۔ یہ فاوی کری میں ہے۔ ایک نے اپنے بچے سغیر کو شر بلائی بعنی شراب تو اس کو تعزیر دی جائے گی بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ہاتھ سے جل لگا ترام ہوا وراس میں تعزیر لازم آتی ہا ورائی بیوی یا بائدی کو اپنے تی دکر سے عبث کرنے کا قابود یا حتی کہ اس کو انزال ہوا تو یہ کروہ ہاورا ہے مرد پر پچھوا جب نہیں ہے یہ سراج وہائ میں ہے۔ شخ ابو نفر الد بوت نے فر مایا کہ اگر کسی مرد نے اپنے غلام کا ہاتھ کا طن ذالا یا اس کو تل کی اور اجب ہوگی بیصاوی میں ہے۔ ایک نفر الد بوت نے مولی سے اپنی ذات کی تج اپنے ہاتھ طلب کرتا ہے طالا نکہ مولی مقرے کہ یہ میری صحبت و ساتھ میں ایکی طرح رہا تھر اس کی درخواست قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو تعزیر دی جائے گی کیونکہ و مصحبت ہے یہ فاوی کی کری میں ہے۔

ونتاوی عالمگیری ..... جاری کی کی (۲۹۱ کی کی اسرته

## السرقه السرقة المسرقة المسرقة المسادة 
سرقہ اوراس کے ظہور کی صور کے بیان میں اس قد اوراس کے طہور کی صور کے بیان میں

(1): C/ri

سرقه کی شرعی تعریف:

شرع میں سرقہ کی بیتر یف ہے کہ آوی عاقل بالغ کے نصاب محرر کویا جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہودر حالیہ وہ بلاشیہ فیرکی ملک ہوبطور خفیہ لے این سرقہ ہے بیا حقیارش مختارش ہا اور خفیہ لیا جاتا آبیا ابتدا میں معتبر ہے یا ابتدا اور انتہا دونوں میں معتبر ہے پس قرمایا کہ اگرس قہ دن میں ہوتو خفیہ کا اعتبار ابتدا میں ہے اور نتہا میں بھی ہے اور اگرس قہ دات میں واقع ہوا تو خفیہ کا اعتبار فقط ابتدا میں ہے بیٹ فرمایا کہ اگرس ہے جتی کہ اگر دات میں خفیہ مکان میں سدید لگائی پھر مال بطرین مخالب و مکا ہر و جہار آاس کے مالک ہے این بھا ابتدا میں ہوا اور جب مالک نے اس کو اپنے مال کے لینے ہے دوکا تو اس نے مالک ہے اس کو اپنی اس کے مالک ہوا اور جب مالک نے اس کو اپنی مال کو این میں ہوئی ہور کا ہاتھ تی کا ناجائے گا اور اگر دن میں آس نے مالک ہو سے بطور مقاتلہ و مغالب لیا تو اس کا ہاتھ نہ کا ناجائے گا اور اگر وقع کی ہورائی اور بیت میں داخل ہوگیا پھر مال کو مالک ہو اس میں ہو بیٹ میں ہو میں ہو ہورائی اور بیت میں در ہم مغروبہ بوزن سبعہ کھر ہورائی تو بقول میں اس میں ہوئی ہو کہا تو تعالب ہو کہا تو تعالب ہو کہا تو تعالب ہو کہا تھ کا شائلازم آتا ہا واداگر ایسا ہو کہا تو تعالب ہو کہا تو تعالب ہو کہا تو تعالب ہا تھ کا شائلازم آتا ہا واداگر ایسا و دینار چرایا جس کی قیمت وں در ہم غیر معزوبہ ہے چورائی تو تعل میں جو تعالب ہو 
اگروس درہم کھو نے جن کی جا ندی خالب (بنہدہ تا ہے اپیش دفیرہ کے ) ہے چرائے تو ظاہر الروایہ کے موافق اس میں قطع (باتھ کا نا) نہیں ہے اور بھی اصح ہے رہے تا ہے اور اگر زیوف یا نہیرہ یا ستوقد دی درہم چرالیے تو اس میں حدقطع نہیں آتی ہے الل آ نکہ ایسے درہم بہت ہوں کہ جن کی قیمت کھر ے دی درہم یا زیادہ ہوتو البت ہاتھ کا ناجائے گاید بحرالراکن میں ہا اور جب مال مسروق کی تقویم واجب آئی ہی آیا ایسے نقد سے قیمت اندازہ کی جائے گی جوعزیز الوجود ہے لینی بہت کم ہے یا ایسے نقد سے جوشیر اللہ ترجی فی فوائد القیود تولد آدی عاقل بالغ خواہ سلمان ہویا کا فرخواہ مردہویا مورت تولد نصاب محرزی فی جنساب کہ تفاظت میں ہواور معنون ہوئی اس کے کماس پر ہاتھ سات کا کہنے : وانسا قلنا انگ عنی اصول المحنفیة کسالا یہ نفی الساھر بفضا واصول الورنساب سے بہال مراود س درم یا در اور کہا تا ہو جودرم و دیتار شہوں قولد در حالیہ یا شہاور لینے والا عادل یا شستہ بملک خود شہواور نیز فیر کی کہا سام ہو دیتار شہوں قولد در حالیہ یا شہاور لینے والا عادل یا شستہ بملک خود شہواور نیز فیر کی کہا تا ہو جودرم و دیتار شہوں قولد در حالیہ یا شہاور لینے والا عادل یا شستہ بملک خود شہواور نیز فیر کی کہا تا ہو جودرم و دیتار شہوں قولد در حالیہ یا شہاور لینے والا عادل یا شستہ بملک خود شہواور نیز فیر کی کہا تا ہو حد قد درس کے کہاں چرا بال چرا بال وقولہ بلور نفید میں ہو میں جردی ہے دری کے دری اس میں جردی کے دری کی دری کے دری کی دری کی تا ہو کہا ہو کی کہا کہ بالد کا جودرم دو سے دری میں دری ہی کر کی گئی ہیں۔ سے وزن سید معروف ہو اور نہم اس کی تھور کی کی کرنے کی جودری کی کرنے کی تھیں۔

میں اوگوں کے درمیان بہت رائے ہے تو اہام ابو بوسٹ نے اہام اعظم ہے روایت کی کدا سے وی درہم ہے انداز ہ کیا جائے گا جو شہر میں اوگوں میں زیادہ ورائے ہے اور حسن نے اہام اعظم ہے روایت کی کدہ ہا اجودوی درہموں سے انداز ہی جائے تی کہ شہر میں اوگوں میں زیادہ ورائے ہے اور ایک جائے تی کہ شک کے ساتھ کا نما نہ واجب ہوگا یہ محیط میں ہے اور ایک کے انداز ہ شک کے ساتھ کا نما نہ واجب ہوگا یہ محیط میں ہے اور ایک کے انداز ہ رئے یہ نہ کا نہ اور نہ انداز ہ کرنے والوں کے اختاا ف کرنے کی صورت میں یعنی اگر انداز ہ کرنے والوا یک ہویا انداز ہ کرنے والوں کے اختاا ف کرنے کی صورت میں یعنی اگر انداز ہ کرنے والوا یک ہویا انداز ہ کرنے والے ایک ہویا انداز ہ کہ کوئی اُس کی قیمت نصاب انداز سے اور کوئی نصاب سے کم تو ہمی ہاتھ دیا تھا ہے گا یہ محیط میں ہے۔

قیت؛ ہے دو مرد عادل کے کہنے ہے تا بت ہوگی جن کو معرف قیمت علی مہارت ہے ہیمین علی ہاور نصاب کا پورا بون چور کے تن میں ہی معتبر ہے بینی اُسی کی طرف استہار کیا جائے گا کہ اُس نے چوری کس قد دکی ہے نہ مالکوں کی طرف اور اُسی اج ہے جائے ہے۔

ہون چور نے دی آدمیوں کے مال ہے ایک بیت ہو دین ورہم ہرایک ہے ایک ایک درہم چرایا تو اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ہے جو طبی ہے جو بر ہے گر روشر ط ہے کہ حرز ایک ہی ہو چنا نچو اگر دو منزل مختل ہے گئی ہے تھو ہے کہ حرز ایک ہی ہو چنا نچو اُس میں قطع نہیں ہے اور ایک وار کے بیوت بمنز لہ بیت واحد کے جین چنا نچو اگر ایک دار میں دل بیت ہوں اور ہر بیت میں ایک ایک آری رہتا ہو ہی چور نے ہر بیت ہے دہنے والے کا ایک ایک درہم کھر اچرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بنا والی کا بخلاف اس کے اگر دار بڑا ہواور اس میں تجر مے مختلف متعدد ہوں تو ایسا تھم نمیں ہے بیہ محرال اُس میں ہواور اس میں تجر مے مختلف متعدد ہوں تو ایسا تھم نمیں ہے بیہ محرال اُس میں ہواور اس میں تجر مے مختلف متعدد ہوں تو ایسا تھم نمیں ہے بیہ محرال اُس میں ہواور اس میں تجر مے مختلف متعدد ہوں تو ایسا تھم نمیں ہو ہوا گیا اور باتی گونکال لایا تو ہاتھ دنکا نا جائے گا بے ہوالا اُس میں ہوائے گا ہوا کہ اُس کو نا ہوا گیا گیا گیا گیا ہوا گیا گیا گیا ہوا ہوا گا گیا گیا ہوا ہوا گیا گیا ہوا گیا گیا ہوا ہوا گیا گیا ہوا ہوا گا گیا ہوا ہوا گیا گیا ہوا ہوا گا گیا ہوا ہوا گیا ہوا ہوا گیا گیا ہوا ہوا گیا ہوا ہوا گیا گیا ہوا ہوا گیا گیا ہوا ہوا گیا گیا گیا ہوا ہوا گیا گیا ہوا ہوا گیا گیا ہوا گیا گیا ہوا گیا گیا ہوا گیا گیا ہوا ہوا گیا ہوا ہوا گیا ہوا ہوا گیا ہوا گیا گیا ہوا ہوا گ

اگرایک جماعت ہواور چوری کرنے کا مباشراس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کا ٹاجائے گا:

جو تحض کے مباشر تھا چوری کے مباتھ اس کارو (ددگاری نقا) ہو فلا ہرا آرویہ یں اس کا بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا بیٹھ ہیر ہیں ہے اور اگر ایک جہا عت ہواور چوری کرنے کا مباشر اس میں فقط بعض ہے تو ان سب کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بشر طیکہ ہرایک کے حصہ میں بعد رفصاب آئے اور بیا سخسان ہے خواہ مکان حرز سے سب اس چوری کے مباشر کے ساتھ نگلے ہوں یا اس کے بعد فی الفور نگلے ہوں یا وہ ان کے بعد فی الفور نگلے ہوں یا وہ ان کے بعد فی الفور نگلے ہوں اور تکا ہوا گر ان چوروں میں کوئی صغیر یا مجنوں یا معدہ ہویا جس کا ال چرایا ہے اس کا ذی رحم محرم ہوتو کی کہ ہوں یا وہ ان کی تا جاس کا ذی رحم محرم ہوتو کی کہاتھ ندی ٹا جائے گا میٹر الفائق میں ہوئے تو ان کو اعتبار ہوگا کہ چوری فہ کورگی بابت چور کا ہاتھ کو ادیں اور اگر ان میں ہے بعض پھر اس میت ہوں تو چور کا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا یہاں تک کہ مب حاضر ہوں اگر زید نے محروکو ویا گئے گؤ اور یک کہ دو درس میں کہ بست ہوں تو چور کا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا یہاں تک کہ مب حاضر ہوں اگر زید نے محروکو ویا تعلیار ہوگا کہ وہ درس میں کی فیست ہوں تو جور کا ہاتھ ندکا ٹول کا جہاں کی فیست خوروکو بیا تھیار ہوگا کہ وہ درس درہم کی ڈگری کر دی گئی بھر موکل خود حاضر ہوا تو بھی میں خالد کا اتھ ندکا ٹول گا ہے چوری کی کہ دورت درہم کی ڈگری کر دی گئی بھر موکل خود حاضر ہوا تو بھی میں خالد کا اتحد ندکا ٹول گا ہے چوری میں سے۔

ا نظاہر مقابل باطن ہے ندمقابل تھی۔ چنانچا گلی مؤرت ہے فاہر ہے اور سے لیکن جو تھی چوری کروہا ہے دوسراا کرچہ ہاتھ سے چوری نہیں کرت ہے مگر اس کامد د گار ومحافظ ہے

اگر چوری کا اقر ارکیا پھر رجوع کیا پھر بعض مال کا اقر ارکیا تواس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا:

اور نیز چاہے کہ مقر کواقر ارہے پھر جانے کی تلقین کرے کہ حیلہ اُس پر سے صد دور ہوجائے کا حاصل ہولیں اگر وہ اقر ار ہے پھر گیا تو ہاتھ کا نے جانے کے حق میں مجھ ہے لینی ہاتھ نہ کا نا جائے گا گر مال تاوان نہ واجب ہونے کے حق میں نہیں سے کے افقیار شرح میں رہیں ہے اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے اس سے سودرہم اس کے چرائے پھر کہا کہ جھے وہم ہوا ہے بلکہ میں نے قلال مختص کے سودرہم چرائے بھر کہا کہ جھے وہم ہوا ہے بلکہ میں نے قلال مختص کے سودرہم چرائے اور اگر اور کیا کہ میں اور اس کے جرائے گا گراؤل مقر لہ کو مال والی و ساوراس کے مشل دوسرے کو والیس دے میں جاوراگر اُس نے چوری کا اقر ارکیا پھر رجوع کیا پھر بحض مال کا اقر ادکیا تو اس کا ہوئے ہیں ہوں ہیں ہے اور قد وری میں کھا ہے کہ اگر کس نے اقر ادکیا کہ میں نے یہ دراہم چرائے جیں اور یہ میں نیس کہا تا ہوں تو اُس کا ہاتھ نہ کا نا جائے گا یہ ذیر وہیں ہے۔

امام محد نے جامع صغیر میں فرمایا کدومردول نے اقرار کیا کہ ہم نے یہ سودرہ ہم چرائے ہیں پھران میں ہے ایک نے کہا

کہ یہ میرا مال ہے تو ان میں ہے کی کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا خواہ ان میں ہے ایک نے یہ متولیک قضا ہونے ہے پہلے کہا ہو یا بعد تکم

قضا ہونے کے قبل ہاتھ کائے جانے کے کہا ہوائ کی امام محد نے اصل میں تصریح کردی ہے اس واسطے کہ ہا ب عدود میں استیفاء نے کے شعبہ بقضاء ٹا بت ہاوراگر دونوں میں ہے ایک نے اقرار کیا کہ میں نے وفلاں نے فلاں مخص ہے یہ کیڑا جودونوں کے ہاتھ میں ہی ہے تو امام محد نے یہ مسئلہ کتاب الاصل میں ذکر فرمایا اور اس کی دوصور تیں قرار دیں ایک ہی کدوم سے نے اس کی تحد دوسر سے نے اس کی تحد یہ کہ وسر سے نے اس کی تحد یہ کہ تو اس کی وصور تیں تیں اور آئی کی اس صورت میں ہالا جماع ان دونوں کا ہاتھ کا ٹا جائے گا دوم آئیکہ دوسر سے نے اس کی تحد یہ کہ تو اس کی وصور تیں ہیں اور اس کی میں اور اس کے دوسر سے نے اس کی تحد یہ کہ ہوں نے جہا کہ میں نے جہا کہ میں نے نہیں چرایا اور میں نہیں بہانا کہا گا ان دونوں میں انتحان کے سے کئی رفعے داجب نہ ہوگا دوم آئکہ دوسر سے نہ کہا کہ میں نے نہیں چرایا اور میں نہیں بہانتا کہا گیرا اور اس صورت میں انتحان نے برا موان ہوجاتی ہے۔ یا بھرا کہا کہ میں نے نہیں جرایا توری دفیرہ کے کہا کہ میں نے نہیں جانے کہا کہ میں تقادم سے صدماقط ہوجاتی ہے۔ یا بھرا وی وہا نہ بہا۔

ایک تکا وہ بہ کہ تقادم جد سے تی قذف کے ستو طالاز مہیں آتا ہے بخلاف مد شراب خوری دفیرہ کے کہاں میں تقادم سے صدماقط ہوجاتی ہے۔ یا بھر وہا ہے۔

ایک تار اس میں تقادم جد سے تی قذف کے ستو طالاز مہیں آتا ہے بخلاف صد شراب خوری دفیرہ کے کہاں میں تقادم سے صدماقط ہوجاتی ہے۔ یا بھر وہا ہے۔

ایک تار وہا ہو ان میں میں تقادم ہو سے تھر اور میں نہیں بھر اور میں نہیں بھر اور کی تھر اور کہا ہو باتے۔

ایک تار وہا ہو باتا ہے۔ اس میں تقادم سے مدماقط ہوجاتی ہو اور کی دوم کے کہا کہ میں تقادم سے مدماقط ہوجاتی ہے۔ یا بھر وہا ہے۔

ہے كدامام ابوحنيفة وامام حجر في فرمايا كدا قراركريف والے كاباته كانا جائے كااور ربا انكاركرف والاسوبالا جماع اس كاباته نيس کا نا جائے گا پیملط میں ہے۔

ا گر دوسرے نے اُس کی تقیدیق کی مجراُس ہے مجر گیا تو بالا تفاق اتر ارکرنے والے سے قطع ساقط ہوجائے گا یہ عمّا ہیہ میں ہے اور اگر وونوں میں ہے ایک نے کہا کہم نے بیر کیڑ افلال سے چرایا پس دوسرے نے کہا کہ تو حجوث بولا ہم نے نہیں چرایا ہے لیکن ریکٹر افلاں کا ہے تو امام اعظم کے نز دیک مقر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مشکر کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور ایک شخص نے دوسرے بر مرقد كا دعوى كيا اورأس في الكاركيانواس عصم لى جائے كى بس اگرأس فيسم عدا تكاركيانو أس كا بالخونيس كا نا جائے كا لٹین مال کا ضامن ہوا اور اگر اُس نے اقر ارکرلیا پھر اپنے اقر ارسے پھر کیا اور انکار کیا تو ہاتھ ندکا ٹا جائے گا ولیکن مال کا ضامن ہوگا يراج وباج ين إورا كرزيد في سرقه كا قراركيا بن عمروف كها كنيس بلك من في جرايا بهذا ك في قرب كا مال جرايا ب وہ جس کی تقیدیق کرے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا پس اگر اُس نے اوّل کی تقیدیق کی بھردوسرے کی تو ہاتھ کا ٹناو مال کی منمانت کچھ واجب نہ ہوگی اس واسطے کددوسرے کی تصدیق کرنا اس کی تکذیب ہے بیعما بید میں ہے اور اگر مسروق مند (جس کے ہال چوری ہوئی ) نے اوّل کی تقد بی کرنے کے بعد کہا کہ اس کواوّل نے نہیں چرایا اوراُس کودوسرے نے چرایا ہے تو دونوں میں سے کسی کا باتھ نہ کا نا جائے گااوراؤل پر مال بھی واجب نہ ہوگا اور دوسرا مال کا ضامن ہوگا بیمچیط سرتسی میں ہے۔

اگرچورنے کہا کہ میں نے اسکوفلال سے چرایا اور اسکو اس مخص کے پاس جسکے ہاتھ میں ہے وو بعت رکھا:

اگر اوّل کی تقیدین کی پھر دومرے نے اتر ارکیا ہیں اس کی بھی تقیدین کی تو دوسرامقر مال کا ضامن ہوگا اورا گرسر قہ کا اقر ارکیا پھر مالک نے غصب کا دعویٰ کیا یا اس کے برعکس واقع ہواتو ہاتھ نہ کا تاجائے گامگر مال کا ضامن ہوگا یہ عما ہی ہے اوراگر کہا کہ نبیں اور سکوت کیا پھر کہا کہ بلکہ تونے مجھ سے فصب کر کے لیا ہے تو مال کا تھم نے دیا جائے گا اور اگر اقرار کیا کہ میں نے اس طفل کے ساتھ جرایا ہے یا اس کو سکتے کے ساتھ جرایا ہے تو اس کا ہاتھ تیں کا ٹاجائے گا یہ محیط سرحتی میں ہے اور اگر جار نے سرق كاقراركيا بجردونے رجوع كياتو باتھ كانائيس جائے كااوراس طرح اگروونے اقراركيا بحرايك نے رجوع كياتو بھى ميك تھم بيد عما ہے میں ہے اور اگرزید نے اقر ارکیا کہ میں نے بیر کیڑ اعمرو کا جرایا ہے اور عمرو نے اقرار کیا کہ اس میں سے نصف کیڑا زید کا ہے لیعن کہا کہ اس میں سے نصف کیڑا تیرا ہے اور زید نے اس سے انکار کیا تو اُس کا ہاتھ نیس کا ٹا جائے گا بیعیط میں ہے اور اگر جور نے كہاكہ بن نے اس كوفلاں سے چرايا اور اس كواس مخص كے پاس جس كے ہاتھ بن ہے ود يعت ركھا يا اس كو بهدكر ديايا أس نے مجھ ے غصب کرایا ہے اور قابض نے اُس سے اٹکار کیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا گر قابض پراس کے تول کی تصدیق نہو گی بیعما ہیا میں

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اور عمرو نے خالدے ہزار ورہم چرائے تو آخر قول میں امام اعظم کے مقر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور میں صاحبین کا قول ہے اور اُس کے شریک کا تظار نہ کیا جائے گا یہ میں ہے اور تو اور بشر میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کداگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے چرائے تو درہم نہیں بلکہ وس ورہم تو امام اعظم کے قیاس پر اس کا ہاتھ کا ثالازم نہیں آتا ہے بیجیط میں ہے متعلی میں لکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے مال فلاس سے سوور ہم چرائے نہیں بلکہ دس وینار (۱۰) تو دس (١٠) ديناركي وجدے أس كا باتھ كا ناجائے كا اور سوور بم كا ووضامن بوكا اور مراداس سے يد ب كديداس صورت على ب ك مقرلہ کے دونوں مالوں کا دعویٰ کیا ہو پس بیامام اعظم کا قول ہےاورا گراُس نے کہا کہ بس نے چرائے سودرہم نہیں بلکہ دوسو درہم تو اُس کا ہاتھ کا تاجائے گا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور مراداس سے بیہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب مقرلہ نے فقط دوسودرہم کا دعویٰ کیا ہو یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے چرایا ہے کپڑا اُس سے اور وہ مودرہم قیمت کا ہے پھر کہا کہ بیں بلکہ میں نے اس دوسرے کو چرایا ہے تو امام اعظم کے زویک اول کی بابت ہاتھ تیس کا ناجائے گا اور دوسرے کی بابت ہاتھ کا ناجائے گا یہ بحیط سرخسی میں ہے اور اگر لاکا تعلم موایا اُس کے جماع کرنے سے حمل رہایا لاکی حالفہ یا حاملہ ہوئی پھراس نے اقر ارکیا تو اقر ارکیج ہے یہ بیط میں ہے اور اگر لاکا تعلم موایا اُس کے جماع کرنے سے حمل رہایا لاکی حالفہ یا حاملہ ہوئی پھراس نے اس کو واقر ارکیا پھر کہا کہ بیستان میری متابع ہے یا کہا کہ میں نے اس کو و بیت وی تھی یا کہا کہ میں نے اس کو و بیت وی تھی یا کہا کہ میں نے اس کو اس سے بطور رہیں کے بعوض اس دین کے جومیرااس پر ہے لیا ہے تو اس مرد کے ذمد سے ہاتھ کا خارور کیا جائے گا جیسے اگر گواموں سے سرقہ نابت ہوا ہو پھراس نے ایسا کہا تو بھی تھم ہے اور اگر قاضی نے کسی چور پر ہاتھ کا نے کا تھم ہے گوا تی یا با قرار دے دیا پھر جس کی چیز چرائی تھی اُس نے جو ٹی متابع ہے اس کی متابع ہے اُس نے جمعے کا کہ کہ میری متابع نیس ہے اس کی متابع ہے اُس نے جمعے اس کی متابع ہے اُس کی متابع ہے اُس کی متابع ہے اُس کی متابع ہے اُس کے تو اس کی تنابع ہو گا ہوں نے جمعو ٹی گوائی دی یا اُس نے جمعو ٹا قرار کیا یا متابع اس کی تنابع ہو جس کے تو اس کی تنابع ہو جس کے تو اس کی تنابع ہو جس کی تنابع ہو جس کے گا میں جس کے اور اگر کیا گسی کی تابع ہو جس کی تابع ہو جس کی تنابع ہو جس کی تنابع ہو جس کی گسی ہو گسی

زید نے عمرو پرسرقہ کا دعویٰ کیا تو مدعی پر گواہ لانے لازم ہیں اور مدعا علیہ پرفتم عائد ہوگ اور مارنا

خلاف بشرح ہے اور فتوی ویے سے اجتناب ضروری ہے:

اوراگر کی نے باکراہ چوری کا اقرار کیا تو اس کا اقرار باطل ہے اور بعضے متاخرین نے اُس کے جی تہونے کا فتویٰ دیا ہے

یظہیر بیمیں ہے جس پر سرقد کا دگوی کیا گیا ہے اگر اس نے سرقہ کا انکار کیا تو فقید ابو بکر الائمش سے سروی ہے کہ اس صورت بھی امام

السلمین اپنی غالب رائے پڑمل کرے گا بیس اگر اس کی غالب رائے میں آئے کہ بید چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو

و وقی جس کے داسطا قرار کرنے والے نے اقرار کیا کا اسد سے سرجم کہتا ہے کہ یہ تول تھی تین کیونکہ طاہر مبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی مواد

اس آول ہے قطع ہے اور ہو سکنا ہے کہ شاید وہ قائل محت کے مثان کی راہ سے ہوں کا است

ا الر چوری کا اقر ارکیا مجر بھا گا تو بھی اس کا چیجائے کیا جائے گا ندنی الفورند بعد بخلاف اس کے اگر گواہوں کی گواہی سے اس پر چوری ابت بوئی پھر بھا گاتونی الفوراس کا بیجیا کیا جائے گااور ماتھ کا ناجائے گالیمیط میں ہے اگر کسی نے کہا کہ انا ساد ق هذا النواب يعنى قاف كوتنوين دى اور باءموحده كوز بردياتواس كاباته يسب كانا جائة كااورا كرأس فسادق هذا النواب كمايعن ب ضافت تو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا بیٹمبیر بیمیں ہام محمد نے فر مایا کہ زید کے غلام کے ہاتھ میں دس درہم ہیں اُس نے اقرار کیا کہ میں نے بیدرہم عمرو کے چرائے ہیں پس اگر ایسا غلام ہو کہ اُس کو تجارت کرنے کی اجازت ہے یا مکا تب ہواور اُس نے ایسے مال کے سرقہ کا جس کووہ تلف کر چکا ہے یا موجود ہے اقر ارکیا تو اس کا اقرار ہاتھ کا شخ اور صفان مال دونوں کے حق میں سیحے ہے لیں اُس كاباته كان دياجائے كا اور مال مسروق اگرموجود بوتوواليس دياجائے كا اور اگر غلام مجور بويعن تصرفات مے ممنوع بويس اگرأس نے ایسے سرقہ کا قرار کیا (مال) جس کو وہ تلف کر چکا ہے تو اس کا اقرار ہاتھ کا نے جانے کے حق میں سیجے ہے اور اگر اُس نے ایسے مال كر قدى جوبعينداس كے ہاتھ ميں موجود ہے اقر اركيابي اگر مونى نے أس كى تصديق كى تواس كا ہاتھ كا ناچا سے گااور مال مسروق اس کے (مال کے ) ما لک کوواپس کیا جائے گا اور اگر موٹی نے مال کے حق میں اُس کی تکذیب کی کہ بید مال میرا ہے تو بتا برقول امام اعظم کے اس صورت میں بھی اس کا اقر ارحق قطع و مال دونوں میں سیح ہے پس غلام کا ہاتھ کا نا جائے گا اور مال ند کوراس کے مالک کو والبس ديا جائے گامير ذخيره ميں ہے اور اگر سرقہ كا ظبور گوائى ( ثبوت ) پر ہوتو شرط ہے كددومر دعا دل كوا د ہوں اور خالى عورتوں كى كوائى اس میں مقبول نہ ہوگی نہ حق مال (مال سروق) میں اور نہ حق قطع (ہاتھ کانا جانا) میں اور مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی حق مال میں ہمارے نز دیکے مقبول ہے اور حق قطع میں نہیں مقبول میں ہوگی اور ایسا ہی اگر گواہی پر گواہی ہوتو وہ بھی ہمارے نز دیک حق مال میں مقبول ہے اور ہاتھ کائے جانے کے حق میں تبیں مقبول ہے جب دومروعاول نے سرقد کی گوا ہی دی تو قاضی مال وقطع دونوں کے حق میں بیگواہی تبول کرے گا پھر دونوں موہواں ہے دریافت کرے گا کہ سرقہ کیا چیز ہے پھر مال مسروق کی جنس ومقدار دریافت کرے گا بشرطیکه بال مسروق بچبری قاضی میں حاضر نه ہوا درا ترمجنس قضامیں حاضر ہوتو ان سے مال مسروق کی جنس مقدار دریافت نه کرے گا لیکن سرق پرنظر کرے کا جے ہم نے فصل اقرار میں بیان کیا ہے۔ پھر دونوں سے در یافت کرئے گا کہ کیونکہ چوری کی اور گواہوں ہے مکان و وقت ومسروق منہ کوبھی دریافت کرے گا پس جب انہوں نے اُس سب کوٹھیک بیان کیا اور قاضی ان گواہوں کی ا اوراگردر برقی توامید ہے کے حدد ور ہو مگر مال کا ضامن ہوگا۔ ع لینی اصلی کواہوں نے اپنی کوائی براوروں کو کواہ کردیا۔ کماؤ کرنی باب الثادات۔

عدالت سے آگاہ ہے تو سارق پر ہاتھ کا فیم اے کا تھم دے دے گا اور اگر وہ گواہوں کی عدالت سے واقف نہ ہوتو اس پر ہاتھ كائے جانے كا تھم ندوے كا جب تك كدكوا بول كا حال دريافت شكرے اور عدالت كا برجونے تك سارق كوقيدر كھے كا پجراس عالت میں کہ وہ تید ہے اگر گوا ہوں کی عدالت ظاہر ہوگئی ہیں اگر سروق منه حاضر ہوتو قاضی چور پر ہاتھ کا نے جانے کا تھم دے دے کا اور وہ غائب ہوتو سارق کے ہاتھ کا نے جانے کا تھم ندوے گا اور اگر مسروق مندحا ضربوا ور قاضی نے چوریر ہاتھ کا نے ب نے کا تھم دے دیا بھر استیفا قطع سے پہلے سروق منه غائب ہو گیا تو امام محد نے اس صورت کو کتاب میں ذکر تہیں کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ داجب ہے کہ اس میں امام اعظم کے دوتول ہوں کہ برقول اوّل ہاتھ کا ث دیا جائے گااور برقول دوم نہیں کا ٹا جائے گا اور ان میں ہے بعض نے فرمایا کہ استیفا قطع امام اعظم کے اوّل و آخر دونوں قولوں کے موانق ممنوع ہے اورا گر دو گواہوں نے چوری پر گواہی دی پھران دونو ں کی عدالت فلاہر ہونے کے بعد دونو ں غائب ہو گئے یا مر مجة اور بنوز قاضى نے علم نبیں دیایا جاری نبیں بواہے تو ان دونو ب مورتوں میں امام اعظم کے اوْل تول سے موافق قامنی ترکی تھم نہ دے گا اور نہ نا فذکرے گا اور دوسرے تول کے موافق تھم دے کرنا فذکر دے گا اورا گر دونوں کواہ فاسق یا مرتدیا اندھے ہو سے یا دونوں کی مقل جاتی رہی ہیں اگر ایسا امرقبل تھم تضاء کے واقع ہوا تو تھم قضا ہونے سے مانع ہوار اگر بیامور بعد تھم ہونے کے قبل چیں آئے تو جاری ہونے سے مانع ہوں مے اور اگر دو کو اہول نے دومر دول برگوا بی دی کہ فلا س وفلال دونوں نے فلا الفخص کی چوری کی اور دونوں گواہوں نے سرقہ بیان کیا اور جن دونوں پر گواہی دی ہے ان میں سے ایک غائب ہے نہیں ملا اور ہاتھ نیس آیا تو بنابرة خرقول امام ابوصنيفه كے اور و بى صاحبين كا قول ب يقم بك جو حاضر بأس كا باتھ كاث ويا جائے كا مجرجو غائب ب جب حاضر ہواور ما لک مال اس کو قاضی کے حضور میں لے کیا تو قاضی اس کو تھم دے گا کدو و بار ہ کوا ہ چیش کرے میرم یط میں ہے۔ اگرامام المسلمین تے کسی چور کے باتھ کا نے جانے کا تھم دے دیا پھرمسروق منے نے اس کوعفو کرویا کیا تو اُس کا عفو کرتا باطل ہے بیابیناح میں تکھا ہے اگر دو کا فرول نے ایک کا فرو ایک مسلمان پرسرقہ کی مواہی دی تو کا فرکا ہاتھ نہ کا نا جائے گا جیسے مسلمان كا باته مبك اناجائے كا اگر دوكوا موں نے ايك آدى بركوا بى دى كداس نے كائے چرائى ہادردونوں نے اس كرنگائي اختلاف کیا کہ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ و وسفید تھی اور دوسرے نے کہا کہ سیاہ تھی تو امام اعظم کے زو یک موانی معبول ہوگ اور صاحبین نے اس می خلاف کیا ہے اور کرخی نے فر مایا کہ بیا خلاف ایسے دور گوں میں ہے جو باہم متابہوں جسے سرخی وزردی اورجو باہم متنابنیں بیں جیسے سیدی وسیا بی توبیا گوابی بالا جماع مقبول ند ہوگی اور سیحے یہ ہے کے سب میں اختلاف ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک نے گوائی دی کداس نے مل چرایا اور دوسرے نے گوائی دی کداس نے گائے چرائی تو بالا جماع گوائی قبول نہ ہوگا اورا ار دونوں نے کوای دی کہاس نے کیز اچرایا ہے مرایک نے کہا کہ کیز ابروی تعااور دوسرے نے کہا کہ و مروی تعاتو سے اب سلیمان میں ندکور ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور تنخ ابوحفص میں ندکور ہے کہ بالا جماع الی کوابی قبول نہ ہوگی جس پرسرقہ کی موابی دی تی ہے اگراس نے کہا کہ بیمیرااسباب ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوایا تھا اور بیم تکر ہوگیا تھایا ہیں نے اس سے خریدا تنا یا کہا کہ اُس نے اقر ارکیا تھا کہ بیمیرا ہے تو ان سب صورتوں میں چور کے ذمہ سے حدسا قط کی جائے گی بیمیط میں ہے اوراگر دو كوابول نے كوابى دى كديد مال اس زيد نے چرايا ہے اور دوسرے دو كوابول نے كوابى دى كديد مال اس مرو نے چرايا اورسروق مند یعنی جس کا مال چرایا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ زید نے چرایا ہے تو زید کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا میر محیط سرحس میں ہے۔

ا سروق منه ما لک مال سروقه یعنی جس کامال چور نے جرایا۔

اورا گرگواہوں نے ایک غلام ماذون پروس درہم یازیادہ کے مرقد کی گوائی دی اور غلام محکر ہے ہیں اگرائی کا مولی حاضر
ہوتو ہالا تفاق سب اماسوں کے زویک غلام کا باتھ کا ٹا جائے گا اور مال سروق کی نسبت سے ہم ہے کہ اگر غلام نے اس کو تلف کر دیا ہوتو
ضامین نہ ہوتو امام عظم والم محمد کے زویک غلام کا باتھ نہ
ضامین نہ ہوتو امام عظم والم محمد کے زویک غلام کا باتھ نہ
کا تا جائے گا اور مال سروق کا ضامی ہوتو اور اگر گواہوں نے دس درہم ہے کم چرائے کی گوائی دی تو قاضی مال فہ کور دینے کا تھم کر
کا تا جائے گا اور ہاتھ کا نے کا تفام نہ کو اور وی حاضر ہویا غائب ہوادر اگر گواہوں نے غلام ماذون کے دس درہم چرائے کے اخراد
کی گوائی دی تو آمام اعظم والم محمد کے نزویک قاضی اس پر مال کا تھم وے دے گا اور ہا تھو کا نے کا اور اگر کسی فالم مجو پر
در (۱۰) درہم یازیادہ چرائے کی گوائی دی تو امام اعظم والم محمد کے نزویک قاضی اس پر کچھ تھم ندوے گا نہ ہاتھ کا اور مال کا اور ال کا اور ال کا اور ال کا تا ہوں کے ذرو تھو کی خواہ ولی خواہ ولی خاصر ہویا غائب ہو اور اگر گواہوں نے غلام کا خواہ ولی خاصر ہویا غائب ہو اور اگر گواہوں نے غلام کچور کے افر ادر مرقد کی گوائی دی تو تاضی اس پر کچھ تھم ندوے گا نہ ہویا غائب ہو اور آگر گواہوں نے غلام کو اور تہ مال کے واسطے مولی آس کے فروخت کرنے کے لیے ماخوذ ہوگا گرغلام بعدائے آزادہونے کی کہ خال کے واسطے ماخوذ ہوگا گرغلام بعدائے آزادہونے کے مال کے واسطے ماخوذ ہوگا ہوذ ہوگا ہوذ ہوگا ہو فرج ہوگا ہے قانور تہ مال کے واسطے ماخوذ ہوگا ہوڈ فرج ہوگا ہے فرد ہوگا ہے فرد ہوگا ہے قرد ہوگا ہو فرد کی کہ کے مال کے واسطے ماخوذ ہوگا ہوڈ فرد ہوگا ہے فید کا حکم ہے۔

پس آگر کسی کے گھر میں داخل ہوا (چرا بکا) جہاں متاع محفوظ ہے اور اُس نے متاع کو لے لیا اور اُس کو با ہر نکا لاقو بالک کو اختیار (روا) ہے کہ اس کو آل کر دے اور نو در این ساعہ میں ہے کہ امام محد نے قرمایا کہ اگر چورسیندھ دیتا ہوکو تھری ( گھر میں ) میں اور مالک نے اس کو دینے کر چانا تا شروع کیا لیس آگر وہ ہما گ گیا تو خیر ورشاس کورواہے کہ چورکو آل کر سے اور نو اور ابن رستم میں قول امام محد نے کہا کہ اگر چورمکان میں سیندھ دیتا ہوا ور بالک نے اس کو آل کر دیا تو کیا اس کی دیت کا اسام میں منظم نے قرمایا کہ آس کو کہ اس محد سے کہا کہ اگر تارواہے اور دیت کا ضامن نہ ہوگا اور محر داور نو اور بن ساعہ میں اہم محد ہے کہا کہ آس کو گوئیس سکتا ہوں تو اس کورواہے کہ آل ہے کہا گر چورک کے دار میں واضل ہوا اور مالک مکان کو معلوم ہوا اور رہی جانے کو ال اور ورکھتا ہو اس کو کوئیس سکتا ہوں تو اس کورواہے کہ آل کر دیا تو گا ارادہ رکھتا ہو اس اگر اس کو آل کر دیا تو گا ارادہ رکھتا ہو اس اگر اس کو آل کر دیا تو گا تا کہ میں اس کو پکڑئیس سکتا ہو اس آگر اس کو آل کر دیا تو تا آل پر قصاص و دیت کی لازم نہ ہوگی ہے طرخس میں ہے۔

ا یک شخص دوسرے کے بیہاں رات کو داخل ہوااور مال چراکراس کو دار سے باہر نکال لایا پھر مالک مال

#### أس كے پیچھے دوڑ ااوراً س كول كر ڈ الاتو مالك پر چھنبيں ہے:

ق وی اہل سرقد میں کھا ہے کہ چور نے ایک مخص کی دیوار میں سیند ہولگائی شروع کی اور ہوز سوراخ نہ ہونے پایا تھا کہ

ہا لک نے اُس کو دیکے کراو پر سے ایک پھر ڈال دیا کہ و مرگیا تو مالک کی مددگار براور کی پراس کی دیت واجب ہوگی اور مالک نہ کور

ہم تا از سرآئے گایہ ذخیرہ میں ہے فاوی ایوالیٹ میں نہ کور ہے کہ ایک شخص دوسر ہے کی دیوار پر چڑ ھابٹر ش چوری کے اور دیوار پر

ہن دین ہے پس مالک دیوار کوخوف ہوا کہ اگر میں چلایا تو یہ چا در سے کرچل دے گا پس آیا مالک کو طال کہ اس کو پھینک مارے تو

فر مایا کہ ہاں اس کوروا ہے بشر طیکہ چا در دس درہم یا زیادہ کی ہواور فقیہ ایوالیٹ نے فر مایا کہ ہمارے اسحاب نے اس مقدار کی شرط شیس لگائی ہے بلکہ مطلقا فر مایا ہے کہ اُس کو تیرہ غیرہ مارد سے کا اختیار ہے ۔ جنایات الجامع الصغیر میں نہ کور ہے کہ ایک مخض دوسر سے کے بہاں رات کو داخل ہوا اور مال چاکر اس کو وار سے باہر نکال لایا پھر مالک مال اُس کے پیچھے دوڑ ااور اُس کوئل کر ڈالا تو مالک کے بہاں رات کو داخل ہوا اور اُس کوئل کر ڈالا تو مالک ہوا دوں جس کوئا تھا کہ دارہ ہوا در جازت ماصل ہوا ہوا۔

پر پیچونیں ہے اور مشائخ نے قرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بیدالی صورت ہیں ہے کہ سوائے آل کرنے کے اور کسی طرح اس سے مال واپس ندد سے سکتا ہو پس جب کہ الی صورت ہوتو اُس کوئل کرنا روا ہے اور قاتل پر حان واجب نہ ہوگی اور منتی میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے باس ایک گروہ روٹی ہواور دومرے نے اس سے چیس لینی جابتی تو مالک کوروا ہے کہ اس سے تلوار سے مقابلہ کرے جب کہ اپنے نفس پر بھوک سے خالف ہواور اسی طرح اگر اس کے پینے کا پانی ہوتو اس میں بھی ہی تھم ہے رہیل

یں ہے۔

ایک نے دوسر برسر قد کا وعویٰ کیا اور دعا علیہ نے اُس سے انکار کیا تو اما ماعظم نے فرمایا کہ اس سے قسم لی جائے گ پس اگرا س نے قسم سے انکار کیا تو اس پر مال کا تھم دیا جائے گا اور ہاتھ کا اپنے کی کھم نیس دیا جائے گا کذائی الظہیر بیا ورای طرح الر اُس نے اقرار سے رجوع کرلیا تو بھی بہی تھم ہے اور اس طرح گواہوں نے ایک خفس پر چوری کی گواہی وی اور اس کا ہاتھ کا شہ مال کا ضامن ہوگا اور ہاتھ نہیں بڑتا جائے گا بیر تما ہید ہی ہے اور وہ گواہوں نے ایک خفس پر چوری کی گواہی وی اور اس کا ہاتھ کا شہ ویا گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا کہ بینیں بلکہ فلاں دوسر اسے قواس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اقرال کی ویت کے دونوں گواہ ضامن ہوں بھے اور اگر دوسر سے دو گواہوں نے اقرال گواہوں کے رجوع کر لینے پر گواہی دی تو متبول نہ ہوگی اور اُس کا ہاتھ کا اور اگر وہا رہے گواہی دی پھر دو دو گواہوں نے چور کے آخر ارسر قد پر گواہی دی اور اُس دونوں مشہور علیما ہیں سے کی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور مال کا تھم اقرال پر

ب√ب: ق

#### اُن صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹاجائے گا اور جن میں نہ کا ٹاجائے گا اس میں تین ضلیں ہیں

فعل: ١

جن صورتوں میں ہاتھ کا ٹا جائے گا

جو چیز تافی مباح دار الاسلام بھی پائی جاتی ہے اس کی چوری بھی ہاتھے کا شاہیں آتا ہے جیسے جلانے کی کشریاں و گھاس و

زگل و مجیلیاں وزرئے و مغر و و تورو و غیر و اور پہلی بھی نمک دی ہوئی اور تازی دوٹوں داخل بین بیر ہوا بیش ہے اور سا کھو و تناو آبنوں و

صدل دہر تھینے (بیرا و غیر و) و یا تو ت و زبر جد بھی ہاتھ کا نا جائے گا کذائی الکائی حاصل آئکہ جملہ جو اہر بھی ہاتھ کا نا جائے گا بی غیاثیہ

مل ہے اور سونا و بیاندی و موتی و فیروز و ان چیز وں بھی بھام نے امام محد ہے روایت کی ہے کہ اگر اُس نے ان چیز وں کو ایس

مورت بر چرایا کہ جسی مباح پائی جاتی جی لیسی میں بھی ہوئی اور پھر بھی محلوط تو ہاتھ کا نا واجب نہ ہوگا اور خابر الروایت کے

موافق بہر حال ہاتھ کا نا واجب ہوگا اور جس نکزی ہے ( جے چرائے ہے ) ہاتھ نیس کا نا جاتا ہے اگر اس کا تحت یا کری یا ورواز و بنایہ تھر و

اس کو سی نے چرایا تو ہاتھ کا نا جائے گا اور گھاس و زکل و پتر میں جیسے قبل عمل کے ہاتھ نیس کا نا جاتا تھا و ہے ہی اگر اس کی چنائی و غیر و

بنائی تو بھی ہاتھ ند کا نا جائے گا بھی مثلاً اُس کا بور یا بنایا جس کو کسی نے چرالی تو اُس کا ہا تھا تھا و سے بی اگر اس کی چنائی و غیر و

اگر بوریے کے اصل مال پر دست کاری غالب ہوجیے بغدادی وجر جانی چٹا ئیاں ہوتی ہیں کہ ان کی بناوٹ ہی کی قیمت کہا تی ہوت ہوں گئی ہے۔ کہا تی ہوت کا ٹاجائے گا ہے کہ بناتی ہوت ہوں کہ اس جس بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا ہے کہ جب وہ حرز ہین ہوں اور خفیف ہوں کہ ایک آئی ہے اجا ایماری نہ ہواس واسط کے کہ جماری دروازوں کی چوری پر رغبت نہیں کی جاتی ہوں کہ ایک آئی ہے اور جو چیز ہیں جا تھ فاسدو رغبت نہیں کی جاتی ہوں تو ان کے مرقبہ میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا بیٹین میں ہا اور جو چیز ہیں جلد فاسدو جر جاتی ہیں ہے وہ دو دو گو گوشت وفوا کر تان کی چوری ہے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا بیٹین ہی ہوا وہ تو اکر دخت جو او گوں کے پاس رج ہیں جو ان کے چرائے میں ہاتھ کی ٹاجائے گا بیٹر طیکہ وہ حرز مین ہوا ور جونو اکر دخت پر ہوں اور جو کھیتی ہنوز رج ہیں ہوتو اکر ہوت و ہا دام تو ان کے چرائے میں ہاتھ کا ٹاجائے گا بعد استحکام کو ڈاگیا اور کھیتی کا ٹ کر کی احاظ میں جس کا فی درواز وہ تعفل ہے دکھی ہوتو آئی چوری ہے ہاتھ کا ٹاجائے گا بیسران وہانے میں ہے۔

گوشت ہے جو ہاتھ نیس کا ناجاتا ہے تو بیام ہے خواہ گوشت نمک دیا ہوا ہویا غیراس کا ہویہ فتح القدر میں ہا اورا اگر

ایک نے دوسرے سے طعام چرایا حالا نکدا بیے سال میں چرایا کہ قبط ہے تو اس کی چوری سے ہاتھ نہیں کا ناجائے گا خواہ ایسا طعام ہو

کہ جند بگڑتا جاتا ہے یا جلد نہ ہوخواہ محرز ہویا نہ ہواہ راگر سال فراحی ہو پس اگر طعام ایسا ہو کہ جلد بگڑ جاتا ہے تو بھی بھی می تقصیل

اگر طعام ایسا ہو کہ جلد نہیں جڑتا ہے اور وہ محرز ہوتو چور کا ہاتھ کا ناجائے گا اور ہمارے مشائح نے فر مایا ہے کہ چلوں میں بھی ای تفصیل

سے بھی حکم ہے بیعنی اگر سال قبط ہوتو مجلوں کی چوری میں ہاتھ نیس کا ناجائے گا خواہ ایسے پھل ہوں کہ جلد بھر جاتے ہوں یا جلد نہ اور اسلے: اس تعلیل نے فرض بیہ کے معرم سرتہ کا شہرے۔ امند سے فراک والے جی۔ امند

عجڑتے ہوں خواہ پھل درخت پر سے چرائے ہوں یا محرز ہوں اور اگر سال آسود گی ہوتو جلد مجڑنے والے پھلوں کی چوری سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گااورخواہ درخت پر سے لیے ہوں یا اور جگہ بحرز ہوں اور اگر پھل ایسے ہوں کہ جلد نہ مجڑنے ہوں اورمحرز ہوں تو ان کی چوری سے ہاتھ کا ٹاجائے گاییڈ خیرہ میں ہے۔

#### ثریدورونی کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنانہیں آتا:

تمام حبوب میں اور روغنوں ( محمی تیل یا چرتی ) میں اور طبیب وعود و مشک ان سب کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اس طرح اگرروئی یا کتان یاصوف کوچ ایا تو بھی ہاتھ کا تا جائے گا اوراس طرح اگر کیہوں یا جویا آٹایا ستویا جھی یا جھو ہارے یامنتمی یا روغن زینون کوچے ایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اسی طرح میننے کی چیز وں اور فروش اور نیز لو ہے وہیٹل وجست کے برتنوں (یا ۴ نباہو )اور لکڑی اور چڑے کمائے ہوئے اور کاغذ و چھریاں و تینچیاں ور از و کی اور رسیاں چرانے میں بھی ہاتھ کا کا جائے گا (بشر ملیک نصاب سرقہ پورا ہو) اور پھروں کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائنیں آتا ہے بیسراج وہاج میں ہااور خام کی چوری میں ہاتھ نیس کا ٹاجاتا ہے اور نیز پھروں کی ہانڈیاں چرانے ہے بھی ہاتھ نہیں کا ناجاتا ہے اور نمک چرائے کے بھی ہاتھ نہیں کا ناجاتا ہے سیمین می ہے اور امام اعظم نے فرمایا کسینگوں کی چوری میں ہاتھ کا نمانبیں ہے خواد معمولہ ہوں یا غیر معمولہ موں یعنی بنائے ہوئے موں یا کمائے جوئے نہ ہوں اور اگر کوئی ورخت جڑ سمیت ہاغ سے جرایا حالانک و ودس ورہم کا ہے تو اس میں باتھ کا ننائیس آتا ہے بیسرائ و ہائ میں ہےاورسرکہ(ماف کیابوا)وشہد کی چوری میں بالا تقاق ہاتھ کا ٹاجاتا ہے بیشرح مجمع البحرین میں ہے تاجرالل عدل سے کسی باغی نے کچے چرایا در حالیکہ و وان کے درمیان تھا تو اس کا ہاتھ کا نا جائے گا بیتا تار خانبہ میں ہے ادر شکر چرانے سے بالا جماع کا نا جائے گا یہ بداید می ہاورا مام محر سے مروی ہے باتھی دانت جرانے میں جب کداس ہے کوئی چیز نیس بنائی می ہے باتھ نیس کا ٹا جائے گا اور ہارے اصحاب نے فر مایا کہ ہاتھی دانت خواہ معمولہ ہو یا غیر معمولہ واجب ہے کہ اس میں ہاتھ ند کا ٹا جائے اس واسطے کہ اس کے مال ہونے میں اختلاف ہے اور مشامخ نے فرمایا کہ بیتھم جوامام محد نے ذکر فرمایا ہے واجب ہے کدایسے ہاتھی دانت میں ہوجو باستخوانهائ جمال باور باتحى دانت غيرمعموله على اس واسط باتحدندكانا جائ كاووهمباح على عدا ومعموله على ال واسطے باتھ کا " جاتا ہے کہ اس مصنعت غالب (باتمی دانت برصنعت غالب ہوتی ہے) ہے۔ پس ایسا ہو گیا جیے معمول الكرى كذافى الا بضاح یعنی جیسے لکڑی مباح ہوتی ہے مگر جب اس کے تخت وغیرہ بنائے محے تو ان کے چرانے سے باتھ کا ٹا جاتا ہے ویسائل بہال ہی فاقعم اور ظا برالروا پنة كے موافق أعجيد كى جورى سے باتھ نيس كا ناجائے كا يدفئ القدير ميں ہے۔

صید کے چرانے علی ہاتھ کا شاہیں آتا ہے خواہ صید وحتی ہویا غیر وحتی ہوخواہ ختکی کی ہویا ترک کی بیتا تار خانیہ علی ہوا ور حنا ، کی چوری علی ہاتھ کا شاہیں آتا ہے اور شاہول کی چوری علی اور شدر بیجان رطب لیخی تر وتاز وعلی اور غیز انجیر دیا ہی وخر ماک گخطیاں چرائے ہے ہاتھ کا شاہیں آتا ہے اور اگر در ندہ جانو روں کو ذرج کیا جمیا ہوا ور ان کی کھال کس نے چورائی تو ہاتھ کا شاہیں آتا ہے الا اس صورت علی کدائی کھال کا بچھوٹا یا مصلے بنایا عمیا ہواور نیز ایسے برتن و ہاغری کے چرائے علی جس علی طعام بی ہاتھ الکری لینی جو تنہ وجی ہوئی ہو اور غیر میں ہوا ہو گئی ہوں۔ اامند علی جرائے علی جس علی طعام بی ہاتھ و اللہ تاہم ہوں ہوات و غیرہ کے کام عمی آتی ہے بیٹر طیارہ والی تو برائی میں ہوں۔ اامند علی میں ہوں گئو تھی والد ورخام ہوں کو خوارہ درخام ہوں گئو تھی والد ہو جو کو خوارہ ورخام ہوں گئو تھی والد ہو جو کو خوارہ ورخاہ ہوں گئی ہو گئی ہو گئی ہوں ہوں ہوں کی تو تھی ہوگا خوارہ وہ گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہو اندا ہم ہی خالم میں خوارہ ہوگئی 
ک نائیس آتا ہے اور بازیاصر او غیرہ تمام پر ندوں کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہے اور نیز وخوش کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہے اور رہا اور کیوتر کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہے اور مرتی اور رہا اور کیوتر کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہے بیتر تاتی میں ہا اور کیوتر کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہے بیتر تاتی میں ہا اور دوم شراب تھے التر والز بیب چیو ہارے وصلے کو بھکوکران کا آب رالال لیتے ہیں اور می ہے کہ اس کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہے اور دوشاب انگور میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور موم وغیرہ مسکرات ہیں ان کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہوا ور دوشاب انگور میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور موم وغیرہ مسکرات ہیں ان کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہوا دو شاب انگور میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور موم وغیرہ مسکرات ہیں ان کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہوائی ہیں ہو اور میل و پر بوا میں قطع نہیں ہوا ور دوشاب کو بر بوا میں قطع نہیں ہوا ور دوشاب کو بر بوا میں قطع نہیں ہوتا ہے بیم ہوتا ہے بیم ہوا ور صدر شہید نے اختیار کیا ہے کہ ہاتھ کا ٹنائیس واجب ہوتا ہے بیم ہوا ور میران و ہاتے میں ہاور لیک اس کے ہوا نے میں ٹائیس واجب ہوتا ہے بیم ہوا ور میں اس کے ہوا ور اولوا ہیے میں ہاتھ کا ٹنائیس آتا ہے بیم ہوا ور میں ان کیا ہا جائے گا ٹائیس کی ہوا کہ ہوتا ہوا گا ہا ہا کہ گا تا ہو ہو گا ہوا ہو گا ہوا ہوا کہ ہوا ہو گا ہوں کا ٹا جائے گا ٹائیس آتا ہے گا آر چرو کو گا ہو ہو گا ہوا ور زدا کا ہوائے گا ہوائے میں ہوا ور دوگا ہو گا ہوائے ہو ہوائی ہو تھی کا ٹنائیس آتا ہوائی میں ہوائی ہو ہو گا ہوائی گا ہوائے گا ہوائی گا ہوائے گا ہوائی گا ہوائے گا ہوائے گا ہوائے گا ہوائی گا ہوائے گا ہوائی گا ہوائے گا ہوائی گا ہو گا ہو گا ہو گا

الله متر أردوهم ال شكراكما جاتا ب-اى سے تصفر (شكر سے ماركميلا) - [النجد] .... (عافظ)

سازیسی بدیدا است مینی اس کی زبان بیبال کی زبان ند بوا امند ( یعنی مقامی زبان ند بوطافظ )

ہوتو تیاں یہ ہے کہ ہاتھ کا ناجائے اور استحسانا ہاتھ نہ کا ناجائے گا خواہ جو پھھاس نے لیا ہے وہ بقدراس کے مال کے ہویا زیادہ ہو یا کم ہواور اگر زید نے اس کا عروض مساوی دس درہم کے چرایا ہوتو ہاتھ کا ناجائے گالیکن اگر زید نے کہا کہ میں نے اس کواپنے تن کے وض رہمن لیا ہے یا اپنے حق کی اوائی میں لیا ہے اور اس کی تصریح کر دی بالا جماع اس کے ذمہ سے حدود کی جائے گی اور اگرا اس نے اپنے حق سے جید تم کے دراہم لے لیں یا اس سے کھوٹے لے لیے تو ہاتھ تیں کا ناجائے گا یہ مراج وہاج میں ہے۔

ا كرمكاتب ياغلام في مولى كقرض دار سي يجه جرالياتو باته كا ناجائكا:

 یا بر نکالا اورظرف ایدا ہے کہ اس کی چوری سے ہاتھ کا ناجا تا ہے تو چور کا ہاتھ کا ناجائے گاید فرخرہ میں ہے۔ اگر تقریح ایا جس میں پانی مجرا ہوا ہے اور وورس درہم کا ہے تو ہاتھ کی ناجاتے گا اور اگر تقریکا پانی اس نے دار کے اندر بی پی لیا ہو پھر خالی تنقر ہا ہر نکال لا یا تو ہاتھ کا ناجائے گا ہے۔ ا

## امام اعظم عبيالية وامام محمد عبيالية كيز ديك كفن چور مرقطع يدبيس:

قد وری جی فر بایا که اگر ایک مندیل چرائی جس جی در بموں کی تھیلی ہے قواس کا ہاتھ کا ناجائے گا اور مندیل (حش رو بال کے بو تی ہے ) ہے وہ مندیل مراد ہے کہ عادت کے سوافت اس جی در ہم با ندھتے جیں بیرمجیط جی ہے اور اگر ایسا کیڑا چرایا جس کی قیمت وی در ہم نہیں ہے اور اس کی جیب جی وی در ہم سکہ زدہ یا ہے گئے حالانکہ چوران کوئیں جانتا تھا تو جی اس کا ہاتھ نہیں کا نوں گا اور اگر جر اپ چرائی جس جی مال ہے یا جوال (محمیلہ) جس جی مال ہوتو اُس ہاتھ کا ناجائے گا اور اگر جر اپ چرائی جس جی مال ہے یا جوال (محمیلہ) جس جی مال بویو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا بیرمسوط جی ہے اور اگر کسی نے فسطاط (برا خیر ) چرایا ہی اگر وہ کھڑا تھا اُس جو یا کیسہ جس جی مال ہے تو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا بیرائے وہائے جی حالت میں اُس کو چرا بیا ہے تو ہاتھ کا ناجائے گا اور اگر کسی لیٹار کھا ہوا تھا اس حالف جی چرایا تو ہاتھ کا ناجائے گا بیرائے وہائے جی جا اور اگر کسی مردیا جو رہ نے والوٹ لیا یا چک لے بھا گا تو اس بے اور اگر کسی مردیا جو رہ نے در پر ہاتھ کا نمائیس آتا ہے بیا ہا تھی کا نائیس آتا ہے اور اگر کسی مردیا ہو ایوٹ لیا یا چک لے بھا گا تو اس بے اور اگر کسی میں جہ میں جہ ایر جس ہے ۔ اگر کسی نے قبر جس ہا تھی کا نائیس آتا ہے اور کسی جو رہے کہ میں جو رہ ہاتھ کا نائیس آتا ہے ہوا مام گئر کے درد کی ہے بیر ہوا یہ جس ہے ۔ اگر کسی نے قبر جس

ے درہم یادیناریااورکوئی چیز سوائے گفن کے چائی تو بالا جماع اس پر ہاتھ کا ٹائیس آتا ہے بیسران و ہان میں ہے۔

اگر تبرکی بیت مقفل میں ہوتو ہماری مشارکے نے افتقاف کیا ہے اور اسحیہ ہے کہ ہاتھ ٹیس کا ٹا جائے گا خواہ اس نے گفن کھو دکر قبر

یہ تو ایاس ہو یا کوئی دوسرا مال اس بیت ہے با با بواہ را ہی طرح اگر تا ہوت سے جو قافلہ میں ہے گفن چورا یا تو اسح یہ ہے کہ ہاتھ ٹیس کا ٹا جائے گا یہ کا فی میں ہے۔ اس مشتری نے جو چیز با تع سے بشرط خیار با لغ خریدی ہے مدت خیار کے اندر با تع ہے کہ پہلے اس نے ہوئی تو اس کا باتھ کا ٹائیس آتا ہے اور اگر کی نے دوسر ہے کے داسطے کی چیز کی وصیت کی پھر موسی کی سوت سے پہلے اس نے موسی کے پاس ہے جائی تو اس کا باتھ کا ٹا جائے گا جس میں چور کی شرکت ہے تیجیل کا ٹا جائے گا جس میں چور کی شرکت ہے تیجیل میں ہے۔ اگر چور کا ہا تھے کئی متائ کی چور کی ٹورک میں کا ٹا جائے گا جس میں چور کی شرکت ہے تیجیل میں ہے۔ اگر چور کا ہا تھے کئی متائ کی پورک میں کا ٹا جائے گا جس میں چور کی شرکت ہے تیجیل میں ہے۔ اگر چور کا ہا تھے کی متائ کی پورک میں کا ٹا جائے گا جس میں چور کی شرکت ہے تیجیل میں ہے۔ اگر چور کا ہا تھے کا بی ہو ہور کی جور کے دو ہارہ اس کو چور الیا تو استحسانا ہمارے میں دو بر سے کی دور کی ہی تھور کی کا جور کی ہا تھی کا نے بیسے طرح میں ہے اور اس کو چور الیا تو اسک مرد کو جہ الی تو کو الیا تو بور کی ہا ہوتھ کا نے بیسے طرح مرح کی میں ہے اور اس میں ہے اور اس کی میں ہے اور اس میں ہے کی کو بیا تھور کی خور سے بیسے کی دو ہور نے برہ تو کی باتھ کا نا جائے گا مشلا پہلے دوئی کی دور نے برہ تو کیا ہوتو اس کا باتھ کا نا جائے گا مشلا پہلے دوئی کی دور سے باتھ کی دور سے جور کی ہا تھوتو اس کا باتھ کا نا جائے گا مشلا پہلے دوئی کی دور سے بیسے کی دور سے تک مال میں مرود تر میں کہ خور تر کی تو ہور ہو تو اس کی اور اس کی خور سے کی دور سے بی کو دو بارہ ہوگیا ہوتو اس کا باتھ کا نا جائے گا مشلا پہلے دوئی باتھ کا نا جائے گا مشلا پہلے دوئی کی دور سے کی دور سے تر کی اس کی دور سے کی دور سے کی میں سے اور اس کی خور کی کیا تھور تو تر کی گور کی ہور کے باتھ کی دور سے تر کی گا ہو گا گے دور کی گور کی ہور کے باتھ کا سے باتھ کی دور سے تر کی گا ہو گا ہے کی دور کی گور کی ہور کے کی دور کی کی گا ہو کی گا ہو گا گے دور کی گور کی ہور کے دور کی گور کی گور کی گ

کر کیڑا ہو گیا تو ایسا بالا جماع اس کا باتھ کا ٹا جائے گایے شرح طحاوی شک ہے۔ اگر سودر جم چرائے لیس اس کی وجہ سے چور کا باتھ کا ٹا گیا اور درا جم ندکوراس کے مالک کووایس دیے مجھے بھر دوبار وانہیں

کہ چور کا ہاتھ کا ٹ کر مالک کووالیس دی گئی پھر جب اس کا سوت کا ت لیا گیا تو سوت کودو بارہ چور نے جرایا یا سوت تھا کہ وہ بن

فتاوی علمگیری ..... جلد 🗨 کی کی دادی

كتاب السرقه

در بموں کواس نے چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گااور اگران کومع اور سودرہم کے چرایا تو اس کا یاؤن کا ٹا جائے گا خواہ بیہ دونوں سکھے درہموں کے باہم مخلوط ہوں یا جدا جدامتیز ہوں بظہیر یہ میں ہے اور اگرسونا یا جا ندی چرائی اور چور کا ہاتھ اس کی وجد سے کا ٹا کیا اور مال مذکوراس کے مالک کوواپس کیا گیا چر مالک نے اس کا برتن بنوایا تھایا برتن سے اس کے درجم سکہ دار بنوائے مجرچور نے اس کودو ہارہ چرایا تو امام اعظم کے نزویک ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ شرح طحاوی میں ہے۔ کفایۃ البقی میں ندکور ہے کہ ایک کیڑ اچرایا اور اس کوسلایا بھراس کور دکر دیا (واپس کردیئے سے) بھراس میں تقصان آ گیا پھراس نے ناقص کو چورایا تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا یہ نہرالغائق میں ہاور اگر گائے چرائی کہ جس کے جرم میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور گائے ندکوراس کے مالک کووالیس دی گئی چر مالک کے یاس وہ بحیہ جنی چر چور نے اس کا بچہ چرایا تواس کا ہاتھ کا تا جائے گا اور اگر کمی مال عین کی چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور مین ندکوراس کے مالک کووایس وی گئی اور مالک نے کسی کے ہاتھ فرو خت کر دی پھراس کوخر پدلیا بھر دو بار ہ چور نے اس کو چرایا تو امام محک<sup>د</sup> نے ریمئلکسی کتاب میں ذکر نہیں نر مایا اورمشامخ نے اس میں اختلاف کیا ہے چنانچہ ہمارے عراقی مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور مشائخ ماوراء النهر فرماتے ہیں کہ باتھ کا ناجائے گا یظہیر پیض ہے اور ای طرح اگر مالک نے وہ چیز چور کے ہاتھ فروخت کردی پھراس سے فرید لی پھر دو ہارہ چور نے اس کو چورایا تو بھی ایہا ہی تھکم ہے بینہرالفائق میں ہے۔ایک نے اپنے مال کی زکو ۃ نکالی اورا لگ کر کے رکھی تا کہ فقیروں کو بانٹ دے پیراس کوئسی نمی یافقیرنے چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس واسلے کہ ہنوز دواس کی ملک میں باتی تھی اور مہی مختار ہے بیغیا تیہ میں ہےاوراگر کمسی چور نے حربی مستامن کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا اور بیہ ہمارے نز دیک برلیل استحسان ہے۔اہل عدل کے کسی آ دمی نے اہل بغی کے لشکر میں رات کے وقت غارت کی اوران میں ہے کسی آ ومی کا تجھے مال جرالیا اوراس کوا مام اہل عدل کے باس لا باتو فر ما یا کہ میں ہس کا ہاتھ نہیں کا ٹو ں گا اس وہ سلے کداہل عدل کوروا ہے کہ جس طور ہے ان کو قدرت حاصل ہوا بل بغاوت کا مال لے لین اور اس کور کا چھوڑیں یہاں تک کہ باغی لوگ تو بہ کریں یا مرجا تھیں پھریہ مال ان کے وارثوں کو دے دیا جائے گا ہی اس طرح چوری کرنے میں شہد ہو گیا کہ اُس نے ای طریق ہے نے لیا ہواور اس طرح اگر باغیوں میں ہے کوئی آ دمی اہل حق وعدل کے لئنگر میں غارت کر کے مال لے گیا تو اُس کا ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ ابل بغاوت مال ابل عدل كاحلال جانيتے ہيں اور ان كى تاويل اگر چەفاسد ہے كيكن جب اس كے ساتھ متعه كا انضام كيا گيا تووہ بمنزلہ تا ویل سیج کے ہوگئی اور اگر اہل عدل کے ملک میں ہے کی ہومی نے دوسرے کا مال چرالیا حالانکہ چوراس کو کا فرکہتا ہے اور ا س کا مال لیما وخون بہانا روار کھتا ہے تو میں اُس کا ہاتھ کا ٹوس گا اس واسطے کہتا ویل یہاں منعہ سے خالی ہے اور بدون منعہ کے تاویل کا پچھا متبارنبیں ہے اس واسطے اُس کی منان ساقطنیں ہوتی ہے اس ایسا ہی ہاتھ کا ٹما بھی ساقط نہ ہوگا اوراس کی وجہ یہ ہے کہوہ اہل عدل کے تحت میں ہے ہیں امام اہل عدل کوائل بروستری ہے کہ ہاتھ کا شنے کی حداس پر بوری جاری کروے بخلاف اس مخص کے کہ جواہل بغاوت کے لئکر میں ہے کہ اس اہام اہل عدل کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے بیہ سوط میں ہے۔

نے بینی جو تحض دارالحرب کارینے والا دارالسلام بیں کچھیدت کے داشطے اس لے کر داخل ہوا ٔ ۱۲ امن سے وہ اوگ جوایام وقت سے بعادت اختیار کر کے أس ہے خلاف موں ہوا

(P: 520

#### حرز اورحرز ہے لینے کے بیان میں

كتأب السرقه

حرز کی اقسام:

ترز دو هر ح کا ہوتا ہے ایک جرز کہ جس میں کوئی بات تفاظت کی خود موجود ہے جیے ہوت دوراورا پے جرز کو جرز بدیکان کہتے ہیں اور بھی فسطاط و دوکان و خیموں کا تھم ہے کہ بیسب چیز ہی جز ہوتی ہیں اگر چہان میں کوئی شخص حافظ نہ ہو خوا ہان میں سے چور نے ایسی حالت میں جے ایا کہ اُس کا درواز و کھل ہوا تھا یا درواز و ہی شقااس دا سطے کہ مارت ہے خرص اجراز ہوتی ہے لیکن واضح رہے کہ ہاتھا اس وقت تک نہیں کا ناجائے گا جب تک کہ مہر ناکال لائے بخلاف اجراز بحافظ ہوا ور چور نے لے اُن و اس کا ہاتھا کا ناجائے گا خوا ہو و و ہاہم لا یا ہو یا نہ لا یا ہو دو کر زبحافظ ہے کہ اُخت کی اگر حافظ ہوا ور چور نے لے اُن و ماس کا ناجائے گا خوا ہو و ہاہم لا یا ہو یا نہ لا یا ہو دو کر زبحافظ ہے کہ حافظ ہے کہ است پر یا جنگل میں یا مجد میں ہی ہی اور ہوتو و و اس کا خوا ہو اور اگر اس سے دور ہوتو و و اس کا خوا ہو اور اگر اس سے دور ہوتو و و اس کا خوا ہوت ہے کہ حافظ ہوت کر نے والا نہیں ہے اور آگر اس سے دور ہوتو و و اس کا خوا ہوتا ہوتا ہو یا جائے آئی ہوا ور اس کی گھر ہو گیا اور تھا تھا کہ سے اور آگر اس ہے ہوئر ق نہیں ہو کہ اُن جائے گا ہوا ور متاع اُس کے بینچ ہو یا پاس رکی ہوا ور بھی تھے ہے ہیں ان و بات میں ہوا ور آگر اپ متائ کو صحوا ہو ہو کہ کیا اور اپنے متائے پر میں سویا بلکہ تر بیا اس کے سویا اور و چور گائی تو چور کا ہاتھ کا ناجائے گا بشر طیکہ ایک جگر ہو کہ آئی تو چور کا باتھ کا ناجائے گا بشر طیکہ ایک جگر ہو کہ آئی تو جور کا بی تھا طاحت کر سکتا ہے ہو جو اس کی سے ۔

امام ابوصنيف مُن الله سروايت بكرا كرجمام من كى نے نيے سے كبر اجرالياتو أسكام تص كا اجا يكا:

ہارے مشار کے فیر ہونے کا حروقی کا حروقیکی و ہے ہیں جوحروجی کے واسطے معتبر ہے اگر اس میں سے یہ چیز چرائی تو باتھ کا نا جائے گا اور اگران مقاصوں سے اس نے درم یا دیار چرائے تو باتھ کی نا جائے گا اور اگران مقاصوں سے اس نے درم کی اور خارجی اس خروجی ایک نوع کے واسطے حروز ہے تی کہ دیار چرائے تو باتھ نیس کا نا جائے گا اور فیا ور فیا کر فی میں ہے کہ جو چیز ایک نوع کے واسطے حروز ہے تی کہ دیار موٹی کے داسطے حروز قرار دیا ہے اور فر مایا کہ بھی تی میں ان و بات میں ہے اور شمی الائر مرخی نے فر مایا کہ بھی تی فر میں ہے کہ جو چیز ایک تو میں ہے اور شمی الائر مرخی نے فر مایا کہ بھی ہے اور اس میں احراز بحافظ کا اخبار نیس ہے اور میں بھی ہے اور حرز بدر مکان میں احراز بحافظ کا اخبار نیس ہے اور میں بھی ہے اور میں اس میں احراز بحافظ کا اخبار نیس ہے اور میں ہوائی ہی ہے ہو اور امام ابو صنید ہے ہے اس قدر میں ہوائی میں ہے اور امام ابو صنید ہے میں ہوائی میں ہوائی میں ہوئے تک کی نے گیڑا چرائیا تو اس کا باتھ کا نا جائے گا بھی می میں سے کس کی متا با چرائی تو اس کا باتھ کا نا جائے گا باجائے گا

ے اورای پرفتو کی ہے بیرکافی میں ہے اورا گرمحرز بدمکان ہے اوراُس کو اندرآنے کی اجازت دی گئی پھراُس نے اجازت سے داخل ہوکرکوئی چیز چرانی تو اس کا ہاتھ تیں کا ٹا جائے گا اوراس کے قق میں بیرزنہ ہوگا اگر چدوہاں کوئی تکہبان ہواورا گر چدہ الک متائ اُس پرسوتا ہواور ان ممارات میں جوالی ہو کداس میں بلا اجازت جب جا ہے داخل ہو سکتا ہواور منع نہ کیا جاتا ہوتو بیداور جنگل کا میدان بیساں ہے کہ تجہبان بٹھا لینے سے محرز ہوجائے گا جیسے مجدورا سند کا تھم ہے بیا بینیاح میں ہے اورا گر کسی نے کون کو بھاڑ کراس میں سے بچھ جرالیا یا صندوق میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گاتے میں ہے۔

اگرا عمروا نے نے بال کے سیند کے منہ پر رکھ دیا چر باہر نکل کراس کو لے لیا تواس کوامام تھر نے ذکر نہیں فر مایا اور بیسجے

ہے کہ باتھ نہیں کا ٹاجائے گا اوراگر وار میں کوئی نہر جاری ہواور چور نے متاع کو لے کر نہر میں ڈال دیا چر وہاں سے نکل کراس کو

لیا ہیں اگر متاع نہ کورخو دیائی کے روز نے باہر نکل آئی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اوراگراس نے پانی کو حرکت دی جس سے
و متائ باہرا گئی تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گائی کوا مام تر تاثی نے ذکر کیا ہے کہ لیکن میسوط میں ہے کہ اگر خور ویائی کے زور سے بھی نکل
آئی ہوتو اسح بیہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گائی ہوا ہے میں ہے اوراگر چور نے اندر سے اس کوراستہ میں چھینک ویا چرنکل کراس کو لے لیا تو اس کی اوراگراس کو لے
لیا تو اس میں دوصور تی جی ایک بید کہ اس کو ایک جھینکا کہ اسکو دیکھتا ہے پھرنگل کراس کو لے لیا تو اوراگراس کو لے لیا تو اوراگراس کو گھر بھینک دیا کہ اس کو ویکھتا ہے اس کو اس کو اوراگراس کو اس کی تو اس کو گھر ہو کہ ان کہ با تھر کہ با تک کر با تک کر با برنکال لا یا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا ہے مرائ وہاخ میں ہے ۔ آگر مال چرایا اور اس کو دار سے باہر نہیں نکالا ہے تو اس کا باتھ تھر کی تکل کر باتک کو دار سے باہر نہیں نکالا ہے تو اس کا باتھ تھر بیکھتا ہو کہ انال بیوست اس کے صحن سے بے بروانہ ہوں لین خور سے باتھ تھر بور نے اس کے صحن سے بے بروانہ ہوں لین خوال سے تو اس کو خور سے باتھ تو اس کے سے بیون سے باتھ تو اس کے سے بروانہ ہوں گئی جو سے باتھ تو اس کے سے بروانہ ہوں لیس کے بیان سے بیانہ دی ہیں ہوں اس کے بیا کہ دار ہو تو تا کہ آئی ہو ہے انگر اس کے صحن سے بے بروانہ ہوں لیس کے سے باتھ دال سے بیانہ دیں اس کے بیانہ دورانہ ہوں گئی ہوں اس میں کے بیانہ بیانہ کو اور سے بھر ان سے بیانہ کو ان سے بیانہ کر بیا کہ کر باتھ کی کو دار جھوٹا ہو کہ انال بیاتو بائی میں کہ بورانہ ہوں گئی تو بائی بیوست اس کے صحن سے بروانہ ہوں لیس کو تو بائی بیوس کے بیانہ کو لیا گئی تو بائی بیانہ کی کو دار جو بائی بیانہ کی کو دار بیانہ کو بائی بیوس کے بائی بیانہ کر بائی کی کر بائی  کر ب

ا نفاع کے جا جت مند ہوں اور آگر دار کبیر ہو کہ اس میں مقاصیر ہوں کی بین مجرے و منازل ہوں اور ہر مقعورہ میں رہے والے ہوں اور اہل منازل اس دار کبیر کے صحن سے ہے پر وا ہوں کہ اس سے انتفاع حاصل نہ کرے ہوں ہاں اس قد انتفاع حاصل کرتے ہوں جیسے کو چہ سے نفع اٹھاتے ہیں پھر مقصورہ میں سے چرا کر صحن دار ہیں لایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر بعض مقصورہ کے دہنے والے نے دوسر ریم تقصورہ کی کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ کا فی ہیں ہے۔

اگرآ ستین (شیروانی' کوٹ وغیرہ) کے باہر در ہموں کی تھیلی نگتی ہوئی کو کاٹ کر پڑرہم لے لیے تو اس کا

#### باتھ کا ٹانہ جائے گا:

 درہم لے لیے تو اس کا باتھ کا ٹانہ جائے گا اوزاگر آسین میں باتھ وَ ال کرتھیلی کوچاک کرے درہم لے لیے تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور وسری صورت میں ٹیس کا ٹا جائے گا نہا ہی میں ہے۔ منتقی میں اگر بندش کو کھول کر لیے تو اقل صورت میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور وسری صورت میں ٹیس کا ٹا جائے گا نہا تی میں ہے۔ منتقی میں حسن کی روایت ہے اہام اعظم سے ذکور ہے کہ اہام نے فشاش کے حق میں اور فشاش اس محض کو کہتے ہیں جو درواز و کی فلل کے واسطے اسی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے کہ جس سے اس کو کھول لے کہ اگر فشاش نے دن میں درواز و بند کھول لیا اور واروبیت میں کوئی نہیں ہے اور ماتاع لے لی تو اس کا ہا تھ نہیں کا ٹا جائے گا اور آگر داریا بیت میں کوئی اہل داروبیت میں سے ہوا ورفشاش نے میں ہوتا ہے اور وادی کی تا ہا جائے گا اور ای طرح اگر فشاش نے بازار کا کوئی درواز و کھولاتو بھی اس سے میں کا ہا جائے گا اور ان کا درواز و کھولاتو بھی اور کی خام نہیں ہوتا ہے اور حاوی میں کھا ہے کہ اگر دار کا درواز و کھر کود نے جاتے ہیں ہی وہ اس میں داخل ہوا ہوا ورفقانی نہ ہوئین تا لاند دیا ہو پھر چور لی میں خفید داخل ہوا ورفش نہ ہوتا ہے اور حاوی میں کھا ہے کہ اگر دار کا درواز و دار کھلا ہوا ہو ہولیں وہ دن میں داخل ہوا اور خید اسباب لے لیا تو اس کا ہاتھ کا اور آگر درواز و دار کھلا ہوا ہو ہولیں وہ دن میں داخل ہوا اور حوالی تو ہاتھ دنا ٹا جائے گا اور آگر درواز و دار کھلا ہوا ہولیں وہ دن میں داخل ہوا اور حوالی تو ہاتھ دنا ٹا جائے گا اور آگر درواز وہ دار کھلا ہوا ہولیں وہ دن میں داخل ہوا اور خید اس خور کیا جائے گا۔

آئے گا بیسراج وہاج میں ہے۔

عدیعتی ہاتھ کا نے کی دی جائے گی بیرحاوی میں ہے اور عامد سٹائخ کے نزویک اگر اس نے بکریوں کوا یسے مقام پر جمع کیا جواس نے ان کی حفاظت کے واسطے مقرر و مہیا کیا ہے پھران میں سے چور نے چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا خواوان کے ساتھ نگہبان ہویا نہ ہو بیرمحیط میں ہے اور یہی تیجے ہے بیدذ خبر و میں ہے۔

اگررضائی ماں یا بہن کی کوئی چیزاس کے یاس سے چرائی تو ہاتھ کا ٹاجائے گا:

اگر کسی نے اپنے ماں باپ ہے اگر چہ کتے ہی او نے در جوں کے ہوں یا فرزند ہے اگر چہ کتے ہی نے درجے کے ہوں یا ذک رحم م سے مثل بھائی و بہن و پتا و ماموں و پھو پھی دخالہ کے کوئی چڑج اٹی تو اس کا ہاتھ دکا ٹا جائے گا اورا گراس نے اپنے زی رحم محرم کے گھر سے فیر کی متاع چرائی تو ہاتھ کا ٹا جائے گا درا گر فیر کے گھر سے اپنے ذک رحم محرم کا مال چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا یوں ور میں ہے۔اگر رون کا ٹا جائے گا یوکا ٹی جن ہے۔اگر رون میں ہے۔اگر رون اس کے ہائی سے چرائی تو ہاتھ کا اورا کی طرح واگر یوں مرد میں ہے ایک نے دوسر ہے کی جرز خاص میں دونوں رہے نہیں جن ہوگر کی چڑ چرائی تو بھی بھی تھی ہے افول نہیں کیا تھا ہیں وہ بغیر عدت کے ہائی ہو ہو ہے گئی ہوں ہے ہیں کو طلا تی تعن طلاق اورا تو بھی ہو تو اس کی کا جائے گا ہوائی کو بھی ہو تو اس کی کا جائے گا ہو اگر کو بھی ہو تو اس کا ہا جائے گا ہوائی کو طلاق یا جس کو طلاق اورا تی طرح سے کوئی مال چرائیا ہی کہ اورا گر ہو وہوں ہے گا خواہ کیک طلاق دی ہو یا دوطلات یا تین طلاق اورا تی طرح میں ہو تو اس کا ہاتھ تین موالاق اورائی کی عدت گر رگی پھر چوری کا مقدمہ قاض کے حضور میں جو آئی ہو ہوں گا ہا تھو نہیں کا ٹا جائے گا ہوائی کورٹ سے کی اجم نکاح کرانیا پھر بنوز قاضی کے حضور میں بیا امام اسلمین کے حضور میں مرافعہ نہیں ہوا تھا کہ دونوں نے باہم نکاح کرانیا پھر اس کا مال چرائیا پھر بنوز قاضی کے حضور میں بیا امام اسلمین کے حضور میں مرافعہ نہیں کا نا چائے گا ہوں نے باہم نکاح کرانیا پھر اس کا مال چرائیا گھر بنوز قاضی کے حضور میں بیا امام اسلمین کے حضور میں مرافعہ نہیں ہوا تھا کہ دونوں نے باہم نکاح کرانیا پھر اس مرافعہ نہیں ہوا تھا کہ دونوں نے باہم نکاح کرانیا پھر اس مرافعہ نہیں ہو تھی ہوں ہور

اگر قاضی نے ہاتھ کا سے کا تھم دے دیا گر ہوز جاری نہ ہواتھا کہ دونوں نے ہاہم تکا حکر آباتو امام اعظم وامام مجر کے خود کا ہاتھ تھنیں کا ٹا جائے گا بیسران و ہان میں ہے۔ اگر الی ہوی سے چرایا جواس پر اس وجہ سے حرام ہوگئی ہے کہ اس نے بیٹی کا بوسہ لے لیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیر مجوط میں ہے۔ اگر صبر کیا ناتیا ہے جرایا تو امام اعظم کے نزد یک ہاتھ نیس کا ٹا جائے گا اور میدا ختلا ف الی صورت میں ہے کہ گر داماد کا ہواور اگر کے راس کی دفتر کا ہوتو ہالا تفاق ہا تھے گا اور میدا ختلا ف الی صورت میں ہے کہ گر داماد کا ہواور اگر گر اس کی دفتر کا ہوتو ہالا تفاق ہا تھے گھر اس کی دفتر کا ہوتو ہالا تفاق ہاتھ کی دفتر کا ہوتو ہالا تفاق ہاتھ کی دات رقم محرم عورت کا شوہر ہوجیسے دفتر کا شوہر یا گئی ہا جے باپ کی بین کا شوہر وغیر وادر ختی والے میں ہے۔ جواس کی ذات رقم محرم عورت کا شوہر ہوجیسے دفتر کا شوہر یا گئی یا جیسے باپ کی بین کا شوہر وغیر وادر نفتن کے ہرذات رقم محرم کا وادر سے جواس پر بمصابر و حرام ہوجیسے یوی کی ماں واس کی بی یا جیسے باپ کی بین کا شوہر وغیر وادر نفتن کے ہرذات رقم محرم کا مورض کے برذات کے اور میں ہے۔ بی سے جواس پر بمصابر و حرام ہوجیسے یوی کی ماں واس کی بی یا جیسے باپ کی بین کا شوہر و غیر وادر نفتن کی اور اس کی بین تو بین کی مار کی بار کی باتھ نہ بین کا سے دائر تا ہا رہ نام میں کی اور اس کی باتھ نہ بین کا سے دائر تا ہا ہوتھ کا دائے کا مال چرا یا تو اس کی باتھ نہ بین کا شوہر و خواس کی اور اس کی باتھ نہ کی باتھ نہ کی کا دائر کی اور اس کی اور اس کی اور کی کی کی کا دائر کی کائر کی کا دائر کی

ا اس فَ تَصَرَّتُ مَنَا بِالطلاق مِن مُدُور بِ و مِال و مَكِمنا عِلْ بِياً اللهِ المُعرَّ جُم عَرف ديار مِن أَول فَيْخُ الاسلام اظهر بِ والله العُم اللهِ سِي جس كو بهار عرف مِن واما داور بهندي مِن جوائي كهتم جي ١٢-

کاٹا جائے گا اور ای طرح اگرمونی کے باپ یا ماں یا کسی ذی رحم محرم کا مال چرایا تو بھی ہی تھم ہے اور نیز اگرمونی کی بوی کا اسل چرایا تو بھی ہی تھ ہے کا دور جن او کوں کا مال چرانے سے مونی کا ہاتھ نیس کا ٹا جاتا ہے مونی کے غلام کا ہاتھ بھی ان کے مال چرانے سے نہ کا ٹا جاتا ہے مونی کے غلام کا ہاتھ بھی ان کے مال چرانے سے نہ کا ٹا جائے گا یہ مجولا مرخس میں ہے اور غلام ہو یا مد بر گیا تب یا ماذوں یا ام ولد ہو کہ اس نے مال پہنے مونی کا مال چرایا سب کا تھی میسال ہے بیسران وہائ میں ہے۔ اس طرح اگرمونی نے اپنے مکا تب یا غلام ماذوں سے مال چرایا تو اس کا ٹا جائے گا اور محض غلام سے چرانے میں مونی کا ہاتھ کا ٹا جائے کہ وہ بحز ارمستودع کے ہے یعنی برائ وہائے گا اس واسطے کہ وہ بحز ارمستودع کے ہے یعنی اس کے پاس امانت رکی ہوئی ہے اور جو محض و ذیعت رکھے والے کے پاس سے چراٹا ہے اس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے بیم کی مرخی

#### مير بان كے ياس ممان نے كھ چراياتو؟

اگرمہمان نے میزیان کے یہاں سے یکھ چرایا تواس پر ہاتھ کا ٹاجا نہیں آتا ہے یہ ہدایہ یل ہے۔ اگرایک تو مکا ایک خادم ہوا وراس نے اس کی متاع چرائی تو اس پر ہاتھ کا ٹائیس آتا ہا وراگرا چرنے کی الی جگہ نے جہاں جانے کی اس کو اجازت دکی گئی کوئی چرز چرائی تو اس پر بھی ہاتھ کا ٹائیس آتا ہا اور اگر کس نے اپنا گھر دو ہے کو اجارہ پر دینے والے ایس لینے والے دونوں میں سے کسی نے دوسرے کا یکھ مال (نساب ہے کہ بیس ہے) چرالیا اور جرایک بلیحد ومنزل میں ہے تو امام اعظم کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرالیا تو ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا اور صاحبین کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرالیا تو ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا۔ یہ سراج جائے گا اور اگر متاجر کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ یہ سراج جائے گا اور اگر متاجر کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ یہ سراج

@: die

## كيفيت قطع وإس كا ثبات كے بيان ميں

قال المحرج، یعنی اس فصل میں اقل بیربیان ہے کہ ہاتھ کیوں کرکا ناجا تہ اور چنا نچفر مایا کہ چورکا واہنا ہاتھ کے کے جوڑے کاٹ کرا لگ کر دیا جائے اور تیل میں سی توریل کے دام تا اور شم کرانا یعنی تیل آل کرخون بند کرنا یہ ہمارے نزد یک چور پر لازم ہے یہ بیر کالرائن میں ہے۔ اگر اس نے دو ہارہ چرایا تو اس کا بایاں پاؤں کا ناجائے گا اورا گراس نے تیمری بار چرایا تو باقی ہاں تک کرتو ہر سے سان ہے اور اس کو تعرف نیس کا ناجائے گا مروہ برا برقید خانہ میں رکھا جائے گا یہاں تک کرتو ہر سے اور ساتھ سان ہے اور اس کو تعویر بھی دی جائے گی اس کو مشائح نے ذکر فرمایا ہے یہ ہدایہ میں ہے اور امام اسلمین کورو اے کہ براہ سیاست اس تول کر دے کو تعویر بھی دی جائے گا اس واسطے کہ وہ وزین میں فساد کرتا بھرتا ہے یہ سراجیہ میں ہے۔ اگر چور کا بایاں باتھشل ہو یا کا ناجو ہو یا و بہنا پاؤں کنا ہوا ہو تو ہو کہ اور اس طرح آ اگر اس کا بایاں باقس ہو تو بھی بھی تھی ہے اور اگر اس طرح آ اگر اس کا بایاں باقس کی وقت بھی بھی تھی ہے اور اگر اس طرح آ اگر اس کا بایاں ہاتھشل ہو بیا اس میں انگلیاں کم و باتھ ہوائے گا یہ ہوائے اس میں انگلیاں کم و بات سے اور اگر اس کا باتھ شل ہو بیا اس میں انگلیاں کم و باتھ ہوں تو کا ہم ہوائے ہوا۔ سے تاک ان میا نے قائد کا بیان میں انگلیاں کم و بات سے تاک کو اس میں انگلیاں کم و بات سے تاک کو بیا ہوئے تا۔ سے تاکر خون بند کر دیا جائے ہوائے تا۔ سے تاکر خون بند کر دیا جائے ہوائے تا۔ سے تاکر خون بند کر دیا جائے ہوائے تا۔ سے تاکر خون بند کر دیا جائے ہوائی تھی ان کا بیان کی تا ہوائے تا۔ سے تاکر خون بند کر دیا جائے تال فی اللے میں دیا تھی تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا۔ سے تاکر خون بند کر دیا جائے تا۔ سے تاکر خون بند کر دیا جائے تا۔ سے تاکر خون بند کی تا ہوئے تا۔ سے تاکر خون بند کر دیا جائے تا۔ سے تاکر خون بند کی تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئی تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئی تا ہو

کے موافق ہاتھ کا نا جائے گا ہے بین میں ہے۔ اگر چور کے ایک بی معصم کے میں دوہ تھلیاں ہوں تو بعض نے فر مایا کہ دونوں کا فی جائے گی اور اکر اصلی بھیلی متیز ہوا ور اس کے کاشنے پر اقتصار ممکن ہوتو زائد نہ کا فی جائے گی اور اگر بیمکن نہ ہوتو دونوں کا فی جائے گی اور اگر بیمکن نہ ہوتو دونوں کا فی جائے گی اور اگر وہ ان دونوں میں ہے ایک بی ہے گرفت کرتا ہوتو جس ہے گرفت کرتا ہوتو ہوں کا فی جائے گی ہوتے ہوئے ہوں ہیں اگر اس کا داہنا یا وی ایسا ہو کہ اس کی انگلیاں کی ہوئی ہوں ہیں اگر اس یاون پر کھڑ اہوسکتا ہواور چل سکتا ہوتو واس کی انگلیاں کی ہوئی ہوں ہیں اگر اس یاون پر کھڑ اہوسکتا ہواور چل سکتا ہوتو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا اور اگر اس یاون کے بل چل نہیں سکتا ہوتو ہاتھ نے کا ناجائے گا یہ مسوط میں ہے۔

## حديمي جنس منفعت كي كرفت كابالكل فوت كرديناجا تزنبين:

جس پر چرری کی وجہ سے قطع واجب ہوا اور بنوز اس کا ہاتھ تیس کا ٹا کیا تھا کہ کی خفس نے اس کا داہتا ہاتھ کا ث وال پس اگر قبل خصومت کے ایسا ہوا تو اس کے ہاتھ کا نے والے پر عمد آکا نے کے صورت میں قصاص ہے اور خطا کی صورت میں ارش واجب ہے اور چور کا چوری میں بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا اور اگر بعد خصومت کے قبل تھم تضاء کے ایسا ہوا تو بھی بہی تھم ہے لیکن اتنا فرق ہوگا کہ چوری میں چور کا بایاں پاؤں نے ٹا جائے گا اور اگر بعد تھم تضاء کے ایسا ہوا تو کا نے والے پر ضان واجب نہ ہوگا اور اگر بعد تھم تضاء کے ایسا ہوا تو کا نے والے پر ضان واجب نہ ہوگا وار کہ بعد تھم تضاء کے ایسا ہوا تو کا نے والے پر ضان واجب نہ ہوگا وار کر بعد تھم تضاء کے ایسا ہوا تو کا نے والے پر ضان واجب نہ ہوگا اور اگر بعد تھم تضاء کے ایسا ہوا تو کوری کی وجہ ہو اس کی منان واجب نہ ہوگا ہا تھا ہوگا ہا تو چوری کی وجہ ہو اس کا داہنا ہا تھ نہ تھا ہوگا اور اگر اس کا بایاں ہا تھ بھی شکا ٹا گیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا تو چوری کی وجہ سے جو تطاح اس پر واجب تھا وو ساقط ہوگیا اور اگر اس کا واہنا پاؤں بھی نہ کا ٹا گیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا تو چوری کی وجہ سے جو تطاح اس پر واجب تھا وو ساقط ہوگیا اور اگر اس کا واہنا پاؤں بھی نہ کا ٹا گیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا تو چوری کی وجہ سے جو تطاح اس پر واجب تھا وو ساقط ہوگیا اور اگر اس کا داہنا پاؤں بھی نہ کا ٹا گیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا تو پوری کی وجہ سے اس کا واہنا پاؤں کا ٹا جائے گا ہوجیط میں ہے۔

#### اگرجلاد کے سوائے دوسرے نے بایاں ہاتھ کاٹ دیاتو پھر بھی ضامن نہ ہوگا:

اگر حاکم نے جلاد ہے کہا کہ اس مرد کا داہنا ہاتھ کا ث دے بحرم سرقہ جس کا پیمر بھک ہوا ہے ہی جلاد نے عمد اس کا ہایا سے ہاتھ کا ث دیا تو امام اعظم کے زو کی جلاد پر بھی واجب نہ ہوگا گئن اس کو بطور تا دیب تعلیم ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ اس صورت میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف السی صورت میں ہے کہ جلاد نے عمد اس کا بایاں ہاتھ کا ناہواور اگر خطاء اس نے ایس کی اور جان کا بایاں ہاتھ کا ناہواور اگر خطاء اس نے ایس کورکہ اس نے اجتہاد میں خطا کی بایں طورکہ اس نے اجتہاد کیا کہ نص اگر خطاء اس نے ایس کورکہ اس نے اجتہاد کیا کہ نص شافت آرا فی مصلی ہاتھ کا خواہ جلاد نے بایاں ہاتھ کا ث دیا خواہ اس سے شاخت (واہنے ہائی کی شافت میں) میں خطابوئی کہ اس نے بایاں ہاتھ کا شدہ کا اور اگر چور نے اپنا ہایاں ہاتھ ہیں کہا اور کہا کہ یہ میرا داہنا ہاتھ ہے ہیں جلاد کے اس نے بایاں ہاتھ کا شدہ کا اور اگر جاد کے اس کو کا ث دیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر چور نے اپنا ہایاں ہاتھ ہیں کیا اور کہا کہ یہ میرا داہنا ہاتھ ہے ہیں جلاد کے اس کو کا ث دیا تو ضامن نہ ہوگا اگر چہ جانتا ہو کہ بیاں ہاتھ ہیں کیا اور اگر جاد کے اس کو کا ث دیا تو ضامن نہ ہوگا اگر چہ جانتا ہو کہ بیاں ہاتھ ہیں کہالا تفاق ہے کذائی فی القدم اور اگر جاد کے سوائے دوسرے نے اس کا بایاں ہاتھ کا ف دیا تو بس ہوگیا گرکی نے اس کا واہنا ہاتھ کا ف جانے کا تھم ہوگیا گرکی نے اس کا واہنا ہاتھ ہوگی ضامن نہ ہوگا اور بیا تو جلاداس پر پھی تیں ہوگا اور چور کا اور پور مال ہر ق کا کہ دیا تو جلاداس پاؤں کی دیت کا ضامن ہوگا اور چور مال ہرقہ کا کہ دیا تو جلاداس پاؤں کی دیت کا ضامن ہوگا اور چور مال ہرقہ کا

ا معصم بالكسر جائے دست بر جن يعنى باتھ كاوه مقام جبال برنكن بينتے بين اوراس كو بمارے فرف على بينچا كہتے بين اا۔ ع تاديب ادب دينا ١٣١٠

ضامن ہوگا اور اگر جلاد نے چور کا بایاں پاؤں کا ٹاتو جلادائ پاؤں کی دیت کا ضامن ہوگا اور چور کا داہنا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور اگر جلاد منامن ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ کا اور ہائی کا داہنا ہاتھ چور کی کے سبب سے کٹا ہوا قر اردیا جائے گا اور بائی ہاتھ کا جلاد ضامن ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ کا ایر کے سام ہے۔ اس کی دیت چور کواد اگر کے سیمچیل میں ہے۔

اگر جلاد نے دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھ اور دونوں ہا تو کا منامن اور کو اسطے جلاداس کے باکس ہاتھ اور دونوں ہاتھ کا ہوں سے چور پر ہوگا اور اگر چور کا داہنا ہاتھ معدوم ہوتو اس کا بایاں ہاؤں کا ٹا جائے گا یہ تباوی کا عرب ہوا گا ہوں سے چور پر اسالے تعلیم کا جاتھ کا جم تھے دور کر اس کا باتھ کی ہوت ہما گا ہجر اندے بعد پکر اس کی ہوتوں کا تھ تیس کا اور اگر کوتو ال وغیر واس کے چیچے دور کر اس وقت اس کو پکڑلائے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ مبوط میں ہا اور اگر چور نے دو محضوں سے چرایا ہوتو ایک کی غیبت میں چور کا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا یہ عما ہیں ہو ۔ اگر کسی چور نے جوز جانبات سے چرایا اور موضوں سے چرایا ہوتو ایک کی غیبت میں چور کا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا یہ عما ہیں ہو ۔ اگر کسی چور نے جوز جانبات سے چرایا اور موضوں سے چرایا ہوتو ایک کی غیبت میں چور کا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا یہ عما ہے۔ اگر کسی ہو اور آگر جوز جانبات سے چرایا اور موضوں سے کو کی خوارزم میں سے کسی نے چرایا اور قاضی بلخ کو جوز جانبات کے چور پر صدیم قد قائم کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور ینظیراس کی ہے کہ خوارزم میں سے کسی نے چرایا اور قاضی بلخ کو جوز جانبات کے چور پر صدیم قد قائم کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور ینظیراس کی ہے کہ خوارزم میں سے کسی نے چرایا اور قاضی بلخ کو جوز جانبات کے چور پر صدیم قد قائم کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور ینظیراس کی ہا کہ کا خون ہوتو قد وقد خانہ میں مرکبا تو قد ہوتو تا خیر نہ کی جائے گا کہ کرتیا جائے گا اور آگر سردی یا گری میں کسی آنے تک قدر کھا گیا چرو وقد خانہ میں مرکبا تو قال سروقہ کی میان ت اس چور کی میں موحد کی میان ت اس چور کہ میں اور جب ہوگی یہ میں وط میں ہے۔

## اگر کسی چورنے مال چرالیا اور قبل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جائے مال سروقہ اس کے مالک کو

#### واپس دیا تو چورکوسز ائے قطع نه دی جائے گی:

اگر کی بال سروقہ کے سرقہ میں چور کا ہاتھ کا ٹا گیا مجروسے چور نے اس چور سے بید چرائی تو اوّل چور کو یا اصل بالک کوکی کو بیا تقتیا رہ نہ ہوگا کہ وور سے چور کا ہاتھ کو اے اور ایک روایت کے موافی اوّل چور کو بیا تقییا رہ کہ کہ اس سے واپس لے اور اگر دوسر سے چور نے قبل اوّل چور کے ہاتھ کا نے جانے کے یا کی شہد کی وجہ سے اس کے و سے صدسر قد دور کیے جانے کے بعد چرایا تو اوّل چور کی خدم ہے بوار برشام میں ہے کہ بعد چرایا تو اوّل چور کی خدم ہے دور سے جور کا ہاتھ کا تا (صدسر قد دیا ) جائے گایہ ہوا پر میں ہے نوا در بشام میں ہے کہ میں نے امام محد ہے وریافت کیا کہ ایک دار خوص نے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں نے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں نے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں نے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں نے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں نے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں ہے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں نے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں ہے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں ہے جس کے جرا دور ہم اس سروق میں ہے جور کو میں نے جانے گا اور گر کو ایا اور جس کی جور کو جور کو میں ہو ہو نے گا اور گر کو اواس دیا تو جور کو میں اس کے عمل میں نے جور کو میں ہو جانے کی اور اگر اس کے میں ہوتھ نے گا اور آگر کو جو نا میں میں نے خوال میں نہ ہوتھ چور کو میں اس کے عمل میں نہ ہوتھ ہو ہو کہ ہو باجوار کی میں اس کے عمل میں جو تو میں کو ایا گر میں ہو اس کی جو کہ ایوں کی ہو کہ کی کو کہ میں ہوتھ ہو ہو کی اور اگر اس کے میال میں جو تو میں کو دیا تو میر اسے قطع نہ دی جائے گی اور اگر ان کے عمیال میں جو تو میا کہ کی اور اگر میال میں ہوتو سرا سے کی سے جو ایا اور اگر کی ہو کہ کی کا ور اگر دیا جو کہ جو کہ اور اگر اس کے میال میں جو تو میں اور اگر کی جائے گی اور اگر میال میں سے کی سے جو ایا اور ایس کر اور اگر دیا ہو تو می اسے گی ہو کی خور کو میں کر کے اور اگر اس کے میال میں ہوتھ کی دور اگر میال میں سے کی سے جو ایا اور ایس کر کیا اور اگر می جو کی گی گونگہ میں ہو کی گوئے میں ہو کو کو کی میں کر کیا اور اگر اس کے کی جو کیا اور اگر دیا جو کی ہو کہ کی کو کہ میں کر کیا ہو کہ کو کی گوئے کی ہو کہ کی کو کو کی ہو کہ کی گوئے کی ہو کہ کی کو کہ کر کر کو گوئے کی جو کہ کو کر ہو کہ کو کو کو کر کر کر گوئے کو کر جو کر کو کر کر کر کر کر کو گوئے کر کر کر گوئے کر کر کر کر کر گوئے کر کر کر کر کر کر کر ک

اگر کسی چور پر مال چوری کی بابت سزائے قطع کا تھم ہوگیا گھر ما لک نے یہ مال اس کو بہدکر کے پردکر دیایا اس کے باتھ فرو فت کردیا تو ہاتھ دکا تا جائے گا یہ فتح القدرین ہے۔ اگر چور ہے کسی نے یہ مال فصب کرلیا اور مالک نے فاصب ہے حمان افتیار کی تو چور ہے سزائے تھا جو گئی یہ حما ہوگئی یہ حما ہوگئی یہ حمال مروقہ کی قیمت اور مرقہ دس درہم ہواور اس کے بعداس میں تھان مرقہ دس درہم ہواور اس کے بعداس میں تھان آئی ایس اگر نقصان بدیں وجہ آیا کہ اس مال کے بین میں ہے کھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دی جائے گی اور اگر بوجہ نقصان نرخ کے قیمت میں نقصان آیا ہوتو مزائے قطع ندی جائے گی بیر فاہر الرواید کا تھم ہے کذائی الحیط اور اگر کسی فام نے دس درہم کی بوگئی ہوگئی اور اگر کسی فام نے دس درہم کی چوری کا اقر ارکیا ہیں آئر یہ فام ماؤوں ہوتو اس کا اقر ارسی کے ہوگئی اور بیائی موجود ہوگئی اور اس کے موثی نے اس کے اقرار کی تھم ہوگئی ہو

ا عيال مرادوه لوگ جوساته د جي مون يا پرديش مراد عاار

کہا کہ یہ مال میرا ہے تو امام اعظم کے زویک ہاتھ کا ناجائے گا اور مال ندکور مسروق مندکووالیں دیا جائے گا اور اگر مال ندکور تلف ہو گیا ہوتو ہمار ہے سب اسحاب کے زویک غادم ندکور کا اقرار ہا بت حدشری بینی سزائے قطع کے مجھے ہوگا اور غلام ندکور پر صاف واجب نہ ہوگا خواہ اس کے مولی نے اس کی تحذیب کی ہویا تقد لین کی ہواور بیسب اس وقت ہے کہ غلام وقت اقرار کے میر ہوا اور اگر وقت اقرار کے میر ہوا اور اگر وقت اقرار کے میز ہوتو اس پر مزائے قطع ہالکل لا زم نہیں ہتی ہے کین مال کی نسبت بیتھم ہے کہ اگر بیصغیر ماؤوں ہوتو مال مسروق مسروق مندکووالیں دیا جائے گا بشر طیکے و بیابی قائم ہواور اگر تلف ہوگیا تو وہ ضامی ہوگا۔

اگر چورکوسز ائے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال اس کے مالک کو

#### وإيس دياجائے گا:

نے اس کو آلف کر دیا تو ما لک کو اختیار ہوگا کہ اس ہے تا وان (ین قیت مال مُدکور) لے چھرمشتری نے اپنائمن جوا وا کیا ہے چور سے واپس لے گااور چور ہے اس مال کی قیمت واپس نیس لے سکتا ہے بیچیط میں ہے۔

اگرایک بی مخص نے کی بارسرقہ کانصاب کامل چرایا:

ا ارتمى آدى نے چورے فصب كرلى اور چوركا ماتھ كائے جانے كے بعد ووغاصب كے ياس تلف ہو كئى تو چور كے واسطے اس برحنان ند بوگ اور ما لک کے واسطے بھی منان نہ ہوگی ہا ایساح میں ہے۔امام محد نے فرمایا کہ اگر ایک مخص نے تی بار جوری کی اور پھراس کوایک ہی حد کی سزادی من تو بیرسز ااس سب کے واسطے ہوگی اس واسطے کہ جوحد ووخالص الند تعالیٰ کے واسطے ہوتے ہیں جب و و کی مجتمع ہوجاتے ہیں تو متداغل ہوجاتے ہیں بشر طیک سب ایک ہی جنس کے ہوں اس لیے کہ مقصود وا قامت حدے یہ ہوتا ہے کے سبب جرم کے ارتکاب سے متزجر ہو بخلاف اس کے اگر اس نے ایک بارچوری کی اور اس برحد قائم کی گئی پھراس نے دوسری بارچوری کی تو ایسانہیں ہے بلکہ دوسری حد قائم کی جائے گی کیونکہ ہم کو یہ یعین معلوم ہوا کہ وہ حداؤل سے منز جرنہیں ہوا ہے اور اس امر پر اجماع ہے کہ اگر چوری کے مالوں کے مالک حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کرے چور برسرقہ ٹابت کیا ہی اگر نالہائے مرقہ چور کے پاس تلف ہو گئے ہوں بااس نے تلف کر دیے ہوں تو ووان کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا اور اگران میں سے ایک یادو حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کیا اور باقی لوگ غائب ہول ہی جوحاضر ہواس کے واسطے قاضی نے چور کا ہاتھ کا ٹا پھر باقی لوگ حاضر ہوئے بس اگر چور کے باس مالہائے سرقد تلف ہو مجے ہوں یا اس نے تلف کردیے ہوں بہرحال امام اعظم کے نزد یک وہ با تیوں کے واسطے ان کے اموال کا ضامن نہ ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ غائبوں کے سرقات کی قیمت کا ضامن ہوگا اور جو مخص وقت خصومت کے حاضرتھا اس کے سرقہ کا بالا جماع ضامن شہوگا اور اگر مالہائے مسروقہ قائم ہوں تو امام ان کوان کے مالکوں کو وابس کردے گا اور بیوالی کرنا سزائے قطع سے مانع نہیں ہے بیچیط میں ہے۔ اگر ایک ہی مخص نے کی بار ہر بارسرقہ کا نصاب کا مال چرایا اور بعض سرقد نصاب کامل میں اس سے مخاصمہ کیا گیا حتی کہ بعد ثبوت کے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تو ہاتی نصابوں کا امام اعظم کے نزو یک ضامن نہ ہوگا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے بیانا یہ البیان میں ہے اور اگر چوری کا اقرار کیا اور جس سے چرایا ہے وہ عًا ئب ہے بس وائم نے اپنا اجتماد کمیا بس اپنے اجتماد (اگر جامام عظم کے قول سے قلاف ہے) مند ) سے اس کا ہاتھ کثوادیا تو مسروق مند کے واسطے چور ندکور کچھ ضامن ندہوگا اگر چہ سروق مند بعد حاضرا نے کے اس کے اقر ارکی تقید بین کرے بیمبسوط میں ہے۔

سارق مال سرقہ میں جوشے بیدا کردے اس کے بیان میں

اگر کسی دار میں کوئی کپڑا چرایا اور دار نہ کور کے اندر ہے اس کو بچاڑ کر دو کھڑ ہے کر دیے بچراس کو یا ہر نکال اپس اگر سے کپڑا بعد بعد بعد بال کے مساوی دیں درہم کے نہ بوتو بالا تفاق اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا بخلاف اس کے اگر باہر نکال لانے کے بعد اس نے بچاڑا کہ جس ہے اس کی قیمت نصاب سرقہ ہے کم ہوگئی اور اگر اس نے حرز کے اندر جاکس کر دیا پھراس کو ہا ہر نکالا حالا نکہ وہ مساوی وٹی درہم کے ہے پس اگر اس طرح عیب دار کر دینے سے انتصان میر آھیا ہوتو بالا تفاق چور پر سز اسے قطع ہوگی اور اگر مشان فاحش ہو پس اگر اس طرح عیب دار کر دینے سے انتصان میر آھیا ہوتو بالا تفاق چور پر سز اسے قطع ہوگی اور اگر میں میں اگر کیڑ ہے کے مالک نے بیا اختیار کیا کہ کیڑ ایجٹا ہوا لے کر اس سے اپنے نقصان کا تا وان نے لے تو چور پر

سزائے قطع ہوگی اور اگر بیا فقیار کیا کہ بیر کیڑا چور کود دے اور اس سے اپنے تھی سالم کیڑے کی قیمت لے لیو چور پرسزائے قطع نہ ہوگی اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ ہر دوصورت میں اس پرسزائے قطع نہیں ہے بیمسوط میں ہے اور علماء نے فاحش و بسیر کے فرق میں اس نہ اور کی اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ ہر دوصورت میں اس تدر انقصان ہے کہ جس سے میں مال و پکھ منفعت فوت ہوجائے اور سیروہ ہے کہ اس سے پکھ منفعت فوت ہوجائے اور سیروہ ہے کہ اس سے پکھ منفعت زائل نہ ہو بلکہ فقط عیب آئیا ہو یہ بر الرائق میں ہے اور اگر کیڑا بچاڑ دینے ہے اس کا اجلاف ہو لیمن وہ کہڑا ہے اور اگر کیڑا ابچاڑ دینے ہے اس کا اجلاف ہو لیمن وہ کیڑا ہوتھ مالک کو افتیار ہوگا کہ اس کیڑے کی پوری قیمت اس چور سے تاوان لے اور اس سے زیادہ افتیار نیمن سے اور چور اس کے گیا ور اس کی بیمن میں ہوئے گیا اور اس کو مزائے گئی ہے اور چور اس کی ہوئے گیا اور اس کو مزائے قطع نہ دی جائے گی اور اس لیمن ہوئے کہ ان اس میں میں اس کیڈر ان آلیمین ۔ سے اور یف ہوئے کہ اس کیڑے کہ اور اس کو برائے تھی نہ دی جائے گی اور اس اور ہوئیا تا اف ہے کہ ان اس میں میں میں میں اور اس کو مزائے گیا گیا گیا گیا ہوئی ہوئے گیا ہوئی ہوئے گیا ہوئی ہوئے گیا ہی نہ ہوئے گیا ہوئی ہوئی اس کی تو برائی گیر ہے کہ اس کی ترب کو برائی گیر ہوئی اس کی اور اس کو برائے گیا ہوئی ہوئی اس کی ترب کو برائی گیر ہوئی اس کی ترب کو برائی گیر ہوئی اس کو میں کو برائے گیا ہوئی کہ اس کی ترب ہوئی ہوئی کو اور اس کو میں کی کو اور اس کو برائے گیر ہوئی ہوئی کو کو برائی گیر ہوئی کو اس کو کو برائی گیر ہوئی کو اس کی ترب کو کو کو برائی گیر ہوئی کا کہ کو کو برائی کو برائی کو کو کی کو کو کو کر گیر ہوئی کو کر اس کی کو کو کو کو کر کو کو کو کر کر گیر ہوئی کو کر اس کو کر اس کی کو کر کو کر کر گیر ہوئی کو کر کر گیر ہوئی کو کر کر گیر کر کر گیر کی کر گیر کر کر کر کر کر گیر کر گیر کر کر کر گیر کر کر گیر کر کر کر گیر کر کر گیر کر گیر کر گیر کر گیر کر کر کر کر کر کر کر گیر کر گیر کر گیر کر گیر کر کر گیر کر گیر کر کر کر گیر کر گیر کر گیر کر گیر کر گیر کر کر کر گیر کر گیر کر گیر کر کر گیر کر کر کر گیر کر کر گیر کر گیر کر گیر کر گیر کر کر گیر کر گیر کر گیر کر کر گیر کر گیر کر کر گیر کر

اگرلوما' تانبا' پتیل یامشابہ اس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے

اگر بحری چرائی ہیں اس کوذی کے کرڈالا پھراس کورزے با برنکال لا یا تو چورکوسر استے قطع دی جائے گی اگر چراجد ذی کے وہ مساوی دی درجم یازیادہ کی ہولیکن مسروق منہ کے واسطاس کی قیمت کا ضامی ہوگا یہ فتح القدیر بیس ہے۔ اگرائی چاندی یا سونا چرایا جس بیل قطع واجب ہے پھراس کے درجم یا دیتار بنالیے تو اس کومزائے تطلع دی جائے گی اور ایام اعظم مصحرز دیک بید درجم یا دینار مسروق منہ کووالی دے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مسروق منہ کوان درجموں یا دینار لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کذال الہدا بیاور ای سازی مرح آگراس چاندی یا سونے کے برتن یا نے تو بھی ایسا بی افتلاف ہے تیجین بیل ہے اور اگراس نے لو ہا 'تا بنا پہل یا مشاب اس کے کوئی چرز چرائی پھراس کے برتن بنائے ہیں اگر بنائے جانے بعد وہ وزن سے فرو خت ہوتے ہوں تو وہ بالا بھائے چور کے ہوجائے گے اور اگر کوئی کیڑا چراکر قطع اختلاف ہے اور اگر بعد اس کے وہ عدو وکئی کیڑا چراکر اقطع کے اور اگر بعد بالا بھائی چورکا ہوگا اور پچھے ضامی نہ ہوگا کذائی الغیا ٹیدیکن چورکواس سے کی طرح کرے سلایا تو مزائر بعد الی بین و رہوا ہے کے بعد بالا بھائی وہ دورکا ہوگا اور پچھے ضامی نہ ہوگا کذائی الغیا ٹیدیکن چورکواس سے کی طرح انتخاع حاصل کرنا طلالی بین اور جی جانے کی سزاور گی نو بیکڑ اقطع کیا ہوا مسروق منہ کووالیس وے گا بی مسموط میں کی تیم کا گری موال کرنا طال کیں اور جی جانس کو باتھ کا نے جانے کی سزاور گی تو بیکڑ اقطع کیا ہوا مسروق منہ کووالیس وے گا بیم مسموط میں کی تیم کرا کر ہوزئیں کی ہے کہ اس کر کے مدرکا کی تو بیکڑ اقطع کیا ہوا مسروق منہ کووالیس وے گا بیم مسموط میں

اگر کپڑا جراکراس کورخ رنگائی چورکا ہاتھ کا ناظیاتو امام اعظم وامام ایو ہوسٹ کے زدیک ہے کہڑا اس سے شایا جائے گا

اور نہ وہ ضامن جوگا کھ انی الکانی اور اگر ہاتھ کا نے جانے کے اس نے رنگا ہوتو والیس دے گا ہے بر کرالرائق وافتیارشرح مختار میں ہوا کہ کھوائی جورے اس کو سیا و رنگا تجراس کا ہاتھ کا ناظیا ہا تھو کا نے جانے کے بعد اس نے سیا و رنگا تو امام اعظم وامام مجد کے بخد اس سے لے لیا جائے گا اور امام ابو ہوسف کے نزویک اوّل صورت اور بید دونوں بکساں جی بید فح القدر جس بور نوادر بن ساجہ میں امام مجد سے مروی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کا ناظیا حالانگہ وہ چوری کا کپڑا رنگ چکا تھا یا کہ کرتیس کی چکا تھا تھی کہ نوادر بن ساجہ میں امام مجد سے مروی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کا ناظیا حالانگہ وہ چوری کا کپڑا رنگ چکا تھا یا کہ کرتیس کی چکا تھا تھی کہ میں بر ہایا ہے اس قدراس کے جن کھاس نے رنگنے و سینے میں بر ہایا ہے اس قدراس کے جن سے لے اور باتی کوصد قد کر دیا اور اس طرح قیم کوفرو فت کر کے جو پکھاس نے رنگنے و سینے میں بر ہایا ہے اس قدراس کے جن سے اور اس طرح آگر گیبوں چراکران میں ستویا آئے بتانے کا نصرف کیاتو اس میں بھی بھی مجم ہے کہ اس کے جاس کے میں میں بر بایا ہے کہ کو اس کے دوس کی دیا ہی کہ جاس کے حال میں وہ کو اس کے دوس کی دیا ہی کو اس کے دوس کی دیا ہے کہ میں اس میں بھی ہی جس کے داس کے دوس کی دیا ہی کو اس کے دوس کی دیا ہی کہ میں اس میں بھی جس کو دیا ہو کہ دی کو اس کے دوس کی دیا ہے کو کہ اس کی جانے میں میں ہوگا ہا۔

ایس میں میں کھا ہے کہ میں کہ بی کو اس کی جانب موری ہوگا ہا۔

ایس میں میں کھا ہے کہ میں کھی ہی بور کی جانب موری ہوگا ہا۔

ایس میں میں کھی کے دوس کی میں میں کام بھی جورک کی جانب موری ہوگا ہا۔

ایس میں کو موال میں کھی ہوری کی جانگ کی جانگ کی کہ کو کو بھی ہوری کا گا ہے کہ کہ کہ کو کہ کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کھی کو کہ کو کھی کو کو کو کھی کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کہ کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھ

ئے جُن سے بقدرا پنے خرچہ کے لے کر باتی کوصد قد کرد ہے میر پیط میں ہے اور اگراس نے درہم چرا کران کو گداختہ کیا یا گئان ؛ حال لیا تو مسروق مند کوا ختیار ہے کہ ان کووا پس لے لے اور اگر مال مسروقہ بنیل ہو کہ اس کے قتمہ بنا لیے یا او ہا ہو کہ اس کی زوہ بنائی تو مسروق مند اس کو نہیں ہے اسکا ہے اور اس کو اس کی حالت سے متغیر کر مسروق منداس کو اس کی حالت سے متغیر کر دیا ہوگا اور اس کو اس کی حالت سے متغیر کر دیا ہوگا ہوگا اور اس کو اس کو وائیس لے دیا گئی میں ہوجو بچے جنی تو مسروق مندان دونوں کو وائیس لے لے گا یہ مسوط میں ہے اور اگر گئی ہوں چرا کر ان کو جیسا تو سز اے قطع دے جانے کے بعد وہ آٹا چور کا ہوگا اور اگر ستو چرا کر ان کو شہدیا دوغن میں است کیا تو اس میں ویہ ای اختلاف ہی جیسا دیا ہے سے میشرح طحاوی میں ہے۔

اگرایک فض نے کسی ایسے کا مال چرایا جس سے اس کا ہاتھ کا ناجاتا وا جب ہوا اوراس نے عرف کسی ایسے کا ہاتھ کا ناہے کہ قصاص میں اس کا ہاتھ کا ناجا ہو ہوا ور اس کے ہاتھ پر چوری وقصاص دونوں طرح سے ہاتھ کا ناجا ہے جس ہوا ور اس کے ہاتھ پر چوری وقصاص دونوں طرح سے ہاتھ کا ناجا ہے گا اور اگر قصاص کا رکھا جائے گا یعنی جو اور اگر قصاص کا محم دید جانے کے بعد ہی صاحب قصاص نے اس کو عنو کر دیایا اس سے سلح کر لی تو چوری میں اس کا ہاتھ کا ناجا ہے گا اور اگر قصاص کے میں اس کا ہاتھ کا ناجا ہے گا اور اگر سلح ندئی میں اس کا ہاتھ کا ناجا ہے گا اور اگر سے بی کی رضا مندی فلا ہر کرتے ہیں پھر بعد زمانہ گذر نے کے دونوں میں اس کا ہاتھ کی رضا مندی فلا ہر کرتے ہیں پھر بعد زمانہ گذر نے کے دونوں میں اس کا ہاتھ کی میں کا ناجا ہے گا اور اگر چوری کی وج سے ہاتھ کا ناجا ناور قصاص میں بایاں پاؤں کا ناجا ناور نوری کی وج سے ہاتھ کا ناجا ناور تھا ہو جائے گا چوری کی ہو ہو ہے گا ور اس طرح اگر قصاص اس کے سر میں زخم کا ہواور چوری کی ہا ہت ہاتھ کا ناقو بھی بہی تھم جوری کی ہواور چوری کی ہا ہت ہاتھ کا ناقو بھی بہی تھم کے میں سے میں میں خم کا ہواور چوری کی ہا ہت ہاتھ کا ناقو بھی بہی تھم کے میں سے میں سے میں سے میں دھی ہا ہوا ہے گا اور اس طرح اگر قصاص اس کے سر میں زخم کا ہواور چوری کی بابت ہاتھ کا ناقو بھی بہی تھم کے میں سے میں ہیں ہے۔

6: C/r

### فطاع الطريق يعنى رابزنول كے بيان ميں

#### راہزنوں کے واسطے مخصوص احکام کابیان:

جانا چاہے کہ داہر اوں کے واسطے چندا دکام خاص بیل میں ایک ہے اہم اسلے ہوں کہ ان کے واسطے اسکا مخصوصہ بیل شرطیس بھی ہیں ایک ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کے واسطے شوکت و نعت ایسی حاصل ہو کہ دراہ سے گذر نے والے ان کا مقابلہ ترکیکیں اور سائے نیٹر سکیں اور را بھیروں پر انہوں نے رہزنی کی ہوخواہ بھیار سے یا تھے و غیرہ سے دوم ان کا مقابلہ ترکیکیں اور سائے بھی اور و بھیروں پر انہوں نے رہزنی کی ہوخواہ بھیار سے یا تھے و غیرہ سے دوم اور میا ہے میں اکھا ہے کہ دو قریبا اور ومصر (دونوں کے درمیان جین رات دون دوری ہو) اور و مدینہ کے درمیان میں رات دون کی راہ ہوتو و ہاں رہزنی ہوگی ایسا ہی طاہر کے درمیان راہ سنر سے کہ بھی ہویا قصبہ میں انہوں نے داروا ہے اور ایام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر ان لوگوں اور قصبہ کے درمیان راہ سنر سے کم بھی ہویا قصبہ میں انہوں نے داروا ہے رہزنی کی بونو ان پر احکام راہزنوں کے جاری کے جاکی گا ورای پر فتوی سے مرمیات کہ بوتو ان پر احکام راہزنوں کے جاری کے جاکی گا ورای پر فتوی سے مرمیات کہ بیامرداراتا سلام میں ان سے دات کو رہزنی کی بوتو ان پر احکام راہزنوں کے جاری کے جاکی گا ورای پر فتوی سے مرمیات کے دامیات کو رہزنی کے جاکہ کی جاری کے جاکی گیں گا اور اس کی دومیات کی دومیات کی میں میں میں ان سے دات کو رہزنی کی بوتو ان پر احکام راہزنوں کے جاری کے جاکی گیں گا ورای پر فتوی سے مرمیات کی دومیات کے دومیات کی دومیات

ا بین بوگا کد چوری بمی اس کا دوسرا باتھ کاٹ دیا جائے گا دالوجہ ظاہرا ا میں جن نوگوں کا مال نوٹا ان کا کوئی را ہزن ایسار شتہ دار ند ہو کہ آگر د وچوری کرتا تو اس پر قطع داجب ندموتی بلکہ بیر ہو کہ سب ایسے ہوں کہ چوری بیں ان پر سز اینے قطع واجب ہوتا ا

صادر ہوا ہو جہارم آ نکدتمام و وشرائط جوچھونی چوری میں مذکور ہوئے ہیں بائے جا تھی اور بیشرط ہے کدرا ہزن سب کے سب اجنبی جوں صاحبان اموال کے حق میں اہل و جوب قطع ہوں اور پنجم آ تکدان را ہزنوں کے توبر کر لینے اور مالکوں کو مال واپس کرو سے سے يمليا مام المسلمين نے ان يرقابو بايا ہوئے ساتا تارخانيد على ہے۔

اگرایک جماعت روک ٹوک کی قدرت رکھنے والی یا ایک بھی مخض ایسا کہ رو کئے اور بازر کھنے پر قادر ہی نظے پھرانہوں نے راہرنی کا قصد کیا مگر ہنوز نہ بچھ مال لیا تھا نہ کس جان کولل کیا تھا کہ گرفتار ہوئے تو امام ان کوقید خانہ میں کرے کا یہاں تک کہ وہ توبہ کریں تمریم بیلے ان کونتو روی جائے گی اور اگر انہوں نے مال معصوم لے لیا لینی سی مسلمان یا ذمی کا مال لیا اور اس قدر مال ہے کہ درصورت اس جماعت پرتقیم کے جانے کے ہرایک کورس درہم یازیادہ مینچے ہیں یاالی چزمپنجی ہے جس کی قیمت اس قدر ہوتی ہے تواہام ان لوگوں کے دائیے ہاتھ اورالنے طرف کے یاؤں قطع کرے گااورا گرحر بی متامنوں کی را بزنی کی ہوتو را بزنوں پر حدیواری ندكى جائے كى اور اكرر و بزنون نے تل كيا اور مال ندلي جوتو امام المسلمين ان كوبسر ائے عدشر كي تل كرے كاحتى كداكر اوليائے مؤول نے ان کوعنو کردیا تو ان کی عنو کی طرف التفات نه فرمائے گا۔ اگر را بزنوں نے مال بھی لیا اور قبل بھی کیا تو ان کوسر او بے میں امام کو اختیار ہے جا ہان کے دائے ہاتھ اور ہائیں یاؤں قطع کر کے پھران کوئل کرے اور سولی دے اور جا ہے بدول قطع ان کوئل کرے اور جا ہے ان کوسولی دے دے اور جب سولی دینا جا ہاتو ظاہر الرواني كموافق زندوسولى دے كرنيز وے ان كا پيد چوز دے تا كرمرجائي اورامام طحاوى سے مروى بے كرزنده سولى نددے كا بلك قل كر كے پھرسولى وے كا اور اقل استح ہے اور يبى امام كرفى كا تول ہے پھر سے یہ تین روز تک ان کوسولی دیا ہوا جھوڑ رکے گا پھرروک دور کردے گا تا کدان لوگوں کے جوکوئی وارث وغیرہ جوں و وان کوا تا ر کرونن کریں بیکا ٹی میں ہے۔

جب را ہزن فل کیا مجایا تطع کیا محیا تو مجراس پر مال کی معان نہیں ہوتی ہے کذانی المحیط اور نیز جواس فے قل یا مجروح کیا ے اس کا بھی ضامن نیس ہوتا ہے یہ بین میں ہاور اگر مباشر قل ان میں سے ایک بی ہوا ہوتا ہم حد شرق ان سب پر جاری کی جائے گی۔ بیاضیار شرح مخار میں ہے۔ اگر را ہزن نے قل نہ کیا اور نہ ال لیا مگر محروح کیا ہے تو جس کے محروح کرنے می تصاص آتا ہے اس کی بابت اس سے قصاص لیا جاسکتا ہے اور جس میں ارش ہے اس کا ارش لیا جاسکتا ہے اور لینے کا اختیار والیاں قصاص کو ہے یہ بدایہ میں ہاور اگر راہزنوں نے مال لیا اور مجروح کیا تو واہنے طرف کے ہاتھ اور بائیں طرف کے باؤل قطع کیے جائیں مے اور جراحات کا تھم باطل ہوجائے گا خواہ عمد أمجروح كيا ہويا خطاہے ميسراج و باج ميں ہے اور اگر را بزن نے تو نہ كرلي پمريكڑا عمیا حالا نکساس نے رام کمیر کوعمر اُقل کیا ہے تو اولیا ہے <sup>کا</sup>مقتول کوا نقیار ہے جا ہیں اس کوقبل کریں اور جا ہیں اس کوهنو کریں اور جو یال لے لیا ہے اگر اس کے پاس ملف ہو گیایا اس نے ملف کردیا اس کی صاف اس پرواجب ہوگی مید ہدا میص ہے اور اگر گرو ور برتان قبل توبہ کرنے کے گرفتار ہوا اور انہوں نے عمد امتقال ومجروح کیا ہے لیکن جو پچھے مال انہوں نے لیا ہے وہ یوج چیز ہے اور ہرا یک کے حصہ میں قدرنصاب نہیں کانچی ہے تو امر قصاص میں خواہ قصاص نفس ہویا قصاص جرح اولیا ہے تصاص کوا ختیار ہے جا ہے قصاص لے نیں اور جا ہیں عنو کرویں مینہا میں ہے۔

ا اس كى كنعيل البين موقع يربيان بونى وبان وكمناج بياا - ع قول ادليائے قصاص بدلغظ نهايت جامع بيعني اگرجان كا قصاص بي منتول كا وارث اورا گرحرج بياتو خود يحروج يا أكرمر كيا موتواس كي فسال

## اگرر ہزنی کرے مال لے لیا پھر اس فعل کور ک کر کے اپنے اہل وعیال میں زمانہ تک مقیم رہا تو امام

#### . المسلمين استساناً أس يرحد جاري نكر عكا:

اگرگواہوں نے رہزنوں برعام لوگوں میں سے کسی کے رہزنی کرنے کی گواہی دی:

اگرر بزنوں میں مورت ہوجی نے لک کیا اور مال لے لیا اور مردوں نے بیس کیا تو مورت لکی نہ کی جائے گی بلکہ مردقل کے جائیں گے اور بہی مختار ہے۔ دس مورت ہوتی نے را بزنی کی اور انہوں نے لک کر کے مال لے لیا تو سب لل کی وضا متد ہوں گی بیمرا جید میں ہے۔ اگر دبزنوں نے اقر ارکیا تو ربزن کے ایک بارا قر ارکر نے نے قطع طریق ٹابت ہوجا تا ہے لیکن سرقہ مغریٰ کے مثل اس میں بھی اقر ارکندہ کا بھر جانا مقبول ہے لیعنی اگر اقر ارسے دبور کا کیا تو قبول ہوگا ہی صد ساقط ہو جائے گی اور مال کا اس سے مواحذہ کیا جائے گا بخر طیکہ اس نے اقر ارخہ کور کے ساتھ مال لینے کا اقر ارکیا ہواور نیز قطع طریق کا مجوت دو گواہوں کی گوائی سے ہوتا ہے بھر طیکہ دونوں دبر نی محائد کرنے کی ربزنوں کے اقر ارکرنے کی گوائی دیں اور اگر ایک فیوت دو گواہوں کی گوائی دیں اور اگر ایک محائد کی اور دوسرے نے ربزنوں کے اقر ارد بزنی کی گوائی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپ پر مبزنی کی گوائی دی تو خواہ باپ ہو یا دادا ہو یا پر دادا و غیرہ کتنے تی او نے ورجہ کا ہو گوائی قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر اپنے بیا ہوئے یا یو تے یا گوائی دی تو خواہ باپ ہو یا دادا ہو یا پر دادا و غیرہ کتنے تی او نے ورجہ کا ہوگوائی قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر اپنے بیا یو تے یا

یرہ تے و نیرہ کتنے ہی ہے درجہ کے فرزند پرر بزنی کی گواہی دی تو قبول مدہوگی اورا گردونوں گواہوں نے کہا کہ قطعوا علیدا وعلی اصحابنا داخلہ وامالنا تو کواہی قبول نہ ہوگی اورا گر گواہوں نے ر بزنوں پر عام لوگوں ہیں ہے کی ہے ر بزنی کرنے کی گواہی دی اور اس مخض کا کوئی و لی معلوم ہوتا ہے یا نہیں معلوم ہوتا ہے تو بدوں کی خصم کے حاضر ہونے کے ان پر حدثبیں قائم کی جائیں گی اور اگر بزنوں نے امان لے کر داخل ہونے والے تا جروں کی ر بزنی دارالحرب میں کیا واراالاسلام میں ایسے مقام پر کی جہاں با فی لوگ غالب ہیں پھر یہ لوگ گرفتار کر کے امام اسلمین کے پاس لائے گئے تو ان پر حد تا فذر نہ کرے گا اورا گر دابزن لوگ ایسے قاضی کے پاس ہونے کے پاس پہنچا کے جس کا بید فرن کے دان کے مقتو لیمن کے پر دکر کے اس کی مفان کے کہاں کی مفان کے کہاں کی مفان نے کر اولیا کے مقتو لیمن کے پر دکر دیا چی اس کی خوان کی مفان نے کر اولیا کے مقتو لیمن کے پر دکر دیا چی ان ر بزنوں کو اولیا کے مقتو لیمن کے بر دکر دیا چی ان اور جب کدر بزنوں کی اور جب کدر بزنوں کی نبست قاضی کے ماشنے چیش کے گئو وہ ان پر حد قائم ندکر ہے گا اور جب کدر بزنوں کی نبست قاضی کے ماشند میں بر دیا ہو گئی کی قائل کر ڈالاتو قاتل پر پھوٹیس ہو اورائ کی کہ مقتوبیں کے اس کے تعلیم کے ماشند کی بیا کہ کو کہ ایم کر ان کوئل کرڈالاتو قاتل پر پھوٹیس ہو اورائی کوئل کرڈالاتو قاتل پر پھوٹیس ہو اورائی کوئل کرڈالاتو قاتل پر پھوٹیس ہو اورائی کوئل کرڈالاتو قاتل پر پھوٹیس ہو تھیں۔

طرح اگران کا ہاتھ کا ب ڈالاتو بھی کھٹیس لازم آئے گابی فتح القدیریس ہے۔

اگرامام نے رہزنوں کوقید خاندیں بند کیا اور ہنوز ان پر پورا جوت نہیں ہواہے کہ کسی رہزن کو کسی آ دمی نے جا کرقل کرویا چرر بزن کی ریزن کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قاتل پر بھی قصاص لازم آئے گالیکن اگر سے قاتل اس مقتول کا ولی ہوجس کور بزن نے ربزنی میں قل کیا ہے تو اس صورت میں اس قاعل پر مجمد الازم نہیں ہوگا میہ سوط میں ہواورا گر تصوص نے سے کسی تو م کا مال لے الیا پس ان او گوں نے کسی اور قوم سے فریاد جا ہی پس دوسری قوم کے لوگوں نے ان اصوص کا پیچیا کیا بس اگر مالکان مال ان کے ساتھ ہوں تو ان کونصوص ہے قبال کرنا رواہے اور ای طرح اگر نصوص غائب ہو صحتے ہوں اور فریا دری کے واسطے نکلنے والے لوگ ان تصوص کی جکہ پہنچا نے ہوں اور ان سے مال واپس کراد ہے پر قادر ہوں تو بھی یک تھم ہے ادر اگر بیلوگ ان تصوص کا ٹھکا ٹا نہ بہنچانے ہوں اور ان سے مال والیس کراد ہے کی قدرت ندر کھتے ہول تو ان کونصوص سے مقابلہ کرنار وانہیں ہے اور اگر مالکان مال نے رہزن سے مقابلہ کر کے اس کو قل کیا تو ان پر کچے واجب نیس ہے اس واسلے کہ انہوں نے اینے مال کے واسطے اس کو قل کیا ج ہاوراگرر ہزن ان کے سامنے سے بھا ک کرائی جکہ چلا کیا کہ اگراس کو بیلوگ اس جکہ چیوڑ و سے تو و و ان کی رہزنی پر قادر نہ ہوتا محرانہوں نے اس کولل کرڈ الاتو ان پراس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہانہوں نے لل کرڈ الانہ بخرض اینے مال کے اوراگر ر ہزنوں میں ہے کوئی مخص بھا گا اوراس نے اپنے آپ کوالی جگہ میں ڈالا (محمرے کنوئیں میں) کہاس حالت میں و قطع طریق پر قادر میں ہوسکتا ہے بھر بدلوگ پیچیا کر کے اس تک مہنچ اور انہوں نے اس کولل کرڈ الاتو ان پراس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کداس کولل کرنا اپنے مال کے خوف سے نہیں واقع ہوا ہے۔واضح ہوکہ آ دمی کواپنے مال کے واسطے قبال کرنارواہے اگر چہ مال ندکور بقدرنصاب بھی نہ ہواور اس مال لینے کو جو محض اس سے مقابلہ کرے اس کو آل کرسکتا ہے بدفتے القدیر عمل ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کا گا گھونٹ کراس کو مار ڈ الاتو امام اعظم کے نز دیک اس کی دیت اس قاتل کی مدد گار براوری پر ہوگی اور اگر اس نے شہر میں ایک بار ے زیادہ گلا مونث کر مار ڈالنے کی حرکت کی جوتو براہ سیاست سیخص قبل کردیا جائے گا کذانی الکافی۔

ا انہوں نے ہارے ساتھوں کی راہ ماری وہارا مال لے لیا لیٹی ان لوگوں نے ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی رہزنی کی اور ہمارا مالی لے لیا ۱۳۔

ع دارالحرب ودارالسلام کی تعریف اپنے اپنے موقع پر بیان ہوئی وہاں دیکھناچاہے اور سوم جمع لعس بدرکو کہتے ہیں ۱۳۔ سے حتی کراگر دہزان اس کو ماڑ ڈالے ویشہید ہوگا ہے اس کے سب سے ماردالا گیا تو وہشمید ہوا ہے ۱۱۔

(۱) جس کے ذور کے مؤکرنا کی مؤرد میں ہے ملکہ خدشری میں ان کومڑائے تی وہوئی وہائی جائے کی جیسا کراویر بیان ہوا ہے۔

# السير السير السير المهالة المالية

# اس کی تفصیل شرعی وشرط و تھم کے بیان میں اس کی تفصیل شرعی وشرط و تھم کے بیان میں دس ابواب ہیں

بارب: (۱) تفسیرشری:

واضح ہوکہ اس کی تغییر شرق اس طرح کی گئے ہے کہ جہاد بلانا ہے طرف دین حق کے اور قبال کرنا ہرا یہ فخص کے ساتھ جو انکار کرتا ہے اور قبول کرنے سے تمرد (۱) کرتا ہے خوا ہ یہ فال ہے کہ سے یا مال ہے۔

شرط وحكم جباد:

مرط اباحت جہاورویا تعن ہیں ایک یہ کورشن جس و ین تن کی طرف بلایا جاتا ہے اس کے قبول سے انکار کرے اور دشن کو جہاری طرف سے امان ندوی گئی ہو اور ہمارے ان کے درمیان عہد ہو۔ دوم آنکہ جہاد کنندہ اپنے علم واجتہاد سے یا جس کی رائے و اجتہاد کا معتقد ہے اس کے اجتہاد سے بیامید کرتا ہو کہ اس جہاد سے الل اسلام کوتوت وشوکت حاصل ہوگئی اور اگر اس کو جہادو قبال کرنے جس مسلمانوں کے واسطے قوت وشوکت حاصل ہونے کی امید نہ (۲) ہوتو اس کو قبال کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنے نفس کو تبلکہ میں و النا ہے۔ تھم جہاد ہوجاتا ہے اور آخرت میں سعادت و تو اب عظیم حاصل ہوتا ہے جسے اور عبادات میں ہے بیچیط سرتھی میں ہے۔ بعض نے فر مایا کہ جہاد بل نفیر کے فل ہے اور بعد فیر کے فران ہوجاتا ہے۔

جہا قبلِ نفیر کے فرض کفائیہ ہے اور بعد نفیر کے فرض عین ہے:

عامہ مشارکے رصتہ اللہ تعالی کے فرد کی جہاد ہر حال میں قرض ہے مگر بات اتنی ہے کہ قبل تغیر کے فرض کفایہ ہے اور بعد نفیر کے فرض عین ہے اور یہی قول میچے ہے۔

ا اشارہ ہے کہ اہم محضوص بدات اہم استمین میں ہے بلکہ کی نے امان ندری ہواا۔ ع محصل کلام ہے کہ جہاد کری جب برائ ہے کہ اس کے جباس سے بیامید ہوکہ اہل اسلام کوز دروقو یہ وثوکت حاصل ہوگی اوراگراس امید کا علم خواواس کوا ہے علم سے حاصل ہو یا جس پراس کواعتا داورا عقاد ہے اس کے قول سے فاہت ہوکہ اگر جہاد کیا جائے تو یہام حاصل ہوگا انشاء اللہ تعالی اس سے بیام جوع محضوص ہے جہاد واجب ہے اور جہاد تعلق علی آوا بہ خرت عظیم ہے کذا تیل اور یہیں سی سے کہ وقت میں فراس سے دقد قال علیہ اسلام الجہاد ماض اور قول شرط اللہ جب جہاد مراد ہے کہ تحقیق جہاد جوفرض ہے اس کے داتیں اور تیس ہوتا ہوگا ف فرض کا ایس کہ جس پرفرض ہوا جب کہ وہاس کو نداد اکر سے جباد مراد ہے کہ قول کو جب کہ جب کہ وہاس کو اور کر سے جب کہ اوائیس ہوتا ہوگا ف فرض کا ایس کے کہ جب کہ اوائی کیا جائے ہوں کے ذمہ سے ماقع ہوجا ہے اور جن لوگوں جس سے بعض نے اداکر لیا تو یا قبوں کے ذمہ سے ماقع ہوجا ہے تا۔

(۱) سرنشی براہ نافر مائی ہے اور (۲) ایک آدمی ایک نفس سے جباد کرتا ہوا ا

برمردآ زادٔ عاقل تندرست پرجو جہاد پرقادر ہے جہاد کرناوا جب ہے:

قال المترجم واضح رہے کہ شرکان غرب سے سوائے اسلام کے بزیہ تول نہیں کیا جائے گا اور سوائے عرب کے اور ملک کے گفارہ سے اگر بیاسلام شداد کی بلکہ بند یہ بیا تحول کریں تو تبول کیا جائے گا قال فی الکتاب اور شرکان عرب سے جو اسلام نہیں ہوئے اور شانہوں نے بزید دینا قبول کیا ہے قال کرنا واجب ہے اگر چدہ واوگ بم پر پہل نے کریں یہ فتح القدر بیل ہے۔ اور ہر مرد آزاد عاقل تکورست پر جو جہاد پر قاور ہے جہاد کرنا واجب ہے بدا تھیارشرح مختار میں ہے۔ مفل پر جہاد واجب نہیں ہے اور شانام پر اور شافلام پر اور شاند ھے پر آور نہ لنے پر اور نہ انتہ ہے۔ ہوا یہ کی مرد نے جہاد کے واسطے نگلنا چا با حال تکدائ کا باپ یا ماں زندہ ہو موجود ہے قدروں اس کی اجازت کے اس کو نگلنا نہ چا ہے ورس میں مورد نے جہاد کے واسطے نگلنا چا با حال تکدائ کا باپ یا ماں زندہ ہو موجود ہے قدروں اس کی اجازت کے اس کو نگلنا نہ چا ہے دورس میں اور ایک نے اجازت دی اور دورس سے المان خردہ دورس سے نگلنا روائیل ہے ماں و باپ دونوں ہوں اور ایک نے اجازت دی اور سے میں جو بانے کی اجازت نہ دورہ وی مورس سے نگلنا روائیل ہے بار کو مادرو پور نے یادونوں میں ہوں کہ دورس سے کا فر نہ دورہ ورس سے دورہ کی خوال میں جو اور دونوں نے اس کے قرف ہو مثل دونوں شال مورس کے والد میں کا فر ہوں یا دونوں میں سے ایک کا فر ہواور دونوں نے اس کے جباد کو جانا مروہ دکھایا کا فر موں یا دونوں میں سے ایک کا فر ہواور دونوں نے اس کے جباد کو جانا مروہ دکھایا کا فر

كدانبوں نے ميرا لكانا اى وجد سے كرد وركما ہے كہ مير ئے تل ہو جانے كے خوف سے ان كے دل ير تحبرا جث وصدمه

إ ثغر ايسي بلاداسلام جو كتى بسلام كفار بواا\_

<sup>(</sup>١) باتحد يادُل كنابوا ١٢-

ہے تو نہ نکلے اور اگر اس کی تحری میں میہ بات آئے کہ انہوں نے میرا جہاد کا جانا اسی وجہ سے محروہ رکھنا کہ ہمارے وین وملت والوں ے قال کرے گاتو اس کو اختیار ہوگا کہ بدوں ان کی رضا مندی کے چلا جائے الا آ تکدان کے ضائع ہوجانے کا خوف ہوتو ایسی صورت میں نہ نکلے گااور اگر اس نے تحری کی اور اس کی تحری ان میں ہے کسی بات پر واقع نہ ہوئی بلکہ اس کوشک ریااور کوئی جانب کمان دوسرے برمرنج نہ ہوئی تو یہ کتاب میں نہ کورنبیں ہے اور مشامخ نے فرمایا کہ جاہیے کہ نہ نکلے اور اگر دونوں کواس کا ٹکٹنا اس وجہ ہے کوارا نہ ہوکہ جارے الل دین سینتال کرے گااور نیز اس کے تل کے خوف ہے بھی ان کو بے مبری اور صدمہ ہے تو جہاد کونہ جائے۔اگر اس کے مادرو بدرزندہ ہیں انہوں نے اس کو جہاد کو جانے کے واسطے اجازت دے دی اور اس کے جدین وجد تبن (۱) مجمی زندہ جن انہوں نے اس کا جانا تکروہ رکھا تو جدوجہ ہے اکراہ کی طرف النفات نہ کرے جہاد کے واسطے جائے اور اگراس کے والدین مرمکتے ہوں مگر دا دااور ٹانی زند وہوں یعنی پاپ کا ہاپ اور ماں کی ماں تو بدوں ان دوتوں کی اجازت کے نہیں جاسکتا ہے اور اگراس كاسكادادااور سكانا نا اورسكى دادااوراس كى تى ئاتى موجود بون تواجازت كااختيار تى ئانى اور سكے دادا كو ہے۔

بیاس ونت ہے کہ اس نے جہاد کے واسطے نکلتا جا بااور اگر میرجا با کہ تنجارت کے واسطے وغمن کے ملک میں امان لے کر جائے لیں والدین نے اس کے نکلنے کو کروہ رکھا پس اگر دشمنوں کے ملک کا اسپر ایسا ہوں کہاس کی طرف سے اس کواسپنے او پرخوف نہ ہواور بیلوگ الی قوم ہوں کہ اینے عبد کو د فا کرنے میں معروف ہوں اور اس کو و ہاں تجارت کے لیے جانے میں منفعت جوتو ضا تقضیں ہے کہ بیان کی تافر مانی کر سے جا جائے اور اگر وشمنوں کے ملک سے تاجروں میں مسلمانوں کے فشکروں میں سے سی فشکر کے ساتھ جاتا ہے پس اس کے والدین نے یا ایک نے اس کو مروہ رکھا پس اگر بدلشکر بڑا ہو کہ غائب رائے سے دشمتوں کی طرف ے ان پر خوف نہ ہوتو بھی نکلنے میں پچیرمضا کتے ہیں ہے اور اگر غالب رائے کے موافق اس نشکر کے حق میں دشمنوں کی طرف سے خوف ہوتو نہ نکلے اور ای طرح اگر سرید یا جریدہ الخیل (۲) ہوتو بھی ہدوں والدین کی اجازت کے نہ نکلے اس واسطے کہ غالب اس صورت میں بلاکت بی ہے اور بیج ہم نے ذکر کیا ، بیدوالدین اور اجداد وجدات کی صورت میں تھا اور رہاان کے سوائے اور ذوی الرحمش بینے و بیٹیاں و بھائی و بہن و پھو پھیاں و ماموں وخالا ئیں وغیرہ ہرذی رحم محرم کداس نے اس کا جہاد کے واسطے نگلٹا محروہ ر کھا اور بیامران پرشاق ہے پس اگر ان کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے مثلاً ان کے ملک میں پچھ مال نہیں ہے اور و وصغیر باصغیرہ جیں یا کبیر وعور تنس بیں مگران کے از واج نبیس بیں یا کبیر مرد بیں مگرایا جج بیں کی صرف کے لائل نبیس بیں اوران کا نفقه ای یر ہے تو بدوں ان کی اجازت کے نہ جائے اور اگر ان کے حق میں ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے بایں طور پران کا نفقداس پرنہیں ہے مثلاً ان کا مال ہے یا مال نہیں ہے مگرو ولوگ بالغ تندرست میں یاعور تمل یالغہ میں کہ جن کےشو ہرموجود میں تو بدوں ان کی اجازت کے جا سكتا ہے اور ربى اس كى بيوى يس اگر اس كے ضائع ہوجائے كاخوف بوتو بدوں اس كى اجازت كے شجائے اور اگر اس كے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتو ہدوں اس کی اجازت کے چلاجائے اگر چہ بیامراس پرشاق گذرے بید خیرہ میں ہے۔

عورت نے اگراہیے پسر کو جہاد سے منع کیا لیس اگر اس عورت کا قلب اس کے صدمہ فراق کامتحمل نہیں ہے اور چیوڑنے ے اس کوضر ور پہنچانا ہے تو اس کوشع کرنے کا اختیار ہے اور گنبگار نہ ہوگی میر قباوی قاضی خان میں ہے۔ امام محمد نے فرمانے کہ جھے احیانہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتنی مردوں کے ساتھ ہوکر قال کریں الا اس صورت میں کہ مسلمان لوگ مصطربوں اور مدد کی

ل سربيه بالنتي وتخفيف الراويز في شكر كاايك حصر جمال كي سرايا محال

<sup>(</sup>۱) وادانا مدتمن يني وادى وناني والنداعلم ال (٢) رسال سوارون كاال

كى كووسى كردے كدا كر جھے ير حادث موت بيش آئے تو مير بے تركه ش سے ميرا قر ضدادا كردے اور اگراس كے ياس وفائے قرضہ کے لائق منے ہوتو او لے یہ ہے کی مرار ہے بہاں تک کھمل اس کا قرضدادا کرے اور اگر ہاو جوداس کے بدول اجازت قرض خواہ کے اس نے جہاد کیا تو بیکروہ ہے اور اگر قرض خواہ نے اس کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی مگر قرضہ سے بری نہ کیا تو بھی متحب میں ہے کہ اوائے قرضہ کے واسطے کمل کرے اور اگر ایس حالت میں اس نے جہا دکیا تو بھی مضا کقت ہیں ہے اور اس طرح اگر قر ضدمیعادی مواور قرض دار بطرین فا مرجانیا موکدیس میعادآنے سے پہلے دایس آجاؤں گاتو بھی میں تکم ہے كذائى الذخيرة اوراگرزيد نے اين قرض خوا و كوعرو برائر ائى كرا كے جہاد كا قصد كيابس اكرزيد كاعرو برمثل اس قرضہ كے قرض موتواس کے جہاد میں جانے میں کچے مضا کہ نہیں ہے اور اگرزید کا عمرو پر شل اس کے مال ندہوتو مستحب یہ ہے کہ ند نکلنے اور اگر عمرو نے زیدکو جہاد میں جانے کی اجازت دی اور قرض خواہ نے ندوی تو جانے میں مجومضا تقدیمیں ہے جب کہ حوالے تمام ہو گیا ہے اور اگر اس نے قرض خواہ کے لیے کسی پر اتر الی نہیں کرائی ولیکن اس کی طرف سے بدوں اس کی اجازت کے کسی مخص نے اس کے قرض خواہ کے واسطے بدیں طور کفالت کرلی کہ وہ قرض وار کو ہری کروے اور اس نے قبول کیا تو اسی صورت میں قرض وار کورواہے کہ جہاد کو چلا جائے اور ان دونوں میں ہے کسی سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف سے کسی تغیلی نے اس کے تکم سے کفالت كرلى جواور مديوں كى برأت كى شرطانيىل كى تواس كوا ختيار نبيل بىك جبادكوجائے جب تك كد قرض خوا كفيل سے اجازت حاصل ند كرے اور اگر كفالت بغيراس كے حكم كے كرلى ہے تو اس پريكى واجب ہے كدفتظ طالب سے اجازت حاصل كرے اور كفيل سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بھی حال کفالت بالنفس میں ہے کہ اگر تغیل نے اس کے عظم سے اس کے تفس کی کفالت کی ہے یعنی بایں طور کہ جب قرض خواواس کو طالب کرئے گا تو میں اس کو حاضر کروں گا اس طرح کفالت بالنفس کرلی مگراس کے تھم سے تو اس کو بدوں ا جازت تغیل کے جانے کا اختیار نہیں ہے۔

ل كوشش كرا ١٢- اع ضامن مون والاا-

بيسب يجهجواً وير فدكور موا أس وقت بك نفير عام نه مواور جب نفير عام موتو مضا كفتهين:

اگر بدوں اس کے جھم کے کفالت بالنفس کر لی ہوتو بدوں اجازت لیے تھیل کے اس کے چلے جانے بیل پھر مضا نقد خیس ہے اوراگر قرض دار مفلس ہوا دراس کو ادائے قرضہ کے لیے کوئی حیار نہیں ہوا دراگر اس کے کہا کہ جہاد کے واسطے میں تجارت کے واسطے بھائے تو مضا نقہ نہیں ہے کہ چلا جائے اور قرض خواہ ہوازت نے اوراگر اس نے کہا کہ جہاد کے واسط جاتا ہوں شاید جھے نفر مضا نقہ نہیں ہے کہ جول جاتا ہوں شاید جھے نفر مضا نقہ نہیں ہے کہ جول اجازت ترض خواہ کے جائے ہے ہیں ہوئے مضا کہ بیا ہو کہ اس میں ہوئے مضا کہ نہیں ہے کہ قرض دار اس خواہ کے جائے کہ بیاں ہوئے کہ بول اجازت ترض خواہ کے جائے ہوئے مضا کہ نہیں ہے کہ قرض دار چلا جائے کہ بول ہوائے کہ بیاں ہوئے کہ بیاں ہوئے کہ بار ہوئے کہ بار کہ ہوئے کہ بوئے کہ بوئے کہ بوئے کہ بار کہ بوئے کہ بار کہ بوئے کہ بار کہ بوئے کہ بار کہ بار کہ بار کہ بوئے کہ بار کہ بار کہ بار کہ بار کہ بار با بازت اس کے بوئے کہ بار کہ بیاں کہ بار کہ ب

ا اننل و و مال اسباب غنیمت جس کوا میرلنگر نے بوقت صد کردیا کماس جنگ میں جوجس کے ہاتھ ملکے و واس کا ہے اور البت آتخضرت کا نیجات جراد فرمایا حالانک ان کے ختل ادلین و آخرین میں ہے کوئی کسی عالم کیا ملائک میں کیا انبیاء وجن واٹس جملہ میں سے نبیس ہے ا۔

<sup>(</sup>۱) زادورا على ركفا موال (۲) اموال و يج دعورتو سال

کے بچے وعورتوں و مال کے میں مجرواضح رہے کہ ہرایک مسلمان پران کا پیچپا کرنا جب فرض ہے کہ جب ان کوامید ہو کہ کا فروں کے اپنے قلعوں میں تکس جانے سے پہلے ان تک پہنچ جائیں سے۔

بیت المال میں مال ہوتو ا مام گوسز اوار نہیں ہے کہ مالداروں پراییا تھم جاری کرے جس سے بدوں اُن کی خوشی خاطر کے ان کا مچھے مال لے لے:

اگران کی غالبرائے میں بیام ہوکہ نہ پہنچیں کے وان کو کہا گئی کہ اپنے مقام پر تغیر سے دہیں ان کا پیچانہ کریں بید محیط میں ہاا م مجر کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو صنیف نے فر مایا کہ جب تک مسلمانوں کے واسطے تو ہوت تک ہماکل کم وہ (۱) ہے اور جب نہ ہوتو مضا لقہ نہیں ہے کہ بعض کو تقویت دیں ہیں جب تی الشکر کی حاجت پڑے تو اس وقت ویکھا جائے کہ اگر مسلمانوں کے واسطے قال کی تو یہ بولین بیت المال میں مال ہوتو امام کو مز اوار نہیں ہے کہ مالداروں پر ایساتھم جاری کر ہے جس سے بدوں ان کی خوشی خاطر سے جعل وینا چائے ہوئی سے بلکہ بیاں اگر صاحبان مال نے خودا پی خوشی خاطر سے جعل وینا چائے ہوئی ہوئی سے بلکہ بیا مرائی ہوئی ہوئی خود کی خود ہوئی سے بلکہ بیت المال میں طریقہ بہتر و مرغوب فید ہے خواہ ہم ہیں مال ہویا نہ ہو ۔ اگر مسلمانوں کو قوت قال حاصل نہ ہو ہایں طور کہ بیت المال میں مال نہ ہوتو مضا نقہ نہیں ہے کہ امام المسلمین مالداروں پر اس قدر مال دینے کا جو جہاد کے واسطے جانے والوں کے لیے کا نی ہوتھم کے کا رخوض اپنی جان و مال سے جہاد کر فاوا جب ہے ۔ جو فض اپنی فات سے جہاد کر فاوا جب ہے ۔ جو فض اپنی فات سے جہاد کر فاوا جب ہے کہ اپنی خواں میں مال ہو قاس سے جہاد کر فاوا جب ہے ۔ جو فض اپنی فات سے جہاد کہ واسطے دوانہ کے واسطے دوانہ کی دومرے کو جہاد کے واسطے دوانہ کی دومرے کو جہاد کے واسطے دوانہ کر این کہ دوانہ کی دومرے کو جہاد کے واسطے دوانہ کر دون میں سے دیک اپنی جان دی اس سے جہاد کرنے والا ہو جائے گا۔

جوفت اپی واقد رکھایت کے بیت المال ہو دے واکن اس کے پاس بال نہیں ہے ہیں اگر بیت المال میں بال بوتو امام المسلمین اس کو بیت المال ہے دے دیا تو ہجراس کوروائیں ہے کہ کسی دوسر ہے ہی جعل لے۔ اگر بیت المال میں بال نہ ہو یا گرابام نے اس کوئیں دیا تو اس کوروا ہے کہ دوسر ہے جعل ہے کہ کہ جہاد کو جائے ہو ذخیرہ میں ہے۔ اگر زید نے عمر و کوجعل دیا کہ میری طرف ہے جہاد کر ہے ہی اگر زید نے جعل دینے کے وقت پر لفظ کہا ہو کہ اس مال ہے میری طرف ہے جہاد کرتو عمر و کو جا فقیار نہ ہوگا کہ اس موائے جہاد کے اور جگداس بال کوسرف وقت پر لفظ کہا ہو کہ اس اس ہے میری طرف ہے جہاد کرتو عمر و کو جا فقیار نہ ہوگا کہ اس موائے جہاد کے اور جگداس بال کوسرف کر ہے تی کہ اس کو بیا تھیار ہے جہاد کرتو عمر و کو روا ہوگا کہ اس مال کو فیر جہاد میں ہے جہوز جا ہے اور اگر زید نے اس سے بول کہا کہ ہو کہ یہ تیرے واسطے ہو تو اس ہے جہاد کرتو عمر و کوروا ہوگا کہ اس بال کو فیر جہاد می میں مرف کر ہے جہاد کرتو عمر و کوروا ہوگا کہ اس بال کو فیر جہاد میں میں مرف کر سے جہاد کرتو عمر و کوروا ہوگا کہ اس بال کو فیر جہاد میں میں مرف کر سے جہاد کرتو عمر و کوروا ہوگا کہ اس بال میں ہے بچوا ہیں میں کوروا ہوگا کہ اس بال میں ہے بچوا ہو کہ باد کا جہاد کا جہاد کہ و کورونوں صورتوں میں افتیار ہے کہ اس بال میں ہے بچوا ہی سے بی کہ اس بال میں ہے بی کورونوں میں کونوں میں افتیار ہے کہ اس بال میں ہے بی کہ اس سے بی کہ اس بال میں ہے بی کہ اس بی کہ باد کا جہاد کا جہاد کا جہاد کا جہاد کا جہاد کہ جہاد کہ جہاد کہ اس بال میں ہوئی جہاد کہ اس بال میں ہوئی جہاد کہ بال میں میں بی کہ بال کی کورونوں میں بی کہ کہ بال کی کورونوں میں بی کہ کہ بال کی کورونوں میں بی کہ کہ بال میں میں کورونوں میں کورونوں میں کورونوں 
ا ایک الدار نے دوسرے کوفری و مالی سے مدد کی کرتو جاکر جہا دکراا۔ سے بہر حال مال داروں کا مالی مدد کرتا بہت پندیدہ ہے اا۔ سے قلت الاولی ان بقول اپنی ذات ہے جانے سے معذور ہے اا۔ سے لیس اس سے طاہر ہوا کہ اس سندی بیٹنی الاسلام سے ددتول میں اور بظاہر دوود نوں باہم مخالف میں تو یہ بات خروری ہوئی کہ جہا جائے کہ اور اس ہے کہا جائے کہ صورت تو یہ بات خروری ہوئی کہا جائے کہ اور اس ہوئی کہا جائے کہ صورت اذالی جب کہا ہے کہ اس کے داسلے کافی نفقہ ہواور صورت کافی جب کہ ان کے واسطے نفقہ نہ ہوا اس کے مثل کوئی اور در دیہ ہوداللہ اعلم الا

ہے۔اگر ذید نے عمر وکوا پی طرف ہے جہاد کے واسطے جعل دیا پھر عمر وکواز تشم مرض وغیر وکوئی ایساعذر پر چیش آتا جس ہے وہ فود نہ جا سکا اور اس نے جا ہا کہ بجائے اپنے کسی دوسر ہے کو جس قدر مال لیا ہے اس ہے کم وے کر جہاد کرنے کے لیے روانہ کرے تو اس میں پچھ مضا نقہ نہیں ولیکن جو پچھ مال بچالیا ہے اس کی نسبت اگر اس کی میرمزاد ہے کہ اس کواپٹی ذات کے واسطے نہیں بچائے رکھتا ہوں بلکہ بیت المال میں داخل کر دوں گا تو بچالیئے میں بچھ مضا نقہ بیس ہے۔

اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی فقد رجعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرحر بی کوئل

كرد بي اس نے آل كرديا تواس ميں بچھ مضا كفتہيں:

اگراس کی مرادیہ بے کہ اس کوا تی ذات کے واسطے بچاتوں تو دیکتا چاہیے کہ اگر زید نے جعل دیے کے وقت محرو سے

یوں کہا تھا کہ اس مال ہے میری طرف ہے جہا دکرتو عمر وکو یہ فقیار نہ ہوگا کہ بچے ہوئے ال کوا تی ذات کے واسطے رکھ لے اور اگر

یوں کہا ہوکہ یہ مال تیرا ہے تو اس جہا و کوتو عمر و کو افقیار ہوگا کہ بچے ہوئے کوا پی ذات کے واسطے رکھ لے اور یہ طاہر ہے کیا تو نہیں

د کھتا ہے کہ اس صورت میں تو اس کے واسطے کی واسطے یہ باز ہے کہ سب مال اپنی ذات کے واسطے رکھ لے جہا و نہ کرے ۔ اگر کی مسلمان

فر در مسلمان کے واسطے کی قدر جعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرح بی کوئل کر دیے ہیں اس نے قل کر دیا تو اس میں بچھ مضا اُقد دیں ہے اور اہام مجر نے فر مایا کہ شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرح بی کوئل کر دیے ہیں اس نے قل کر دیا تو اس میں بچھ مضا اُقد دیں ہے اور اہام مجر نے فر مایا کہ شرط کی بایں جو بی کہا ہو اور اہم میں مشائ نے فر مایا کہ بید جو کتاب میں فہ کور ہے یہ فاصد فام مجرکا تو اس میں نے اس اور اہم میں اور اہم ابھی فراد کر دی کو اسطے جہر نہ کیا جائے گا اور بعض مشائ نے فر مایا کہ بید جو کتاب میں فہ کور ہے یہ بیان جماع کے فار ہو میں مشائ نے فر مایا کہ بید جو کتاب میں فہ کور ہے یہ بیان تھا تے ہیں میں ہی ہی اور اگر امیر لفکر نے کسی حرد در کواس کے اجرائش ہے اس قدر زائد پر کہ لوگ اسپنے انداز سے میں ان تو نوبوں کے میں خور کہ بی کہ اس کے اس کو اور اگر امیر لفکر نے کہا کہ اگر کو نے اس موار کوئل کیا تو تیں ہی تو بیوں کہ میں امیر لفکر کے کہا کہ جوان کے مرکا نے اس در بم ہیں ہی اس نے قل کیا تو اس کو بی کھ در مل کے اور اگر میں کہ کہ بی کہ بیان کے اس میں میں کہ کہ جوان سے مرکا نے اس کے در بہ میں ہی س اس نے قل کہا تو اس کو کہ کہ نے در کہ اور اگر میں کہ اور اگر میں کہ اور اگر میں کہ اور اگر میں کہ اور الاسلام میں کا دلانا مکر وہ ہی مشمرات میں ہے۔

امام السلمين پرواجب ہے كہ تنورسلمين كوقلعة بندكر ہاوردرداز وہائے تنور پر لظفر شعين كرے تاكہ كفار وكو بلاد السلمين ميں دقو ف ہے مانع ہوں اوران كومقودكريں بينزائئ المشين ميں ہے۔ اگرامام كوئي لشكرروانه كرئے تو جاہيے كه ان پركوئي المسلمين ميں وقو ف ہے مانع ہوں اوران كومقودكريں بينزائئ أم ميں خوش تدبير ہو مخفس امير مقر دكر دے اورا يہے بى آ دمى كوان پر امير مقر دكر رہے جواس كے واسطے صالح ولائق ہولین كار ائى كے كام ميں خوش تدبير ہو اور پر بيزگار ہواور نشكر يوں پر شفقت كرنے والا ہواور كى ہواور شجاع ہواور جب اس طور پر ان پركوئى امير مقر دكيا تو جاہے كه ان مجابدين كو واسطے اس كو وسيت كردے يہ مسوط ميں ہے۔ جب شرائط سردادى كے آ دمى ميں جمع ہوں تو امام اسلمين كو جا ہے كہ

ل وبذا ہوا الاصح ۱۱۔ ع منورجع تخر دربندیاں جائے دوحرب جس کو ہمارے عرف میں گھاٹی بولتے ہیں بعنی دہ کھو کی جس کی راہ ہو کر تنفی طور پر دشمن پر نلا ہر ہوں ۱۱۔ ع ہوشیاری و بھلائی وخیروشفقت وغیرہ کی ۱۲۔

اس کوامیر مقر رکردے خواہ وہ قریقی ہویا اور قبیلہ عرب ہے وہ یا بعلی از موالی (۱) ہویہ بچیط میں ہے۔ بید واہے کہ اگر امام کسی فاسق کو تدبیر لا ان میں زیادہ لائن پائے قواس کوامیر مقر دکردے بیر عمایہ ہیں ہے۔ امام محد نے قرمایا کہ جب امیر لشکر نے لشکر کو کسی بات کا محد دیا تو لشکر پر واجب ہے کہ اس بات میں اس کی اطاعت کریں الا آئکہ بالیقین بیہ بات گناہ ہواور واضح ہوکہ اس مسئلہ کی تمن صور تمیں ہیں ایک بید کہ الل لشکر بیقین بیہ جانے ہوں کہ امیر نے جس بات کا تھم کیا ہے اس میں ہم کو فقع بہنچے گا مثلاً امیر لشکر نے ان کو تھم کیا کہ ابھی قال شروع نہ کر واور ان کو بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کر واور ان کو بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کرنے میں ہمارا نفع ہے بایں طور کہ بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کہ مارے ہیچے دوسر لے لشکر ہے کہ وہ فی الحال میں کہ فی الحال ہی مارے ساتھ میں جانے گا اور قوت بڑھ جائے گی ہیں جب اسی صورت ہو بالیقین فی الحال قال کا ترک کرنا الحل لشکر کے تن میں مارے ساتھ میں امیر لشکر کی اطاعت کریں۔

شک ہے کہ نفع ہوگا یا ضرر ہوگا دونوں طرف احتمال برابر ہوتو امیر کے حکم کی اطاعت کریں:

ترتیب مف ندبدتی ہوکہ جس سے لئکر بالکل درہم پرہم ہوجائے ا۔

الل ساقد کو مدود ینا نہ جا ہے اور اگر امیر لشکر نے ان کو تھم دیا ہوکدا ہے مرکزوں سے جنبش کر کے نہ جا کیں اور شع کردیا کہ کوئی دوسرے کو مدون دین آو ان کونہ جا ہے کہ اہل ساقہ کو مدودیں اگر چدوا پی جانب سے بے خوف ہوں اور اہل ساقہ کے تن میں خوف کرتے ہیں اور اگر امام نے اہل لشکر کو شع کردیا کہ جانوروں کے چارہ کے واسطے نہ تکلی تو ان کو نکلنا نہ چاہے خواہ اہل معدت ہوں یا نہ بوں لیا نے نہوں تو دونوں بکساں ہیں ولیکن امام نے جب ان کو چارہ نے واسطے نہ ان کو تکان امام نے جب ان کو چارہ کے واسطے جانے سے منع کیا تو امام کو خوا ہے کہ لشکر میں سے ایک قوم کو چارہ کے واسطے روانہ کر سے اور ان پر ایک محف امیر مقرر کر و سے کہ وہ تا مرائ کو خوارہ کی ضرورت لاحق ہوئی اور ان کو اپنی جانوں اور و سے کہ وہ تا مرائ کو خوارہ کی خرورت لاحق ہوئی اور ان کو اپنی جانوں اور ایک سوار یوں کے تن میں خوف لاحق ہوا وہ رائ کی اس اس قدر نہیں ہے کہ جس سے چارہ خریدیں تو مضا نقہ نہیں ہے کہ وہ چارہ کے واسطے جائم ساگر جداس میں امیر لشکر کی نافر ہائی ہے۔

تیرا اندازی ہے لڑائی نہیں کرسکتا ہے تو مضا نقہ نہیں ہے کہ جو کافر تیرا اندازی کرتا ہے اس کے سامنے سے فرار کرجائے:

<u> اگر امیرانشکر نے تھم دے دیا کہ کوئی تخص جارہ کے واسلے نہ جائے الافلاں تخص کے جسنڈے کے پنچے ہو کر تو اہل کشکر کو</u> جا ہے کہ اس کی شرف کا لحاظ رحمیں کہ اس کے جعند ے کے بیچے جائیں اور اس طرح اگر امیر الشکرنے بایں عبارت کہا کہ جو تف جارہ کے داسلے جانا جا ہے تو اس کو چاہیے کہ فلاں کے جھنڈے کے پنچے ہو کر جائے تو بھی جا ہے کہ اس کے جھنڈے کے پنچے جائیں مدمحیط بین ہے۔ ماہمائے کی حروم میں قال کرناروا ہے اوران مہینوں میں قال سے جوممانعت کی مخی تھی و ومنسوخ ہو گئی ہے۔ اگرمسلمانوں کی تعداد کا فروں کی تعداد سے نصف ہوتو مسلمنا نو س کوان کی لڑائی ہے بھا گے جانا حلال نہیں ہے اور پیچم اس وقت ہے کہ ان لوگوں ے ساتھ جھیار ہوں ۔ تو جس کے پاس جھیار نہوں اس کومضا نقر نبیں ہے کہ وہ ایسے کا فر کے رو برو سے جس کے باس جھیار ہیں دور بھا کے جائے اور ای طرح اگر اس کے پاس تیرااندازی کا آلدنہ ویعنی تیرااندازی سے از انگ نبیس کرسکتا ہے تو مضا نقد نبیس ہے کہ جو کا فرتیراا ندازی کرتا ہے اس کے سامنے ہے فرار کر جائے اور علی بڈا مضا کھنٹیں ہے کہ ایک آ دمی تین کا فروں کے مقابلہ ہے فرار کرے بیم پیطا سرتھی میں ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد ہارہ ہزاریازیادہ ہوتو ان کو کا فروں کے مقابلہ سے بھا محتا حلال نہیں ہے اً نرچەتغداد كافروں كى كئى كونە بواور بيتكم اس وقت ہے كەان سب كاكلمە ايك ہى بواورا كران كاكلمەمتفرق بوتو ايك كے مقابله يس وو کا اغتبار کیا جائے گا اور ہمارے زبانہ میں طاقت کا اغتبار ہے اور جو مخص ایسے مقام سے فرار کر عمیا جہاں اہل قلع منجن وغیرہ مار کر ضرررسائی مرحظے میں یا اسی جگہ ہے جہال تیرول یا پھرول سے صدمہ پہنچاتے ہیں تو سچومضا کھنٹیس ہے بیمیط میں ہام محدٌ فرمایا که مضا اُقتنبیں ہے کہ امام اسلمین ایک مرد کویا دو کویا تین کوسریہ بنا کررواند کرے بشرطیکہ اکیلا یادویا تین اس کی طاقت ر كمتا ت بوية فيرويس ب- جهاد كو الع برباط ب يعن ايسه مقام برا قامت كرناجهان بجوم وتمن كا كفكاب بدي غرض كدار وہ تا گاہ بچوم کرے تو اس کو دفع کریں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون ہی جگہ ہاس واسطے کہ میہ ہر جگہ تحقق نہیں ہوتا ہے اور مخاریہ ہے کہ ووالی جکہ ہے کہ اس کے ورے اسلام نہ ہوا ورخیسین میں ای قول پر جزم کیا ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

ا حقیقا مبندے کے سابیص مرادنیں ہے بلک بیمراد ہے کہ اس کی سعیت بن جائیں اا۔ ع ماہم اے حرام جار ماہ ہیں رجب وی قعدہ وی الحد ، عرم ۱۱۔ ع سنف نے کہا کہ یہ تو ل محر کا ہے لیکن دوسروں کے زویک جائز ندہوگا کمرائی صورت میں کدوہ تمن ہوں اور بیاس ہے ۱۲۔

نېن : 🕀

## قال کی کیفیت کے بیان میں

كتاب السير

کفار کی چند' اصناف' کا بیان:

جب امام المسلمین دارالحرب میں جانے کا قصد کرے تو اس کو چاہیے کا قشر کا معائد کرے تا کدان کی تعداد اور سواروں اور پیریوں کو معلوم کرے پس ان کے نام لکھ لے بیٹر تر طحادی میں ہے۔ جب مسلمان لوگ دارالحرب میں داخل ہو کرکی شہر یا قلمد کا محاصرہ کریں تو بسالہ ما کی میں اس کے بازر ہیں اور اگر ہیں تو ان کو اسالہ میں کو اسالہ میں گروہ تبول کریں لینی اسلام لا کی تو ان کے ساتھ قال ہے بازر ہیں اور اگرا تکار کریں تو ان کو ادائے ہزید کی طرف بلا کمیں کہ تم لوگ اپنے دیں پر ہو تھر پست ہو کر ہزید و یا کرو کو انی الہدایہ پس اگر قبول کریں تو جو نفع ہمارے واسطے ہوہ ان کے داسطے اور جو ہم نے پر نیٹ گا وہ ان پر بھی پڑے گا کذائی الکنو و کی تن ہزید کے واسطے کہنا نہیں کہتی ہوئی ہو ہو گا کہ انی الکنو و کی تن ہزید کے واسطے کہنا نہیں کے دو ترین سے ہزید تبول کیا جائے گا ان کو ہزید ہے کی طرف نہ بلا کمی ہوں ہو ان کے مرویا تو ہو تھرین میں ہے۔ واضح ہو کہ کا اور ان کی حور تیں ہے کہان ہے ہوں گا ور دوم کری سنف وہ کہ بالا جماع ان ہے جزید لیا جائز ہے فواہ اسلام ان پر خال ہوں تو ان کے مرویا تو جائز ہا ور وہ بیود و نصار کی ہیں جو کی کتاب ہے ہوں گا ور دوم کی ورد قبل کر ویک ہوں تو ان کے مرویا تو جائز ہا دوروہ بیود و نصار کی ہیں خواہ مرب کے ہوں ان کے جو ان کی مرویا تو جو ان کی ہوں ان طرح ہوں ان طرح ہوں ہوا کے جو ان اور ان کی حور تیں وہ مشرک ہیں ہوں ان طرح ہوں ان طرح ہوں ان ہو تیں جو ان ہوں اور ہو ہوا کے ہوں اور وہ ہوا کے ہوا دوم اور وہ ہوا کے ہوں اور وہ ہوا کے ہوں ان ہو تھو گئی ہے اس کو یعرض میا لفتہ انداز کے دعو ت اسلام کی دیا ہما مستحب ہو اور جس کو دعو ت اسلام کر و بینا مستحب ہے اور دوم کو دو ت اسلام کر و بینا مستحب ہو اور جس کو دعو ت اسلام کر و بینا مستحب ہے اور دوم کی دو تو ت اسلام کر و بینا مستحب ہو اور جس کو دو تو تا اسلام کر و بینا مستحب ہے اور دوم کر وی تو اسلام کر و بینا مستحب ہے اور دوم کی دو تو ت اسلام کر و بینا مستحب ہے اور دوم کور ویتا مسلام کر و بینا مستحب ہے دو تو تو اسلام کر و بینا مستحب ہے اور دوم کور سے اس کور کور سے اس کور کور سے اسلام کر و بینا مستحب ہے دور دور کور سے اسلام کر کور کور سے اسلام کر کور کور سے اسلام کر کور کور سے اسلام کور کور سے اسلام کر کور کور سے اسلام کور کی کا کہ کور کور سے اسلام کر کور کور سے اسلام کور کور کور کور کور

لیکن واجب نہیں ہے:

جس کو دھوت اسلام کہیں پہنچائی گئی ہے اس سے آبال کرنائیں جائز ہے آبا بعد اس کے کہ اس کو اسلام کی دھوت کر ہے کذائی البدا بیاور اگران سے بغیر دھوت اسلام کے آبال کیا تو سب گنہ گار ہوں گئے لیکن جو پچھانہوں نے ان کی جان و مال گف کے جی اس کے ضامن نہ ہوں مے جیسے ان کی عورتوں و بچوں کے گف کرنے جی ضامن نہیں ہوتے جی بیہ بیمسوط جی ہے اور جس کو دو تا اسلام پہنچ گئی ہے اس کو بغرض مبالغہ انداز کے دھوت اسلام کرویتا متحب ہے لیکن وا جب نہیں ہے بیہ جدا بیجی ہواورواضح رہے کہ تاکید کے واسطے دو بارہ دھوت اسلام کرنا دو شرطوں سے متحب ہے ایک ہے کہ پہلے دو بارہ دھوت اسلام کہنچانے جی مسلمانوں کے تن جی ضرر ہوں مثلاً معلوم ہوکہ اگر تقدیم دھوت کی جائے گئو وہ قال کے واسطے سامان تیار کر کے مستحد ہور جیں گے یا کوئی حیلہ پر یا کرلیں گے یا اپنے قلعوں کی درتی و مضروطی کرلیں گو

ے مثلاً وشن چرھ آیا تو ہم ان کے مددگار ہوں گے تا۔ ع تم ہمارے ذسدداروں میں ہو جزید دیا کرؤ تا۔ ع فنی ہوں کہ تعنی نیمت میں ثار ہوں گے تا۔ ع کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کی حالت میں اگر تملہ کیا اوراس تملہ میں ان کی عور تھی و بچ بھی تعلی ہوئے تو وہ ان کے ضامی نیس ہوتے ہیں کیکن عمر آئل ند کیے جائمی گے تا۔

تقدیم دویت اسلام دوبار و مستحب نہیں ہےاور دوسری شرط بدکہ اس دویت سے طبع وامید ہوکہ شاکد و ولوگ تبول کر لیس اور اگر ان کو اس سے نامیدی ہوتو دوبار و دویت میں بکارشنول ند ہوں یہ بچیط میں ہے۔مضا کقہ نیس ہے کہ دات یادن میں کا فروں پرا کیبارگی تاخت کریں بدوں دعوت اسلام کے اور برائی زمین کے واسطے کہ ان کو دعوت اسلام بھٹے گئی ہے یہ مجیط سرخی میں ہے۔
الشکر بہت پڑا ہوجس پر ہے جو فی وامن کے ساتھ اطمینان ہوتو اس کے ساتھ عورتوں اور قرآن مجید

لے جائے میں مضا كفتہيں:

یس جب کا فرول نے اسلام اور اوائے جزیہ ہے انکار کیا تواللہ تعالیٰ عزوجل ہے مدوواستعانت کی وعاکر کے کا فرول ہے جہاد و قبال کریں کذائی الافتیار شرب الحقار اور روائے کدان کے قلعول کے نیچ جیلیں فصب کریں اور ان کو جا تھیں ہے ۔ مضا نقہ خیس ہے کدان کے قلد فراب کر کے فاک بھی اور ان کے حیق فراب کر دیں یہ ہوا یہ میں ہے ۔ مضا نقہ خیس ہے کدان کے قلد فراب کر کے فاک بھی طاک بھی طاک میں اور پائی میں اس کوفر ق کر دیں اور قار تھی ڈھادیں اور شیخ حسن بن ذیا د کہتے کہ بیٹ ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ اس قلد میں کوئی سلمان قیدی ٹیس ہے اور جب یہ بات معلوم ہوا کہ اس اور جان کوئی سلمان قیدی ٹیس ہے اور جب یہ بات معلوم ہوا و جانا ہو فرق کر نے بھی کا فروں کا قصد کریں گے بیمسوط بی ہوا کہ اس اور شاختو بہت کم کی قیدی ہے ضافی ہوتے ہیں گین یہ لوگ اس جا کہ جون اور اگر انہوں نے سلمانوں کے اور شرکوں کو تیر ہار نے میں پھراس طرح اور ان کو تیر ہار نے میں پھراس طرح اور ان کو تیر ہار نے میں پھراس طرح اور ان کو تیر ہار نے میں پھراس طرح اور ان کو تیر ہار نے میں پھراس طرح اور ان کو تیر ہار نے میں تو اور تیا ہوں ہوتہ ہوتی ہوتہ کو اور خوان کو تیں ہوتہ ہوتہ کو تی تو دامن کے ساتھ اور تیا ہوتہ ہوتہ ان کو اور دور ان جید لے جانے بی مضا کو تیر ہیں ہو جو نے فرق کر کے جو نے بی مضا کو تیر ہیں جو سلمان قیدی یا حد ان کو تیر ہوتہ کو تیں ہوتہ کو تی تو دور تیں ہوتہ کو توں اور قرآن مجید لے جانے بی مضا کو تیں ہوتہ ہوتہ ہوتہ ہوتہ کو توں ومصاحف کا لے جانا کمروہ ہے۔ میں ہوتہ کی تھروٹ کے جو نے ناکمروہ ہے۔

ا سنجنیق وہ آلہ جس کے ذریعہ سے بڑے بڑے پیٹر وغیر و شمنوں کی طرف بھینتے ہیں ہندی ہماس کو معلوائس کہتے ہیں اوراب اس زمانہ میں ان کا جلن نیس کی تکہ بجائے اس کے توب سے جو کام نکلتا ہے وہ اس سے نہیں ممکن تھا ۱ا۔ ع مثلہ یعنی کافروں کے متنو لوں کے ناک کان وغیر و کاٹ ڈالنا ۱۲۔ ع و وقف جوالی کبری کی وجہ سے اس قابل نہیں رہا کہ مقاتل کر سکے جس کو ہمارے عرف ہیں یوڑ ھانچوں یو لیے ہیں ۱۱

اور نہ لنجے کو الا اس صورت میں کہ ان میں ہے کی کو تدبیر جنگ میں مداخلت ہو یا عورت ملکہ ہولیتنی ان کی یاوشاہ ہوتو اس کو تل کر دیں۔ اس طرح اگر ان کا ہا دشاہ کوئی طفیل صغیر ہوا در اس کو میدان حرب میں اپنے ساتھ دلائے ہوں اور اس کے تل کرنے میں ان کی جماعت پریشان ہوئی جاتی ہوتو اس کے تل کرنے میں مضا نقہ ہے بیہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور اگر عورت مال والی ہوکہ لوگوں کو لڑائی پر اپنے مال سے برا چیختہ کرتی ہوتو وہ قبل کردی جائے گی بیرمجیط میں ہے۔

کی قوت حاصل ہوتو ان کودار الحرب میں چھوڑ آنانہ جا ہے:

ظفل وست وجب تک آڑائی پراھی ترکے ہوں تب تک ان کے گر ڈالے ہیں مضا لکت کی اور جب و وسلمانوں کے ہاتھ ہیں آگئے ہیں مضا لکت کی ہو ہے۔ اگر چانہوں نے گئی آدموں کو لی کیا ہو یہ تن وان ہیں ہاور مضا لکت نہیں ہے کہ مردسلمان اپنے ہر ذی رحم بحرم کو جو مشرک ہے ہیں کر کے اس کو لی کرے سوائے والدو والدو کیاور اپنے اجداد وجدات (۱) کے خواہ باپ واداو غیرہ مردوں کی طرف ہے ہوں یا ماں و نانی وغیرہ مورتوں کی طرف ہے ہوں اور بی محم اس احداد وجدات (۱) کے خواہ باپ واداو غیرہ مردوں کی طرف ہے ہوں یا ماں و نانی وغیرہ مورتوں کی طرف ہے ہوں اور بی مضا کت ہے کہ اس کو اس کے کرنے پر مضطرکیا مشان ہیں اور بی مضارک کے اس کو اس کے کرنے پر مضطرنہ کیا ہوا دراگر میف جنگ ہیں بیٹے نواپ پالی تو شو باپ کہ سے ہما گئیں سکتا ہے تو مضا کہ تینیں ہے کہ اس کو تی کہ وارک کو رہ جائے کا قابود ہے تا کہ وہ جرائت حاصل کر کے مسلمانوں پر لوٹ کر تا ہو گئی کہ اس کو کئی دومرا مسلمانوں پر لوٹ کر تا ہو گئی تا کہ کو گئی دومرا مسلمان آکراس کو تی کہ تا کہ دی ہو جائے اور مضبوطی ہے دیے گا الا آ فکہ لوگوں میں خلاط تھ ہوجائے وہ میں خال کر کے مسلمان آکراس کو تی تا کہ گئی تا ہو جائے اور دارا لاسلام میں فلا کے ہوجائے تا میں خال کا تا کہ دار الحرب میں چھوڑ تا تا ہے لوگوں کے جو تا تین کہ اور در معتوں کو اور درا الاسلام میں فلال لانے کی قوت میں خال کو کو درا رائی میں خال لانے کی خواں کو درار الحرب میں چھوڑ تا تا ہے ایور در خال کو اور درا ناد نے اور دار الاسلام میں فلال لانے کی تو تا کہ تو تا کہ وہ وہ وہ ان میں جو کہ ان کی دورا نی کو درار الحرب میں چھوڑ تا تا نہ جائے ہوں در خال کو اور دراند کے کو اور دراند کے کو دروا نمی کو کو دروا کو کی دورا کو کی دروا کو کی دروا کو کی دروا کی کے کہ دروا کو کی دروا کی کو کو دروا کی دروا کو کی دروا کو کی دروا کی کی دروا کی کر کے لیے کہ کی کے جائے تا کہ کو کو اور دراند کے کو دروا کی کو کو دروا کو کی دروا کی کو کر دروا کو کی دروا کی دروا کو کی دروا کی دروا کی دروا کی دروا کی دروا کی دروا کو کی دروا کو کی دروا کی دروا کی دروا کی دروا کی دروا کو کی دروا کی دروا کی دروا کی دروا ک

ا موسد عبادت خاند بهودد انساري الم الم الموثين بال سع محكظ موجائ يعنى رل ال جائ ال

<sup>(</sup>۱) دادانام داداناناد فيرواا

با عمیں جانب سے ایک ہاتھ والیک ہاؤں کے ہوئے کو اور نہ واہنے ہاتھ کے ہوئے کواس واسطے کہ ان سے اولا و بیدا ہوگی ہی ان کے وہاں چھوڑ آنے میں مسلمانوں پرختی و مد د ہوجائے گی اور ہابڈ ھا بچوس جس سے نطفہ نہیں قرار پاسکتا ہے تو چاجی اس کو وہاں چھوڑ آئی میں اور جاجی نگال لا نعی اور میں تھم رہیوں اور صومعہ والوں کا ہے بشر طیکہ و وسب ایسے ہوں کہ عورتوں سے جماع نہیں کر سکتے جی اور میں تھم اسے بڑتی اور میں تھم اسے جن سے اولا د ہونے کی امید نہیں ہے سے ہدا ہے بحرالرائن میں منقول ہے۔

اگر نفرانی یا یہودی نے کہا کہ لااللہ الا اللہ میں یہودیت یا نفرانیت سے بیزار ہوا اور اس کے ساتھ یوں نہ کہا کہ میں داخل ہوا تو اُس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا:

رسالت کودر یافت کیا تھا یوں کیا کہ میں مواہی دیتا ہوں کہ منافق کے رسول ہیں۔ تواس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا۔

بعض مشائ ہے مودی ہے کہ اگر نفر انی ہے کہا گیا کہ جم اللہ کے درسول پر جق جی اس نے کہا کہ ہاں پھراس ہے کہا گیا کہ کیا دین نفر انبیت باطل ہے ہی اس نے کہا کہ ہاں ہی بعض مفتیوں نے فتوئی دیا کہ وہ مسلمان نہ ہوا ور بعض نے فتوئی دیا کہ مسلمان ہوگیا۔ اس طرح اگر نفر دی نے بہت کہا کہ جس دین معنیفیہ پر ہوں تو و و مسلمان نہ ہو جائے گا ہے جیط جس ہے۔ بعض مشائ ہے مردی ہے کہا گر بچر دی نے کہا کہ جس وافل ہوا تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اگر جہ اس نے بید تہ کہا ہو کہ جس مشائ ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہ بہت کہا کہ جس اسلام لا بایا کہا کہ جس مسلم ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہ دورا نے دائر کہا کہ جس اسلام لا بایا کہا کہ جس مسلم ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہ دورا ہوں ہوں تو اس کے اسلام کا دعم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہ دورا ہوں تھی میں اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ یہ ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دورا جائے گا اور برینا ہے تو ل صاحبین کے اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور برینا ہے تو ل صاحبین کے اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور برینا ہے تو ل صاحبین کے اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور ساحبین کے اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا دورا دیا ہے گا اور صاحبین کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا دورا دیا ہا کہ تو بہت کہ اس نے افران وا قامت کے ساتھ تھا تماز پڑھی پس ایک صورت جس اس کے اسلام کا تھم دورا جائے گا۔

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس پر اتفاق ہے کھا ختلاف نہیں ہے۔ اجناس بی لکھا ہے کہ اگر گواہوں نے کہا کہ رابنا ہ یصلی بسنته ینی ہم نے اس کودیکھا کریسنت نماز پر عتاتھا اور بیندکہا کہ بھاعت نماز پر عتاتھا ہی اس نے کہا کہ میں نے اپن نماز برجی ہے تو بیاسلام ند ہوگا بہاں تک کہ وہ کہیں کہ اس نے ہماری می نماز برجی اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا بیمعط میں ہے۔ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ بیاذ ان ویتا اور ؟ قامت کرتا تھا تو مسلمان ہوگا خوا ہ اذ ان سفر میں ہویا حضر میں اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوسٹا کہ معجد میں از ان ویتا تھا تو یہ بھے نہیں ہے جب تک بیٹ کہیں کہ بیمؤ ذن ہے چٹا نچہ جب انہوں نے بیکہا کہ بیہ مؤذن ہے تو وہ مسلمان ہوگا اس واسطے کہ جب انہوں نے اس کومؤذن کہا تو بیعادۃ ہوگا پس وہ مسلمان ہوگا ہیر از بیا ہے بحرالرائق میں منقول ہے۔ اگر اس نے روز ہ رکھا یا جج کیا یا زکوۃ ادا کی تو نظاہر الردایۃ کے موافق اس کے اسلام کا تھم نددیا جائے مجا اور واؤد بن رشید نے امام محر سے روایت کی ہے کہ اگر اس نے اس طور پر جج کیا جیسے مسلمان کرتے ہیں بایس طور کہ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس نے احرام کے واسطے تہید کیا اور تلبید کیا اور مسلمانوں کے ساتھ مناسک تج میں حاضر رہاتو مسلمان ہوگا اور اگروہ مناسک میں حاضر ندہوا یا مناسک میں حاضر ہوا تکر جج ند کیا تو مسلمان نہ ہوگا۔اگر ایک گواہ نے کہا کہ میں نے اس کودیکھا ہے کہ بڑی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور دوسرے گواہ نے کہا کہ میں اس کودیکھا کہ فلا ن مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو دونوں کی گوا ہی قبول کی جائے گی اوروہ اسلام کے واسطے مجبور کیا جائے گا کذا ٹی فاوی قاضی خان دلیکن و قبل نہ کیا جائے گا بیمجیط میں ہے۔ حسن بن زیاد سے مروی ہے کہ اگر کسی نے ذمی سے کہا کہ اسلام لایس اس نے کہا کہ میں اسلام لایا تو اسلام پر ہوگا بد بلقاوی قاضی خان میں ہے۔امام محد نے سیر کبیر میں فر مایا کدا گرمسلمان نے کسی مشرک پرحملہ کیا تا کداس کوفل کردے ہیں جب اس کو تنك دباؤ مس كرلياتواس نے كہاكه اشهدان لااله الآالله بس اگركافراكى قوم مى سے بوكدو ولوگ اس كلمه كوئيس كہتے ہيں تو مسلمان پرواجب ہے کہ اس سے ہازر ہے اور اگر اس کو پکڑا کرامام اسلیمن کے پاس لایا تو وہ آزادمسلمان ہے بشرطیکہ اس نے بیہ

فتاوي عالمكيري ..... طد 🗨 كتأب السير

کلہ تو حید قبل مردسلمان کے اس کو مقبور کرنے کے کہا بواور اگر مسلمان نے اس کو مقبور کرلیا پھراس نے بین کلہ کہا تو وہ فن بوگا کیا تھی اسٹ کی بیا بیک کا بین اگراس نے کہا کہ میں نے بوکہا تھا اس سے اسلام کی نیت نیس کی تھی بلکہ یہود یت میں واغل ہونے کی نیت کی تھی یا جس نے چا باقا کہ جھے پناہ طے تا کہ تو جھے تا دہ جھے تا ہے جھے تا وہ جھے تا ہے جھے تا کہ تو ہے تا کہ جہ اس نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ اور سلمان نے اس کے تل سے ہاتھ دوک لیا لیاں اور شرکوں میں جا ملا پھر از تا ہوا آ یا پھر اس پر مرد مسلمان نے اس کو تک جا د بایا تو اس نے کہا کہ لاالہ الاالله پس اگر اس کا گروہ ہو کہ وہاں وہ پناہ میں جا سکتا ہوتو اس کے تل کر وہ ہو کہ وہاں وہ پناہ میں جا سکتا ہوتو اس کے تل کر وہ بو کہ وہاں ہو بناہ میں جا سکتا ہوتو اس کے تل کر دینارو انہیں ہے لیاں الله کہ جہ بیں گئر کہا ہے اور اگر اس کا گروہ ہیں اور باتی مسلمان کو اس کا گرد ینارو انہیں ہے اگر جداس نے الله علیه وسلم کے درمول ہونے کے مقر رنہیں جیں اور باتی مسلمان عبدہ ورسولہ تو مسلمان پرواجب ہے کہ اس کے تا کہ کہ کہ کہ کہا ہے اور اگر اس نے بوں کہا کہ اشہد لااللہ واشھ دنا محمد با عبدہ ورسولہ تو مسلمان پرواجب ہے کہ اس کے تا کہ کہا ہے اور جب کوئی کا فراسلام پر چور کیا گیا اوروہ اسلام لایا تو استمانا اس کا اسلام کیجے ہوگا اور تو اور در بن رسم میں نہ کور ہے ہے کہ جونمی نشریں اسلام لایا تو اس کا اسلام جبح ہوگا اور تو اور در بن رسم میں نہ کور

اگر بت پرست نے کہا کہ بن کوانی دیتا ہوں کہ محمد کا گھٹے القد تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ مسلمان ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ میں دین محمد کا تھٹے کہ بوس یا میں حلیفیہ پر ہوں یا اسلام پر ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور اگر وہ مرکبا تو اس پر نماز پڑھی ب جائے گی اور اگر کسی کا فرنے دوسرے کا فرکواسلام تلقین کیا تو وہ سلمان نہ ہواور اس طرح اگر اس کو قرآن سکھایا یا قرآن پڑھایا تو وہ

مسلمان نہوا بوقاوی قاضی فان میں ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{\sqrt{\rho}}$ 

مصالح اورامان کے بیان اوراس بیان میں کیس کی امان رواہے

ا بعن اگروہ ہوش میں آکراسلام ہے مکر ہوتو مرقد کے تھم میں داخل کیا جائے گالا۔ ع سکھلانے والامسلمان ند ہوا کیونکہ سکھلانا اس کا اقرار نہیں ہے ا۔ سے باہم ملح و ملاپ کر ۱۲۵۔ سے وعدہ وینا یعنی کچھ میں مدت کے واسطے لڑائی مؤتوف کردینا ۱۴۔

طرف سے امان ہوگی بیسرائ وہائی بیں ہے۔ اگر کسی مسلمان نے اہل حرب سے ہزار وینار پر ایک سال کی شرط پر سلم کرلی تو اس کی صلح جائز ہے ہیں اگرامام کو بید بات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ سال گذر گیا تو وہ مال لے کراس کو بیت المال ہیں داخل کر و ہے اور اگرامام کواس کی صلح کا حال معلوم ہوا اور سال نہیں گذر کمیا تو امام غور قرمائے گا ہیں اگر اس کے باقی رکھنے ہیں مصلحت ہوتو اس سلم کو باقی رکھنے ہیں مصلحت ہوتو اس سلم کو باقی رکھنے ہیں مصلحت معلوم ہوتو مال ان کو واپس د سے گا پھران کی صلح ان کی طرف باقی رکھنے اور مال کے ساتھ وقال کر ہے گا اور اگر نصف سال گذر کمیا ہوتو بھی کل مال استحسانا واپس کرد ہے گا ہوتا سرحسی بھینک د سے گا اور ان کے ساتھ وقال کر ہے گا اور اگر نصف سال گذر کمیا ہوتو بھی کل مال استحسانا واپس کرد ہے گا ہوتو کی میں اس سے انہوں کرد ہے گا ہوتو بھی کل مال استحسانا واپس کرد ہے گا ہوتو بھی ک

یں ہے۔

ہوکر ہمارے یاس آجائے تو موادعت جائز اور شرط باطل ہے:

سوراس اسپنے مملوکون ہے دیں گے تو یہ جائز ہے یہ محیط میں ہے۔اگر کا فروں نے موادعت میں بیشر ط کی کدامام ان کو وہ مختص واپس کرد ہے جوان میں سے مسلمان ہوکر ہمارے پاس آ جائے تو موادعت جائز اورشر ط باطل نے ہے کہ اس کا وفا کرنا واجب نہیں ہے یہ کائی میں ۔۔۔۔

اگرامام نے ان سے ملح کر کی پھر سلم کا تو ڑو یا مسلمت معلوم ہواتو ان کی سلم ان پر پھینگ دے پھر ان سے تجال کر ۔۔

جدد مینی سلم کا رکرتا بھی ایک طور ہے ہوگا جس طور ہے ابان ویناواقع ہواتھا بھی اگر ابان وینا مشتر وشہرت کے ساتھ تھا تو روسلم بھی
اعلان واختشار کے ساتھ ہوئی وا جب ہے اور اگر ابان وینا منتشر شرقا مشلا ایک سلمان نے ان کو پوشید وابان و ے دی تھی تو ای ایک
فضی کا روسلم کر وینا کائی ہے۔ پھر بعد روسلم کے ان سے قبال کرتا آئی ہدت تک روائیس ہے کہ ان کا باوشاہ اس ہدت میں اپنے
اطراف مملکت میں خبر پنچا سے بیٹی استے عوصہ تک اس کو مہلت و سے کہ اس ہدت میں ووا پے اطراف مملکت میں خبر پنچا سے خوا
الحراف مملکت میں خبر پنچا ہے۔ اگر وولوگ اپنے قلعوں سے نکل کر شہروں میں منتشر ہو گئے ہوں اور مسلمانوں کے لفکر میں بھی آگئے ہوں یا
المین میں واپس جا کمیں اور اپنے قلعوں کو اس بسب ابان وسلم ہونے کو ان کومہلت و سے بیاں تک کر سب لوگ اپنے اپنے
ماکن میں واپس جا کمیں اور اپنے قلعوں کو اس طرح بنالیں جسے دوشے اور یہ مہلت اس واسطے ہے کہ عذر کرنا ٹابت نہ ہوا ور یہ میں تعلق میں
ماکن میں واپس جا کمیں اور اپنے قلعوں کو اس طرح بنالیں جسے دوشے اور یہ مہلت اس واسطے ہے کہ عذر کرنا ٹابت نہ ہوا ور یہ میں مسلم کی اطلاع فی میں ان کو اطلاع و دی ہوا ہوں کو جرگز نہ جا ہے کہ ان کو میں در سے کی اطلاع و دی واور اگر مدت نے اور ان سے قبال کرے بشر طبیکہ یہ اس کی اس واپنی میں ہے۔ اگر انہوں نے عہد خیا نت کی اور پہل کی تو ان کو تعلق میں جو اور ان سے قبال کرے بشر طبیکہ بیا میں اور پہل کی تو ان کو تعلق میں جو اور ان سے قبال کرے بشر طبیکہ بیا میں اور پہل کی تو ان کو تعلق میں جو اور ان سے قبال کرے بشر طبیکہ بیا میں کے انقاق کے ساتھ ہو جہ بوابید میں ہے۔

اگر اہل حرب میں ہے جن کے ساتھ موادعت وسلح ہے ایک جماعت ایمی جن کے واسطے معت وقوت عاصل نہیں ہے وارالحرب نے نکل کرانھوں نے وارافا سلام میں ربزنی کی تو بیامران کی طرف نے تنظی عبد نہیں ہے اوراگر ایمی قوم نکلی جن کو معت وقوت عاصل ہے کر بدوں اجازت اپنے بادشاہ وار ہے گئی ہے تو ان کا بادشاہ وہ ان کے الی مملکت اپنی موادعت پر باتی دے اور بدلوگ جنھوں نے ربزنی کی ہے ان کے آل کرنے اور مملوک بنانے میں پچھ مضا کھتر ہیں ہے۔ اگر بدلوگ اپنے بادشاہ میں ہے اور مملوک بنانے میں پچھ مضا کھتر ہیں ہے۔ اگر بدلوگ اپنے بادشاہ میا ہے اس کے تن میں نقش عبد ہوگا یہ قاوی کرتی میں ہے اگر اہل اسلام اور کی اہل حرب سے سلے قائم ہو پھر ان میں سے ایک حفی ایسے کا فروں کے ملک میں داخل ہوا جن سے سلمانوں سے سلم نہیں ہے پھر مسلمانوں سے سلم نہیں ہے اور شائل میں ہو کہر ان میں سے اور جن کا فروں سے ملک میں ہو کہر اور شائل میں اور جس ملک ہو جہاں ہا ہیں جا کی اور شائل ہوا جس میں اور جس ملک میں جا تیں ہو کہاں اہل حرب جی جہاد کیا جن سے ہم نے صلح کی فروں ہے ملک میں جا تیں اور جس ملک میں جا تیں اور جس ملک میں جن میں ہم اور وہاں کی ایسے خض کو گرفتار کیا جوا ہے ملک کا دینے والا ہے جن سے ہم سے مصالح سے میں کہ ہماری طرف سے ای کو گئی جیا گئی جیا گئی ہوا ہی سے میں دور جاری لوٹ کا مال ہوگا ۔ بیسران و بات میں میں میں میں میں نورے کین اس ذی میں آباد ہو آباد ہو آباد ہو آباد ہے گئی ہو گ

مى الكما كنيس جائز باوركدام تمام اصول عن باا-

ایسے اشخاص ( ذمی ) کا بیان جوجزیہ دے کرمسلمانوں کے تابع فر مال ہوکرر ہیں:

واضح ہو کہ ذی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے عہد کیا کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہ کریں محے جزیدا واکریں محے اور اپنے دین یرمسلمانوں کے تابع ہوکرر میں محے قال فی الکتاب اوراگر ذمیوں نے اپنا عبد تو زا تو وہشل ان مشرکوں کے ہیں جنھوں نے اپنی صلح کا عہدتو ڑااوران کا مال لے لینا جائز ہے اس واسطے کہ جزید کے ساتھ ان کا باتی رکھنا رواہے بیدا مختیار شرح مختار میں ہے۔ جولوگ اسلام سے مرتد ہو محے اور انہوں نے غلبہ کیا اور جس ملک میں رہے ہیں وہ دار الحرب ہوگیا تو خوف کی حالت میں ان سے باا مال ليصلح كرليناروا ببشرطيكداس مين مسلمانو س يحق مين بهترى مواورا كران سے مال كے كرصلح كى تو جب ان پر فتح ياب موں ميد مال ان کووالی نددیا جائے اس واسطے کہ بید مال مسلمانوں کے واسطے نتیمت ہے بخلاف کے بینی وہ گروہ مسلمان جوامام برحق کی اطاعت ہے سرکشی کر کے باغی ہوجا کیں تو جب اڑائی ختم ہوجائے اور باغی لوگ تابع ہوں تو ان کا مال جو ہاتھ آیا ہے و وان لوگوں کو وابس كردينا واجب ہے اس واسطے كدور مال غنيمت شد ہوگا ہاں قبل لا اكَي فتم ہونے كے ان كامال ان كوواليس شدكر بروگا اس واسطے كه اس میں ان کے حق میں اعانت ہے بینہرالقائق و فتح القدرين ہے اور عرب کے بت پرست لوگ مثل مرقدوں کے بین عکم موا دعت میں اس واسطے کہ عرب کے بت پرستوں ہے مثل مرتدوں کے سوائے اسلام کے اور پچھ قبول نہ کیا جائے گا پس وہ اسلام لا دیں یا ان کوتلوار تھم ہے اور سروار نشکر اسلام کو یا اور کوئی قائد کے ہواس کو بید مکروہ ہے کہ اہل حرب کا ہدیہ قبول کر کے مخصوص اپنے واسطے کرلے بلکہ یوں کرنا جاہیے کہ اس کومسلمانوں کے واسطے مال غنیمت قرار دے۔ اہل حرب کے ہاتھ ہتھیاروں و کراع کا فروخت کرنا مکروہ ہےخواوان ہے سلح ہوگئی ہویا نہ ہوئی ہواور نیز ان کے پاس پیسامان بھیجنا بھی مکروہ ہےاوراس طرح او پاوغیرہ جو چیز اصل آلات حرب ہےان کے یہاں بھیجنایا ان کے باتھ فروخت کرنا مکروہ ہےاور ذمیوں کے یہاں ان چیزوں کا بھیجنا مکروہ نہیں ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر حم بی ایک تلوار لایا اور بجائے اس کے کمان یا نیز ویا ڈھال خریدی تو دار الآسلام سے ہا ہرنہ جانے ہے بیمبسوط میں ہےاور اگر اس کو درہموں کے عوض قرو خت کر کے پھر دوسرے خریدی تو مطلقاً منع کیا جائے گا تیجبین \* میں ہے اور اگر اہل حرب کے کئی باوشاہ نے درخواست کی کہ میں تہاراؤ می ہوتا ہوں بدین شرط کہ جزیدا واکروں کا اور اپنی مملکت میں جس طرح چاہوں گافتل وظلم وغیرہ ہے تھم کروں گا تو اسلام میں بیامرروائییں ہےاوراس کی درخواست قبول نہ کی جائے گی اور اگر کوئی قطعہ زمین اس کا ہوجس میں اُس کے اہل مملکت ہے ایک تو م ساکن ہو جواس کے غلام ہوں کہ جس کوان میں سے جا ہتا ہے فروخت کرتا ہے پھراُس نے مسلمانوں ہے ذمی ہو کر ملح کر لی تو بعد ملے ہے بھی وہ لوگ اُس کے غلام ہوں سے جیسے پہلے تھے کہ جن کو جا ہے فروخت کردے یہ فتح القدیر میں ہے۔ اور اگر ان پر اس کا وغمن غالب آیا پھرمسلمانوں نے اپنے ذمی ہونے کی وجہے اس وشمن کوز برکر کے ان غلاموں کوأس سے چھین لیا تو قبل تقسیم غنیمت کے بیسب مملوک اس ذمی با دشاہ کو مفت واپس دیتے جائیں گے اورا گرتقسیم غنیمت ہو بھی ہوتو بھر بقیمت واپس دیئے جائیں گے جیسے دیگر اموال اہل ذمہ کا تھم ہے اور علی بذا اگر بادشاہ ند کورمسلمان ہو کمیا اور جولوگ أس كى مملوكه زمين ميں أس كے غلام بيں وہ بھى مسلمان ہو سے يااس كى زمين والے مسلمان ہوئے اور بادشاہ مسلمان نہ ہواتو بدلوگ جوائس کی زمین میں ہیں اس کے غلام رہیں سے ۔جیسے پہلے تھے بیمسوط میں ہے۔

: 04

## امان کے بیان میں

اگر کسی مرد مسلمان آزاد نے باعورت مسلمہ آزاد و نے کسی کا فریا ایک جماعت کفار کو یا اہل قلعہ کو با ایک شہروالوں کو امان دی تا سیح ہے اور مسلمانوں بیل ہے کسی کوروانہ ہوگا کہ پھران لوگوں سے تقال کر ہے لیکن اگر اُس کا اس طرح امان و بنا خلاف مصلحت ہو کہ اس مضعہ ونظر آئے تو امام المسلمین ان کی امان تو ز نے ہاں کوا طلاع دے دے گا جیسے کہ اگرخودامام نے امان وی پھر مسلمت اس امان کے تو ز دینے بیل ظاہر ہوئی تو ان کوا مان تو ڑ دینے کی اطلاع کر ہے گا اور اگر امام نے اگرخودامام نے امان وی پھر مسلمت اس امان کے تو ز دینے بیل ظاہر ہوئی تو ان کوا مان تو ڑ دینے کی اطلاع کر ہے گا اور اگر امام نے اس قلد کا محاصرہ کیا اور لشکر اسلام بیل ہے کسی آ دی نے ان کوا مان دے دی حالا تکہ اس میں خرا بی ہے تو امام ان لوگوں کو امان تو ز دینے ہے مطلع کر دیگا اور اس مختص کو جس نے امان دین جان کو امان دینا ہا طل ہے لیکن اگر امام نے ذی کو تھم کیا کہ ان حربیوں کو امان دے دے پس اس نے دے دی تو جائز ہے جبیبین بی ہے۔

اورمکا تب کا امان دیناروا ہے اور جوسلمان کر اہل حرب کے ملک میں تا جر ہے یا جوسلمان کران کے ہاتھ ہیں مقید ہے اس کا امان دیناروائیس ہے اور جوشن وارالحرب میں مسلمان ہوا ہے اور وہاں موجود ہے اور اُس نے اہل حرب کو امان دے دی تو اُس کی ابان روائیس ہے یہ فاوئی خان میں ہے اور اگر فلام نے امان دی لیس اگر ہو جہا دو قبال کرنے میں اسپنے مولی کی طرف ہے اجازت یافتہ ہے تو بان خلاف اس غلام کا امان دیناروا ہے اور اگر وہ قبال ہے ممنوع ہوتو امام اعظم کے زور کیک آس کا امان دینا خبیں سمجے ہو اور امام محمد کے زور کیک آس کا امان دینا خبیں سمجے ہواں اس مسئلہ میں مضطرب ہے اور ہمار سے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ فرام مجور کی امان میں یہ اختیاف فرکور آس صورت میں ہے کہ یہ جہا و بدون بغیر عام پہنچ ہے واقع ہوا ہواور اگر جہا و سے واسطے نفیر عام پہنچ ہو کہ واس بنا خلاف سمجے ہوگی اور بعضے مولی کا مان بلا خلاف سمجے ہوگی اور بعضے مشائخ نے فر مایا کرئیس بلکہ ہرصورت میں اختیاف ہے یہ محمد میں ہے۔

اگرطفل بالغ ہوامگر ہواسلام کے ارکان واوصاف نہیں بیان کرسکتا ہے بسبب نہ جاننے کے اور امر

## معیشت کونبیں سمجھتا ہے تو اس کی امان سمجھ نہیں:

اور باندی کے امان دینے جی بھی وہی تفصیل ہے جو غلام میں ندکور جوئی لینی اگر باندی اپنے مولی کی اجازت سے قال کرتی ہوتو اس کا امان دینا سی ہے ہو ذخرہ میں ہاوراگر وہ قال ندکرتی ہوتو امام اعظم کے نزدیک اس کی امان نہیں سیجے ہے بید ذخیرہ میں ہاوراگر وہ قال ندکرتی ہوتو امام اعظم کے نزدیک اس کی امان نہیں سیجے ہے جیے مجنوں کا تھم ہاور اگر وہ اسلام کو بھتا ہواور وصف اسلام میان کرتا ہولین اسلام کس کو کہتے ہیں ہی ہوٹھیک ٹھیک میان کرتا ہو حالا نکد وہ قال سے منوئ ہوتو امام اعظم کے نزدیک میں ہوٹھیک ٹھیک میان کرتا ہو حالا نکد وہ قال سے منوئ ہوتو امام اعظم کے نزدیک نہیں سیجے ہے (امان اس کی) اور امام محمد سے نزدیک میں ہوتو اسلام کو جات ہواور اس کو جات ہواور اس کو جات ہواور اس کو ماسلام کی ہوتو وہ ہمنزلہ طفل عاقل کہ ہے ہوتی ہیں ہوا کہ مواق وہ ہمنزلہ طفل عاقل کہ ہے ہیں ہیں ہوا کہ وہ اسلام کے ارکان واوصاف نہیں ہیان کرسکتا

ے بسب نہ جاننے کے اور امر معیشت کوئیں سمجھتا ہے تو اس کی امان سمجھ نہیں ہے اس لئے کہ بمنز لدامر تد کے ہے اور ممی میں اس سے بعد

بخوا وار کی آزاد ہو یا باندی ہو بیمیط میں ہے۔

اوراگرمسلمانوں ہیں ہے کی مرد نے ایک گروہ مشرکوں کوا بان دے دی پھر دوسر ہے گروہ مسلمانوں نے ان پرتا ہے۔ کہ اورمردوں کو آل کیااور عورتوں اوراموال کولوٹ لیا اورائی کو آپس ہیں تقتیم کرلیا اوران عورتوں ہان کی او فا دہوئی پھرائی گروہ مسلمانوں کو جنبوں نے تا ہوت کی ہے ایان دیے جانے کا حال معلوم ہوا تو قتل کرنے وانوں پر جس کو اُنھوں نے آل کیا ہاس کی دیت واجب ہوگی اور عورتیں اور مال ان کے اہل کو واپس دیئے جائیں گے اوران مورتوں سے چوکسا نھوں نے وطی کی ہان کا مہر عوان دیں سے اوران مورتی ہوئے کی وجہ ان کی جان کا مہر عورتی ہوں سے اور اس سے جواولا دیدا ہوئی ہے وہ بغیر قیمت آزاد ہوں کے اورائی والدے مسلمان ہوئے کی وجہ ان کی عورتی ہوئی دیا ہوئی ہوئی دیا ہوئی کو اورائی ہوئے کی دیا ہوئی دیا ہوئی ہوئی کا درائی ہوئی کو اورائی مورٹی ہوئی کو اورائی مورٹی ہوئی کی اور اس معاملہ میں پوڑھی بعد واپس دی جائیں گی اور اس معاملہ میں پوڑھی ہوئی دی جائی گی دورتی ہوئی نہر دیر محیط میں ہے۔

ا مام محر یے فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے اہل حرب کوامان کی ندایکار دی تو سب اہل حرب ان کی امان دہی کی آوازشن کر امن میں ہوجا کیں گئے جا ہے کسی زبان میں ان کوندا دی ہوخواہ انہوں نے اس کلام کو بچھ کرامان معلوم کر لی ہو یا اس زبان کونہ سمجھے اوراس ہے امان کو ندمعلوم کیا ہو صرف آواز سی ہو جیسے عربی زبان میں ان کوامان دینے کی منا دی کردی حالا نکدو ولوگ رومی ہیں کہ عر لی نبیں سیجھتے ہیں یانبلی زبان میں ان کوندائے امان وی حالانکہ بیلوگ ایسی توم ہیں کے نبیل سیجھتے ہیں اورمثل اس کے تو ایسی صورت میں آ دازس کروہ مامون ہوجا کمیں محے ادراگر کا فروں نے مسلمانوں کے امان دہی کی آ واز نہیں سی تو ان کے واسطے امان عاصل نہ ہوگی ہیں اس کا قبل کرنا اور گرفتار کرنا رواہے اور اگر مسلمانوں نے ایسے مقام سے ان کومنا دی کی کہ وہاں ہے آواز سُن سکتے ہیں گرد میر قرائن سے ہر جہت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے آواز نہیں سنی ہے مثلاً بدلوگ خواب میں تھے یا قمال میں مشغول تعے تو بیامان ہو کی اور معلوم ہونے ہے یہاں بیرمراو ہے کہ غالب رائے ہے بیام معلوم ہوا نہ بعلم حقیقی اور واضح رہے کہ سب کو ا مان حاصل ہونے کے واسطے میشر طانبیں ہے کہ آواز امان کوسب لوگ شنیں بلکدا کثروں کاشن لینا کافی ہے اور میسب کےشن لیتے ك قائم مقام ركما جائے كا اور اگر مسلمانوں نے كى حربى ہے كہاك الاسخف مت خوف كرياس ہے كہا كرتو إمان يافته ہے ياس ے کہا کہ لاباس علیك تو اند بیریخی مت كرتوبيرب امان ہے اور اگر أس سے کہا كدلك امان اللہ تو امان ہوگی اور اس طرح اگر كماكدنك عهد الله يالك دعة الله ياأس عكم كم حروة ورائدتعالى كاكلام سياس علماكدارناك مم في بجاؤه ياتو بهي اس کوا مان حاصل ہو گئی اور اگر سروار الشکر اسلام نے کسی جماعت معین سے جو قلعہ میں محصور میں کہا کہ تم نکل کر ہاری طرف آؤ ہم تم ملے کی بابت مراوضت (مناوات رضامندی) کریں اورتم امان یا فتہ ہویا بدلفظ نہ کہا کہ آمان یا فتہ نہ ہوں مے اورا گرأن سے کہا کہ ہمارے پاس اُتر آؤ توبیامان ہےاور اگران ہے کہا کہ ہماری طرف نکلواور ہم سے خرید و فرو خت کروتو یہ امان ہے اور اگر اہل حرب سمی قلعہ میں یا کسی مضبوط عبکہ میں جہاں ان کو بناہ وقوت حاصل ہے موجود ہوں پس کسی مسلمان نے کسی حربی کواشارہ ہے کہا کہ ہارے پاس چلا آیا ال قلعہ کواشارہ ہے کہا کہتم درواز ہ کھول دواور آسان کی طرف اشارہ کیا ہیں اُنھوں نے دروازہ کھول دیا اور ممان کیا کہ بیامان ہے اور جوفل اس مرومسلمان نے کیا ہے و ومسلمانوں اوران حربیوں کے درمیان معروف ہو کہ جب ایسا کیا جاتا

ہو امان ہوتی ہے پایدام اس طرح ان میں معروف نہ ہوں بہر حال ان مشرکوں کو اہان ہوگی اور اگر دشمن کی طرف اپنی انگی ہے اس طرح اشارہ کیا کہ جس ہے یہ ہمجھا جاتا ہے کہ میرے پائی آؤں حالانکہ بداشارہ کرنے والا اپنی زبان ہے کہ رہا ہے کہ اگر تو اس طرح اشارہ کو بھی تنجے تن کروں گا ہیں وشن ہے کہ مرک اور انہیں ہوا در انہیں ہوا ہور یہ تھم اس وقت ہے کہ مشرک نے اس کے اشارہ کو سجھا اور اس کو امان خیال کیا اور اشارہ کرنے والے کے اس قول کو کہ اگر آئے گا تو بھے تن کروں گا نہیں سنایا نا اس کے اشارہ کر میں اور اگر اشارہ کرنے والے کا بیقول کی اور انہیں ہوگی اور انہیں نے کا فر ہے کہا کہ جہا آتا کہ میں بھیا تھی تو اس کا فر نے اقال کلام سنا اور بھی لیا آیا تو بیا مان نہ ہوگی اور انہیں سمجھا ایس چلا آیا تو اس کو امان ہو ہو اس کے اس کو بین سمجھا ایس چلا آیا تو اس کو امان ہو ہوگی اور انہیں کہا کہ جہا آبا تو اس کو امان ہو ہوگی اور انہیں ہوگی اور انہیں سمجھا ایس چلا آیا تو اس کو امان نہ ہوگی اور انہیں کو بین سمجھا ایس چلا آیا تو اس کو امان نہ ہوگی اور اگر اس نے آفر کلام سب سنا اور بھی لیا آبا تو اس کو امان نہ ہوگی اور علی ہذا آگر حمل ان فرجولی ہو اس کو امان نہ ہوگی اور علی ہذا آگر حرفی ہو اس کو امان نہ ہوگی اور علی ہذا آگر حمل کو تیں سمجھا کی جا آبا تو اس کو امان نہ ہوگی اور علی ہذا آگر حرفی ہو اس کو امان نہ ہوگی اور علی ہوا آبا تو اس کو امان نہ ہوگی اور علی ہوا آگر حرفی ہو سے کہا کہ یہاں آد کھو تھی ہو سے سے ان کو اس کو تھی کرتا ہوں تو بھی ایس ای تھی ہو ہو ہو جس ہیں ہو ۔

اگرح في في كها: آمنو بي اعلى او لادى :

اگرایک بھا عت کفار نے مسلمانوں ہے کہا کہ آھنو فا علی خوارینا یعنی ہم کوامان دوبشر طآ تکہ ہمارے ساتھ ہماری فریات بھی امن میں ہوں پس مسلمانوں نے ان کواس طرح پر امان دی تو وہ لوگ اوران کی اولا داوران کی اولا کہ اولا دائر چہ کتے ہی ہمیں ہیں ہمیں ہمان میں داخل ہوگی دور ان کی اولا دو تر ان اس میں داخل نہ ہوگی ہیر میں نے کہا کہ آھنو ہی اعلی اولادی یعنی امان دو جھے کو بشرط آ تکہ اس میں داخل نہ ہوگی ہیر میں ہے کذاتی الظمیر ہواورا گرح بی نے کہا کہ آھنو ہی اعلی اولادی یعنی امان دو جھے کو بشرط آ تکہ اس میں میری اولا دہ کو وہ اور اس کی اولادی یعنی امان دو جھے کو بشرط آ تکہ اس میں میری اولاد ہوں داخل ہوں کی اولاد میں ہے مردوں کی اولاد سب داخل ہوں کی اور اگر اس نے کہا کہ اھنو نے علی اولاد اولادی لینی بھی امان دی ہوں گا اور اگر اس نے کہا کہ اھنو نے علی اولاد اولاد اولاد کی لینی بھی داخل ہوں گا اور اگر اس نے کہا کہ اھنو نے علی اولاد اولاد اولاد کی لا اس میں داخل ہوں گا الاسلام اور قاضی رکن الاسلام علی سفدی نے ذکر کیا کہ اس میں داخل ہوں گا اور اگر اس نے کہا کہ امنو نی غلی آباد تی بھی امان دائر و بشرط آ تکہ میری اولاد کی اولاد اور بھر دنہ ہوں بلکہ جدوجہ وہ وجود ہوں تو ان دونوں کے واسطے امان حاصل نہ جس کہ ایک دائل ہو جو کہ میں داخل ہوں بھی پر کے بیے کہ بٹا ہوگی اور امام می بخولہ ہوں جو جو ہوں بھی بر کے بیے کہ بٹا ہوگی اور امام می بخولہ ہوں اور ایس جو بھی بحر کے بیا کہ بھی داخل ہوں جو ہوں بھی بر کے بیے کہ بٹا ہوگی ہو بیا تیں داخل ہوگی ہو بیا تیں کہ جس جو کہ بھی با ب بو لتے ہوں جیسے پر کے بیے کہ بٹا ہوگی ہو بیا تیں داخل ہوگی ہی ہوں جو بی بی بو لتے ہوں جیسے بر کے بیے کہ بٹا ہوگی ہو بیا تیں داخل ہوگی ہو بیا تیں داخل ہوگی ہو بیا تیں کہ جس میں داخل ہوگی ہو بیا ہو لتے ہوں جیسے بر کے بیے کہ بٹا ہوگی ہو بیا تیں داخل ہوگی ہو ہو بھی بین ہو ہو بھی بر کے بیا کہ بیا ہوگی ہو بیا ہوگی ہو بیا تیں کرتے ہیں جدکو بھی باب ہو لتے ہوں جیسے بر کے بیے کہ بٹا بیان عاصل نہ بھی داخل ہوگی ہو بیا تیں داخل ہوگی ہو بیا تیں کرتے ہیں جدکو بھی باب ہو لتے ہوں جیسے بر کے بیا کہ بیا کہ بیا کہ اس کی داخلہ ہوگی ہو بیا تیں کرتے ہیں جدکو بھی ہوں جو بیا جی داخل ہوگی ہو بیا تیں داخل ہوگی ہو بیا تیں دور بھی کردو بید کی دور بیا تی دور بیا تیں دور بیا تیں دور بھی کردو بیا تی

اگرحر تی نے کہا کہ مجھے امان دو بدیں شرط کہ میرے مولی اس میں داخل ہوں حالا تکہ اس کے مولی اللہ میں داخل ہوں گی: لیعنی غلام کوئی نہیں ہے فقط با ندیاں ہیں تو استحساناً میہ باندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی: اگر میوں نے کہا کہ امنو ناعلی انبانیا یعنی ہم کوامان دو ہایں شرط کہ ہمارے ابناء اس میں داخل ہوں حالا نکہ ان کے

ا - تولدملبيديعن خاص اس كى پشت ونطف سے بيا بنى جوكولى جس قدر ہون اا۔

<sup>(</sup>۱) روايت آخي ب1ا\_

ظہیریہ میں ہے۔

ا تول خامن موجوں یعنی امان طلب کرنے والے مع ان کے موجوں کے خاصنہ بدوں شمول نرینہ اولاد کیا۔ ع کیونکہ لفظ متاع کے معنی ہیں ہیں چزیں وافعل میں ہیں ہا۔ ع موالی جمع مولی اور مولی آزاد کرنے والے اور آزاد کیے مکے دولوں پر اولے ہیں ہا۔ سے بدہارے نزد یک ہاور بررائے امام شافعی جا ہے کہ دونوں کو بھی نہ شامل ہوئے ہا۔

اس متامن کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ بیس نے سی کی تعیین کی نیت نہیں کی تھی تو ہر دوفر این استحسانا اس امان بیس شال ہوں گے اور اگر مسلمانوں نے کسی قلعہ کا مان دو بدین شرط اگر مسلمانوں نے کسی قلعہ کو تعامی میں اور میں اہلی قلعہ کے امان دو بدین شرط کہ جھے معے میرے دس اہلی قلعہ کے امان دو بدین شرط کہ میں قلعہ کو تنہارے واسطے کھولے دیتا ہوں ہی مسلمانوں نے کہا کہ تیرے واسطے ایسا ہی ہے ہیں اُس نے کھول دیا تو وہ مع دس اہلی قلعہ کے امن میں ہوگا مجر دس آومیوں کے معین کرنے کا اختیار اس مردار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میرے واسطے مع میرے اہلی قلعہ کے امان کا عقد کر و بدین شرط کہ تم اس قلعہ میں داخل ہو ہیں اس میں نماز پڑھولی اس پر اُس کے ساتھ عقد امان قرار میرے اُس کے ساتھ عقد امان قرار میرے میں اس میں نماز پڑھولی اس کی برائس کے ساتھ عقد امان قرار میں سے لیا و مسلمانوں کے لیے اس قلعہ میں سے نفوس واموال میں سے قبیل و کثیر کھونیس ہے بینز اندام عتین میں ہے۔

اہل حرب میں ہے کوئی شخص امان کا طالب ہوااورائے ساتھ اپنے اہل وعیال کا ذکرنہ کیا تو؟

اگر اہل حرب میں ہے کسی مرد نے اہل اسلام ہے امان طلب کی اور اس کوامان وی گئی پھرائے ساتھ ایک عورت کولایا اور کہا کہ میری بیوی ہے اور اپنے ساتھ چھوٹے جھوٹے اطفال لایا اور کہا کہ بیمیری اولا دے حالاتکہ ان کواپی امان میں ذکر نہیں کیا تفا بلکہ میں کہا تھا کہ جھے امان دوتا کہ میں تمہارے پاس آؤں یا دارالا سلام میں آؤں یا تمہارے لشکر میں آؤں جودارالحرب میں موجود بن الى صورت من قياس يد بكسوائ اس كے باتى جتنے بين سب مال فى بول ليكن سدام فتيج بين أس كے ساتھ بم ان کو بھی استحسانا امان میں واخل کرتے ہیں اور ای طرح اگر اُس کے بہت سے مردوعورت ہوں بس اُس نے کہا کہ بیر میرے رقیق ا بیں اور اُنہوں نے اُس کے قول کی تقدیق کی یاو ولوگ صغیر ہیں کدا ہے حال سے تعبیر نبیں کر سکتے ہیں جی کہ اس میں اُن كے تعديق كرنے كى احتياج نبيں ہے تواس ميں بھى ايسا ہى قياس واستحسان جارى ہے چنانچ بحكم استحسان ہم أس سے تتم لے كرأس تے ول کی تصدیق کریں مے اور اس کے ساتھ ان کو بھی مامون قرار دیں مے حالانکہ قیاس میہ کہ بیسب سوائے اُس کی ذات کے فئی ہوں ۔ ای طرح سواری کے جانوروں اور اجیر مز دور جواس کے ساتھ آئیں ان میں بھی ایسا بی تھم بھیاس و باستحسان ہے اور اگر اس کے ساتھ چند مرد ہوں جن کی نسبت و و کہتا ہے کہ بیلوگ میری اولا د ہیں اور اُنہوں نے اُس کی تقید بق کی تو بیلوگ قیاساو استحسانا دونو ل طرح ہے فئی ہوں محے اور اگر اطفال صغیراس کے ساتھ ہول اور و واپسے بین کدا ہے نفس سے تعبیر کر سکتے بین کدکون ہیں اس حربی نے کہا کہ بیمیری اولا و ہیں اور اُنہوں نے اُس کی تقیدیق کی بھکم قیاس و فکی ہوں گے اور استحسانا و فکی شہوں مے اور اگران اطفال نے أس كى تكذيب كى تو و دمسلمانوں كے ليفنى موں محاور اگراس كے ساتھ بالفظور تيس بوں اور أس نے دعویٰ کیا کہ بیمیری بیٹیاں ہیں اور ان عورتوب نے تقدیق کی تو قیاسا سافئ ہوں گی اور استحسانا مامون ہوں گی بالجملداس جنس کے مسائل میں اصل بیقرار یائی کہ جو مخص اپنے نفس کے واسطے اپنے آپ امان طلب کرسکتا ہے بلحاظ غالب واکثر کے تو و وامان میں دوسرے کا تابع نہیں قرار دیا جائے گا اور جو مخص بلحاظ غالب و اکثر کے نہینے واسطے امان اپنے آپ نہیں لیتا ہے تو وہ امان میں دوسرے کا تابع کیا جائے گا پس علی ہذا اگرحر بی نے اپنے واسطے امان لی تو اس کی ماں و جدہ نہیں و بھو پھیاں وخلائیں و ہرعورت جو اُس کی ذات رحم محرم ہوا مان میں اس کے تابع کی جا تھیں گی اور اس حربی کا باپ وجدو بھائی وغیرہ جوخودا مان لیتا ہے ایسے لوگ اس حر لی کے ساتھ اس کی تبعیت میں داخل امان نہ ہوں گے اور جوخص کے مستامن کے امان تبعیت میں داخل امان ہوتا ہے اگر مستامن کے ساتھ وارالا سلام میں دبغل ہوا پس معلوم ہوا کہ بیرا یہا ہے جیسا کہ اُس نے کہا لیعنی مستامن کے ساتھ واغل امان ہونے والے لوگوں میں سے ہے یا متنامن وعویٰ کیا کہ بیابیا ہے اور جو ساتھ آیا ہے اس نے اس کے قول کی تصدیق کی تو بہر حال دونوں ا مملوك يعنى غلام وبائدى ال على بدون قال ومشقت كمال باتحة أباب ال

اگر مردار نشکر اسلام نے امیر قلعہ کے پاس کسی ضرورت سے کوئی الیٹی بیجا پھر الیٹی وہاں گیا اور وہ مسلمان ہو تئے پھر جب اُس نے پیغام پنچایا تو کہا کہ امیر نشکر اسلام نے میری زبانی تجھے اور تیر سابل مملکت کے واسطے امان بیجی ہے ہیں تو درواز و کھول کے یا امیر قلعہ کے پاس وروغ بتایا ہوا سردار نشکر اسلام کی طرف سے خط لیا گیا زبانی بدا سربیان کیا اور اس بیان کے وقت چند آوی سلمان بھی حاصر تھے ہیں جب امیر قلعہ نے درواز وقلہ کھول دیا اور مسلمان اس بھی محس پڑ ساورا نموں نے لوٹنا دگر قار کرتا درک تا تو امیر قلعہ نے کہا کہ تبہار سے اپنی نے ہم سے بیان کیا کہ تبہار سے سردار لشکر نے ان کوا مان دی ہے اور ان مسلمانوں نے جو قت بیان کے عاصر تھے گوائی دی تو بیسب لوگ امان میں ہوں گے کہ جو پچھائن سے لیا گیا ہے وہ سب ان کو والیس دیا جائے گا اور اگر بوں واقع ہوا کہ جو تھی ماروار قلعہ کے پاس گیا اور زبانی اُن سے یہ بات بیان کی اور کہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا اپنی اور مسلمانوں کا اور کہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا اپنی اور مسلمانوں کا ورکہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا اپنی اور مسلمانوں کا ورکہا کہ میں سردار لشکر اسلام کا اپنی اور مسلمانوں کے واسطے تی ہوں می والیس کی جو ایک ان لوگوں کا قول قبول کرے یہ والی جو اور قبر بیسب لوگ مسلمانوں کے واسطے تی ہوں میں دلیکن امام کو جائز ہے کہان لوگوں کا قول قبول کرے یہ والی جو اور کروں کو جائز ہے کہان لوگوں کا قول قبول کرے یہ والیکن بیاروں کی دائے گوئی اور کہا کہ جو کہان کو جائز ہے کہان لوگوں کا قول قبول کرے یہ

ظہیر ہیاں ہے۔

آگر سروار نظر اسلام کے اپنی نے بعد سروار کے پیغام پہنچا نے کے فلاں قائد کنظر نے تم کوا مان وی ہے اور جھے اس امر کے واسطے بھیچا ہے اور مسلمانوں نے تا ورواز ہ امیر لفکر تم کو امان دی ہے اور بیں نے بھی تم کو بیل اپنے تمہارے پال داخل ہونے کے تم کوامان دی تھی اور تم کو آواز و تداکر دی تھی اور اس کی اس گفتگو پر قوم حاضر بن مسلمان کواہ ہوئی تو اس صورت میں سے مب فئی ہوں سے بشر طبکہ جو پچے اُس نے بیان کیا ہے وہ دروغ خبر دی ہواورا کر کسی مسلمان نے اُس کو کسی حاجت واسطے بھیجا ہو پس اپنی نے اُس کی ضرورت پوری کر کے کہا کہ جس نے بچھے تمہارے پاس بھیجا ہے اُس نے تم کو امن دی ہے تو سے باطل ہے سیمیط مرتسی میں ہے اور اگر اہام نے یا کسی مسلمان نے کسی ذمی کو تھم کیا تو ان حربیوں کوامان دے دے پس اگر ذمی سے یوں کہا کہ ان کو

ا تا كدچهونا سردار جوكس گروه برانسر موياسردار كه ماتحت ما تب موال

امان وے وے بہل ذی نے حربیوں سے کہا کہ میں نے تم کوامان دی یا کہا کہ فلاں نے تم کوامان دی تو دونوں مکساں جیں اوروہ سب امان یا فتہ ہوجا تھیں گے اور اگر ذی سے کہا کہ تو فلال نے تم کوامان دی پس ذی نے ان سے کہا کہ فلال نے تم کوامان دی تو بھی وہ سب امان یا فتہ ہوجا تھیں گے اور اگر ذی نے کہا کہ میں نے تم کوامان دی تو یہ باطل ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر مسلمانوں نے کسی قلد کا محاصرہ کیا ہیں امیر لشکر نے اہل قلعہ ہے کہا کہ اگر بھی کمی وقت کے جس ہم کوا مان دوں تو جری ہو امان باطل ہے یا تو تعمان ہوگی ہو تو ہوں نے وہ امان تبہارے مر ماری لیعنی رد کردی ہر اسی المسلم ہوگی اور اگر امیر لشکر نے کسی منادی کو بھر دیا کہ لشکر جس ہاری لیعنی رد کردی ہر اسی المسلم ہوگی اور اگر امیر لشکر نے کسی منادی کو بھر دیا کہ لشکر جس نے تم میں سے اہل قلعہ کو امن دیا تو اس کی امان باطل ہے ہم کس مسلمان نے اہل قلعہ کو امان دی تو اس کی امان جا تر ہوگی اور اگر منادی کو بھر کیا کہ اللہ تعلیم ہو بھر کس مسلمان نے اہل قلعہ کو ہوئی کہ امن دیا تو اس کی امان ہوا تو ہوگ کی ہوں گے اور کسی کہ امان باطل ہے ہم کسی اسلمان نے تم کو امن دیا تو اس کی امان ہوئی ہوں گے اور کسی کہ امان باطل ہے ہم کسی کہ امان دی اور اہل قلعہ اس کی امان پر قلعہ سے آئر آ ہے تو وہ لوگ فئی ہوں گے اور اگر امل قلعہ اس کو کی مسلمان آیا اور کہا کہ جس سروار لشکر کی طرف سے تبہارے پاس اپنی آیا ہوں کہ تم کو مردار لشکر نے امان دی ہی اہل قلعہ اس کو کی مسلمان آیا اور کہا کہ جس سروار لشکر کی طرف سے تبہارے پاس اپنی آیا ہوں کہ تم کو ہم اس اسلام کے باس اسلام کے باس اسلام کسی کہ دیا ہو کہ تم کو امان دی باس اسلام کے باس اسلام کی بین کر آیا بیماں تک کہ شرور تو کو امان دوں تو میری امان یا طل ہے بھر ان کو کوا مان دوں تو میری امان یا طل ہے بھر ان کو کوا مان دوں تو میری امان یا طل ہے بھر ان کو امان دوں تو میری امان یا طل ہے بھر ان کو امان دی تو بیمان کو بیم شرحی جس ہے۔

اگر مسلمانوں نے اہل حرب کے کسی قلعہ یا شہر کا محاصرہ کیا ہیں انھوں نے مسلمان سے درخواست کی کہتم ہم کواللہ تعالی

کے تھم پراتار دلیتی ہم تمہارے پاس آتے ہیں جواللہ تعالی ہم پڑھم کرے اس شرط پرہم کو ہلاؤ تو مسلمانوں کواس طرح پر بلاتا نہیں

چاہیے بیہ چیط میں ہوادرا گر مسلمانوں نے ان کو تھم اللہ تعالی پر آتارا باوجود بیکدان کوایا نہ چاہیے تو امام کو چاہیے کہان پر اسلام

پڑس کرے ہیں اگر وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو سب آزاوہوں کے (اسکدان کوان کا مال وعور تیں واولا دسب سرو کردئے جا کیں گے
اور ان کا ملک وار اسلام ہو جائے گا اور ان کی اراضی میں نے فقط عشر کیا جائے گا اور اگر اُنہوں نے اسلام سے افکار کیا تو اہام ان کو

ذی بنا دے گا اور ان پر جزیہ مقرر کرے گا اور ان کی زمین پر خراج یا تدھے گا اور یہ لوگ رقتی نہیں بنائے جا کیں گے اور نہ تل کئے

جائے س کے اور نہ وہ لوگ کی خوط جگہ میں وابس کے جائیں گیا اور اگر مسلمانوں میں سے کی ایک معین کے تھم پر اُترے تو بیجائز

ہا کراس مسلمان نے ان پر قل کا یار تی بنائے جانے کا یاذ ٹی بنائے جانے کا تھم کیا تو بیچم جائز ہوگا اور اگر اُس نے بیچم کیا آتی کیا گئی تو وہ لوگ ایس کرو جائیں تو بیچم کر سرم کیا یا تی کیا تو اور اگر اُس کے دور اُس کہ کہ اور اور کہ اللہ تھر کی جائے کہ ایس کرو جائیں گئی تو بیچم کر سرم کیا یا تی کیا گئی تو وہ لوگ ایس ہوجائی سے کہ اللہ تھر ان کر حالے معالم کیا جائے گا جو تھم اللہ تھر کی جائے گئی تو وہ لوگ ایس ہوجائیں گئی تو دور کو گا ہے بوجائی ہوئے گئی اللہ تھر کی جائے ہی جو تھر کیا ہائی گئی آتی کیا تھر کو کھر کی معاملہ کیا جائے گا جو تھم اللہ تھر کیا جائے گا جو تھم اللہ تھر کیا جو تھر کر کے کہ کیا تھر کی ایک کی دور کیا ہوئی کیا گئی تو دور کی ایس کے کہ ان کے جو کم کی تو تو کو کہ کیا جو تھر کیا گئی کی کو تھر کیا گئی تو کی کو کھر کیا گئی کی دور ان کی سرک کی معاملہ کیا جائے گا جو تھم اندر تھائی پر آتر آتے نے کہ کی دور کی دور کیا گئی کی دور کی کو کو کھر کی کو کھر کیا تھر کو کھر کی کو کھر کی دور کی کے کہ کی کے کہ کی دور کی کو کھر کی کی دور کی دور کی کھر کی کو کھر کی کو کو کھر کی دور کی دور کی کو کی کو کھر کی کی دور کی کو کھر کی کی دور کی کی دور کی کو کھر کی کو کر بھر کی دور کی کو کھر کی کو کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر

ا شال بتمام زمانده وقق کواا بے جب سے احاط عموم اوقات وزمان کا شہو گالبذا بعد وقت یا مجلس کے اس کا تقم نافذ ندر ہے گا ہی امان سیح ہوگی اا۔ سی جس کو ہمارے عرف میں محصول ولگان یو لتے ہیں اا۔

<sup>(</sup>١) جيسارامني اسلام كاحكم بوالاا\_

ونتاوی عالمگیری ..... جادی کی کی کی اسیر

کی صورت میں ندکور ہوا ہے اوراگراس مسلمان نے اپنے آپ کو حکومت سے فارج کیا یعنی کہا کہ میں ان کے حق میں تھم ہونے سے فارج ہوتا ہوں تو وہ فارج ہوجائے گا اوراگراُس نے پہلے بیٹھم کیا کہ واپس کردیئے جا ٹیس پھران کے قل کیے جائے کا تھم کیا تو استحسانا نہیں سمجے ہے میں محیط مرحسی میں ہے۔

اگر کا فروں نے امان کی درخواست کی بدیں شرط کہ ہم پرایمان چیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کرلیں تو

خیرورند ہم اپن جائے محفوظ میں واپس کردیے جائیں توامام اسلمین براُسکا قبول کرنا واجب ہے:

ا کرا تھوں نے کسی مسلمان کوبطور مذکور تھم قرار دیالیکن بیمسلمان نسبب ایے فسی کے یابسب محدود القذف ہونے کے ایسا ہے کہ اس کی مواجی روانیس ہے تو ان کے حق میں اس کا حکم جائز ہوگا خواو ان کے قبل کیے جانے کا یار قبق بنائے جانے کا یا موائے اس کے اور تھم کرے علم بیری یا میں ہے۔ نوازل میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب کسی ایسے مخص کے تھم پر امرے جومحدو والقذ ف ہے یا ندھا ہوتو بیجا تر نبیل عبہ بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگر انہوں نے کسی غلام یاطفل آزادکو جو عاقل ہو گیا ہے تھم ہوتواس کا تھم جائز نہ ہوگا اور اگر ہا و جوواس کے وواس کے تھم پراتر ہے تو ذمی بنائے جائیں سے جیسے تھم القد تعالی پراتر نے کی صورت میں ہے۔ اگروہ کی ذمی کے تھم پراتر ہے ہیں اس ذمی نے قبل کیے جانے وان کی عورتیں و بچدر قبل بنائے جانے کا یااس کے اور تھم کیا تو جائز بايابى امام محر في سيركبير من زكركيا باورا كرقبل اس كرد في كواسية او رحم بنادي و واوك سلمان مو محية تو محران كرحق میں ذمی کا کوئی تھم مشل کی جانے یار تین بنائے جانے وغیرہ کے جائز ندہوگا بلکداس صورت میں امام اسلمین ان کوآزادمسلمان قراردے کا کدان کے او پر کوئی راہ نہ ہوگی۔اگرانہوں نے کسی عورت کو تھم قرار دیا تو اس عورت کا تھم ان میں سب طرح کا روا ہے موائے تھم قل کے کدا گرعورت ندکورہ ان کے حق میں قبل کیے جانے کا تھم کرے تو قبول ندہو گا ایدا ہی زیادات میں ندکور ہے۔ جو مسلمان ان کے ہاتھ میں مقید ہے وہ تھم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اس طرح جومسلمان ان کے ملک میں تاجر ہے وہ بھی تھم نہیں ہوسکتا ہے اوراس طرح اگران میں ہے کوئی محض مسلمان ہوکرو ہیں رہاہے وہ می تھم نہیں ہوسکتا ہے ای طرح ان می کاجو خفی نظر اسلام میں ہے وہ بھی تھم نہیں ہوسکتا ہے اور سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب نے بیشر ط کی کہ ہم لوگ فلال کے تھم پر اتر تے ہیں بدیں شرط کدا کراس نے ہمارے حق میں پچھ تھم کیاتو یہ تھم پورا ہوگا اور اگراس نے پچھ تھم نہ کیاتو ہم کو ہمارے مقام حفاظت میں واپس کردو یا بیشرط کی کہم فلال کے تھم پر بدیں شرط اترتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے تن میں بیٹھم کیا کہ بیاوگ اپنے مقام محفوظ جس واپس پہنچا دے جا تھی تو تم لوگ اس کو پورا کر دونو مسلمانوں کونہ جا ہے کہان کواس شرط پرا تاریں اورا گرانہوں نے اس شرط پران کوا تاراتو حاکم کونہ جا ہے کہ ان کے حق میں بیتھم کرے کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کردیے جائیں اور اگرمسلمانوں نے ان کے اس شرط پر اجارا اور حاکم نے ان کے حق میں میں تھم کیا کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دے جا کمیں تو ہم اس کے تھم کو پورا کریں سے اور اہل حرب کوان کے مقام محفوظ میں واپس کر دیں سے ۔نوا در ابن ساعد میں امام محتر ہے مروی ہے کہ اگر امیر نشکر نے ابل قلعه میں سے کسی تو م کوا مان دی بدیں شرط کدو ہ فلاں کے غلام ہوں اور دے اس امر پر راضی ہوئے اور فلا اس کی طرف اتر مجھے تو مسلمانوں میں سے جوان کولوٹ لے ای کے واسطفی ہوں سے اور فلاں کے بخصوص غلام نہ ہوں سے۔ اگر کا فروں نے ایان کی ع مسمی کوتبت زنالگانے کے سبب سے مد مارا حمیا ۱۲۔ ع مثلاً اگر اس نے تھم دیا کہ داپس کردیے جا تمی تو یکھم روانبیں ہے آگر جداس نے تھم دیا اور

اے عبدے بری ہوگیا اا۔ سے اس اس سندھی دوروایتی ہیں اا۔

درخواست کی بدین شرط کے ہم پرایمان چش کیا جائے ہیں اگر ہم قبول کرلیں تو خیرور نہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کردیے جائیں تو ا مام المسلمين برأس كا قبول كرنا واجب باورا كراس شرط بركه ان براسلام پیش كيا جائے و ولوگ أمرے بس ان براسلام پیش كيا عمياتكر أنحول نے قبول نہ كياتو ان كواختيار ہوگا كہ و وائے قائد ميں چلے جائيں اورمسلمانوں كوروانيس ہے كه ان كولل كريں اور ان کی عورتوں و بال بچوں کو گرفتار کرلیں اور اگر ان لوگوں نے بعد انکار اسلام کے ادائے خراج پر رضامندی ملا ہر کی توبیا مران کے ذمہ لازم ہوجائے گا اور اس کے بعد مجرو ولوگ رہانہ کیے جائیں گے کہ اپنے مقام محفوظ میں جا کر جنگ کریں اور اگر بعضے اہل قلعہ اس شرط برأتر آئے کہ فلاں جو چھے ہمارے حق میں تھم کرے ہم کومنظور ہے بھران لوگوں کے قلعہ ہے جدا ہونے کے بعد قلعہ ذکور فتح کیا میااور جو محف مقاتل قاعد میں تھائل کیا عمیا تو بدلوک جوائل شرط سے نکل آئے تھے اپی شرط ندکور پر ہوں کے اورا کران لوگوں نے بیا بھی شرط کی ہوکہ بشرط عدم رضامندی کے ہم نوگ اسیے قلعد کووالیس کئے جائیں اور حال بیگذرا ہے کہ قلعہ منہدم کیا گیا ہے تو یہاں ے جواقرب مقام ایسا ہو کداس بیں محفوظ ہو تئیں و ہاں بھیج دیئے جاتھیں مے اور اگرتمام اہل قلعہ کے اتفاق ہے اپنے لوگ اس طرح صلح کے واسطے نکلے ہوں تو مسلمان لوگ اہل قلعہ کوئل نہیں کریں سے اور اگر اُنھوں نے قتل کیا تو ان پر پچھے کفارہ وغیرہ لازم نہ آئے گا دلیکن اُنھوں نے اسامت کے اورا گروہ لوگ اس شرط سے نکلے کہ ہمارے فن میں والی بذات خود تھم کرے تو والی مثل نشکر ك ايك يابى مسلمان كے ہے ہى ويسابى اس كائتم بعى موكا۔ اور اگرو ولوگ على تقم الله تعالى وتقم فلا س أثر آئے تو يدشل اس كے ہے کہ علی تعلی اللہ تعالی اُمر ہے اور اگر وہ لوگ علی تعلی فلاں و فلاں اُمر آئے پھران دونوں میں سے ایک مرحمیا تو اس کے بعد اسکیے دوسرے کا تھم ان کے حق میں روانہ ہوگا اور منتقی میں فرمایا کہ ہاں اس وقت روا ہوگا کہ ہردوفریق بینی کفارومسلمان اس کے تھم تنہا پر رضامند ہوجا کیں اور نیز اُسی مقام پر فرمایا کہ اور اس طرح اگر ہردوزندہ ہیں مگر دونوں نے تھی میں اختلاف کیا تو بھی مہی تھی ہے کہ مسى كاظم تنهاروانه بوكاالا آنكه بردوفريق كى ايك كيظم بررضامند بوجائين اوراكر بردوهم من عايك فيظم كيا كدان من ے لانے والے قبل کیے جا تھی اور ان کے بال بیچے رقیق مینائے جا تھی اور دوسرے نے بیٹھم کیا کہنیں سب کے سب رقیق بنائے جائیں تو ان میں سے کوئی قل نہ کیا جائے گا اور سب کے سب مردعورت و بچے مسلمانوں کے واسطے فئی جوں سے اور اگر دونوں نے تھم کیا کہ ان جس ہے لڑنے والے قل کیے جائیں اور ان کے بال بچے رقیق بنائے جائیں تو امام المسلمین کوان کے حن میں اختیار ہے جاہے یمی کرے کہاڑنے والوں کولل اور انکی عورتوں و بچوب کور قبل کرے اور جا ہے سب کوئی قر اروے اور اگر الل حرب سلمان کے علم پر اُتر آئے اور کسی کومعین نہیں کیا تومعین کرنا امام اسلمین کے اختیار میں ہوگا کہ سلمانوں میں ہے جو مخف افسل ہوگا أس كومخاركر يخ كااور اكر بعد تھم قرار دينے كے قبل تھم جارى ہونے كے دولوگ مسلمان ہو كئے تو ووآزادمسلمان ہوں مے اور اگر حاکم نے ان کے ذمی ہونے کا تھم قبل ان کے مسلمان ہونے کے وہے دیا تو اراضی ان کے واسطے خراجی رہے گی اور اگر نے ان کے حق میں بی مکم کیا کدان میں سے جتنے سر کردہ میں ان کے عذر کا خوف ہے آل کیے جا کیں اور باتی مردور تیں رقبق بنائی جا نمیں تو ایساتھم جائز ہوگا اور اگر نے ان کے حق میں سیتھم دیا کہ ان کے مردقل کیے جائیں اورعور تیں و بیچے رقیق بنائے جائیں يسان على مروقل كي محة اورورتي ويجرقن بنائ محاتويد على موكى جابام المسلمين اس كويا في حصر كايك حصدر کھ کر جار جھے مجاہد ین کے درمیان تعلیم کر دے اور جا ہاس کوائے حال پر والی کے قبضہ یس چھوڑ دے اور اس زین کی آبادانی کے واسطےایے لوگوں کو بلائے جواس کوتغیر کریں اور اس کاخراج ادا کریں جیسے ذمیوں کی زمین بیکارا فاد و کی نسبت علم ہے

ا براد الألَّ كام كيا السير على علام ومملوك السير وومال فنيمت بويغير شفت والرائي كم باتع الكياا

اورا گراال حرب کے اُتر آئے کے بعد قبل حاکم کے حکم کے حاکم مرکیا تو بدلوگ اپ مقام محفوظ میں واہس کردیئے جا تیں اسوائے مسلمانوں کے بعنی جو مسلمان ہو گئے ہیں کہ ان میں ہے جو آزاد ہیں وہ مفت الگ کردیئے جا تیں گے اور ساتھ لے جا تیں مسلمانوں کے بیان ہواور بھی جوان کا کے اور جولوگ مملوک ہیں وہ قیمت دیکران میں ہے نکانی لیے جا تیں گے ای طرح جو ہمارااؤی ان کے پاس ہواور بھی جوان کا زیر دست مسلمان ہوکر ہم ہے اعاشت جا ہے پھر واضح رہے کہ جس صورت میں بموجب شرائط وغیرہ کے بدواجب ہوا کہ وہ اپ مقام میں واہس کردیئے جا تیں تھا میں وائیس دیئے جا تیں گے جہاں سے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جو مقام اس سے مقام میں وائیس نے جا کی جی عیم میں ہو جہاں گئرزیا دموجود ہو ہاں وائیس نہ کے جہاں سے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جو مقام اس سے زیادہ معنبوط ہویا جہاں گئرزیا دموجود ہو ہاں وائیس نہ کے جا تیں گے بیمیط میں ہے۔

جس چیز سے امان واقع ہوتو اس چیز کے مثل مضراور اس سے زیادہ مضرد ونوں ہے امان ہوگی:

ا مام محد نے قرمایا کدا گرمسلمانوں نے اہل قلویس ہے کی مخص ہے کہا کدا گرتو نے ہم کوچنین او چنان رہنمائی کی تو تو امن داووشدہ ہے یا کہا کہ تو تھے کوہم نے امان دی چراس نے اس طرح رہنمائی ندکی تواہام کوا ختیار ہے جا ہے اس کولل کردے اور جا ہے اُس کور قبل بتائے اور اگراس سے بوں کہا کہ ہم نے تھے کوامان وی بدین شرط کہ ہم کو کھنین و چنان رہنمائی کرے اور اس سے زیادہ کھے تہا اپس أس نے رہنمائی ند كى تو امام محرز نے اس صورت كوكتاب من ذكر نبيل فرمايا اور اس ميں ميتھم ہے كدووا بي امان يرجو كا كدامام كوأس كافتل كرنايار قيل بناناروانيس باوراكرمسلمانون بس عيكوني الشكروارلحرب من واخل بوااورابل حرب كيكس ا سے قلعہ یا شہر کے زور کیان کا گذر ہوا کدان مسلمانوں کوان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور مسلمانوں نے جایا کدان لوگوں کے سوائے دوسروں کےطرف جاکیں ہیں اہل شہرنے اُن ہے کہا کہتم ہم کواس بات کا عبدرو کہ ہماری اس نہرے بانی نہ ہو یہاں تک کہ ہمارے بہاں سے کوچ کر جاؤ ہریں شرط کہ ہم تم سے قبال نے کریں مے اور نہ تمہارا پیچیا کریں مے جس وقت تم کوچ کر جاؤ مے پی اگرابیا عبد دینے میں مسلمانوں کے واسطے منفعت ہوتو ان سے بیہ معاہدہ عمرلیں اور جب اُن سے بیہ معاہدہ کرلیا تو ان کونہ جا ہے کہ اس نہر سے خود یانی پیس یا اپنے جانوروں کو پاؤ میں بشرطیکہ بالیقین معلوم ہو کہ بدان لوگوں کے یانی کے واسطے معربو کا یا ضرر وعدم ضرر مجمع ندمعلوم ہواور اگرمسلمان اس یانی کی طرف مختاج ہوں تو ان کو جا ہے کہ بیرمعاہدہ ان کے سرمچینک ویں بعنی تو ز دیں اور ان کومطلع کر دیں اور اگر بالیقین ان کے پانی میں اس وجہ سے ضرر نہ پہنچا ہومثلاً پانی بہت کٹر ت سے ہوتو بدون رد معاہدہ کے مسلمانوں کوروا ہے کہ خود پیس اورا بے جانوروں کو پلائیں اور جیساتھم پانی کے حق میں مذکور ہوا ہے دیسا بی کھاس و جارہ کے حق میں بھی ہے اور اگر ان لوگوں نے مسلمانوں سے مدمعاہدہ لیا ہو کہ جارے کھیتوں و درختوں و پچلوں سے پچھ معرض ند ہوں اور مسلمانوں نے ان سے بیعبد کرایا مجرمسلمانوں کو اس کی حاجت لائق ہوئی تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کدان میں ہے کسی چیز سے کے معرض ہوں جب تک کمان کوعبدر دکرو ہے کے بعداس کی اطلاع نددے دیں خوا ہ پیامران کفاروں کے حق میں معزمو یا نہو اورا كركفاروں نے عبدليا كه بهار ي كميتوں وكھاس كونہ جلاؤ بس مسلمانوں نے ان سے بيعبدكرليا تومسلمانوں كوواجب ہے كماس کو و فارکریں پس ان کے معینوں و کھاس میں ہے چھونہ جلائیں اور اس کا مضا نقد نہیں ہے کہ اس میں ہے اپنے کھانے کی چیز کھائیں اور جانوروں کو جارہ دیں اور اگرا نموں نے بیعبدلیا کہ ہارے کمیتوں میں سے نہ کھاؤ اور نہ ہماری گھاس ہے جارہ دواورمسلمانون نے ان سے عبد کرلیا تو مسلما توں کونہ جا ہے کہ اس میں ہے کچھ کھا تھیں میاجاتھیں یا اپنے جانوروں کو جیارہ ویں اور اس جنس کے

مسائل میں اصل یہ ہے کہ جس چیز سے امان کو واقع ہوتو اس چیز کے مثل معٹراوراس سے زیاد ومعٹر دونوں سے امان ہوگی اورجو بات اس سے کم معٹر ہے اس سے امان نہ ہوگی اور اس وجہ سے اگر کا فروں نے معاہد ونیا کہ ہماری کھیتیاں نہ جلاؤاورمسلمانوں نے بیعبد ویا تو مسلمانوں کوروانبیں ہے کہ ان کھیتوں کوغرق کرویں بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر کفار شہر نے معاہدہ لیا کہ ای راہ ہے نہ گذرہ بدین شرط کہ ہم تم سے کسی کوئل نہ کریں گے اور نہ قید کریں گے ہی اگر سے عبد دینا مسلمانوں کے تق میں بہتر ہوتو عبد دینے میں مضا لکتہ نہیں ہے ہیں مسلمان لوگ دوسری راہ افتیار کریں اگر چہ دوسری راہ مسلمانوں پر دور پُر مشقت ہواورا گرائی کے بعد مسلمانوں نے ای راہ ہے گذرہ چا بادوسری راہ ہے نہیں جاتے ہیں قو مسلمانوں کو یہ افتیار نہیں ہے جب بحک کہ معاہدہ تو ترکر ان کو اطلاع نہ دی دیں اور مسلمان بھی ان میں کسی کوئل یا قید نہ کریں گے اور اس راہ ہے گذر نے سے امان ہونا قبل اور قید سے بھی امان ہوگی اور اگر کا فروں نے ہم سے عبد لیا کہ ہم ان (جن وہ خالم مور) کے دیہات (گاؤں) کو فراب نہ کریں لیعنی اُن کی عمارت ہر باد نہ کریں تو مضا گفتہ نیس ہے کہ ان کے ویہا ہ میں جو متاع وغیرہ از تشم عمارت نہیں ہے ہم پانے میں اور لے لیس اور تخریب کرنے سے امان دینا متاع (اس والیم کر لینے میں مضا گفتہ نیس ہے اورا گرائھوں گی اورا گرائھوں نے بیشر طکی کہ جوفض ہم ان کا قید کریں اس کوئل نہ کریں تو اس کو اسپر کر لینے میں مضا گفتہ نیس ہے اورا گرائھوں نے شرط کی کہ ہم ان میں سے کوئی قید کریں تو ہم کونہ چا ہے کہ ان کوئل کریں ہے قید کریں لیعنی دونوں یا تیں ہم کوئیس کرنی چا ہیں ہیں۔

میں میں ہے۔

ا مشاکھیں میں سے نہ کھانے پر معاکدہ ہوا ہی امان دی کہ نہ کھا تیں می تو سیامان اس کے کھانے اور اس کے جلانے اور اس کو تیاہ کردینے وغیرہ سب سے امان ہوگی خواہ کھانا ہویا کھانے کے حصل معترام ہو مثلاً نوج و النایاس سے بردہ کرمثلاً آگ نگانا دیناوغیرہ تا۔

ہوگا اگر مسلمان نہوجائے اورای طرح اگر کہا کہ تو امان یافیہ ہے برینکداُتر آئے ہی تو ہم کوسودیناروے ہی اُس نے قبول کیااور چلاآیا بھراً س نے وینارویے سے اٹکار کیا تو بھی اس کا اس کے مامن میں پہنچاوینا واجب ہے اس واسطے کہ اوّل صورت اس امان معلق بشرط قبول اسلام اوردوم مسمعلق باوائے وینار ہے ہی جبوہ چلا آیااور قبول کیا تو وہ امان یا فتہ ہوگا اور وینار أس كے ذمد ہوں کے پس جب اُس نے دینار دینے ہے اٹکار کیا تو قید خانہ میں رکھا جائے گا تا کدان کوا دا کرے مگر و وفئی نہیں ہوسکتا ہے کیونکداس کے حق میں امان ﴿ بت بولن ہے ہی جب أس نے كسى وقت دينارا داكر دينے تو أس كى راہ چھوڑ ديني واجب بوكى تاكد وہ اپنے مامن میں بینی جائے اور میدریناراس کے ذمہ سے ساقط ندہوں مے الا اسلام لانے سے یاؤی بن جانے سے اور ای طرح اگر أس في ملح كى موبدين شرط كرتم كوايك راس دي مي تواس پرواجب موكا كداوسط درجه كا اداكر سايا أس كى قيمت اداكر ب اورا گرحر بی نے مسلمانوں سے کہا کہ جھے امان دو بدین شرط کہ بی تمبارے پاس آؤں اس بی نے تم کوسود یناردوں گااورا گرتم کو نددوں تو میرے واسطے امان تبیں ہے بایوں کہا کہ اگر میں قلعہ ہے آثر کرتمہارے باس آبا اور میں نے تم کوسود بناردے دیے تو میں ا مان ما فت ہوں مجروہ أتر كر چلا آيا اورمسلمانوں نے اس سے دينارطلب كيے ہيں أس نے دينے سے انكار كيا تو قيا ساوہ فئي ہوگا مكر استحسانافئی نہوگا یہاں تک کرو وامام اسلمین کے حضور میں پیش کیا جائے گا ہی امام اس کو تھم کرے گا کہ کہ مال اداکرے ہی اگر اُس نے ادا کیاتو خیر (ووامان یافیہو) ورنداُن کوئی قراروے گا اورا گرمحصور الوگوں میں ہے کی مخض نے کہا کہ م جھے امان ووقتیٰ کہ می تبهارے یاس اُتر آؤں بدوں شرط کہ میں تم کونفر قید ہوں کی طرف کسی مقام پر رہنمائی کرؤں گا ہی مسلمانوں نے اسی شرط پراس کوامان دی پیرجب و واتر آیا تو اُن کواس مقام پر لے آیا مرد یکھا تو وہاں کوئی قیدی نیس ہے۔ پس اُس نے کہا کہ قیدی بہاں تھے محركبين ملے مجے محرم بينين جانا ہوكہ كہاں ملے محاتو يوض اپنے قلعدين ياجہاں ہوو آيا ہو بين پنجاد يا جائے كا ادرجو مختص حربی ہمارے قبضہ بیں اسیر ہے اگر اُس نے کہا کہ جھے امان دو بدین شرط کہ بی شعبیں سوراس نفر کی طرف زہنمائی کروں اور ہاتی مسئلہ بحال خود ہے پھرائی نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی تو امام کواختیار ہوگا کہ اس کوتل کردے بعنی وہ امان یافتہ نہ ہوجائے گا اورا گرمصور نے کہا کہ جمعے امان دو کہ میں تبہارے یاس آؤں بدین شرط کہ میں تم کوسوراس نفر قیدیوں کی طرف سمی مقام پر رہنمائی کروں گابدین شرط کہ اگر میں سونفر کی طرف رہنمائی نہ کروں تو میں تبہارے واسطے ٹی یار قبق ہوں گا پھراس نے شرط و فانہ کی تووہ مسلمانوں کے واسط فئی ہوگا محرمسلمانوں کوأس کاقتل کرناروانہ ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہتم مجصے امان دویدین شرط کہ بیس تمہارے یاس آؤں لیستم کوایے گاؤں کی رہنمائی کروں جس میں سوراس بردے ہیں اور حال بہے کدان کومسلمان مبلے یا تھے تھے یااس کی رہنمائی سے پہلے وہ جائے تے اگر چہ پائے نہ تے تواس کی رہنمائی کھے نہ ہوگی اور وہ فنی ہوگا اور اگر وہ مسلمانوں کوراوے لے کیا اورمسلمان اس راہ چلے پھر تبل وہاں تک چینچنے کے مسلمان بہوان محتے یا مرد ذکور نے مسلمانوں کواس جکد کا پہانتا دیا اورخودان کے ساتھ ندگیا ہی مسلمان اس کے بیتے پر گئے یہاں تک کرا تھوں نے بیقیدی کی ایک تو بیاس کی رہنمائی میں داخل ہاورا گراس نے کہا کہ مجھے امان دویدین شرط کہ میں شمسیں ایسے بطریق کی رہنمائی کروں کہتم اس کے عیال واولا دیک پہنچ جاؤ اور اگر ایسانہ کروں تو میرے واسلے امان نبیں ہے پھر جب وہ أثر آیا تو و يکھا كەمىلمانوں نے بطریق پالیا ہے ہی كہا كہ يمي راستہ ہے جس كے بتلا كك میں نے قصد کیا تھا تو پچھنیں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ ہدین شرط بیان کواس قلعہ کے بطریق کی رہنمائی کروں اور وہ قلعہ ہے

ا محصوروہ جن کو بارد سطرف سے حصار علی اس طرح تھیرا کیان کو کی جانب نظنے کی راوٹیس ا۔ ع واضح رہے کہ قید یوں سے بیمراوٹیس ہے کہوہ متید جی بلک مرادیہ ہے کہ ہوں کے میں متید جی بلک مرادیہ ہے کہ ہوا کی کہ وجررے تباد نے اتحا کی سے تا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کی کی دوس کی اسیر

رہنمائی کرتا ہوا اُتر آیا یہاں آ کردیکھا کہ سلمان لوگ اس راستہ کو پا گئے تنظاقو وہ امن یافتہ ہوگا اور ای طرح اگر اُس نے سی قلعہ یا شہر کی یا اس قلعہ یا اس شہر کی رہنمائی کا التر ام کرلیا ہوتو السی صورت میں یہی تھم ہے بیر پیط سزحسی میں ہے۔

غنائم اوراس کی تقسیم کے بیان میں اس بی تین نصلیں ہیں

فصل: ١

غنائم کے بیان میں

مال غنيمت اور مال فئ مين فرق:

واصح ہو کہ ننیمت اس مال کا نام ہے جو کا فروں ہے جمبر وغلبہ لیا حمیا اور حالیکہ لڑائی قائم ہےاورٹنی اس مال کو کہتے ہیں جو کا فروں سے بغیر قبال کے لیا گیا جیے خراج و جزیہ وغیرہ اور نغیمت سے یا نچواں حصد لیا جاتا ہے اور فئی میں سے نہیں لیا جاتا ہے بیہ غایة البیان می ب اورجو مال كافرول سے بطور مدیدیا سرق علیا چك لینے یا مبد كے حاصل موتا ہے دوغنيمت نبيس ب بلكدوو خاصکر لینے والے کا ہوتا ہے بیززائة المطنین میں ہام محد نے فرمایا کدا کر کا فران الل حرب کے شہروں میں سے کسی شہر کے لوگ مسلمان ہو میے قبل اس کے کہ سلمان لوگ اُن پرلز ائی میں عالب آئیں تو وہ سب آز ادمسلمان ہوں سے کہ اُن پر یا ان کی اولا دوو عورتوں پریا اُن کے اموال مرکو کی راہبیں ہے اور اُن کی اراضی پرمثل اراضی اسلام کے عشر مقرر کیا جائے گا نہ خراج لیعنی ہیداوار میں ے دمواں حصد لیا جائے گااور اس طرح اگر قبل مسلمانوں کے غالب ہونے کے وہ لوگ ذی ہو سے تو بھی بہی تھم ہے لیکن اس قدر فرق ہے کہ اس صورت میں اُنکی اراضی پرخراج مقرر کیا جائے گا اور نیز ان پر ہرنفر پر جزیہ موافق قاعد و کے مقرر کیا جائے گا اور اگر مسلمان ان پر غالب ہو گئے اور بعدمسلمانوں کے غالب ہو جانے کے وواسلام لائے تو امام اسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جا ہے اُن کواوران کے مالوں کومجاہدین کے درمیان تقیم کر دے اوراس صورت میں پہلے یا نجوال حصدان میں ہے نکال لے گااور و وواسطے بیموں اور مسکینوں اور اینا والسبیل کو غیر و کے رکھے گااور جارو یا نچویں حصان مجاہدین میں تقسیم کروے گا جیسے مال غنیمت تنتیم ہوا ہے اوراس اراضی علم برعشر مقرر کرے گا اور اگر جا ہے ان پراحسان کرے کدان کی گر دنیں اور بال بیچے اور اموال سب ان کودا پس کردے اوران کی اراضی برعشر مقرر کر ہے اور اگر جا ہے خراج مقرر کرے اور اگر ان لوگوں برمسلمان غالب آئے پس و و مسلمان ندہوئے تو امام کواختیار ہے جا ہے ان کور قبل بتادے ہیں ان کوان کے اموال کومجاہدین کے درمیان تقسیم کردے ہیں اگر أس نے تقسیم کا قصد کیا تو اس کل غنیمت میں سے یا نجوال حصد نکال کر جہاں اس کور کھنا وصرف کرنا جا ہے د کھے گااور باتی کوان عجابدوں کے درمیان تقسیم کر دے گا اور اس اراضی پرعشر مقرر کرے گا اور جا ہے ان میں سے مردول کوئل کر کے عورتوں و بجوں و

ا واستی ہوکدووواتع یسرقرنیں ہے بلکہ مراویہ ہے کہ جیسے سرقہ ہے واصل ہوتا ہے اس طریقہ سے اجسے الجنب کے سے ماصل ہوتا ہے اس طریقے سے ماصل ہوتا ہے اس طریقے سے ماصل کیا گیا ہے اورووور مالت آیا م حرب کے شل مال غنیمت کے طلال ہے تا۔ علاقے دولا ہے وولوگ جوابیخ دیس سے ذور ہوں تا۔ علاجہ اس واسطے دولا کو اسطے کے دولا ہے تا۔

مانوں کو جمل طرح ہم نے بیان کیا ہے تقتیم کرد ہے اور چاہان کی جائوں وان کے بال بچوں کے ساتھ احسان کر لے ہی ان کو اور ان کے مالوں کو انہیں کے شرح ہور ہے اور موائق وستورشر کی ان پر جزیہ مقر رکر ہے اور ان کی اراضی پر خراج با ندھے کذا فی المحیط خواہ اس نے مانوں کو انہوں کا پائی جن کو الل جھے کا ان کی جم کو الل جھے کہ ان کی جن کو الل جھے کہ ان کی جن کو الل جھے کہ ان کی جو کہ کہ ان کی الحرار اختی ان میں ہے اور اگر کھا دائل حرب پر جو مغلوب ہوئے ہیں اس طرح احسان کیا کہ ان کی جائی اور اداختی ان کو میر دکر دی اور و قر آئیں و بنج و باقی اموال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیاتے ہے ہے بیاز مگر کر وہ باقی آئی صورت میں کہ اُن کے بیار انتیال چھوڑ دیا ہوج میں ہوئی آئی اور اس کی جائی کہ اُن کے بیار انتیال چھوڑ دیا ہوج سے ذراعت کر کئیں ای طرح آگر ہوں احسان کیا کہ ان کی جائیں واراضی وحورتیں و بیچوان دیا جس کے اور باقی تما موال مجاہدین میں تقسیم کر دیئے تو ہوائز ہے اور اگر فقلا ان حربیوں کی جائیں ان کو بخش دیں اور باقی اراضی می سیداموال میں ہوئی کہ اور اس کو بخش دیا ہواؤں اس کو بخش دیا ہواؤں کہ اراضی کے درمیان تھیے کر دین تو ہے اگر نہیں ہا کہ ان کہ ان کو اور اس کو بخش دیا و اور اس کو تعسیم کر دی فورتیں کی جائز ہے ہے ہوئی ہی ہوئی کے دیکھ اور اگر جا ہورائ میں ان فر دید ہیں ہوگا ہوئی کی درمیان کر سے اور اس کو تعسیم کر دین فور اس کو تعسیم کر دین فور کی کہ اور اس کو تعسیم کر دین فور کی کہ درمیان کو خواہ خراج مقامی میں مقرد کر دیا خواج میں جو اور اس کو اور ان کے اس کو اور ان کی کو اس کو کا میں ہوگا ہوئر می طوادی سے تا تار خانیہ میں اور جائے مقامی ہوگا ہوئر می طوادی سے تا تار خانیہ میں گور کو اور ان کی کو اس کو گا ہوئر میں طوادی سے تا تار خانیہ میں گور کے اور ان کی کر کے اور ان کی مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں بچاہدین کو حاصل ہوگا ہوئر می طوادی سے تا تار خانیہ میں گائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے در کے اور ان کی مقاطعہ اور یہ سب خراج انہیں بچاہدین کو حاصل ہوگا ہوئی ان کی در کے اور ان کی کر کے اور ان کی میں گور کی کو ان کی کو ان کر کے اور ان کی کو ان کی کور کے اور ان کی کور کے اور ان کی کر کے اور ان کی کور کے اور ان کی کور کے اور ان کی کور کے ان کی کور کے اور ان کی کور کے اور ان کے کور کے ان کی کور کے اور ان کی کور کے ان کی کور کے کور کے ان کور

جولوگ اسپر ہوں ان کے حق میں امام کوا ختیار ہوتا ہے جا ہے ان کول کردے اور جا ہے رقیق بنادے:

اُس کی رائے میں بہتر معلوم ہو کہ اس زمین میں کو کی ذمی توم لا کر بسائے کہ و واپنی ذات اور اس ارامنی کا خراج ادا کیا کریں ، تو ایسا كرسكتا ب بحرجب أس في ايما كرديا توبياراضي ان ذمون كي ملك موجائ كي كدان كي ذريات (ميال واطفال وان كي اولاد) سلاً بعد نسل أن كوارث مول محاوراس كي اراضي كاخراج اواكرتے رہيں مح يس جا نناجا ہے كداس مقام پر ذميوں كانتقل كر ك لا نا ذكر فرمايا يا بخلاف مسئله يا تقدم ك اس وجد سے كدذميوں كومر تدول كقل كيے جائے سے بچوغيظ وغضب لاحق ندہوگا اور ما تقدم میں ایسانہیں ہے اور اگرا مام اسلمین کے غالب ہوجانے کے بعد مرتد لوگ مسلمان ہو مجئے تو وہ آزاد ہوں مے ان پر کوئی راہ نہ ہوگی کیکن ان کی عور تیں و بچے واموال کے حق میں امام کوا ختیار ہے جا ہے ان کو غانمیں کے درمیان تقییم کردے اور اراضی برعشر مقرر کرے اور جا ہے انہیں مرتدین مسلمان شدہ کوان کی عورتیں و بیچے واراضی بطورا حسان دے دے اور اراضی پر جا ہے عشر مقرر كرے اور جا بخرائ بائد معاور اگرامام نے جا باكدان كى جواراضى عشرى تمى أس كوعشرى رہنے دے اور جوخراجى تمى أس كوخراجى ا بن حال سابق برر محدة أس كويه بهى اختيار باوراكرا يساؤميون برجنبول في ابنا عبدتو زويا تعايا الم حرب برامام غالب آيا اورامام نے جایا کدان کو ذی بناوے کرخراج اوا کیا کریں اور حال بیہ ہے کہل ان پر غالب ہونے کے الرائی کی حالت میں اُن کا مال حاصل ہوا ہے تو بید مال اُن لوگوں کووا پس ند کیا جائے گا الا بسبب عذر کے اور عذر فقط بیہ ہے کہ بیلوگ تقبیر (آباد کرنا)اراضی واُس کی زراعت پر بدون اس مال کے قاور شہوں اور رہاوہ مال جوان لوگوں کے قینہ میں موجود رہاہے پس اگر عمارت اراضی واس کی زراعت کے واسطے اس مال کی طرف محتاج ہوں تو امام اُس کوان سے ندیے گا اور اگر اس کے حتاج ند ہوں تو امام کو اختیار ہے جا ہے اس کوان سے لے کر غانمین کے درمیان تقلیم کردے اور جا ہے نہ لے مگراولی بیہ ہے کہ بید مال انہیں کے قبضہ میں چھوڑ دے بغرض ان کی تالیف قلوب ( خاطر داری دول جولی ) کے تا کہ اسلام کی بھلا ئیون پرواقف ہو کرمسلمان ہوجا نمیں اور اس طرح ان پر غالب آنے ے پہلے ان کی عورتیں یا بچوں میں سے جو کوئی گرفتار کرلیا ہووہ بھی واپس نے کیا جائے گا اور بعدان پر غالب آنے کے جوان کے یاس بیں اُن میں سے کوئی ان سے نہ لے گا اور جب اہام نے بلا وائل حرب سے کوئی بلد من کرلیا اور اس بلد کواور اُس کے لوگوں کو مجاہدین فتح کرنے والوں کے درمیان تعتیم کردیا بھر جا ہا کہ ان لوگوں پر ان کی گرونوں واراضی کے ساتھ احسان کرے لیعنی ان کی جانیں ان کے سپر دکرے کہ ذمی رہیں اور ان کی اراضی ان کے ملک میں وے دے با دائے خراج تو امام کو بیا ختیار نہیں ہے اور اس طرح اگران پراس طرح احسان کردیا پھر جا ہا کہ تقلیم کرے تو بیا اختیار نہ ہوگا یہ محیط میں ہاور جولوگ اسیر ہوں ان کے حق میں المام کواختیار ہوتا ہے جا ہے ان کولل کردے اور جا ہے رقی بنادے سوائے ایسے اسپروں کے جومشر کا ن عرب سے یامر تد ان اسلام ے ہوں کدأن ہے سوائے اسلام پاتلوار کے اور مچھ تبول نہیں کیا جائے گا اور جا ہے ان کومسلمانوں کا ذمی بنا کرآ زاد چھوڑ دے مگر سوائے مشرکان عرب ومرقد ان اسلام کے کہ بیاوگ ذی بھی تہیں ہو سکتے ہیں اور جو مخص ان اسروں میں سے مسلمان ہو گیا اُس کے حق میں اور کوئی اختیار نیں ہے سوائے استر قاق کے کہ اس کور قیق قرار دے سکتا ہے تیجیین میں ہے۔ بیرجائز نہیں ہے کہ ان کو دار ا نحرب میں واپس کر دے۔

مفادات کرنے میں اہل تشکر کی رضامندی شرط ہے:

واضح ہوکہ اگر سلمانوں میں سے اہل حرب کے ہاتھ میں اسر جول تو اہل حرب کے اسیروں سے مفادات کر لیما لیعنی ان اسروں کواہل حرب کووے کراہے اسروں کو اُن سے لے لیناامام اعظم کے نزو یک تبیں جائز ہے گذافی المکافی و المعون لیکن اس میں اختلاف ہے بنابریں زاد میں ندکور ہے کہ کہ تھے قول امام اعظم کا ہے اسمی ادرامام محد نے سیر کبیر میں فرمایا کہ کا فروں کی

ے چیزالے یا جھے ان سے فرید کے پس اس نے ایسائی کیا اور اس کو دار الاسلام میں نکال لایا تو و یہاں آزاد ہوگا اس پر ملک کی

کوئی راہ نیں ہے لیکن جس قدر مال اس قیدی کے فدیہ میں اس نے دیا ہو وہ اس اسپرر ہاشدہ کے ذمہ ترضہ ہوگا ہیں تا م جو بجھ اس

نے فدیہ میں دیا ہے تو اس ہے واپس لے گاجر ہی مقدار دیت ہے زا کد نہ ہوا ور اگر اس نے مقدار دیت سے زا کد مال اس کے فدیہ

میں دیا ہے تو اس پر رہاشدہ سے فقط بقدر دیت کے واپس لے سکتا ہے اور جو پھواس سے زیادہ ہو و فیس لے سکتا ہے ۔ قال المر جم

میں دیا ہے تو اس پر رہاشدہ سے فقط بقدر دیت کے واپس لے سکتا ہے اور جو پھواس سے زیادہ ہو و فیس لے سکتا ہے ۔ قال المر جم

یعنی جب اسپر مسلمان یا ذمی نے اپنے خرید لینے کا تھم دیا تو یہ حقیقت میں خرید نہیں بلکہ تفدیہ ہے پس ملک شہوگی جو پھو قد یہ دیا ہے

واپس لے گا مرجوم قدار دیت یعنی دس بڑار در بم سے زاکہ ہو وہ نہیں لے سکتا کیونکہ فرید کے گاتھم ہے پس ذاکہ دیت سے نمین ( نمین فاحش عول پر اگر کہ وہ اس کے جو نہ کو رہوا ہے اور کی مشار کے نے فر مایا کہ بھیا سے کہ امام اعظم یا ہوا تھا مور المام ابو یوسٹ واہام مجرس سے کر دیک وی تھم ہے جو نہ کور ہوا ہے اور علی بنر اگر اس سے کہا ہوکہ بڑار امام ابو یوسٹ واہام مجرس سے کہا ہوکہ والیا تو مامور دیت سے کہ ہوا کے اس سے کہا ہوکہ بڑار امام ابو یوسٹ واہام مجرس سے کر دیک وی تھم ہے جو نہ کور ہوا ہے اور علی نہ اگر اس سے کہا ہوکہ بڑار ادر ہم واپس لے سکتا ہے یہ خرو میں ہے۔

در ہم فدید و سے کر جھے ان سے چھڑا لے اور مامور کواسٹ کے عوض چھڑا لیمان شہوا حق کی کہاس نے زیادہ و سے کر چھڑا الیا تو مامور کیا ہو کہ بڑا الیمان نہ ہوا حق کی کہا ہوکہ بڑار ایمان کے بیادہ کر میں ہے۔

اگرغلام ماذون نے کسی کو حکم کیا کہ مجھے فعد بہرکراد ہے تو بیاس ماذون کے مولی پر جائز ہوگا:

ا اگر اسیر نے مامور سے لیخی جس سے اپنے چیز انے کے واسطے کہا ہے یوں کہا کہ جیمے ان لوگوں سے فدیہ کرا لے بعوض اس چز کے جو تیری رائے میں آئے یا جس کے وض آو جا ہے یا یوں کہا کہ جھے تو ان سے فدید کرانے اور میر سے فدید کرا لینے میں جوتو كرے كاجائز جو كاتواس مورت من جو يحدوه اس كالديدين دے خوا الليل جويا كثير جوسب وائيس كا اوراكر بيتيدي غلام جويا ہاندی ہواوراس نے سی مسلمان یاذی مستامن سے کہا کہ جھےان سے خرید لے یافد سے کرا لے بس اس نے اس کی قیمت کے مثل یا کم یا زیادہ پر ایسا کرلیا تو بیرجائز ہے اور و واس مشتری کا غلام ہوگا۔اگر غلام نے کہا کہ مجھے میرے واسطے خرید د ہے پس اگر اس کواس ے مثل قیست بابغیں بسیرخر بددیا اوران کوخردی کہ میں اس کواس کی ذات کے واسطے خرید تا ہوں تو بیاغلام آزاد ہو **گا** کہ اس بر ملک کی کوئی راوندہوگی پھر مامورکوا تقلیار ہوگا کہ جو پچھاس نے اس غلام کوفد سیص دیا ہے اس سے داہی لے بیمحیط میں ہے۔ اگر مکا تب نے کی مخص کو تھم ویا کہ جھے فدید کرادے ہیں اس نے فدید کرادیاتو جس قدراس نے فدید میں دیا ہے مکا تب سے واپس لے گااور ا كرمكاتب ذكوراوائ كمابت سے عاجز (جومال كربدل كابت مقرر بوا تقان كوادا ندكرسكا) بوكميا تو مال ندكوراس كى كرون برقم ضد بوگا یعنی اس کے عوض و ومولی کے پاس سے قرو خت کرایا جا سکتا ہے۔اگر مکا حب نے اس کو تھم دیا کہ جھے یا بچے ہزار درہم کے عوض فدیہ كراد ب حالا تكداس كى قيمت بزار درجم بتوا مام اعظم كرز ديك جائز بادر مياحبين كول كرموانق نبيل جائز بالأبقدر ہزار درہم کے لیکن بیاس دفت تک ہے کہ دوآ زاد نہیں ہوا ہے۔اگر غلام ماذون نے کسی کوظم کیا کہ جھے فعر بیرکرادے توبیاس ماذون مے مولی پر جائز ہوگا بعنی اگر اس نے فدید کرادیا تو جو مال دیا ہے وہ اس ماذون کے مولی سے نبیس لے سکتا ہے اور نداس ماذون کے رقبہ سے وصول یا سکتا ہے جب تک وہ مملوک ہے ہاں جب آزاد ہو جائے تو یہ مال اس پر اداکر کا لازم ہوگا۔ اگر کسی اجنبی نے دوسرے وظم کیا کہ جودار الحرب میں اسر ہاس کوٹر ید لے ہی اگر مامورے یوں کہا کدائی کومرے واسطے ٹرید لے یا کہا کہاں کومیرے مال ہے خرید لے تو ماموراس مال کوجس کے عوض خریدا ہے اس حکم دینے والے سے لے گا اورا گراس نے بیلغظ کہ میرے

واسلے یامیرے مال سے نہ کہا ہوتو وواس تھم دینے کوالے ہے واپس نہیں لے سکتا ہے الا اس صورت میں کداس کا خلیط (شریک یا

طلیل ) ہو بیلہ بربیال ہے۔

فاویٰ میں ندکور ہے کداگر قیدی نے کمی مخض کو وکیل کیا کہ جھے فدیہ کرادے پھر وکیل نے کسی دوسرے ہے کہا کہ اس کو میرے واسطے خرید و ہے تو جائز ہے اور ای طرح اگر وکیل نے اس سے کہا کداس کومیرے واسطے میرے مال سے خرید و ہو جائز ہے اوروکیل کو اختیار ہوگا کہ اس اسپرمؤکل ہے بیرمال والیس نے اوراگروکیل نے دوسرے دکیل ہے یوں کہا کہ اس کوخرید اور بیند کہا کہ میرے واسطے یامیرے مال سے محرد وسرے وکیل نے خرید اتو و وسطوع لعنی احسان کنند و ہوجائے گاحی کہ وکیل دوئم کس ے یہ مال تبیں لے سکتا ہے اور وکیل اوّل بھی اپنے مؤکل ہے چھونیں لے سکتا ہے بیری میں ہے۔ اگر ایک گرو ومسلمانوں نے ا ہے چند و سے مال جمع کمیا اور ایک محض کو دیا کہ و ووار الحرب میں جا کرحربیوں سے مسلمان قید یوں کوخر پدے تو یے فض اس ملک کے تا جروں ہے دریافت کرے گا ہیں جس کی نسبت اس کوخبر دی جائے کہ رہ آز اد ہے اور ان لوگوں کے پنجہ میں اسپر ہے تو مخفس مذکور اس کوخرید لے گا مرای قدر قیمت دے گا کہ اگریدواقع میں غلام ہوتا تو اس مقام براس کی کیا قیمت ہوتی ہی ای قدر قیمت سے تجاوز ند کرے گا بعنی بعوض اس کی مثل قیت کے یا خفیف زیادتی کے ساتھ خرید سکتا ہے اور اگر محض مامور نے کسی اسپر کوخرید نا جا با پس امیر نے اس سے کہا کدمیرے واسعے مجھے خرید لے ہی مامور نے اس مال سے جواس کودیا گیا ہے خرید دیا تو ماموراس مال کا ضامن ہوگا اور اسیر نذکور سے جس کوخر بید دیا ہے میہ مال واپس لے گا اور اگر مخص مامور نذکور نے اس اسیر سے جس نے اس سے وقت اراد وخرید کے بید کہا تھا کہ جھے میرے واسط خرید لے یوں کہا کہ میں تھے بعوض اس مال کے جو جھے دیا گیا ہے بغرض حصول تواب خریدوں گا بھراس کوخریدا تو مالکان مالک کے واسطےخرید نے والا ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگرزید نے عمروکو تھم کیا کہ دارالحرب یں ہے ایک اس معین آزاد لیعنی مثلاً خالد کو بعوض مال مسمئ کے بعنی مثلاً بعوض ہزار درہم کے خریدے پس محرو نے خالد کوخرید اتو غالد پر عمرو کے واسطے اس مال سے چھوا جب ند ہوگا۔ ہاں عمر وکو بیا اختیار ہوگا کہ زیدے سے مال واپس لے بشر طبیکہ زید نے اس کے واسطے اس بال کی منانت کرلی ہویا بیکہا ہو کہ اس کومیرے واسطے خرید وے۔ اگر زید نے عمر دے کہا ہو کہ تو خالد کو خالد کی ذات کے واسطخریداوراس کے تواب کی اللہ تعالی سے امیدر کھتو عمرووزیدسے چھنیں لےسکتا ہے میمط میں ہے۔

دارالحرب سے واپسی ہوتو کفار کے ظروف وا ثاث میں سے ہر چیز کواس طرح تو ڑے کہ بعد شکت

ہونے کے وہ نفع کے لائق نہرہیں:

ایک مخص دارالحرب میں داخل ہوا اوراس کے پاس اس قدر مال ہے کہ اس سے فقط ایک قیدی خرید سکتا ہے تو عالم اسر کے خرید نے سے جالی قیدی کا خرید با افضل ہے ہیں ام اسلمین نے دارالحرب سے دارالا سلام کی طرف عود کرنا چا با اور حال ہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کثر سے سے مولٹی ہیں کہ ان کو دارالا سلام میں لانے پر قدرت نیس ہے تو بید کرے کہ ان کی کوچیں کا ٹ کر و ہاں چیوڑ سے بلکہ ان کو ذریح کر کے جلا دے اور ہتھیاروں کو بھی جلاد سے اور جو ہتھیا را سے ہوں کہ سوختہ نہ ہوں کے جی مثلاً لو ہے کے جی تو ان کو ایک جگر فن کر دے جہاں کھاروا تف شہوں بیری فی میں ہے۔ کھار کے ظروف وا جا ہے کہ بھر اہل جیز کو اس طرح تو ڑ ہے کہ بعد شکتہ ہونے کے وہ فع کے لائن نہ ہیں اور روغنوں اور تمام سیالی چیز وں کو اس طرح بہائے کہ پھر اہل

سیکھ اس وقت ہے کہ متھل بدارالا سلام نہ ہواور جس صورت ہیں کہ متھل بدارالا سلام ہواورا ہام نے اس کوفتح کرلیا اور

اس پرا دکام اسلام جاری کئے تو تعلیم کرنے ہیں مضا نقد نہیں ہے۔ بیٹر ح طحاوی بھی ہے اور اگر اہام نے تغیمت کو دارالحرب ہیں

اپ اجتہاد ہے یا بسب حاجت فازیوں کے تعلیم کردیا تو قسمت سی ہے۔ جو مد دسلمانوں کی دارالحرب ہیں جائی ہے بہ

فازی سراہ اس کا حصراس کے وارثوں کے واسطے میرات ہوگا یہ ہدایہ بھی ہوگی کہ جب بیٹیمت دارالا سلام ہیں محرز ہوچکی ہویا

فلکر مد دبھی اس تغیمت میں ان کا شریک ہوگا اور ان کی شرکت جب بی منقطع ہوگی کہ جب بیٹیمت دارالا سلام ہیں محرز ہوچکی ہویا

دارالحرب میں تغیمت میں ان کا شریک ہوگا اور ان کی شرکت جب بی منقطع ہوگی کہ جب بیٹیمت دارالا سلام ہیں محرز ہوچکی ہویا

دارالحرب میں تغیمت ہوگی ہویا اہام نے تغیمت کوفر وخت کر دیا ہو۔ اگر لشکر نے وارالحرب میں ہے کوئی شہر فتح کیا اور ان پر غالب ہو

مارالحرب میں تعلیم ہوگی ہوگا اور ان کی شرکت جب می منتبر ہوتا ہے ان ان کو حصر نظام میں اگر دو قبال کریں ہیں اگر دو قبال کریں تو ان کو حصر نظیمت میں شریک ہوں گے اس واسطے کہ بیش بلا داسلام میں

طے گا اور سوار و بیادہ کی حالت میں وقت کی معتبر ہے جس وقت اس نے قبال کیا ہے یعنی اگر سوار کی حالت میں قبال کیا ہے تو اس میں معتبر ہے جس وقت اس نے قبال کیا ہے یعنی اگر سوار کی حالت میں قبال کیا ہے تو اس میں میں اور انکی میں ہوتا کیا ہوتا ہی میں ہوتا ہو اس میں ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا ہی میں ہوتا کیا تھا تو برکر کے فتار میں ہوتا کیا تو ہوگی ہوتا کیا اور انجر کے کشار میں آگر میں آگر گیا اور انجر کے کشار میں آگر میں آگر اور انجر کے کشار میں آگر اندار انجر کے کشار میں آگر اندار انجر کے کشار میں آگر اندار کیا ہوتا کیا در انجر کے کشار میں آگر اندار کی میں کے کشار میں آگر اندار کی میا کیا ہوتا کیا گیا ہوتا کیا ہوتا کہ کیا ہوتا کیا ہو

ا وہ مال جوتکاح فیر مجھے کی دملی اور ولی شہدے مرد پر لازم ہوتا ہے اور ہوں ہے کہ اگرکوئی فائم بل اس کے فیمت وار لا سلام عمل آگر کو زہو ہوئے سرگیا تو اس کے وارث اس کے فیمت کے وارث اس کے فیمت ہوں اور ہا اس سے سرگیا تو اس کے وجہاد عمل سے فیم سوار کی فیمت ہوں اور دار لا سلام کے ملک ایس ہوجاتی ہے ہیں اس نے تقسیم کردی تو بیروا ہے اور سلام عمل باز اری جو بھیشہ ساتھ رہی اور سم مین میں میں مقرر بیں اور سم مین میں مقرر بیں اور سم میں اور میں اور سم میں مقرر بیں اور سم میں مقرر بیں اور سم مقرر بیں اور سم مقرر بیں اور میں میں مقرر بیں اور میں مقرر بیں اور میں مور بیں اور میں مور بیں اور میں میں مور بیں اور میں میں مور بیں اور مور بیں اور میں مور بیں اور مور بیں اور میں مور بیں اور مور بی اور مور بیں اور مور بی مور بی مور بی مور بی اور مور بیں اور مور بیں اور مور بی  اور بی مور ب

امان نے کردارالحرب میں تجارت کے واسطے کیا تھا اور لفکر اسلام میں کمتی ہو گیا تو ان کا بھی وہی تھم ہے کہ اگرانہوں نے شامل ہو کر قبال کیا تومستی حصہ ننیمت ہوں مے ورندان کو پچھونہ ملے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔ داضح رہے ردء ک<sup>ا</sup> اور مقاتل دونوں میساں بی<sup>ست</sup> میہ موابیہ میں ہے۔

اگرامام کوضرورت ہوئی کہ غنیمت بار کر کے دارالا سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانورانِ بار برداری ہیں توامام اس مال غنیمت کوان پر لا دکر دارالا سلام میں منتقل کرائے گا:

اگر کشکر اسلام کے ساتھ اجیر ہوں لیعنی مسلمان مز دور ہوں کہ ان کوئس نے خدمت کے واسطے مز دور کر لیا ہوتو آیام مجر نے فرمایا کہ اگر اس نے خدمت ترک کر کے کفار ہے قال کیا تو وہ مستخل سہم ہوا اور اگر اس نے خدمت ترک نہیں کی ہے تو اس کے واسطے کوئی استحقاق نہیں ہے دراصل بیہ ہے کہ جو محص قال کے واسطے داخل ہوا وہ مستحق سہم ہے خواہ اس نے قال کیا ہو یان کیا ہواور جو تخف غیر قبّال کے واسطے داخل ہوا و وستحق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ وہ قبّال کرے اور قبّال کی اہلیت بھی رکھتا ہواور جو مخف لٹنگر کے ساتھ قال کے داسطے داخل ہوا پھراس نے قال کیایا مرض وغیرہ کی دجہ سے قال نہ کیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا اگر بیادہ ہے تو بیادہ کا حصداور اگر سوار ہے تو سوار کا حصداور جو مخص قال کے واسطے داخل ہوا پھر کفار کے ہاتھ میں اسیر ہوگیا پھر قبل اس کے کہ غنیمت دارالا سلام میں نکال لا کی جائے وہ رہا ہو گیا تو اس کے داسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا بیسراج وہاج میں ہے۔اگر امام کو ضرورت ہوئی کے غنیمت بارکر کے دارالا سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانو رانِ بار برداری ہیں تو امام اس مال غنیمت کوان برلا دکر داراتا سلام میں نتقل کرائے گا۔ اگر مال غنیمت میں جانو ران بار برداری نہ ہوں لیکن امام کے ساتھ بیت المال میں ہے جانوروغیرہ بار برداری فاضل جیں تو ان پر لا دکر نتقل کرائے اور اگرامام کے ساتھ فاضل بار برداری نہ ہوں لیکن غنیمت حاصل کرنے والوں میں ہے ہرایک کے ساتھ فاضل بار برداری ہے ہیں اگران کی خوشی ہوتو اجرت پران کی بار برداری پر مال ننیست لا د لائے اوراگران کی خوشی نہ ہوتو اجرت ہےان پر لا دلائے کے واسطےان مالکوں پر جبروا کراہ نہیں کرے گا یہ سیرصغیر میں ہےاورسیر كبير بين لكعاب كدامام ان لوكول كوان كى بار بردار يول براجر المثل كيوض اس مال كه لا دفي برمجبور كري اور الرغانمين بيس ے ہرا یک کے واسطے فاصل بار ہر داری نہ ہو بلک بعض کے ساتھ فاصل بار ہر داری ہولیس اگر مالک خوشی ہے راضی ہوا کہ اجرت ہر کل غنیمت اس کی بار برداری پر لا دلا یا جائے تو جائز ہے ادراگر وہ خوش نہ ہوتو بتا برروایت سیرصغیر کے اس کومجبور نہیں کرسکتا اور بتا بر روایت سیر کبیر کے اس کواس کام پرمجبور کرے گا۔ بیمیط میں ہے اور مضا نقد بیس ہے کہ دارالحرب میں نظر کوعلوقہ دے اور جوطعام الل نظکریا ئیں وہ کھادیں ،اور بیشل روٹی و گوشت اوراس چیز کے جوطعام میں مستعمل ہوتی ہے جیسے تھی اورشہدوروغن زینون وسر کہ اور نیز مضا کفتہیں ہے کہ تر ہیں ایسے دہن (رفن) ہے جو کھایا جاتا ہے مثل تھی وروغن زینون وسر کہ کے اور مضا کفتہیں ہے کہ کوداس سے مد بین کرے اوراسینے جانور کی اور جواد ہان علی کہنیں کھائے جاتے ہیں مثل روغن بنفشد دخیری اور روغن ور داوراس کے مانند کے تواس کوروانہیں ہے کہاس ہے تہ بین کرے۔ جوشے نہ کھائی جاتی ہے اور نہ بی جاتی ہے تو اہلِ کشکر میں ہے کسی کوروا نہیں ہے کہاس سے چھا تفاع حاصل کرے خوا وو قلیل ہویا کثیر ہو۔

ا وہ اوگ جو آقال کرنے والوں کے چیجے ان کی تفاظت وہ دگاری وغیرہ کے داسلے سنج ہوں ۱۱۔ سے جولوگ تشکر میں قبال کرتے ہیں اور جولوگ ان کے چیجے یا کسی کھنائی پر یاعورتوں و بچوں و مال کے پاس سلح تیار کھڑے ہیں دونوں کیساں ہیں اگر چیجافظ رو ماور مال واولا و آقال نہ کرتے ہوں ۱۱۔ سے کسی عضو میں روغن ملنا جس کو ہمارے ترف ہیں تیل لگانا ہو گئے ہیں ۱۲۔ سے او ہاں جمع دہمن روغن کو کہتے ہیں ۱۲۔

# فتاویٰ عالمگیری ..... جادی کی اس السید اگر اہل کشکر کو آگر اہل کشکر کو آگر اہل کشکر کو آگر اہل کی کی کی حاجت ہوئی خواہ بیانے کے واسطے یا صدمہ سر دی دفع کرنے کی غرض سے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں ونرکل وغیرہ جو یا گیس وہ جلادیں بشرطیکہ بیہ

چیز خود کھائی یا اینے جانور کو کھلائی تو اس پر ضان واجب نہ ہوگی اور اگراس کے پاٹ اس میں ہے کوئی چیز باتی ہوتو اس سےوہ لے لی جائے کی اور رہالشکر مجاہدین کا تو ان کومضا کقتہیں ہے کہ اسے غلاموں کو جوان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں بدین غرض کے سفریس ان کے کاموں بین اعانت کریں ایسے کھانے پینے کی چیزوں سے ان کو کھلائیں اور میں تھم ان مجاہدوں کی عورتوں اور بچوں کا ہے ہاں جو مخص ان مجاہدوں کے ساتھ مز دور خدمت کرنے کے واسطے مقرر ہوکر گیا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ جب بڑھی عور تیب بدین غرض لٹکر کے ساتھ داخل ہوئمیں کہ فٹکر کے بیاروں اور زخیوں کا علاج کریں تو بیٹورٹیں خود کھا ئیں گی اورا پینے جانوروں کو کھلا ئیں اور ا بے رفیقوں کو کھلا کمیں میسراج وہاج میں ہے۔ کچھ فرق تبیں ہے ایسے طعام میں کہ جو کھانے کے واسطے مہیا ہواورا یسے طعام میں جو کھانے کے واسطے مہیانہ ہولیعنی دونوں طرح کا طعام کھا سکتے ہیں جی کداہلِ لشکر کورواہے کہ گائے ،بکریاں اونٹ وغیرہ مویش کوذیج کر کے کھا تمیں اور ان کی کھالیں مال غنیمت میں داخل کر دیں اور ای طرح حبوب وشکر وفو ا کہتر و وخشک ( عمیوں و چناد جود غیرہ) اور ہر شے جوعادت کے موافق کھائی جاتی ہے کھائیں اور یہ اطلاق ایسے فض کے قت میں ہے جس کے واسطے مہم کے نغیمت ہویا وہ رضح عطور برغنیمت سے یا نے کی لیافت رکھتا ہوخواہ و فنی ہو یافقیر ہواور تاجرومزدور خدمت کواپیا کھانا نددیا جائے گالا آ کا گیہوں کی رو فی یا پیا ہوا گوشت ہوتو ایس سورت میں تا جرومز دور کوبھی کھلا دیے میں مضا کفتہیں ہے سیمین میں ہے۔ آگر لشکرنے جارہ اسے جانوروں کے واسطے اور طعام اپنے کھانے کے واسطے اورلکڑیاں استعمال کے واسطے اور روغن استعمال کے لئے اور ہتھیا رکڑائی کے واسطے دارالحرب سے لے لئے تو ان کو بدروائیس ہے کدان میں ہے کوئی چیز فروخت کریں اور ندان چیزوں سے تمول حاصل کرا ردا بے لین ان کوذ خیرہ کر کے اپنے وقت حاجت کے واسطے نگاہ ندر تھیں اور اگر انہوں نے اس میں سے کوئی چیز فروخت کی تو اس کا تمن مال غنیست میں داخل کر دیں میرغابیة البیان میں ہے۔ اگر انہوں نے تل یا پیازیا ساگ یا مرج وغیروالی چیزیں یا کیں جو عادت کے موافق بطور تغیش کھائی جاتی ہیں تو ان میں سے تناول کرنے میں مضا نقت بیں ہے اور دواؤں وخوشبو میں سے پچھاستعال كرناروانبيس بياورواضح موكديكم جوازأى وقت بكرامام المسلمين في ال كوكهاف ييني كى چيزوں سے انتفاع حاصل كرنے ے منع نہ کیا ہوا دراگرا مام نے ان کوأس سے منع کردیا ہوتو ان کوالی چیزوں سے انتفاع حاصل کرنا مباح نہیں ہے اوراگرا بل شکر کو آم روش كرنے كى حاجت موئى خوا و يكانے كے واسطے ياصد مدسردى دفع كرنے كى غرض سے تو مضا كقة بيس ب كدا بال حرب كى لكرياں ونركل وغيرہ جو يائيں وہ جلادي بشرطيك بيجلانے كے واسطے ركھي كئي موں اوراس كے سوائے اور كام كے واسطے ركھي كئي ہوں بعنی عاوت کے موافق طاہر ہوکدایسی چیز جلانے کی نہیں ہے مثلاً لکڑی کے مفوت اور مفوتیاں بنانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اور حال بیکاس کی قبت ہے تو اس کا استعمال کرنا روانہیں ہے اورا گر محور وں کے واسطے جونہ میس تو مضا کھنہیں ہے کہ گیہوں دے

ا بعنی جھے میں سے ستی حصہ موجیے سوارو بیاد واڑائی والا ۱۱۔ ج جی عورتی کدان کے واسطے حصہ تنیس ہے مگر دم کے طور پر دی جاسکتی ہیں ۱۴۔

اگردارالحرب بی کوئی درخت پایا اوراس بی سے تکڑی لی پی اگراس جگداس کی پچھ قیت ہوتو اس سے انتفاع عاصل کرنائیں روا ہے لگا اس صورت بی کہ کھا نا لگائے یا صدمنہ سردی دفع کرنے کے واسطے جلادی اوراگراس جگداس تکڑی کی پچھ قیت ہوگئی ہے تو اس جس کوئی الی دستگاری کی ہے جس سے اس کی قیت ہوگئی ہے تو اس سے انتفاع عاصل کرنے بی مضا نقت نیس ہے۔ اگراس کو دارالا سلام بیں نکال لائے اورا ہام نے تقسیم مال نئیست کا قصد کیا ہیں اگراس مقام پر جہاں امام نے تقسیم منائم کا قصد کیا ہیں اگراس مقام پر جہاں امام نے تقسیم منائم کا قصد کیا ہے اس کلزی بی سے بے تی ہوئی کی پچھ قیت ہوتو امام کو اس ساختہ کو قت بی افقیار ہے جا ہے ان سے ساختہ کو آب کران کو اس قدر قیمت جو بسبب دستگاری ہوگا وہ اس میں بڑھ تی ہوئی کی جس بی جس قدر ساختہ کے حصہ بی بی ساختہ کو فرو خت کر کے اس کا تحق ہواس قدر حصہ شک نے اس ساختہ کو دو اس جس بی درجان کی دارالحرب بی نہوتو وہ بی رہا فتہ ہوگا کی دارالحرب بی ساختہ کو اور دارالا سلام بھی بھی جہاں امام نے تقسیم غنائم کا قصد کیا ہے بچھ قیمت نہ ہوگا ۔ اگر اس کلڑی کی دارالحرب بی ساتھ لے آبا ہے بیچھ قیمت نہ ہوگا وہ وہ کری ای کو سلم رہے گی جو اپنی ساتھ کے آبا ہے بیچھ قیمت نہ ہوگا وہ وہ کری ای کو سلم رہے گی جو اپنی ساتھ لی آبا ہے بیچھ شی ہے۔

اگر کسی نے منی یا عرفات میں سے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالا نکہ اس سے پہلے اس مقام پر

ایک فخص دیگرائر اکرتا تھااور بیام معروف ہے

اگر الل تشکر میں ہے گئی آدمی نے گئی مقام پر طعام کثیر پایا جس میں ہے تعوز ااس کی عاجت ہے بچااوراس نے چاہا کہ اس کو دوسرے مقام پر لاؤ لے جاؤں ممر دیگر حاجتمندان لشکر میں ہے گئی نے اس سے اس طعام کوطلب کیا پس اگر وہ جانتا ہے کہ

ا المنتخسن وبسکون دسط بھی کو کہتے ہیں جو صابون بنانے والوں کے کام آتی ہے تا۔ تا سزدوری کرنے والاتا۔ سے سمی فض کومزدوری پرمقرر کی نرواز 11

مجھے اس دوسرے مقام پر طعام نہ ملے گا تو مضا تقدیس ہے کہ اس طلب کرنے والے کو دینے ہے اٹکار کرے اور اپنے ساتھ داس کو دوسرے مقام پر نے جائے اور اگر ایبان ہوتو اس کا انکار کرنا طال نہیں ہاور اگر باو جود مخص اول کی حاجت کے دوسرے طالب نے اس سے بیطعام مے ایا اور ہنوز اس میں سے کھایائیں ہے کھفس اوّل نے امام سے نالش کی اور امام کوفف اوّل کی حاجت بجانب اس طعام کے معلوم ہوئی تو امام اس کو واپس کرا وے گا اور اگراؤل اس کامخیاج نبیں اور دوسرا اس کامخیاج معلوم ہوا تو امام اس کودوسرے سے واپس نہ لے گا اور اگر امام کے نز دیک ثابت ہوا کہ دونوں اس ہے بے بروا ہیں تو الی خصومت کے میں امام اس کودوسرے سے لے لے گا مرازل کووالی ندوے کا بلکدان دونوں کے سوائے کسی دوسرے کودے گا۔ بیٹکم جوہم نے بیان کیا ہے ہرالی چیز میں جاری ہے جس میں سلمان لوگ بحق شرقی کیساں ہیں جیسے رباطات میں اُتر ناکسی مقام پر یامسجدوں میں انتظار نماز کے واسلے جنمنا یامنی میں یاعرفات میں ج کے واسلے کی جگداتر نا چنانچدا کرمسجد میں کی جگدکوئی جیٹنا تو وہ اس مقام کا بانسبت دوس مے مستق ہے۔ اگر کسی نے بور یا بچھا یا اگر اس کو کسی دوسرے کے تھم سے بچھا دیا ہے تو بچھوانے والا کے خود بچھانے کے ما تند ب یعنی اس جکہ کامستحق وہی ہے جس نے بچھوایا ہے اور اگر بچھائے والے نے خود بدون تھم دوسرے کے بچھایا ہے تو بچھانے والااس كاستحق ہاس كوافقيار ہے كه بد جكه جس كوجا ہے دے دے۔اى طرح اگر كسى نے منى ياعر فات ميں ہے كسى مقام يرا بنا فیمد کمڑا کرلیا حالانکہ اس سے میلے اس مقام پرایک مخص و محرائر اکرتا تھااور بیامرمعروف ہے تو جو مخص اب کی مرتباس مقام پر پہلے آن کراترا ہے وہ اس کاستحق ہے اور دوسراجس کا اس مقام پراتر نامعروف ہے اس کوبیدا فقیارند ہوگا کہ اس کواس مقام ہے ا نھائے۔ اگر اس نے اس مقام میں سے بہت جگہ وسیع اپنی حاجت سے زیادہ لی تو غیر کوا ختیار ہے کہ اس سے اس کی جگہ کا وہ کوشہ جس کی اس کو حاجت نہیں ہے لے کروہاں اس کے برابرآپ ازے اور اگر اتنی جگہ کواس سے ایسے دوآ دمیوں نے طلب کیا کہ ہر ا كيكوان على ساس جكد كي ضرورت إور جو محفى ميل كرك وبال الرجكاب اس في جا باكد على ان على سايك كودول دوسرے کونہ دوں تو اس کو بیا ختیار ہوگا کہ اگر ان دونوں میں ہے ایک پیش قدی کر کے وہاں اُتر پڑا پھراس مخص نے جو پکل کر کے اس مقام وسيع من أتر چكا باوروه برواه برواه برجابا كداس كووبال سد با ككرك دوسر سايس فنص كوجواس جكدكا تحاج بو وہاں اُتارے تو اس کو بیا افتیار نہ ہوگا اور اگر اس مخص نے جود ہاں پہل کرے اُٹر اتھا بیکھا کہ میں نے اس قدرز اند کوشنہ مقام کو فلاس كے واسطاس كے ملم سے ليا تفاكداس كو يهال اتارول كا استے واسطے نيس ليا تفاتو اس سے اس امريمتم لي جائے كى اور بعدتهم کمانے کواس کوبیا ختیار ہوگا کہ جو بہاں اتراب اس کوا تھائے اور بھی تھم طعام وجارہ کا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس کو فلال كے علم سے اس كے واسطے ليا توقتم لے كراس كا قول مسلم ہوگا اور اگر الل التكريس سے دوآ دميوں نے ايك نے جو يائ اور دوسرے نے زکل۔ پھروونوں نے ہاہم اس کا مباولہ کمیا اورجس نے جو چیز خرید لی ہے اس کا حاجت مند ہے تو دونوں میں سے ہر ا یک کوا ختیار ہے کہ جو پچھاس نے دوسرے سے خریدا ہے اس کواستعالی میں لائے اور بیدونوں کے درمیان میں تھے نہوگی اس واسطے کدان دونوں چیزوں میں سے ہرایک کوبیا نقیارتھا کہ بقدرا پی حاجت کے لے لیکن چونکدلانے والے کی حاجت مقدم مانع تھی کہ بغیر اس کے رضا مندی کے تیں لے سکتا تھا ہی بایں مبائعہ برایک نے دوسرے کوراضی کرایا چر جواستعال کیا تواسلی مباح ہونے پرنہ ہایں مہائعہ ندکور واور میصورت بمز لداس کے ہے کہ چندمہمان ایک دسترخوان برجتی ہوئے کہ ہرمہمان اس امر ے منع کیا گیا کداپنا ہاتھ اس طعام کی طرف دراز کرے جودوسرے کے سامنے ہے بغیررضا مندی دوسرے کے ادراگر دوسرے ک

ا جس کوجارے وف جس جھڑ او تحرار ہولتے ہیں ا۔ ع باہم ایک دوسرے کے شے کو کس شے کے وض لینا ۱۲۔

طرف سے رضامندی پائی گئ تو ہرائیک کو دونوں میں سے اختیار ہوگا کہ جو طعام چاہے کھائے گر بایں نیت کہ مہمانی کرنے والے کی ملک ہے جواس نے مباح کردی اور اگر بیصورت ہوکہ دونوں میں سے ہرایک نے جو کیک ہے جواس نے مباح کردی اور اگر بیصورت ہوکہ دونوں میں سے ہرایک نے جو کہ دونوں میں برایک نے جو کہ دونوں میں برایک نے جو دونوں میں ہے جہ ایک ہوئی چیز کا حاجت مند تھا ویا بی اپنی دی ہوئی چیز کا حاجت مند ہے ہی ان دونوں میں سے ایک نے جو دونوں نے باہم مبادلہ کیا ہے اس کوتو و دیتو اس کو بیا اختیار نہ ہوگا اور اگر بیصورت ہوکہ جو چی برائع نے دیا ہے بائع اس کا حاجت مند ہواور مشتری اس سے بے پر دا ہوتو بائع کو اختیار ہے کہ جو دیا ہے وہ لے لے اور جو لیا ہے دا ہی کر دیا ہوتا کہ جب ہا گئے نے دا ہی کر ایس کر دیا ور میر سے خص کو جو اس چیز دا ہی کر دیا ور اگر بیہوا کہ جب ہا گئے نے دا ہی کر لینے کا قصد کیا تو مشتری نے وہ چیز جو خربیدی ہے کی دومر سے خص کو جو اس چیز کا حاجت مند ہے دے دی دور سے خص کو جو اس چیز کا حاجت مند ہے دے دی تو ہوئی گئے ہیں ہوگا ہے گئے ہوئے ہیں ہوگا ہے گئے کا خاجت مند ہوگا ہے گئے ہیں ہے ۔

اگر دونوں نے باہم مبالعت کر لی حالا مکہ دونوں اس سے بے میں یا دونوں کواس کی حاجت ہے یا ایک بے بروا ہے اور دوسرا حاجت مند ہے اور بنوز دونوں میں باہمی قبضہ نہ ہوا تھا کہ ایک کی رائے میں آیا کہ اس میابعت کوتو ڑ دے تو اس کواختیار ہوگا كة كرد اورا كرايك نے دوسرے كوكوئى چيز قرض (اس ال بيرودارالحرب بن ب) دى بديں شرط كدلينے والا اس كے مثل ادا كردے كاليں اگر دونوں ميں سے ہرايك اس چيز سے بے بروا ہويا ہرايك اس كا حاجت مند ہوتو قرض لينے والے بر يجو بھي واجب نہ ہوگا اگر اس نے اس چیز کوتلف کر دیا ہواور اگر ہنوز تلف نہیں کیا ہے موجود ہے قرض دینے والا اس کاستحق ہے اگر اس نے جا ہا کہ میں واپین کرنوں تو واپس لے سکتا ہے اور اگر لینے والا حاجت مند ہواور اس کا دینے والا اس ہے ہے ہوتو دینے والا اس ہے والیس نہیں کے سکتا ہے۔ اگر میصورت ہو کہ قرض کے دین لین کے دفت دونوں اس سے بے ہوں پھر قبل اس کے کہ لینے والا اس کو تلف کردے دونوں اس کے جاجت مند ہو مجھے تو دینے والا اس کامستی ہے اور اگر لینے والا پہلے جاجت مند ہوا بھر دینے والا حاجت مند ہوایا نہ ہوا بہر حال لینے والے پر دینے والے کو کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر ایسے گیبوں میں سے جو داخل ننیمت ہیں کی کے پاس سے دوسرے نے اپنے ذاتی درہموں کے وض خریدے اور درہم دے دیئے اور گیبوں پر قبضہ کرنیا تو یمی مشتری ان گیبوں کا مستحق ہوابشرطیکان کا عاجت مند ہو۔اگر دونوں میں ہےا کی نے تع تو ڑ دینے کا قصد کیا اور گیہوں ہنوز بعینہ قائم ہیں تو اس کو میہ اختیار ہے بیل مشتری گیبوں کووابس کردے گا اوراہے ورہم لے لے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ دونوں ان گیبوؤں ہے بے یرواه ہوں یامشتری ہے پرواہ ہواور ہا کع ان کا حاجت مند ہواورا گرمشتری ہی اس کا حاجت مند ہوتو با نع پروا جب ہوگا کہمشتری کو اس كے درہم وايس كرد سے اور كيموں مشترى كوسلم رہيں سے اور مشترى نے وہ كيموں تلف كرد سے موں تو باكع يرواجب موكاك مشتری کائمن دا بس کردے اور جو بچومشتری نے تلف کر دیا ہے وہ بہر حال اس کومسلم رہا۔ اگرمشتری چلا گیا اور با کع کویہ قدرت حاصل نہ ہوئی کہ اس کواس کا تمن واپس کردے تو بیدور ہم اس کے پاس بمنز لند لقط کے ہوں سے محرفرق بیہ ہے کہ درہم اس کے پاس مضمون ہیں ۔اگراس نے غنائم کے جمع وتقیم کرتے والے کے حضور میں بیامر پیش کیا ہی اس نے کہا کہ میں نے تیری تج کی ا جازت وی اورشن داخل کرے تو اس کو جائز ہوگا کہ شن مذکور صاحب غنائم کے حضور میں چیش کردے لیعنی دے دے۔ پھرا گراس کے بعد مالک دراہم آیا تو ویکھا جائے گا کہ اگراس نے گیہوں قبل اس کے کہ صاحب غنائم بیج کی اجازت وے ملف کرد ہے ہول تو دراہم ندکورہ اس کووایس دیتے جائیں محے اور اگر اس نے بعد اجازت تھے کے تلف کئے ہوں قبل اس کے تلف نہ کئے ہوں تو دراہم ند کور و مال غنیمت میں داخل ہوں مے اور اگر مشتری نے کہا کہ اس تیری اس تاج کی اجازت دیے کے میں نے گیہوں کھا لئے تھے ہیں

ا نعنی با ہم ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی شے کامبادلہ کیا اا۔

بھے درہم واپس کردے اوراس نے اس امر پرتم کھائی تو اس کی تقد این شدگی جائے گی اوراس کو درہم واپس نہ کئے جائیں گے

یہاں تک کراس کے گواہ قائم کرے کہ بھر نے اجازت بچ ہے پہلے ٹیبوں کھالے تھے۔ اگر دوآ دمیوں بھر سے ایک نے گیہوں

پائے اور دوسرے نے کپڑ الجردونوں نے یا ہم مہا بعت کا تصد کیا تو دونوں کو بیا عقبیا رئیس اورا گر دونوں نے ایسا کیا اور ہرایک نے

جو کچہ دوسرے ہے لیا تقاوہ وادرالحرب بھی تلف کر دیا تو دونوں بھی ہے کہ پڑے کا

فروخت کرنے والا بھے کرنے بھی گنبگار ہوا اور ای طرح اس کا سختری بھی ،اگر دونوں نے تلف نہ کیا بہاں تک کدوار الا سلام بھی

دافل ہوئے تو ہرا بیک پر بیوا جب ہوا کہ جو پڑاس کے پاس ہو دواہی کی دواراگراس کو تلف نہ کیا بہاں تک کدوار الا سلام بھی

دافل ہوئے تو ہرا بیک پر بیوا جب ہوا کہ جو پڑاس کے پاس ہو دواہی کی کر دے اوراگراس کو تلف کرے گاتو ضامی ہوگا اوراگر

دوفوں دارا الحرب بھی ہوں اور دونوں تلف ٹیس کیا ہے تو جس نے کپڑے پر قیضہ کیا ہائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائیا و اس کے کپڑے کہائی کو صاحب کہ گیڑے کہائی میں اس صورت بھی بھی ایک و بیا اجب ہوائی ہردویا حاجت میں داخل ہو ویا ہے گائی کہائی کا نشان و پر تبشر کیا ہوائی ہردویا حاجت کہ نہ وہ دو ہندہ با حاجت دہندہ با حاجت دہندہ با حاجت دہندہ نے باس ہے کہ کہر اوری ایشائی گھرا کرخرید نے والا جا اس کے خراج کیا اس کا نشان و پر تبشیل چائے ہو وہ وہ اس کے میاس کے اس کی میاس کے دوالا جا اس کے خراد الا اس کے ہوئی کہائی کا نشان و پر تبشیل چائے ہوئی وہائی ہوئی کہائی کہ کہائی کا نشان و پر تبشیل چائے ہوئی وہائی ہوئی کہائی کہ کہائی کہائی کا نشان کے بیوئی کی تک دار الا سان میں نکا ل لا یا تو صاحب مفائم گھرا کرخرید نے والا اس کے تبسیل ہی کہائی کا سان کے تبسیل ہی کہائی کا لیا تو سے دیا ہوئی ہوئی کہائی کہ کہ کہر ہے وہ متا حمل کے تبسیل ہے اس کے کہنے کہائی کہائی کہ کہ کہر سے وہ متا حمل کے تبسیل سے انتقام کے کہر ہے وہ نے کے مدون صاحب میائی گئی گھر سے وہ متا حمل کے تبسیل سے انتقام کے کہر ہوئے دورانا سان میں نکال لا یا تو صاحب مفائم کی کہر ہوئی کے کہر ہوئے کے کہر ہوئے کے مدون صاحب کی کہر سے وہ متا حمل کے تبسید سے انتقام کے کہر ہوئے کے مدون صاحب کے انتقام کے کہر ہوئے کہر کے کہر ہوئی کے دورانا سانے کہر کے کہر کے دون صاحب کے کہر کے دون کے دورانا سانے کہر کے دورانا سانے کہر کے دون کے دورا

قبل تقسیم واقع ہونے کے بدون حاجت چیش آنے کے کپڑے ومتاعبائے غنیمت سے انتفاع حاصل کرنا مکروہ ہے:

اگر مال نیست می ہے کوئی مختل گھوڑے پر سوار ہوایا کوئی کیڑا انہان ایا یا کوئی ہتھیارا تھایا اور ہتو تھیم واقع نیس ہوئی ہے تو اس میں کچھ مضا نقہ نیس ہے جبکہ اس کواس چیز کی حاجت پڑی ہو۔ پھر جب لڑائی ہے فارغ ہوا تو اس کوئیمت میں واپس کردے اوراگراس نے ردکر نے سے پہلے تلف کردیا تو اس پر منان واجب نہ ہوگی اوراگراس کو پچھ حاجت نہ ہوگر وہ فینمت کے گھوڑے پر سوار ہولیا تا کدا ہے تھوڑے کو تو نظر کھی تو ایک انہائی تا کا ہے کہڑے تھو فار کھی تو ہی کردہ ہوگیا تو وہ ضامن نہ ہوگا یہ شرح طیادی میں ہے جبل تقسیم واقع ہونے کے بدون حاجت پیش آنے کے کپڑے وہ تا عبائے فیمت سے انتاع حاصل کرتا ہوگا یہ شرح طیادی میں ایک جماعت کا اشتر اک ہے لیکن جب بدلوگ کپڑے اور کھوڑ وں و فیرہ چار پایوں وہ تھیار وہ تاج کہ حاجت مند ہوں تو اہام اسلمین وارالحرب میں ان کے درمیان اموال فیمت تھیم کردے گا۔ پس حاصل یہ ہے کدا کرایک کے حاجت ہوئی تو اس کو امران فیمت سے کدا کرایک کے حاجت ہوئی تو اس کے اس کو ادران چیزوں کا حاجت دوئی تو اس کی اس اسلمین تقسیم کردے گا ادران چیزوں کا حاجت ہوئی تو اس کی امران حاجت دو طرح سے کوئی تو اس کی احدت کے دامیروں کو اہام وہاں تھیم نہ کرے گا اس واسطے کدان امیروں کی طرف حاجت دو طرح سے یو کئی جی کہ اور الحرب میں امام ہو ہاں تھیم نہ کرے گا اس واسطے کدان امیروں کی اعرف حاجت دو طرح سے یو کئی جی کہ واسطے یا خدمت کے واسطے اور در الحرب میں امام ہو ہاں تھیم نہ کرے گا اس واسطے کدان امیروں کی اور دار الحرب میں امام ہو یا تھیم نہ کرے گا تی در این امیروں کی امیروں کو اسطے اور در الحرب میں امام ہو ہاں تھیم نہ کرے گا تی واسطے یا خدمت کے واسطے اور در میں مام ہو ہاں تھیم نہ کی تی میں ہوئی تو نے ایکوئی میں نے اپنے کی کیا تو در المحرب میں امام

ا مین نیست می داخل کردے اور علی مفائم جومفتم بھٹی مال نیست او سے فاہرایک عمرادیہ برکی نیس ہوں دہ حاصل آنکہ اگر کلیل متاج ہوئے وانتفاع حاصل کریں اور اگر کیٹری جوئے والم تقیم کردے او

سے تقسیم کی در خواست کی تو امام ان کو عطید و سے گا مجرا گرانہوں نے عطید تبول نہ کیا تو بخوف فتذا ما ان کے درمیان تقسیم کرد سے گا۔

ای طرح اگرامام کے پاس بار برداری نہ ہوجس پر مال تنیمت لا دلا سے تو بھی دارالحرب میں امام ان کے درمیان تقسیم کرد سے گا۔

تا کہ برایک اپنے حصہ کو دلا نے کی کلفت برداشت کر سے بریجیا میں ہے اور جب مسلمان لوگ دارالحرب سے نکل آئے تو پھران کو روانیس ہے کہ اموال تنیمت سے اپنے بو پایوں کو چارہ دیں اور نہ بیجا تز ہے کہ خوداس میں سے کھا کی اور جس کے پاس چارہ و ملمام نگی رہا ہووہ فنیمت میں داخل کرد سے اگر وہ تقسیم نہ ہوئی ہواور اگر تقسیم ہوئی ہوتو اگر خود تی ہوتو نیچ ہوئے کو صدقہ کرد سے اور اگر فقیر ہوتو اس سے انتخاع حاصل کرلیا تو اس کی قیمت مال فنیمت بنوز تقسیم نہیں ہوئی ہے اور اگر تقسیم ہوئی ہوتو اس کی قیمت صدقہ کرد سے ایشر طبیکہ تو تھر ہوتو اس کی قیمت صدقہ کرد سے ایشر طبیکہ تو تھر ہوتو اس پر پھوٹو اس پر پھوٹی سے بیکا فی میں ہے۔

اگر کوئی مسلمان یا ذمی دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے مال پایا پھرمسلمان لوگ اس دارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا تھم بھی ویسا ہی ہے جسیسا کہ اس مخص کا ہے جو

#### دارالحرب مين مسلمان موا:

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد ﴿ كَالْ السَّاسِ 
فعنل: 🛈

در کیفیت قسمت

لشكرى (سواريا پياده) كے واسطے غنائم كى تقسيم:

امام المسلمین فیرے کو تھے کرے گا ہیں پانچواں حصد نکال کر باتی چار پانچو ہیں جصے غانمین کے درمیان تشیم کرے گا پھر
امام اعظم کے خزد یک سوار کے واسطے دوسہام اور پیدل کے واسطے ایک ہم ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ سوار کے واسطے تین سہام
ایس بھرایہ میں ہے اور جو تحق لکٹر پرامیر مقرر کیا گیا ہے وہ اس تھم میں بحز لدا یک لکٹری کے بیر مرامیہ میں ہے۔ اسپجائی نے
شرح محاوی میں فیرفر تی نہیں ہے چنا نچہ عربی و بر ذوں و بحین و فیروجن پر گھوڑے کا اطلاق ہوتا ہے سب یکساں ہیں گرجس
مور وں میں پر قور تی نہیں ہے جنا نچہ عربی و بر ذوں و بحین و فیروجن پر گھوڑے کا اطلاق ہوتا ہے سب یکساں ہیں گرجس
کے پاس سواری میں اونٹ یا تچہ یا گدھا ہوتو وہ اور پیدل یکساں ہیں۔ یہ عالیہ البیان میں ہے اور جو تحق وارالحرب میں سوار وافل
ہوا پھراس کا گھوڑ امر گیا تو و مسوار کے حصہ کا مستحق ہے۔ اگر کس نے گھوڑ استحار لیا یا اجارہ پر لیا اور قال کے واسطے لیا ہے ہیں و قت
ہوا پھراس کا گھوڑ امر گیا تو و مسوار کے حصہ کا مستحق ہے اور اس کو حاضر لایا تو بطر بق حرام اس کے حصہ کا مستحق ہوا ہی جا ہے گا۔ اگر اس
مور نے کا حصہ مد قہ کردے۔ واسخے میں یا تا گی تو زدی یا نظر اہو کیا خواہ بی صول فیست کے یا بعد حصول فیست کے واسطے ہی ہوا ہوا ہوا
مور نے میں بیدل دی اس کو کی تر کے کہا یا تا گی تو زدی یا نظر اہو کیا خواہ تی صول فیست کے یا بعد حصول فیست کے تو اس میں پر کھوڑ اس کی بیدل دی خواہ کو خواہ وہ خوش دفتر میں سواروں میں کھوڑ ہو یا بیدوں میں مرقوم ہو بیدران وہائ میں۔
مور کو اس میں بیدل داخل ہوا کھوڑ اس نے گھوڑ اخر بدایا ستحار عمل کھا ہو یا بیدلوں میں مرقوم ہو بیدران وہائ میں ہو تھا وہ ناس میں۔
مور کی تو تو اس کی بیدرل کا حصہ سے گا یو تاوی کھوٹ اس میں ہو تی تاس میں ہو تھا وہ اور وہائ تو تا میں سیاروں میں کھا ہو یا بیدوں میں مرقوم ہو بیدران وہائ میں۔
مور کی واسطے میں کی میں کو کو خواہ کی تو تا وہ کو خواہ کو تا سے تا میں کہا کی کھوڑ تا میں کھوڑ اس کے دور کی کھوڑ اس کی کھوڑ اس کی کھوڑ تا میں کھوڑ تا میں کھوڑ تا کی کھوڑ تا کی کھوڑ تا کی کھوڑ تا کہا کہا کہا کہ کو تا کو کھوڑ تا کی کھوڑ تا کی کھوڑ تا کہا کھوڑ تا کی کھوڑ تا کہا کہا کہا کہا کہ کھوڑ تا کہا کہ کو تا کو کھوڑ تا کہا کو کھوڑ تا کی کھوڑ تا کہا کے کھوڑ تا کہا کہا کہ کو تا کھو

ہوکر داخل ہوا جس پر قال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے خواہ بسب اس کے کہ یہ گھوڑا بہت بوڑھا ہے یا بسب اس کے کہ یہ بہت بچہ ہے کہ سواری لینے کے لائن نہیں ہے تو وہ سوار کے حصہ کاستی نہ ہوگا۔ اگر یہ گھوڑاا یہام بھی ہوکہ اس پر سوار ہوکر قال نہیں کرسکتا ہے مثلاً پھر وغیرہ سے اس کاسم تھن کہایا اس کوصلع کی بیاری بیدا ہوگئی پس اس حال ہے اس پر وہ صددار لا اسلام ہے تجاوز کر کے دارالحرب میں واضل ہوا پھراس کی بیاری زائل ہوئی اور ایسا ہوگیا کہ اس پر قال کرسکتا ہے اور یہ فتائم حاصل ہونے سے پہلے واقع ہوا تو استحاریا اجارہ لئے ہوئے گھوڑ ہے پر درب استحاریا اجارہ لئے ہوئے گھوڑ ہے پر درب استحاریا اجارہ لئے ہوئے القدیم میں ہے۔ تجاوز کیا پھر مالک نے اس میں میں میں میں ہوئے القدیم میں ہے۔

بحرى جہادوالے كى بابت غنائم كامسكد:

جو تحق بح (دریا سندر) میں سنتی پرسوار ہو کر قال کرتا ہے وہ دوسیام کامتحق ہے اگر چہ کشتی میں محوث سے پرسوار ہو کر قال میں کرسکتا ہے۔ یہ بحرالرائن میں ہے۔اگراس نے اپنا محوز اسی محص کو مبدکر دیا اور اس کوسپر دکر دیا اور جس کو مبد کیا ہے وہ اس محوزے برسوار ہو کردار الحرب میں بقصد قبال داخل ہوااور اس فقر کے ساتھ اس محوزے کا ہدکرنے والا بھی کمیا پھراس نے اپنی ہدے رجوع کر کے اپنا محور اللیاتو جس قدر ختائم قبل اس کے اپنی ہدے رجوع کرنے کے حاصل ہوئے ہیں اس میں اس موہوب لد کا حصہ سوار کا لگا دیا جائے گا اور جس قدر غزائم اس کے رجوع کر لینے کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان عمل اس کا پیدل کا حصدلگایا جائے گا اور ہبہ کرنے والاجس نے ہدے رجوع کرایا ہے جملہ غزائم میں اس کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گا اور اگر اپنا محور ا وارالا سلام میں بطور بیج فاسد کے فروخت کیا اور اس کومشتری کے میروکر دیا جس کومشتری لفکر کے ساتھ دارالحرب میں لے ممیا اور محمور ا بیجنے والا بھی ان کے ساتھ داخل ہوا ہے پھراس نے بوجہ تج فاسد ہونے کے اپنا محور اواپس کر لیا تو جو پھے غنائم میں حاصل ہوں اس میں بالغ کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گاخواہ والیس کر کے لینے سے پہلے حاصل ہوئے ہوں یا اس کے بعدادرمشتری ان خنائم کے حصہ میں جووالیس کر لینے سے پہلے عاصل ہوئے ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد عاصل ہوئے ہیں ان میں پیدل تراردیاجائے گا۔ایک مخض اینا محور ادارالحرب می لے میاتا کہ اس پرسوار ہوکر قال کرے چرکسے نے کواہ قائم کر کے اپنااستحقاق ابت كرك اس كے ہاتھ سے يو كور اليا تو استحقاق ابت كر لينے والا جملے خنائم من بيدل قرار تديا جائے كااور جس پر استحقاق ٹا بت كر كے ليا ہے وہ ان غنائم ميں جوقبل واپس لينے كے حاصل ہوئى بيں سوار قرار دياجائے كا اور جواس كے بعد حاصل ہوئى بيں ان میں پیدل مخبرایا جائے گا دومردوں میں سے ایک کے پاس محوز اہے اور دوسرے کے پاس خجرہے پس دونوں نے باہم بھ کرلی اور دونوں ان کو لے کر دارالحرب على داخل ہوئے بھرا یک نے اپنے خریدے ہوئے میں عیب پاکر دا اس کر کے جود یا تھا و ووائیں كرلياتو خچرخريد نے والا جمله غنائم من بيدل موكا اور كموز اخريد نے والا ان غنائم من جولل باسى روئع كے حاصل مولى بين سوار قرار دیا جائے گااور جوبعداس کے حاصل ہوئی ہیں ان جس پیدل قراردیا جائے گا۔ اگراپنا محور اداراتا سلام میں ایک مخص کے پاس جس کا اس پر قرضه آتا ہے بعوض اس قرضہ کے رہن کر دیا مجررا ہن ومرتبن دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اور مرتبن ہے موڑ انہمی اینے ساتھ نے گیا تا کہ اس پر قبال کرے چررا بن نے مرتبن کواس کا قر ضدوار الحرب میں اداکر کے اس سے اپنا محور الے لیا تو رہن کرنے والا جملی غزائم میں جو فک رہن سے پہلے یا بعد حاصل ہوئی ہیں پیدل قرار دیا جائے گا اور ای طرح مرتبن بھی جملہ غزائم عملی پیدل ہوگا اور اگراس نے اپنا محور اوار الحرب می فروخت کرویا چردوسرا محور اخرید لیا تو ہواستھانا جیساسوار تھاویسائی رے گا اور اگر کمی

ے درب پہاڑی تک کھانی کے درواز وکو کہتے ہیں ۱۲۔ سے اس صورت میں کدوووقت وافل ہونے دارانحرب کے پیدل تھااورواضح ہو کہ سختی علیے ختائم قبل استر دار کے حصہ موارکو تیا سا خاہر بیرتھا کہ معد قد کرے ولیکن استحسانا معدقہ ندکرے گافائم ۱۲۔ سے ختائم نغیمت کی جمع ہے ۱۲۔

مسلمان نے کسی مسلمان و میرکا محوز اقل کر دیا اور مالک فرس کو تیمت دے دی اور اس نے لے لی اور اس سے عوش دوسر انھوڑ اند خریدا تو جوغنائم حاصل ہوئی ہیں ان میں اس کے واسطے سواروں کا حصداگایا جائے گا۔ جس نے اپنا محور اوارالحرب میں پاکراہ فروخت کیا تواس کے گھوڑے کا حصد ساقط تہ ہوگا۔اگر غازی نے اپنا کھوڑ ادارالحرب میں درہموں کے عوض فروخت کردیا حالانک اس سے بیلے غنائم عاصل ہو چکی بیں پھراس نے دوسرا محور استعارایا یا اجارہ پرلیا پھراور غنائم عاصل ہو کمی تو جوغنائم بعد رہے ک حاصل ہوئی ہیں وہ ان میں پیدل قر ار دیا جائے گا اور اجارہ لینے یا عاریت لینے والا بجائے مشتری کے قر ار نہ دیا جائے گا بخلاف اس کے اگراس نے دوسرا گھوڑ اخر پدلیا تو بنا برحکم استحسان کے وہ سوار ہی قرار یائے گا۔ اگر کسی نے اپنا گھوڑ افرو خت کر دیا بھراس کو دوسرا محوز ابدكيا كيااوراس كومير دكرويا كياتو و وسوار قراريائ كاس واسط كدجو چيز ببدكردي كي بو واپني ذات ساس كي ملك میں آئی پس و وشل مشتری کے جوااوراگر پہلا گھوڑ ااس نے پاس باجار ویا بعاریت ہو پس اس کے باتھ سے لیا گیا مجراس نے دوسراخریداتو دوسرا بجائے اوّل کے قائم ہوگا اور اگر بہلا با جارہ ہوا اور دوسرا بھی ساجارہ ہویا بہلا بعاریت ہوتو دوسرا بھی بعاریت موتو بجائے اول کے قائم موگا اور اگراؤل باجارہ مواور دوسر ابعار عت موتو دوسر ابجائے اول کے ندموگا اور اگراؤل عاریت موااور دوسرابا جارہ موتو دوسرا بچائے اوّل کے قائم موگا پھر دارالحرب میں عاریت لینے والے نے اگر پہلا کھوڑ ااس کے ہاتھ سے واپس لئے جانے کے بعد دوسرا کھوڑ امستعاد لیا تو بعد اس کے جوغزائم ہوں ان میں وہ سوار قرار دیئے جانے اور سواروں کے حصہ پانے کا بسبب قیام دوم کے مقام اوّل میں جب بی مستحق ہوگا کہ جب دوسری عاریت والے کا کوئی اور محور اسوائے اس محور ے کے بوجو اس نے عاریت دیا ہے اور اگر عاریت دہندہ کا دوسرا محوز اسوائے اس کے نہوتو جوغنائم اس کے بعد حاصل ہوں ان میں عاریت لینے والا سواروں کے حصہ کاستحق بنہ ہوگا ہیں عاریت دینے والا بسبب اپنے اس محوزے کے سواروں کے حصہ کاستحق ہوگا ہیں اگر عاریت لینے دافابھی حصرموار کامستحق ہوتو لازم آئے کہ دونوں میں سے ہرانیک بسبب ایک بی محور سے کے ایک تی فنیمت میں سے جھے کامل کا مستحق بوااور بیرجا ترخییں ہے اور اگر وار قل سلام میں اس نے ایک محوز اخر پدااور بنوز با ہمی قبضہ واقع ند ہوا یہاں تک کہ و ودارالحرب میں داخل ہوا پھرمشتری نے اس تھوڑ ہے پر قبضہ کیااور ثمن ادا کر دیا تو ہا گئے ومشتری دونوں پیدل قرار یا نمیں گےاوراگر تمن میعادی ہویا فی الحال اوا کریا تھہرا ہوکہ مشتری نے دارالحرب میں واخل ہونے سے پہلے اس کواوا کر دیا پھر دونوں دارالحرب می داخل ہوئے اورمشتری نے محوزے پر قبضہ کیا تو استحسانا مشتری سوار قرار دیا جائے گا۔ اگر دوآ دی ایک محوزے کو جوان کے درمیان شرکت میں ہے لے کر دارالحرب میں بدین قصد داخل ہوئے کہ مجی اس برسوار ہوکر بیقال کرے اور مجھی و وتو بید دونوں بداوں میں شار ہوں نے اور اس طرح اگر دو محورے لے كر داخل ہوئے اور دونوں میں سے ہرايك محور اوونوں كے درميان نصفاً نصف مشترک ہے تو بھی وہ دونوں پیدلوں بی شار ہیں لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو اپنا حصدا جارہ پر دے دیایا قبل اس کے کہ و ودار الحرب میں داخل ہوں تو اس صورت میں اجارہ لینے والاسوار ہوگا اور اگر دونوں نے باہم بخوشی خاطریة قرار دیا كر برايك دونو س محورُ و سيس سے جس محورُ بريا ہے سوار بوتو و يكھا جائے كداكر دارالحرب ميں داخل ہونے سے پہلے دونوں میں الی رضا مندی باہمی ہوگئی ہے تو دونوں سوار ہوں مے اور اگر دار الحرب میں داخل ہونے کے بعد اللّا کیا ہے تو دونوں پیدل ہوں گے۔ بعصد قال اس طرح سواری لینے کے بوارے پر دونوں میں سے کی پر جرتہ کیا جائے گا ہاں اگرید بوارہ نہ بقصد قال ہوتو بنا برتول امام محد کے اور یہی قول امام ابو یوسف کا ہے دونوں اس پرمجبور کئے جائمیں محے اور بنابرتول امام اعظم کے مجبور نبیں کئے جائیں مے کیکن اگر دونوں اپنی خوشی خاطر ہے اس پر راضی ہوئے تو قاضی اس کونا فذکر دے گا۔ بیم پیط میں ہے۔

اگرامام نے غنائم کولٹنگریوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضه کرلیا اور

## ا ہے گھروں میں متفرق ہو گئے پھرایک مخص آیا:

نے رہے عطبہ لیل بعنی فرکور ولو کوں کو مال غنیمت ہے ام اسلمین بطور صلیہ کے تھوڑ اسامال دے گااور دو مجاہدین کی طرح تقلیم عمی شریک ندیے جا تھی تھے۔ ۱۲۔ ح خلیف انتقل ۱۲۔

ر بی بے لیل ہومثلا ایک با ندی یا دو باندیاں یا تمن باندیاں ہوں اور اہل الشکرائے ایے محروں میں متغرق ہو سے ہوں تو تقسیم نہ نو نے گی ۔ اگر اہل افتکرا ہے اپنے محروں میں متفرق نہ ہوئے ہوں یا متفرق ہوئے ہوں مگر جو چیز استحقاق میں جاتی رہی ہو و کثیر ہوبس اگر تین سے زیادہ ہاندی ہوں مثلاً قیاسا واستحسا ناتقتیم ٹوٹ جائے گی اور کئی بذا اگر امام نے غنائم کولٹکر یوں کے درمیان تقتیم كر ديا اور برايك نے اپنے اپنے حصد پر قبضه كرليا اور اپنے كھروں بيل متفرق ہو مجئے كھرايك مخفس آيا اور اس نے دعويٰ كيا كـ بس نے واقعہ قبال میں ان لوگوں میں موجود تھا اور اس پر دو گواہ قائم کئے اور اس کے واسطے اس امر کا تھم وے دیا حمیا تو قیا ساتھ تیم ٹوٹ جائے کی اور استحسانا ندتو نے کی اور اس کو بیت المال ہے اس کے حصہ کی قیمت دے دی جائے کی اور درصور تیکہ وہ چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے کثیر ہواور تقسیم ٹو ننے کا تھم و یا حمیا تو مجراس کے بعد روایات مختلف ہیں بعض میں ندکور ہے کہ جس کے حصہ میں ایسا استحقاق فابت ہوا ہے! مام اس سے کے کا کہ ال الشكر میں سے جس پر تھے كوقد رت حاصل ہواس كو يہاں لے آ اور بعض ميں ذكور ب کہ اہام خودان کے جمع کرنے کامتولی ہوگا اورامام نے دونوں باتوں میں ہے جوافقیار کی وہ جائز ہے پھراس کے بعد ننیمت کودیکھے کا پس اگر مال نتیمت عروض یا محیلی یا وزنی اصناف مختلفه می ہے ہوتو امام اس مختص کوجس کے حصہ میں استحقاق پریدا ہوا ہے تھم دے گا كدجن فكريوں ير جھ كوقدرت حاصل موئى بے يعنى تحقيل محتے بي ان سے جوان كے باي حصه باس من سے جتنا تيرانخصوص حدیبنجا ہو والے لے بدیں حساب کداگر تما مالشکر پر جو پچھاس کے پاس اس کا حصد ہے تقلیم کیا جائے تو ہرا یک کوجو پچھ مہنچ وہی تيرائق ال من ے اس قدران من ے برايك كے حصدے لے لے كويا جوال كے باتھ من (ان عن ے برايك كے باتھ عن) موجود ہاں کے ساتھ مال غیست مجمداور تھا ہی نہیں اور اگر تمام مال غیست کیلی یاوزنی چیز ہوں اور ایک ہی صنف کی ہوں توجس مخف پروہ قادر ہواہے جو کچھاس کے ہاتھ میں ہاس سے نصف لے لے گا۔امام محد نے قرمایا کداگر مسلمانوں نے غنائم عاصل کے اور ان غنائم میں ایک مصحف ہے جس میں یہود یا نصاری کی کتابوں میں سے پچھ ہے کہ بیٹیں معلوم ہوتا ہے کہ بیتوریت ہے یا ربورے یا انجیل ہے یا کوئی تفری چیز ہے تو امام کونہ جا ہے کہ اس کوسلمانوں پر تقسیم کرے اور سیمی نہ جا ہے کہ اس کو آگ ہے جلائے اور جب کہ اس کا جلاتا مکرو و مخبر اتو اس کے بعد دیکھے کہ اگر اس کے ورق کے واسطے بچھے قیمت ہوا در بعد محو کرنے کے اور وموذ النے کے آپ سے انتفاع حاصل کیا جاسکتا ہے مثلا و باغت کی ہوئی کھال پر تکھا ہوا ہو یا اس کے مثل ہوتو اہام اس تحریر کو کو کر کے ان اوراق کوغنیمت میں داخل کردے اور اگر اس کے ورق کی چھے قیت نہ ہواور بعد محوکر نے کے اس سے انتفاع حاصل نہیں کیا جا سكتا ہے مثلاً كاغذ برلكھا ہوا موتواس كود حود الے اور آيا بيكرسكتا ہے كہ بدوں محو كيے اى طرح اس كودفن كردے بس اكرابيا مقام ہوكہ و بال اس تک کا فروں کا ہاتھ پہنچے کا وہم نہ ہوتو وٹن کر دے اور اگر ایسامقام ہو کہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ دیننچنے کا وہم ہوتو وٹن نہ کرے۔اگرامام نے کسی مسلمان کے ہاتھ اس کے فرو شت کرنے کا ارادہ کیا ہیں اگروہ مخص جوفر بدنا جا ہتا ہے بلحا ظام کے حال کے اس کی طرف ہے بیخوف ہوکہ مال سے لا کی کے دواس کتاب کومشرکوں کے ہاتھ فرو دست کرد سے گا تواس کے ہاتھ فرو دست کرتا مروہ ہاوراگر بیخص معتندعلیہ ہواورمعلوم ہو کہ و ومشرکوں کے ہاتھ نہیں فروخت کرے گاتواس کے ہاتھ فروخت کرنے میں مضا تقرنبیں ہاور ہارے مشائخ نے فر مایا کہ کلام کی بتابوں کے فروخت کرنے میں بھی ای تفصیل سے تکم ہے کہ جو مخص اس کو خریدنا چاہتا ہے اگر اس کے حال ہے بیخوف ہوکہ بیگر ای میں ڈالے گااور فتند ظاہر ہوگا تو امام کواس کے ہاتھ قروخت کرنا مکردو ہے اور اگر و ومعتد علیہ ہوکہ اس پر گراہ کرنے اور فتنہ کا خوف نہ ہوتو اس کے ہاتھ فرو خت کرنے میں مضا نقہ بیس ہے۔

ا خواہ دوای کی ذات کے لیے ہویاد وسروں کے لیے بہرطور پرجس تھی کی ذات سے ایساا حمّال ہوکدہ واپنے لیے یادوسروں کے لیے ہا حث مرائ فتنہوگا تواس کے ہاتھ نے فروخت کرسے اا۔

## ونتاوی علمگیری..... بندی کیک (۱۷۱) کیک کتاب السیر

الی چیزیں غنیمت میں آئی ہیں جن کی قیمت ہے جیسے شکاری کماود گیر جانور پرندے تعلیم یا فتہ مثل باز وشکرہ وغیرہ کے تومثل اوراموال کے بیر مال بھی غنیمت ہیں:

اگر مسلمانوں نے مال غیمت میں ونے یا جاندی کی تھنی جس میں صلیب وتما ٹیل پڑے ہیں پائی تو قبل تھیم خنائم کے دست کر ایجا ہا گریٹر ویدا مرد معتدے کہ اس سے بید فون نہیں ہے کہ مشرکوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو اس کے ہاتھ فرق النے میں مضا گفتہ میں ہے اور اگر اس پر اعتماد شہو بلکہ فوف ہو کہ شاید مشرکوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو اس کے ہاتھ فرق النے میں مضا گفتہ میں ہے اور جوالی پر اعتماد شہو بلکہ فوف ہو کہ شاید مشرکوں کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ فروخت کرنا جا ہاتو کی مضا گفتہ میں ہے اور جوالی چزین غیمت میں آئی ہیں جن کی شکتہ کرنے ہے پہلے ان کا تقیم کرنا یا کس کے ہاتھ فی کرنا جا ہاتو کہ مضا گفتہ میں ہے اور جوالی چزین غیمت میں آئی ہیں جن کی شکتہ کرنے ہے جا کہ میں کہ وقت کرنا جا ہاتو کی مضا گفتہ میں ہے اور جوالی چزین غیمت میں آئی ہیں جن کی مضا کہ میں اور گرے ہوائی ہوئے تو ان ہو کہ حاصل کے درمیان تقیم کے جا تھی گار والی طرح خطی کے دکار وسونے جاندی وغیرہ کی کا نیں اور گڑے ہوئے فران ہو کہ حاصل کے درمیان تقیم کر دیا جائے گا اور مجھلیاں اور ہاتی سب جانو رشکار جو کھائے جاتے ہیں اور شکار کرنا کروہ ہاتے ہیں ان کا تھم شل کردیا جائے گا اور میلیانوں کے جانور شکل کے دیا تا تھر تیں کی ان میں دو تھی کہ کردیا جائے گا اور میلیانوں کے ایس کھوڑ الیا جس پر بیلکھا ہے کہ بیا تائید تھائی کی راہ میں وقف ہوتو ہوائی طرح وقف کیا ہوئیں گھا ہو بیوں کی تین کس نے اس کواس طرح وقف کیا ہوئیوں کی تین کس نے اس کواس طرح وقف کیا ہوئیوں کی تین کس نے اس کواس طرح وقف کیا ہوئیوں کی دو تو کس کے اس کواس طرح وقف کیا ہوئیوں کی دو تو کس کے اس کھوڑ کیا ہوئیوں کی دو تو کس کے اس کھوڑ کیا جائے گا اور نقطوں کے ساتھ کیا جائی کیا جائے گا اور نقطوں کے ساتھ کیا جائے گا جواد نقطوں کے ساتھ کیا جائے گا اور نقط ہوگا کیا جائے گا جواد نقطوں کے ساتھ کیا جائے گا جواد نقطوں کے ساتھ کیا جائے گا ہوئی تھوٹ کے ساتھ کیا جائے گا ہوئی تھوٹ کے ساتھ کیا جائے گا ہوئی تھوٹ کے ساتھ کیا جائے گا ہوئی کے ساتھ کیا جائے گا اور نقط ہوگا کیا جائے گا اور نقط ہوگا کیا جائے گا کھوڑ کے گا اور نقط ہوگا کیا گا کور کو بھوٹ کیا گا کھوڑ کیا گا کور نقط کیا گور کیا گور کیا گور کیا گا کے کا کور کیا گا

اگرائی جگہ پایا گیا کہ غالب وہاں مشرک ہیں یا قریب مشرکین کے ہو وہ اہل حرب کا قرار دیا جائے گا اور غیمت علی شار ہوگا ہیں اس کے ساتھ وہ وہ ایس میں سے ہا ور اگر مسلمانوں نے اس کو مشرکوں سے لیا اور مسلمانوں کے ایک قو می برتا کا ہو گا جو اور خنائم کے ساتھ ہوتا ہے اور امام غنائم کو تشیم کرچکا ہے یا اس کھوڑ ہے کو فروخت کرچکا ہے باہنوزئیں تقیم کرچکا اور نیس فروخت کیا ہے اور ریکھوڑ اجس کے قبضہ میں تھا وہ حاضر ہواتو وہ اس گھوڑ ہے کو مفت لے لے گا خواہ فی این تقیم کرچکا اور نیس فروخت کیا ہے اور اس کھوڑ اجس کے قبضہ میں تھا وہ حاضر ہواتو وہ اس گھوڑ ہے کو مفت لے لے گا خواہ فی تقیم کے بائے یا بعد تقیم کے اور اس کا تھم وہ می ہوگا جو مدیر وام ولد کے تقیم میں ہے۔ امام ابو یوسف وامام مجر کا قول ہے بیچیط میں ہے۔ اگر مسلمانوں نے غیمت ماس کی اور اس کو احراز نہیں کیا ہے بیہاں تک کو دشمنوں سے بینیمت سے لی تو بینیمت ان میں ہوگا ہو ہو ہو ایس کو دو ارالاسلام میں لاکر احراز کر لیا ہو پھر ایسا واقع ہواتو وہ سروں کے واسطے ہوگی پہلوں کے واسطے نہ ہوگی اور اگر پہلوں نے اُس کو دارالاسلام میں لاکر احراز کر لیا ہو پھر ایسا واقع ہواتو دوسروں پر واجب ہوگا کہ بیاموال غیمت پہلوں کو واپس کرویں اور جب امام نے یا نجواں حصرانگل کر باتی جاریا تھے ہوگی ہوں ہو ایس کو دوسروں پر واجب ہوگا کہ بیاموال غیمت پہلوں کو واپس کرویں اور جب امام نے یا نجواں حصرانگل کر باتی جاریا تھے ہوگی کو دوسروں پر واجب ہوگا کہ بیاموال غیمت پہلوں کو واپس کرویں اور جب امام نے یا نجواں حصرانگل کر باتی جاریا ہو پھر ایسا واقع ہواتو

ا مسلیب بمعنی چلیها جوشکل سولی نی موتی ہے اور انساری اس کی پرسٹش کرتے ہیں۔ تماثیل جمعنی مورت خواود وانسان کی ہویا کسی دیگر جاندار کی جمعنی میں دو کہ اور تیر کا علی میں کہتے اور تیر کا محلے میں کشفی میں ڈال کر پہنتے ہیں ا۔

<sup>(</sup>۱) موتى وغيروال الله تماثل (فركر) تمثال كى جعر (١) تصويري مورثم ر٢) فرمان شاى رفيروز اللغات) ..... (مانه)

فتاویٰ عالمگیری..... جاد 🗨 کیک 💎 کتاب السیر

دے دیں اور پانچواں حصداس کے پاس تلف ہوگیا تو اہل فشکر کے ہاتھ میں جو پچھ ہو وان کومسلم رہے گا اورائ طرح اگرائ نے پانچواں حصد نکال کراس کے مستحقین کو دیا اور باتی جار پانچویں حصاس کے ہاتھ میں تلف ہو گئے تو یانچواں حصدا پے مستحقین کومسلم رہے گا۔اگرامام نے پچھ نشیمت فشکر میں ہے بعض کے پاس دو بعت رکھی قبل اس کے کداموال غنائم تقسیم ہوں اوراس نے بیان ندکیا جو پچھاس نے کیا ہے یہاں تک کدمر گیا تو وہ پچھ ضامن نہ ہوگا یہ فقادئی قاضی خان میں ہے۔

اگرایس جماعت نے جن کوتوت ومنعت حاصل ہے دارالحرب میں داخل ہو کرغنیمت حاصل کی:

ا مام محد یے سیر کبیر میں فر مایا کہ اگر ایک یا دو تمن مسلمانوں یا اس قدرمسلمان یا ذمی جن کوقوت معت الصل نہیں ہے بدوں اجازت امام کے دار الحرب میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے غنائم حاصل کیے اور اس کو دار الاسلام میں نکال لائے تو سے سب انہیں کے واسطے ہوگا اس میں سے یا نچواں حصہ عنہیں نکالا جائے گا اور اگر امام نے ایسے داخل ہونے والے کواجازت دی ہو تو جو پچے حاصل کریں اس میں سے یا نجواں حصہ نکال لیا جائے گا اور جو باتی رہے وہ شک سبام غنائم کے ان میں تقسیم ہوگا یہ غاید البيان من ہے اور اگر الي جماعت نے جن كوتوت ومعت حاصل ہے دار الحرب ميں داخل موكر تنبيمت حاصل كى تو اس ميں یا نجواں حصہ ہے کہ امام لے لے گا اگر چہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو بد ہدا بدیس ہے۔ امام ابوالحن کرفی نے فرمایا کہ اگر دارالحراب میں دوفریق آپس می متفل ہوئے ایک و وفریق ہے کہ امام کی اجازت سے داخل ہوا ہے اور دوسر ابغیر اجازت کیا ہے حالانک یا وجودان کے اجتماع سے بھی ان کوتوت معت حاصل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پچھ نیمت حاصل کی تو جو پچھا سے لوگوں کو ملا ہے جس کوامام نے اجازت دی ہے اس میں سے یا تجوال حصد تکال کر باقی انہیں کے درمیان تقیم ہوگا کداس میں دوسر فریق والنظر كت نبيل كريكتے بي اور جو بچھا بياوكوں نے بايا ہے جن كوا جازت حاصل ندتھى تو ان مىں سے ہرايك نے جو بچھ يايا ہے و واس کا ہے کہ اس میں اس کے ساتھیوں میں سے کوئی اور دوسرے فریق میں سے کوئی شرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگر فریق اجازت یافتہ وغیرہ اجازت یافتہ دونوں ایک چیز کے لینے میں شریک ہوئے تو وہ ان میں لینے والوں کی تعداد پرتقسیم ہوگی پیرجس قدر اجازت یا فتہ لینے والوں کے حصد میں آئی ہے اس میں سے یا نجوال حصد لے کر ہاتی انہیں میں بحساب سہام نیمت کے تقتیم کردی جائے کی چنا نچاس فریق کے سب لوگ لینے والے اور غیر لینے والے اس میں سے حصد رسیدیا تمیں مے اور جو پچھاس فریق کے حصہ میں ہے جواجازت یا فتہ نہیں ہیں ووان کے لینے والول کے درمیان انہیں کی تعداد پرتقتیم ہوگی اوراس فریق میں جو مخص لینے میں شر یک ندتها اس کو پچھ نہ ملے گا اور اس میں سے پانچواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر فریق اجازت یا فتہ وغیرا جازت یا فتہ دونوں مجتمع ہو مجے کہ ان کے اجہاع سے ان کوقوت معت حاصل ہو گئ تو ایک جماعت نے جو پھی غنیمت حاصل کی و وان سب کے درمیان بعد پانچواں حصد نکالنے کے بدحساب سہام غنیمت کے تقلیم ہوگی اور اس طرح ہر گروہ نے قبل اکٹھا ہونے کے بابعد اکٹھا ہونے کے جو كيح حاصل كيا ہے دونوں كا علم بكساں ہے چنانچداس ميں سے يانچوال حصد نكال لياجائے كااور باتى ان سب كے درميان بحساب سہام غنیمت کے تعنیم ہوگا اور اگر و و جماعت جو باجازت امام وافل ہوئی ہے اس کوقوت منعت حاصل ہے اور انہوں نے غنائم حاصل کیے پھر ایسے ایک یا دوآ دمی جن کومنعت نہیں حاصل ہے بغیر اجازت امام کے دار الحرب میں چوروں کی طرح واخل ہوئے اورالشكر مذكور كے غنائم حاصل كرتے كے بعد ان سے ل محتے بحراس كے بعد انہوں نے غنائم حاصل كيے اور ايك دوجوبطور إدرون

ا کینی مقابلہ کرنے والوں کودور کرسکیں ۱۱۔ ع اس کیے کہ انہوں نے باوجود قوت دست نہونے کے بغیرا جازت امام کے اس طریقہ سے مال مام کی اجتراب کی انہوں کے اس طریقہ سے مال کیا تو وہ انہیں کاخل ہوگاہاں کر امام کی اجازت سے یا توت وسعت کے ساتھ ہوتے تو پانچواں حصد نکالا جانا ۱۲۔

کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے بھی نظر کے ملنے سے پہلے نئیمت حاصل کی اور اس کے بعد بھی حاصل کی تو ان سب نے جو پہلے حاصل کیا ہے اس میں سے پانچے ال حصد نکالا جائے گا اور باتی ان کے درمیان بحساب سہام نئیمت کے نقسیم ہوگا لیکن جو نئیمت ان دو کے ملنے سے پہلے اہل نظر نے حاصل کی ہے اس میں اہل نظئر کے ساتھ بیا لیک دوآ دمی جو بطور چوروں کے داخل ہوئے ہیں شریک نہ ہوں مجھر بیا لیک دو جو بطور چور کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے جو پچھ حاصل کیا ہے اس میں اہل نظکر شریک ہوں مجے بیسراج و باج میں ہے۔

اگراہام نے غنائم کوتھیم کرویا اور ہرحقد ارکواس کا حق دے ویا او نغیمت میں سے پکے خفیف باتی رہا کہ بسبب کوت الکر اور قلت اُس چیز کے تعلیم کی بازی ہے تو اہام اسلمین اس کوسیا کین پر صدقہ کروے اور اگر اہل فکر میں سے ایک قوم امیر فکر کے وقت حاجت وخی کے واسطے بیت المال میں واخل کیا تو اس کو یہ بھی اختیار ہے اور اگر اہل فکر میں سے ایک قوم امیر فکر کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہارے گر خور دور ہیں ہم یہاں زیاد و نہیں خم ہر کئے بی خاتم میں سے ہارے تن ہم کو تخینہ وائد از سے ور دور ہیں امیر فکر نے ان کوائی انداز سے دے ویا اور وہ چلے گئے جمان کے حصد سے باقیوں کا حصد زیادہ پڑاتو امیر السلمین اس کو حصد سے باقیوں کو ای انداز سے دیا اور وہ چلے گئے میں اس اس کو کھی کے میں اس کو کھی کے اور میں امیر کا کہ دیا ہوں کا حصد زیادہ پڑاتو امیر اسلمین اس کو صدفہ نہ کر دیا بھر اس امیر کا بھی ان کے قول کے کہ ما حلت میں ہوجائے گئے ان کوائی انداز سے ان کے قول کے کہ ما حلت میں ہوجائے گئے ان کوائی انداز سے ان کے قول کے کہ ما حلت میں ہوجائے گئے انداز سے ان کو کھی ہوئے کے اور ان سلمانوں کا ہے اس نے بذات خود جہاد کیا اور اس طرح تعلیم نین میں سے لیے تا وی ان کوائی اور اس کے بی خواس سے بوٹا کر ان می تعلیم کی سے اس خور کیا کوائی اور اس طرح تعلیم انداز کی ان اوان کیس اور اس اور اس کوائی اور اس کو تعلیم کو کہا ہم سے اس حق کیا تا وان کیس اور بیا وان کی اگر امام اسلمین کے تا وان کیس اور بیا وان کی اگر امام کے میں اس سے بوگا کہ اس کی خور ہوا ہے کہاں کی جہاں کی خور جہاں کی خور ہوا ہے کہا کہ سے میں گئر وہ بیا ہوں کی حاجت کے بھر جہاں کے حقور ہوان میں خور ہوان میں خور ہوا کہا کے تقراو سا کمین میں سے اس تی دور تی کی جہاں کے جور در اس کی تو ہوت کے بھر جہاں کے تور خور ہواں کو انہا کو ان کوائیا کے تقراو سا کمین میں سے اس تی دور در کے گئر ہو ہاں کو انہا کو انہا کو انہا کے تقراو سا کمین میں سے اس تقدر در دے گا۔

صاحب مقاسم كوبيا ختيار نبيس كهزيا دتى كوصدقه كري:

مشائے نے ذکر کیا کہ اس مقام پر تین نفر سردار ہیں اوّل امام اکبردوئم امیر فشکر سوئم صاحب مقاسم بینی وہ فض کہ جس کو تقییم غنائم کا کام سردکردیا گیا ہے پس صاحب مقاسم کو میا فقیار بی نہیں ہے کہ زیادتی کوصد قد کردے کر اور امیر فشکر کو میا فقیار ہے کہ ذیادتی کوصد قد کردے کر بیا فقیار نہیں ہے کہ بیت المال فقر ادمها کین پر فقیر وسکینوں کو قر ضددے دے اور اگرا کی فقیام مام اکبرکو بیا فقیار ہے ہے کہ ذیادتی کوصد قد کرے اور چاہے بیت المال مساکین پر مسکینوں کو قر ضددے دے اور اگرا کی فقیم نے غنائم حاصل کیے اور اس کو دار الاسلام میں نکال لائے اور وہ تقیم نہیں کے ملے یہاں تک کہ لوگ متفرق ہوکر اپنے اسپنے گر چئے گئے اور ان کے گھروں کا پید معلوم نہیں ہے گر جف گئے اور ان کے گھروں کا پید معلوم نہیں ہے گر جف گئے اور ان کے کھروں کا پید معلوم نہیں ہے گر جف اس کے اور ان کو صدقہ کردے گا اور اگر غنائم میں ہے گئے فق نے کوئی کے دیے رکھ چھوڑ نے کا پھراگرا کیک سال کر رحمیا اور کوئی طالب حاضر نہ دو اتو ان کوصد قد کردے گا اور اگر غنائم میں ہے گئے فقل نے کوئی

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کی کراس السیر

چزیطور غلول کے لیا اوراس کو شالا یا بہاں تک کہ فنائم تقسیم کردی کی اور ستھان غنائم متفرق ہو گئے پھراس کو لا یا تو امام کوروا ہے کہ اس کے تول کی تقید بین کرے اور اس سے لے کراس میں سے پانچواں حصہ ثال کرفقیروں وسکینوں کو و ہے دے اور باتی کورکھ چھوڑے یہاں تک کہاس کے ستحقین حاضر آئیں اور جب اس کے ستحقین نے نے امید ہوجائے تو اس کو صدقہ کردے اور یہ بھی روا ہے کہ اس کے قول کی تکذیب کرے او جو پھولا یا ہے اس میں سے پانچواں حصرات سے لے اور باتی چار پانچویں اور یہ بھی روا ہے کہاس کے قول کی تکذیب کرے اور چوکھ لایا ہے اس میں سے پانچواں حصرات سے لے اور باتی چار پانچویں خودات نظل موجائے تو اس سے باس کی بیاس شام اور کہ جو جائے تو اس کے اس کی اس شام کی بیاس شام کے باس شام کی بیاس موجائے تو اس کے اختیار ہے چا ہے صدفہ کی تو اس کی محمد قد کی اجازت نددی تو بیضا میں ہوگا لیکن احسن وہی ہے کہا مام کودے دے کذا تی انجیا ۔

فتىل: كان

تعفیل کے بیان میں

ام مجر نے فر مایا کہ قاتل اسباب متعقل کا بنفس انقتل مستحق نہیں ہوتا ہے تا وقت کدامام پہلے قبل کرنے ہے اس کے واسطے سعنیل نہ کر ہے یعنی یوں کہددے کہ جس مجاہد نے کسی کا فرکوقیل کیا تو اس کا اسباب اس قاتل کا ہے اور یہ ہمارے سب علماء کا غد ہمب

ہاور اگر پانچواں حصہ نکال لینے کے بعد تحفیل کی بائیلو رکہ امام نے سربیدوانہ کیا اور ان سے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس ہیں سے بعد پانچواں حصہ نکال لینے کے تبہارے واسطے تبائی یا چوتھائی ہے پھر باتی ہی تم لوگ نظر کے شریک ہوتو یہ مطلقاً جائز ہال طرح یہ بھی جائز ہے کہ امام نے کوئی سربید (بھونانظر بینی ہو ہے تقرکا ایک حصر قبل) روانہ کیا اور ان سے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس ہی محل سے تبہارے واسطے تبائی ہے پو تھائی ہے پھر باتی ہی تم لوگ نظر والوں کے ساتھ شریک ہوئیں بیروا ہے اگر چہاں ہی شمس میں جو نظراء کوئی ہے ان کے تک کا ابطال لا زم آتا ہے کہ بعد شمس کے لینے سے تفلیل ماجی ہیں ہے تبیل کا چوتھائی مطلبقاً نظل کی ہوتو ان کوتہائی یا چوتھائی تمام تغیمت میں سے پہلے کہ بعد و یکھا جائے گا کہ اگر ان کے واسطے تبائی یا چوتھائی مطلبقاً نظل کی ہوتو ان کوتہائی یا چوتھائی تمام تغیمت میں سے پہلے کہ ان جو تھائی تمام تغیمت میں سے پہلے کہ ان کوتھائی تعلیم بھی تھر باتی ہوں گا اور سربیوا لے جن کوئی تو تھائی کوئی بعد یا نچواں حصد نکا لے کے کی ہوتو پہلے تمام تغیمت میں لوگوں میں شامل ہوں گا وراگر اہل سربیہ کو واسطے تبائی یا چوتھائی کی نظل بعد یا نچواں حصد نکا لیے کہ ہوتو پہلے تمام تغیمت میں سے بانچواں حصد نکائی کر باتی میں ہوتو پہلے تمام تغیمت میں خواں مصد نکائی کر باتی میں شام کی ہوتو پہلے تمام تغیمت میں خواں میں شام کوئی کر باتی کوتمام نظر پر مع اہل سربیہ کے جساب سہام خور تقسیم کر دیں میں گائی کر باتی کوئیا میں تنہ کی کر باتی تعیم کر دیں گائی کر باتی کوئیا میں کوئیا کہ کہ کہ کوئیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کوئیا کہ کہ کوئی کی کر دیں گائی کر دیں گائی کر باتی کوئیا کہ کر کر ان کوئیا کہ کہ کہ کوئی کی کوئیا کہ کوئیا کہ کہ کہ کوئی کی کر باتی کوئیا کہ کر باتی کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کوئیا کہ کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کوئیا کہ کوئیا کوئیا کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کوئیا کوئیا

ا مام کونہ جا ہے کہ کا فروں کی ہزیمت واسلام کی فتح کے روز تحقیل کرے اور ای طرح یہ بھی نہ جا ہے کہ آئل ہزیمت و فتح کے تعقیل مطلقا کرے یدوں استثانا وروز ہزیمت و فتح کے یعنی یوں کیے کہ جن ہے جس کا فرکول کیا اس کا اسباب اس کا ہے یا جس نے کوئی قیدی گرفتار کیا وہ اس کا ہے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ جس نے جو کا قرقل کیا قبل ہزیمت کفارو فتح اسلام کے تو اس کا اسباب تا تاکل ہی کا ہے۔ باو جود اس کے کہ یہ جا ہے ہیں اگر امام نے اس طرح مطلقا عقیل کی کدروز فتح کو استثناء نہ کیا تو تعقیل نہ کور یروز فتح و ہزیمت جو عازی جس کا فرکول کرے گا اس کا اسباب اس غازی کا ہوگا یہ بچیا ہیں ہے

امام محر نے فرمایا کہ اگرامام نے کہا کہ جس نے جس کا فرکونل کیااس کا اسباب ای قاتل کا ہے پھرا کیک غازی نے ایک کا فرکو بھرور ا ( کمائل) کیااہ در دوسر سے غازی نے اس کونل کر دیا ہیں اگراؤل نے اس کا فرکو ایسا مجروح کیا ہو کہ ایسے ذخم سے زندہ فہیں دوسکہ اگراؤل نے اس کا ام مشورہ سے دائل کفر کو مددد سے ہو و اس بہلے غازی کا ہوگا اور اگراؤل کے زخم سے بیزندہ دوسکہ و بیا یا وجوداس زخم کے اس بیل ہاتھ یا کلام مشورہ سے مددد سے کی قوت ہوتو اس کا اسباب دوسر سے غازی کا ہوگا کہ موانا چا ہے کہ اگرامام نے مغیل بعد مس کی بعنی مثلاً یوں کہا کہ جس نے کسی کا فرکونل کیا تو پا نے واس حصہ لیے کے بعد اس کا اسباب اس قاتل کا ہوگا اور اگر مطلقا اس کے اس میں سے لیا جائے گا اور اگر مطلقا اس کے اسباب کونفل کر دیا یعنی یوں کہا کہ جس نے جس کا فرکونل کیا اس کا باپ اس قاتل کا ہے تو اس صورت میں اسباب میں سے بانچواں حصہ نہا جائے گا اور اگر مطلقا اس بی سے اسباب میں سے دوسل ہونے گا اور اگر مطلقا اس بی سے بی بھول میں ہے۔

اسلوب عربیت سے مسائل اخذ کرنے میں احتیاطیں:

من انعالانے کے بعد اس سے قال کر کے اس کوئل کیا تو وہ مستحق اسیاب ہوگا بیمچیا سرتھی میں ہے۔

اگرامیرلشکر نے کہا کہ جس نے اسلیم میں ہے کی کا فرگوتل کیا وہ اس کے اسباب کا مستحق ہے گردو غازیوں نے کی کو قتل کیا تو اس کے اسباب کے ستحق نہ بہوں گے اور نوا در بن ساھ بھی امام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہا گراگر کی مسلمان سے کہا کہا گراگر تو نے اس کا فرگوتل کیا تو اس کے اسباب کے ستحق نہ بہوں گئر کہا تو نے اس کا استحق ہیں اس مسلمان اورا یک دومر سے سلمان دونوں نے اس کوتل کیا تو پورا سامان ای مسلمان (جس کوامیر نے خطاب کیا تھا کہ اگر تھے نے اس کا فرگوتل کیا اان دی کوخاصہ یا دی مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے قلال منتحق میں نہ کور ہے کہ اگرا مام نے دی مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے قبل کیا ان دی کوخاصہ یا دی مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے قبل کیان دی کوخاصہ یا دی مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے قلال قریب کو خاصہ یا دی مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے قلال ان کے اور لوگ بھی تر یک ہو ان لوگوں کے ساتھ سوائے مسلمین کے تو بیر سب سے سب مال غیمت میں شریک ہوں گے اور قربایا کہ بیہ صورت مشابہ مسلمین کے تو بیر سب سے سب مال غیمت میں شریک ہوں گے اور قربا کہ کہا کہ اگر تو نے ایک کا فرکوتل کیا تو تیر سے صورت مشابہ مسلمیل کے جس میں ہوگا ہوران گر تو کے ایک فرکوتل کیا تو اس کے واسطے خاصہ اقل مقتول کا اسباب ہوگا ہوران میں سے ایک ان کر قبل کیا تو اس کے واسطے خاصہ اقل ماسباب ہوگا ہوران میں سے ایک نے دی کا فرد ل کو قبل کیا تو اس کے واسطے خاصہ اقل کا اسباب ہوگا ہوران میں سے ایک نے دی کا فرد ل کو قبل کیا تو اس سے دائے گرائی تات سے دی کر ایک ان کر تو کیا تو اس کے داسطے اس کا اسباب ہوگا ہوران میں سے ایک نے دی کا فرد ل کو قبل کیا تو ان سب سے اسباب کا مستحق ہوگا ہوران جس سے دی کر اسلمان ہو ۔

اگر کسی مرد معین ہے کہا کہ اگر تو نے کا فرکوئل کیا تو تیرے واسطے ان کا اسباب ہیں اس نے دو کا فروں کو ساتھ ہی ٹل

کیا تو اس کے واسطے ان جی ہے ایک کا اسباب ہے ہیں دونوں جی ہے ایک اسباب ہیں کو چاہا اختیار کرے اور اختیار کرنے کا

کام اس قائل کو ہر دہوگا نہ امام کو کذافی النظیر بیاور ای طرح اگر امیر نے کہا کہ اگر تو نے کوئی قیدی حاصل کیا تو وہ تیرا ہوگا ہی اس

نے آگے چیجے دوقیدی پکڑے تو پہلا قیدی اس کا ہوگا اور اگر اس نے ساتھ ہی دوقیدی پکڑے تو ان جی ہے ایک جھانٹ لینے کا

اختیار اس کو ہوگا اور اگر سرکوں کی صف جی ہے دی مشرک نکل کر میدان جی اقبال کرنے کو آئے اور مبار ز (عتائل کہ ان کے سامان کے واسلے آئی ہوا اس کے اسلے منتول کا

تہارے واسلے ہوں گے ہی بی مسلمان نظے اور ہر مسلمان نے اپنے مقائل کو آئی کیا تو استحسان ہر قائل کے واسلے اپنے منتول کا

اسباب ہوگا اور اگر انہوں نے نوشر کوں کوئل کیا تو رسواں بھاگ گیا تو استحسانا ان کے اسباب کے سی جو سلمانوں کے سیمحیط سرخی بیں

ہے ۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے کا فرکوئل کیا تو اس کے واسلے اسباب ہے پھر ایک ذمی نے جو سلمانوں کے ساتھ ہو کر اقال کر تا تھا

می کا فرکوئل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا۔

اس طرح اگر کسی تا جرنے کسی کا فرکولل کیا تو وہ بھی اس کے اسباب کا مستقل ہوگا خواہ قبل اس کے وہ قبال کرتا ہویا نہ کرتا ہو اور اس طرح اگر کسی تا جرنے کسی کا فرکولل کیا تو وہ اپنے مقتول کے اسباب کی مستحق ہوگی اور اس طرح اگر غلام نے کسی کا فرکولل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ وہ اس ذفت تک مسلمانوں کے ساتھ ہوکر قبال کرتا ہویا نہ کرتا ہو بہر حال بیادگ اپنے مقتول کے اسباب کے مستحق ہوں مے اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی کا فرکولل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہے اس اس

عرائیں چھوڑا ہے بلکہ اتفاق ہے وہ رہا ہوکراس کے ساتھ مقابل ہوالی مسلمان نے اسے آل کیا اورعد ابخرض حصول اسہاب چھوڑ ناحیف وحرام ہے کہ تظریجہا دئیں بلکہ بحال ہوئی ۱۲۔ ع شعین کی تعلیل کرنی شل خیر معین کی تعلیل کے بیں ہے ۱۶۔

کلام کوبعض نے شنا اور بعض دیگر نے نہ سنا پھر کی نے ایک کا فرکوئل کیا تو مقتول کا اسباب اس کو بطے گا اگر چاس نے کلام امام کونہ سا ہو۔ اگر امام نے کوئی مربید وانہ کیا اور اپنے اٹل فشکر ہیں کہا کہ ہیں نے اس مربیہ کے واسطے چہار م ختیمت نقل کر دی حالا نکہ اللہ مربیہ ہیں ہے اس کو کسی نے نہ سنا تو استحسانا اٹل مربیہ کوفل ملے گی اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے قیدی پکڑا وہ ای کا ہے پھر ایک نے وو یا تین قیدی پکڑے چیز لا باس کے واسطے اس چیز ہیں ہے تعوز اہوگا پھر ایک فخص کی ہر ہے جو اسلے اس چیز ہیں ہے تعوز اہوگا پھر ایک فخص کیڑے ہیں اس کے اور اگر امیر نے کہا کہ جوفض تم ہیں ہے اس کو و ہے و سے کہ بیا تھیا را بھر کے اور اگر امیر کے اور اسلے اس کا اسباب ہوگا پس اس نے کسی اجبر کو جو مشرکوں کا حزوور تھا اور اس کے ساتھ فدمت گذرا تھا یا ایسے فض کو جو نموذ اور اس کے ساتھ فدمت گذرا تھا یا ایسے فض کو جو نموذ بالنہ مرتبہ ہوگا ہیں اس نے کسی اور کہ تا تھی تھی تو اس کے ساتھ فدمت گذرا تھا یا ایسے فض کو جو نموذ بالنہ بالنہ مرتبہ ہوگا اور اگر قبال نے کہا کہ جو جو بدق فرکر سرکوں حربیوں کے ساتھ فرد میں گیا تو تا کہا کہ اسباب بالنہ میں تا ہم کہ تو اس کا سباب کا مستحق ہوگا اور اگر قبال نہ کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر آبال نے کہا کہ جو جو نہ اور آبی کیا تو اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر قبال نے کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر قبال نے کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر قبال نے کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر قبال نے کرتی تھی تو اس کیا تو اسباب نہ بیا ہے گا۔

اكر كافرول نے شكست كھائى اورمسلمانوں نے ان كا پیچیا كياتو تھم تفيل مذكور باقى رہے گا:

اگر کشکر اسلام دارالحرب میں داخل ہوا اور قبل از انکہ قبال کی تو بت مینچے امیر کشکر نے کہا کہ جس نے تمکی کا فرکو قبل کیا اس کے داسطے اس کا اسباب ہوگا تو بیتھم تعفیل کا ہر تیس کے حق میں ہے جس کو دارالحرب میں اپنے اسی جہاد میں قبل کریں برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ بیلوگ دارالاسلام میں واپس آئیں اور اگر اسی روز یا ہم مسلمانوں ومشرکوں کے درمیان لڑاتی ہوئی اور کوئی فریق دوسرے سے منہز م ندہوا جی کہ چردوسرے روزلا ائی ہوئی اور کی سلمانوں نے کی کا فرکوٹل کیا تو اس کے اسباب کا ستی ہوگا ہو واسطے کہ بنگ اور سلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو ہوگا ہی واسطے کہ بنگ اور سلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو ہم شمل فہ کور باتی رہے گا اور اسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو ہم شمل فہ کور باتی رہے گا اور اسلمانوں ان کے ہم شمل فہ کور باتی رہے گا اور اسلمانوں نے اپنی تا ہی اور سلمانوں نے اپنی تا ہی اور سلمانوں نے اپنی تو اپنی تو بیٹ ہور کی اور اسلمانوں نے اپنی جا بی اور سلمانوں نے ان کا بیچھا کہ اور سلمانوں نے ان کا بیچھا نہ کیا چھر سلمانوں کے اسلمانوں نے اپنی ہوئے کو کہ سلمان نے کئی ایسے کا فرکوئی کی اور سلمانوں نے اس کا بیچھا نہ کیا چھر کی اور اسلمانوں نے کئی ایسے کا فرکوئی اور اسلمانوں نے کئی ایسے کا فرکوئی کیا جو فلست کھا کر یہاں پناہ گر ہوا ہوا تو اس کے اسماب کا مستی نہ ہوگا اور اس طرح اگر سلمانوں نے کئی ایسے بھر اور کی بیچھا کہ جو فلس اسلمانوں نے کئی ایسے کا فروں کے جن کا تھا قب کیا ہے ۔ اگر کوئی بطرین کی اسلمانوں کے جن کا فرکوئی مسلمان نے فل کیا تو اس کے اسباب کا مستی نہ ہوگا اور اگر ایسے مقام پر ہوگا ہوں کے جو کھی ہوگی ہوگی ہوگی کے اسلمانوں نے والے تھی نہ ہوگا اور آگر ایسے مقام پر ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی اور آگر ایسے دائل کوئی باتھیاں تھر دور ان میں جو کہ اور آگر امیر نے والا مستی نہ دوگا اور آگر امیر نے والا سکم تو تو ہوگی تو کہ ہوگئی تم میں ہوگی اور آگر امیر نے والا سکم نے نہ کوئی تو کہ ہوگئی تم میں ہوگیا ہوگی تا می کہ ہوگئی تو کہ ہوگئی تو کہ ہوگی تو کہ ہوگی تو کہ ہوگئی تو کہ ہوگی تو کہ ہوگی تو کہ ہوگئی تو کہ ہو

اگر مسلمانوں وکا فروں نے قبال کے واسطے مغہ بندی کی اور اس وقت میں امیر فشکر نے مسلمانوں ہے کہا کہ جو فض کی کو فرکا سرالا یا اس کے واسطے فنیمت میں ہے پانچ سودرہم ہیں تو بیم دوں کے سروں پر ہوگی نے لڑکوں کے سروں پر چنا نچے جو فض کی مرد کا فرکا سرالا یا وہ سخق پانچ سودرہم کا ہوگا ور نہیں اور بخلاف اس کے اگر ایسی حالت میں کہ کفار فکست کھا کر بھاک کے اور لا ان تھم کی ہے امیر فشکر نے کس سے زبان عربی میں کہا کہ من جاء براس فلہ کہ الیتی جو کوئی راس الا یا یعنی سرالا یا اس کے واسطے پانچ سودرہم ہیں تو بیتی تو بیوٹی نے مردوں کے سرکا ٹ لانے پر ۔ اگر زیدا کی مردکا فرکا سرالا یا اور کہا کہ میں نے اس کوئل کیا مراس زید نے لیا تو جو فیض اس مقتول کا سرالا یا ہے وہ بی پانچ سودرہم کا سمل اور اور گوئل کے گواولا تا لازم ہیں چنا نچے سورہم کا سمل اور اس کا اور اگرا کہ فیض کیا ہے قبول ہوگا اور دو مرسے پر اپنے دعویٰ کے گواولا تا لازم ہیں چنا نچے اگر اس کے واسطے پانچ سودرہم کا سمل ویا جوئل کے گواولا تا لازم ہیں جنا نچے سرکا سرکا سے نے مسلمان کواہ ہیں گئی کے کہا کہ بیسر دشمنوں میں سے ایک محتمل کے واسطے پانچ سودرہم کا سملی میں نے اس کوئل کیا ہے تو ل بوگا جو مرسم کیا تھا اور اس نے اس کا سرکا نے لیا اور جوشمی سے لیا اور مسلمانوں میں نے اس کوئل کیا ہے تو ل بوگا جو مرسم کیا تھا اور اس نے اس کا سرکا نے لیا اور جوشمی سے ایک میں نے اس کوئل کیا ہے تو ل بوگا جو مرسم کیا تھا اور اس نے اس کا سرکا نے لیا اور جوشمی سے ایک جو مرسم کی جو مرسم کی جو مرسم کی جائے گی۔

یاں وقت ہے کہ یہ معلوم ہوکہ یہرکسی مشرک کا سر ہے اور اگر شک پیدا ہوا گیا کہ یہ سلمان کا سر ہے یا مشرک کا سر ہے
اور معلوم نہیں ہوتا ہے تو علامت سے شنا شت کی جائے ہیں اگر اس پر علامت مشرکان ہومثلا اس کے بال کتر ہوئے ہوں تو وہ مستحق نفل ہوگا اور اگر اس طرح بھی شنا خت نہیں مستحق نفل بدہوگا اور اگر اس طرح بھی شنا خت نہیں ہوسکتی اوا شعبا ہموجو در باید ندکھلا کہ مسلمان کا سر ہے یا کا قرکا تو لانے والاستحق نفل نہ ہوگا اور گر زید ایک سرلایا کہتا ہے کہ جس نے مسلمان کا سر ہے یا کا قرکا تو لانے والاستحق نفل نہ ہوگا اور گر زید ایک سرلایا کہتا ہے کہ جس نے اس کوئل کیا ہے اور اس کے ساتھ عمر و ہو ہ کہتا ہے کہ اس کو جس نے ہی تل کیا ہے اور زید سے تم طلب کی ہیں زید نے تشم اس کول

(تم کھانے سانار کیا است) کیا تو تیا سادونوں میں سے کوئی ستی تفل نہ ہوگا اور استحسافا عمر وکو مال نفل ویا جائے گا۔ اگر دوآ وی ایک سرلائے کہتے ہیں کہ ہم وونوں نے اس کوفل کیا ہے اور سرفہ کوز دونوں کے قبضہ میں ہے تو مال نفل ان دونوں کے درمیان تضیم کیا۔ جائے گا اور ای طرح اگر تین آ وی یا زیادہ ہوں تو بھی بھی تھم ہے بیرمحیط میں ہے۔ اگر امپر کفٹکر نے کہا کہ جواس شہر کے دروازہ سے یاس قلعہ کے دروازہ سے بالی قطعہ کے دروازہ سے بالی مطمورہ کے دروازہ سے داخل ہواس کے واسطے ہزار درہم ہیں پھر مسلما توں میں ہے ایک قوم ہجوم کر کے ایک اس میں داخل ہوگئی پھرآ گے اُس کا ایک دوسرا دروازہ بند نظر آیا تو ان لوگوں کے واسطے فل کا استحقاق ہوگا اور ان میں ہوا کہ جواس میں داخل ہوا اس کے واسطے چہارم فنیمت ہے پھر دس میں داخل ہوا تا سے جہارم فنیمت ہوگئی ہو تھر درم اور اور اور اور کی جس میں سب شر یک ہوں می اور اگر داخل ہوا پھر دوسرا داخل ہوا تو ہو کہ اس میں میں میں سب شر یک ہوں میں اور اگر داخل ہوا پھر دوسرا داخل ہوا تو ہرا ہرا ہے سب داخل ہونے والے اس مقد ارتفل میں شر یک ہوتے جائیں میں میں سب شر یک ہوں میں اور اگر داخل ہوا تھی ہوئے ہوئے۔

### اگرامیر نے تنین اشخاص معین ہے کہا کہ جوتم میں سے اس قلعہ کے درواز ہ سے اوّ لا داخل ہوا اس کے

ے تولہ بخلاف اس کے الح مرجم کہتا ہے کہ توجی یہاں مغبور جی بہاں عبارت تبیرد ہے کر برخلاف اصل نیز کے ہوں تھی بخلاف الوقائی ہی وخل افلہ جاریہ بعنی قلقے ہے فاید یعلی لکاوا حد قیمت جاریہ بعنی قلقے ہے فاید یعلی لکاوا حد قیمت جاریہ والے نے اصل نیز کی عبارت بھی حاشیہ پر کھی کھی کردی ہے اس عبارت پر نظر کرنے ہے تر دواقع ہوا اور دوی عبارت سے ہی ہی بن بس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جوعبارت ستغیر کی عبارت بھی حاشیہ پر کھی کھی کردی ہے اس عبارت پر نظر کرنے ہے تر دواقع ہوا اور دوی عبارت سے ہی ہی بس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جوعبارت ستغیر کئی وہ فلط ہے اور جد لئے والے کی فلا فیمی فلا بھر کے کہ حاصل مقام ہے کہ اور اگر امیر نے بلا اضافت کہا مثلاً جوداخل ہوا اس کے لیے بڑار درجم یا غلام یا بلا بی بالدی ہوتو الکی صورت میں و بحثے گا جو حاصل ہوزیا دہ کہ گئی نے بلا اضافت کہا مثلاً جوداخل ہوا اس کے لیے بڑار درجم یا غلام یا بلا بی کہا ہوا اس کے ایک خود میں ہوتا ہوگا ہوا اور واشح ہو کہ خلا ہوا اس اس کے ایم بران دو می کہ دخلا ہوا اور واشح ہو کہ خلا ہوا اور واشح ہو کہ خلا ہوا اور واشح ہو کہ خلا ہوا اس مورت میں جائے گا اور واشح ہو کہ خلا ہوا اور وی بی برخوں نے مقام کو ت مجما اور وی بارت بدل ڈالی متعدیرا ا

واسطے تین راس بردے ہیں اور درم کے واسطے دوراس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے:

ا گرائکا نے والوں نے ان کواٹکا یاحتی کہ جب نے تک پہنچ تو رشی ٹوٹ کئی اور بیادگ قلعہ میں کرے تو الیکی صورت میں بھی مستحق نقل ہوں مے اور اگر امیر نے کہا کہ جواق ل داخل ہوااس کے واسلے تین راس بردے ہیں اور جو درم داخل ہوااس کے واسلے دوراس اور جوسوم داخل ہوااس کے واسطے ایک راس ہے ہی ایک داخل ہوا پھرایک اور داخل ہواتو ہرایک اس قدر کاستی ہوگا جو اس کے واسطے بیان کردیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہتم میں جو داخل ہوا اس کے واسطے تین راس بردے ہیں اور دوئم کے واسطے دو راس ادر سوم کے واسطے ایک راس ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر تینوں ساتھ بی داخل ہوئے تو اوّل وٹانی کی نفل باطل ہوگئی اور ٹالٹ کی نفل میں بیاوگ سب مشترک ہوں ہے اوراگرا د کی مرتبہ دوایک ساتھ داخل ہوئے تو اوّ ل کی نفل باطل ہوئی اور دوئم کی نفل میں بیہ وونوں شریک ہوں کے اور اگر کسی مرو ہے کہا کہ اگر تو اولا داخل ہوا تو ہی تھے کھانا ندوں گا (می تھے پی لال ندوں کا) اور اگر تو دو بارہ۔ دافل ہوا تو تیرے واسطے دوراس بروے ہیں۔ پھروہ اوّ لا داخل ہوا تو قیاساً اس کے واسطے پچھٹیں ہے مگر استحسانا و فعل مشروط لینی دوبردے کامتی ہوگا اور اگراس سے میلے اسی تفکونہ ہوئی ہوتو وہ کھستی نہ ہوگا اور اگر امیر نے تین اشخاص معین سے کہا کہ جوتم میں سے اس قلعہ کے درواز وسے اوّلا داخل ہوا اُس کے واسطے تمن راس بردے ہیں دوم کے واسطے دوراس اورسوم کے واسطے ایک راس ہے چران تیوں میں ہے ایک مرداس قلعہ کے درواز وے دافل ہوا حالا نکہ اس کے ساتھ مسلمانوں میں ہے ایک جماعت ہے تو تین بردے ای کے واسطے ہوں مے کہ امیر نے ان تین کی طرف اس تعفیل میں اضافت کردی ہے چنا نجے یہ کہددیا کہ تم میں ے يس مراداس كى اوّل سے سيهوكى كرتم على سے جواول داخل موخوا و تنها يا عام كے ساتھ آيا تونيس ديكتا ہے كراكر امير نے يوں کیا کہ دوآ دمیوں میں ہے جواؤل داخل ہو پھرایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چند بہائم تھس گئے یا کہا کہ مردوں میں ہے جو اؤل داخل ہو پھر ایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چندعور تیں تھس تمکیں تو بیاؤل داخل ہونے والاستحق نظل مشروط ہوتا ہے پس اليا بي مورت لدكور ويس بعي بـــ

اگرامیر نے بینوں ہے ہوں کہا کہ تم میں ہے جو محض کہ لوگوں ہے بیل اولا داخل ہواتو اس کے واسطے اس قد رنفل ہے پھر
ان میں ایک داخل ہوا اور اس کے ساتھ دوسر الحض بھی انہیں تمن میں ہے اور لوگوں مسلمان یا کا فروں میں ہے داخل ہواتو اس کے
واسطے پچھا استحقاق نہ ہوگا۔ اگرامیر نے کہا کہ مسلمان واضل ہواتو و فضل ندگور کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے واسطے تمن برد ہے ہیں
پہلے ایک ذی داخل ہوا پھر ایک مسلمان داخل ہواتو و فضل ندگور کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لوگوں میں جو
شخص اقراق اس میں داخل ہوا اس کے واسطے تین برد ہے ہیں پھر ایک ذی پہلے داخل ہوا پھر ایک مسلمان داخل ہواتو مسلمان نہ کور
مستحق نفل نہ ہوگا۔ اگرامیر نے کہا کہ بھر محض کہ تم میں ہواگا اس قلعہ میں داخل ہوا اس کے واسطے ایک برد ہ ہوگا ہو گا تری
ایک ساتھ داخل ہوئے تو ہرایک داخل ہونے والا ایک راس کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ جو داخل ہوا یا کوئی مرد کہ
داخل ہواتو ہے تھم نہیں ہے اس واسطے کہ ہیکھر ایک فرد کے واسطے ہا وراگر امیر نے کہا کہ جو فض تم میں پائچواں داخل ہوا اس کے واسطے ہوا یک داخل ہوا تی کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے کہا کہ جو فض تم میں پائچواں داخل ہوائی کہ موسلے ہوگا ہوئی داخل ہونے والا پانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے کہا کہ جو فض تم میں بائچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے والا بائے دائل ہونے والا پانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے کہا کہ جو فض تم میں بائچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے کہا کہ دو فرس بانے کے اس کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے کہ با کہ دو خوال پانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے کہا کہ دورے والا پانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو ہے کہ میں ہے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے سونا پایاوہ اس کا ہے یا کہا کہ جس نے جاندی پائی وہ اس کی ہے پھر ایک فخص نے آلوار جس می جاندی یاسو نے کا صلید ہے پائی تو بیصلید (زیروآ رائش جسے آلوار کے تبعد پرطلائی ونقر ٹی زیر بناتے ہیں اس کا ہوگا اور تکوار نمٹیمت میں

اگرامیر نے کہا کہ جس نے زیور پایاوہ ای کا ہے پھرایک نے کا فروں کے بادشاہ کا تاج پایا تو ہے اُس کا نہ ہوگا:

اگر مرخ (زین بسی بی بادی کاکام ب) مفضض یا لگام مفضض یا جلد بندهی ہوئی مفضض جسیس وہ اپنی کتا ہیں لکھتے تھے
ایسے فخص نے پائی جس کی نبست اہام نے سوناہ چاندی نئل کردی ہے تو اس کوفقا چاندی سلے گی اور اسل شے داخل نئیست ہوگی اور گئی جس بی گئین ہے مب ای طرح اگرسونے یا چاندی کا ہوگا اور اس میں ہے مب میں خاند کی کی کیلین اس طرح بڑی ہیں کداگر اس نے مجدن کال کر فئیست ہی موالی کے خیرت کی کیلین اس طرح بڑی ہیں کداگر اس نے جدا کی جانبی تو دروازہ تباہ ہو جائے تی کہ دروازہ نہاتی رہ تو ایک حالت میں اس کو پکھرنہ لے گا اور اس طرح اگر زین میں اس کو پکھرنہ لے گا اور اس برائی یا وہ پہلیاں اس طرح ہوں کدا کھاڑ لینے کی صورت میں زیم نہیں رہتی ہے تباہ ہوئی جانبی موقی اس کو پکھرنہ لے گا اور اگر اس نے اپنی عالی میں اس کو پکھرنہ کے گا اور اگر اس نے اپنی تاک سونے کی بنوا کر لگائی ہوتو اس کو بیٹر ایک نے بائد ھے تی تو اس کو بیسونا نہ لے گا اور اگر اس نے اپنی تاک سونے کی بنوا کر لگائی ہوتو اس کو بیٹر ایک سے گی اور اگر اس نے اپنی تاک سونے کی بنوا کر لگائی ہوتو اس کو بیٹا کہ سے گی اور اگر اس نے کہا کہ جس نے زیور پایا وہ وہ کا کا جو اس کا جو گا اور اگر اس نے موقی ایل تو بیاس کی شرو گا کان اس کی اس جو تا امام اعظم کے نیور پایا وہ اس کا جو گا اور اگر اس نے موقی ایل تو حت یا ذمرہ پایا جس میں پھیسونا نیس ہوگا تھا تھا ہو اس کے جو سونا کہ میں گی سونا تیس کی کھرسونا نیس ہوگا اور اگر اس نے موقی یا یا تو حت یا ذمرہ پایا جس میں پھیسونا نیس ہوگا اور اگر اس نے موقی یا یا تو حت یا ذمرہ پایا جس میں پھیسونا نیس ہوگا اور اگر اس نے موق اس کے جو س گے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے لو ہا پایا و وائ کا ہاور جس نے سوائے اس کے پچھ پایا تو اس کو اس کا ہوگا کیونکہ وہ غیر صدید ہاور
ای کو ملے گا خواہ پتر ہو یا برتن یا ہتھیا روغیر ہ اور رہا ہشن تا توا راور چھری سواس میں سے نصف اس کا ہوگا کیونکہ وہ غیر صدید ہاور
اگر کہا کہ جس نے سوتا یا جا تھی پائی و واس کی ہے چرا کیک نے سونے کی باشت کا کپڑ اپایا پس اگر سوٹا اس کا تار ہوتو اس کو پچھن ملے گا
یہ پیلا سرخسی میں ہے۔ اگر امیر نے آئل لفتکر سے کہا کہ جس نے تم میں سے سوتا پایا تو اس میں سے اس کے واسطے اس قد رہے تو اس
یہ مطابق ہے کہ تھیذا کھاڑنے سے ضرر فاحش ہویا نہ ہوا ورشاید کئی تھوار کے مائند تنصیل ہوا ا۔ یا بھن نیام بینی کوار و تیز کامیان جس میں ان

المركباكة جس في ورون عاصل كياتوبيلفظ روني اوركتان كے كيرو ول يرجو گا:

قال المحرجم ہمارے عرف بھی ہراز ہرتم کے کپڑے فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں پی خصوصیت رہیمی وروئی و کتان کی نہیں ہے اور لفظ ہر کا استعال بطور عرف نہیں ہے۔ توب کا اطلاق شامل ہے دیاج کو برنسوں کو بینی سندس وقر و کساء اور اس کے مانند کو اور نہیں شامل ہے فرش و ٹاٹ و کمل و پر دوو غیرہ کے مانند کو اور اس لفظ کے تحت بھی ٹو پی و عمامہ داخل نہیں ہے اور لفظ متاع کا اطلاع کپڑوں وقیص وفرش و پر دوں پر ہوتا ہے ہیں اگر توب کی نفل کر دی اور اس نے ان جس سے کوئی چیز پائی تو اس کا مستحق ہوگا اور اگر ظروف و چھا گلین و قیقے و چیلیاں تا نے یا چیل کی پائیس تو اس کو پچھونہ ملے گا۔ اگر امیر نشکر اسلام نے دار الحرب جس واخل

ا تولددرا جم معزوبه فابرايه بهويهاور مجي بيه بينار بائه معزوبها اسع جزرت جيم وسكون زامنقو طه بعد ورا مهمله كوسيند فربهاورجز روجمعني ايك كوسيند فرياا ر

امیر نے دیوار قلعہ یرکسی کود یکھا کہ جس نے اسکوگرفی ارکیااسی کا ہے پھر مروفدکوردیوار برسے باہر کی جانب گریزا:

اگر یعنی دیوار قلعہ ہے باہر کی طرف گر پڑا حالا نکدامیر نے اس کی گرفیاری کے واسطینیل فدکور مقرد کر دی تھی پھراس کو کسی سلمان نے تیر مادکرگرادیا تو و فیل کا مستحق ہوگا اوراگر کو کی صلمان نے تیر مادکرگرادیا تو و فیل کا مستحق ہوگا اوراگر کو کی فیصل دیا تو اسلامی کے تیر مادکرگرادیا تو و فیل کا مستحق ہوگا اوراگر کو کی فیصل دیا دوراس کا قصد کیا حالا فکہ دود ہوار سے اندر قلعہ کی جانب گر پڑا ہے بس اس کوئل کر دیا تو فیل کا مستحق ہوگا اوراگر امیر نے دیوار قلعہ پر کسی کو دیوار برسے باہر کی فیل کا مستحق ہوگا اوراگر امیر نے دیوار قلعہ پر کسی کو دیوار کیا گہ جس نے اس کوگرفیار کیا اس کا کے پھر مرد فدکور دیوار برسے باہر کی جانب گر پڑا اور کسی نے اس کو پکڑا تو دیکھا جائے گا کہ اگر ایسے مقام پر گرا ہے کہ سلمانوں کی گرفیاری ہوگا اوراگر ایسے مقام پر گرا ہوکہ سلمانوں کے گرفیار کے سے دوکا نہیں جاتا ہے تو اس کا شہوگا اوراگر امیر نے کہ ا

ا تہجان اپنمدیعیٰ وہ کپڑا کد کھوڑے کا پینہ خٹک کرنے کے داسٹھاس کی پیٹے پرزین کے نیچر کھتے ہیں ہندی ٹیساس کو تیما آموار اورار دو ہیں عرق کیڑا کا کہترین الا

المعرض المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ال

کہ جو قلعہ پر چڑھ کر اہل قلعہ پر امر اس کے واسطے اس قدر ہے پھرا کیک مخف دیوار پر چڑھ کیا تمرا ندر نہیں افر سکتا ہے تو اس کے جاسطے کچھ نہ ہوگا اور اگر امیر نے ایک جمعہ (روزن کو کہتے ہیں جس کو ہندی میں موجہ بولے ہیں اور کیکر کہا جو تھمہ ہے داخل ہوا اس کے واسطے اس قدر ہے پھرا کیک مختص دوسرے تلمہ ہے داخل ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دوسرا اہلمہ بختی و تکلف معجہ میں حش اوّل کے ہوتو و اسطے اس قدر ہے پھرا کیک موتو کی مستحق نہ ہوگا۔

اگرامیر نے کہا کہ چوتھی ہم کوراہ بتا دے دی نظر ہتن پراس کے واسلے ایک نظر ہے گھرا کی نے بتائی اوراس کے بتانے کے پیدونٹان پر سلمان لوگ گئے اور بیراہ بتانے والا ان کے ساتھ نہ کیا اورانہوں نے رقبی پائے تو راہ بتانے والے کے لیے پکھ نہ ہوگا بخا ف اس کے اگرامیر نے حرفی قید ہوں سے بہا کہ تم ش سے جس نے دی نظر پر دہنمائی کی وہ آزاد ہے گھران بش سے ایک نظر پر راہ بتائی اور خود ساتھ نہ کیا اور سلمان لوگ پید ونٹان بتائے ہوئے پر کئے اور وہاں انہوں نے دی نظر اسر کے تو راہ بتائی وراہ بتائی اور سلمان بتائے والا آزاد ہوگا لیکن چوڑ دیا جائے گا کہ دار الحرب میں واپس جائے گئی اگر قیدی فہ کور نے بیشر طرک کی ہوئے ہوئے وراہ بتائی اور سلمان اور پہنچا دول تو میں آزاد ہوں کہ اور تاکہ اور سلمان اور پہنچا دول تو میں آزاد ہوں کہ میں اپنے شہر کو چلا جاؤں تو اس صورت میں کہ اس نے راہ بتائی اور سلمان اس طرح بی گئے گئے تو اس کی راہ چوڑ دی جائے گی اور اگر اسیر نے کہا کہ میں تم کوری لڑنے والوں پر راہ بتا دول گا اور میں آزاد ہوں کی سامام نے کہا کہ ہاں پھروہ کی راہ چوڑ دی جائے گی اور اگر اسیر نے کہا کہ ہی کوروا ہے کہاں جو می تا اور اس نے راہ بتائی بینی دس الی میں تو وہ آزاد شہوگا اور اگر امام نے اہل حرب سے کہا کہ ہم کوسر نظر یہ دیس تر داک اس سے والی کر دیا تھوں کی اور اگر ایا میں کوروا ہے کہاں سے مقاتلہ کر سے والی کر دیے گا اور اگر بیادگ سب سلمان ہو گئے یا بعض سلمان ہو میے یا بعض سلمان ہو گئے ایوں کر دیے تو ان کی قیت والی کر دیے گا اور اگر امام نے سر دار اہلی قلعہ سے کہا کہ تہمار سے پاس جو سونفر مسلمان تیدی ہیں ہم کود سے دو پر ینکرتم امن سے مقاتلہ کر سے اور اس میں سے کوئی بھی وائیں شد سے گا اور اگر امام نے سر دار اہلی قلعہ سے کہا کہ تہمار سے پاس جو سونفر مسلمان تو دو پر ینکرتم امن سے مقاتلہ کر سے اور اس میں سے کوئی بھی وائیں شدے گا اور اگر اس سے مقاتلہ کر سے اور اس میں دو پر ینکرتم امن سے مقاتلہ کر سے اور اس میں سے کوئی بھی وائیں شدے گا اور اگر سے دو پر ینکرتم امن سے گا۔

اگرامیر نے کی قدرت رکھتے ہیں تو وہ آزاد ہے گہرایک قیدی نے ان کو لے جاکرا سے دس تر دلالت کی جوایک قلعہ کے اندر
ہیں کہ ان پردستر کھتے ہیں تو وہ آزاد ہے گہرایک قیدی نے ان کو لے جاکرا سے دس تر بول الت کی جوایک قلعہ کے اندر
ہیں کہ ان پردستر کمیں ہے تو وہ آزاد نہ وگا اوراگراس نے ایسے دس تر بیوں پر دلالت کی جن پردستری بوجہ قلعہ و غیرہ کے متع نیس ہے لیکن وہ مسلمانوں ہے تر بہ وجانے سے پہلے بھاگ گئے تو مقہور کر لینے و
ہالیہ ہوجانے کی ولالت اس کے طرف سے نہ پائی گئی ہیں وہ آزاد نہ ہوگا اوراگر مسلمانوں کے قریب ہوجانے کے بعد وہ بھاگ کے تو وہ آزاد نہ ہوگا اوراگر مسلمانوں کے قریب ہوجانے کے بعد وہ بھاگ کے تو وہ آزاد ہوگا اوراگر امیر کئے وہ آزاد ہوگا اوراگر امیر نے ہم کو فلاں قلعہ یا ایسے جنگل یالٹکرگاہ شاہی کی دلالت کی تو وہ آزاد ہوگا اوراگر امیر نے ہم کو فلاں قلعہ یا ایسے جنگل یالٹکرگاہ شاہی کی دلالت کی تو وہ آزاد ہوگا اوراگر امیر نے میں منائم صاصل کے اور دارالا سلام کا خبریاب نہ ہوئے تو قیدی ندگور آزاد ہوگا اوراگر امیر نے دارالحرب میں خنائم صاصل کے اور دارالا سلام کی طرف متوجہ ہواور کہا کہ جوقتی ہم کو دارالا سلام کے سید معراستہ پر دلالت کی تو اس کے مید میں اور خودساتھ نہ گیا تو وہ کہ متحق نہ اس کے واسطے ایک نفر بر وہ ہوتو اس کے میا اور دارالا سلام کی رہنمائی کی اور خودساتھ نہ گیا تو وہ کہ متحق نہ وہ کی اوراگر ان کے ساتھ می اور اوراست کی دلالت کی تو اس کی اوراگر نیادہ ہوتو بردہ سے ذیا وہ نہ کی گیا دراگر اوراگر ان کے ساتھ گیا اوراگر کی ہوتو کم کے گیا دراگر زیادہ ہوتو بردہ سے ذیادہ نہ کی گیا دورائر کی کہ دو سے گیا اوراگر کی ہوتو کم کے گیا دراگر زیادہ ہوتو بردہ سے ذیادہ نہ کی گیا دراگر کی دورائر کی کہ دورائر کی کی دورائر کی کی دورائر کی کی دورائر کی کی دورائر کی دورائ

تا جراوگ اہلِ استحقاق غنیمت سے ہیں پس و مستحق تفل بھی ہوں گے:

المركباك جس في مم كورا وكى ولالت كى تواس كے واسطاس كى الل واولا وہوكى جرايك قيدى في اس كوراه بتلا ئى توبيد لوگ یعنی قیدی واس کے اہل واولا دایئے قیدی ہونے میں مثل سابق اسپر ہوں مے اور اگر کہا کہ تو اس کے واسطے اس کی جان اور اس کے الل اولا ددوسودرہم ازغنیمت ہوں مے بھراس نے رہنمائی کی تواس کے واسطے پیسب ہوں مے اور اگر کہا کہ اگر کسی نے ہم کوفلاں حصن کے راہ کی رہنمائی کی تووہ آزاد ہے پھرا بیاتیدی نے ان کواس قلعہ کی گئی راہوں میں سے جوسب سے دور کی راہمی وہ بتلائی تو وہ آزاد ہوجائے گا بشرطیکہ لوگ بیراہ جاتے ہوں اور اگر لوگ اس راہ ہے و باں نہ جاتے ہوں تو وہ آزاد نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے ہم کوفلاں قلعہ کی فلاں راہ بتلائی تو وہ آزاد ہے پھرایک قیدی نے اس کوسوائے اس راہ کے دوسری راہ کی دلالت کی تو دیکھا جائے گا کہ جس راہ کو امیر نے بیان کیا ہے بیدوسری راہ فراخی اور رفاہیت میں اس کے مثل ہوتو وہ آزاد ہوگا اور اگر اس دوسری داوس بدنست راوغدکورو امير كے مشانت زيادو بوتو آزادن بوكار مجيط سرحى على ب-امير فشكر في اگردارالحرب مي الل الشكر كو الماك كادركباك جس في كراع وسلاح ومتاع وغيره الى چيزول سے كچه حاصل كياتواس كے واسطے اس على سے جہارم ب تواس معلل كے تحت من بروه آدى داخل بوگا جس كو مال غنيمت من علاوسهم يابطور فق كے يحدملتا باورجس كوسهم بارضح كى طرح کچی فنیمت سے نصیب نہیں ملا ہے وہ اس مخیل میں داخل نہ ہوگا ہی عورتیں واز کے دغلام واہل و مدکہ جن کوفنیمت میں سے بطور رضح ملا ہے وہ اس نفل کے مستحق ہوں سے بیمیط میں لکھا ہے۔ لیکن اگرامام نے آزاد بالغ مسلمانوں کی تخصیص کردی ہوتو الیمی صورت مي عورتون ولزكون وغلامون وابل ذمه كواس مفيل من مجم استحقاق نه بوكا يدميط مزحى من عاورتا جراوك ابل استحقاق عنیمت سے ہیں ہیں و مستحق نظل بھی ہوں مے اور جوتر بی کداس نے ہم سے امان کر لی ہے اگر بدوں اجازت ایام کے اس نے قال كيا بوتواس كواسط غيمت سے كوئيس بے بس و مستحق نفل بھى تد بوكا اور اگر أس نے باجازت امام قبال كيا بوتو بطور ضخ كوه مستحق غنیمت ہے اس و وستحق نقل بھی ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرامام نے کہا کہ جس نے تم میں ہے کی گول کیا تو اس کا اسباب ای کے واسطے ہے پھر اہل حزب میں ہے کوئی قوم مسلمان ہوگئی اوران میں ہے کسی نے کسی مشرک کولل کیا یا فقی ساوہ تقی مسلمان ہوگئی اوران میں ہے کسی نے کسی مشرک کولل کیا تو قیا ساوہ تقی اسباب مشتول نہ ہوگا اوراسخسا غاس کے اسباب کا مشتق ہوگا۔ اگر کہا کہ جس نے کسی کولل کیا تو اس کے واسطے ہے پھر اس لیسکر کی مدد کے واسطے دو مرافشکر وارالاسلام ہے وافعل ہوا اور ان میں ہے کسی نے کسی مشرک کولل کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا بشر طیکہ مردار اول ہے ووٹوں لئکروں کا مردار ہوا وراسل یہ ہوگئی نے جس کا قبل فی الجملہ مباح ہو تعلیل میں اس کے قبل کر ال اسباب کا استحقاق بدر یو نفیمت نہیں ہوتا ہے اس کی تعلیل بھی میجے قبیل ہی میجے قبیل میں اسباب کا استحقاق بدر یو نفیمت نہیں ہوتا ہے اس کی تعلیل بھی میجے قبیل ہی میجے قبیل کے اس کا اسباب کا اسباب اس کا ہے پھرا کہ خان کا چرا الی حرب کو جس نے مسلمانوں سے قبل کر جس کے میں کا فرکولل کیا اسباب اس کا ہے پھرا کہ خان کی اچرا الی حرب کو جس نے مسلمانوں سے قبل کر بیون کی جروف چلا گیا ہے یا کسی حوال کی اور جس کے کسی کو جو قبل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قبل مباح کے جس کے میں کو جو وات کے فقیل کو جو قبلہ کو ان کو کسیل کو کسیل کو جو قبلہ کیا ہے یا کسی حوال کی طرف چلا گیا ہے یا کسی کو جو قبلہ کو ایک کی اور اگر کسی کو جو قبلہ کو ایک کی حوالے کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قبل مباح کے جو کسیل کو وقت کے مطاب کا مستحق ہوگا کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا کیا تو ان کے فقیل کو کسیل کی کسیل کو کسیل کی کسیل کی کسیل کو کسیل کی کسیل کو کسیل کو کسیل کو کسیل کو کسیل کو کسیل کی کسیل کا کسیل کی کسیل کو کسیل

فتاوی عالمگیری ..... جاد 🗨 کی کی در ۳۸۷ کی کاب السیر

کے اسب کامسخن نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ بید دونوں مقاتل ہوں اور اگر کسی بڈھے کی بھوٹ کوئل کیا تو اس کے اسباب کامسخن نہ ہوگا اور اگر کسی مسلمان نے کفار کے ساتھ ہو کرمسلمان سے قبال کیا اور اس مسلمان کو کسی غازی نے قبل کر دیا تو نفل میں اس کے اسباب کامسخن نہ ہوگا اس اسطے کہ مسلمان اور جواس کے ساتھ ہو وغنیمت نہیں ہوسکتا ہواور اگر بیاسباب جواس کے پاس ہے مشرکوں نے اس کو عاریت دیا ہو ہیں مسلمانوں نے اس کوئل کیا تو اس اسباب کامسخن ہوگا اور اگر حربیوں کی مورت یا طفل نے کسی مشرک کو اپنا سباب عاریت دیا ہو جواس کے پاس ہے اس کسی غازی نے اس مٹرک کوئی کیا تو جواس کے بیاس ہے کہ جیسے الل حرب مشرک کو اپنا سباب این کے باس عاریت ہو لین میں عاریت ہو لین سباب نفل وغنیمت ہوگا۔

اگر کسی مسلمان نے کسی مشرک کو در حالیکہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مار کرفتل کیا اور مشرکوں نے اس مقتول کا اسباب اتار لیا پھر کا فروں نے شکست کھائی اور بیراسباب مال غنیمت میں پایا گیا تو دہ

غنیمت ہی ہوگااور قاتل کونہ ملے گا:

آکرنشکر ایک مرحلہ یا دومرحلہ چلاتھا کہ لوگوں نے اس اسباب کوئی جانور پرلدا ہوا پایا اور یہ معلوم نہیں کہ یہ کی شخص کے
ہاتھ میں تھا یا نہیں تو قیا سابیہ اسباب قاتل کا ہوگا اور استحسانا نہ ہوگا اور اگرمشر کین نے اس کا جانور پکڑلیا اور اس پرمغتول کولا دلیا
حالانکہ اسباب متعقول اس کے تن پرموجود ہے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑا تو اسباب نہ کور قاتل کا ہوگا اور اگر کا فروں نے متعقول کے
جانور پرمعتول کوادر اس کے ہتھیاروں اور اپنے ہتھیاروں اور متاع کولا دلیا پھریے گرفتار کیا تو یونی ہوگا الا اس صورت میں کہ

<sup>۔</sup> بڈھے بھوں سے بیمراد بیہ بے کاس کاعدم وجود برابر ہوکدندہ واڑ ائی کے کام کااور شدائے دیے کے کام کااور نباس سے سل کی امیداا۔

اسباب دھیر بہتِ خفیف مثل لوٹے وغیرہ کے ہوتو اسباب ندکور قاتل کا ہوگا اور اگر وارثان متنول نے اس کا جانور کمڑلیا اور اس پر متعنول اوراس کے ہتھیا روں کولا دلیا تو بینی ہوگا اورای طرح اگرومی ہوتو بمنز لہوارٹ کے ہے اوراگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی مشرک تول کیا تو اس کے واسطے اس کا فرس کے ہے چرا یک نے ایسے مشرک کو جو برزون (ددغلام محورًا جوفری نبیں کلاتا ۱۳ مند ) پرسوار ہے تمل كياتو قاتل اس كاسباب كالمستحق بوكا- إكر كره ها الحجريا اونث يرسوار بوتواس كےسلب كاستحق نه بوگا اورا كركها كه جس في سی مشرک گفتل کیا تو قاتل کے واسطے اس کا برو ذون ہے بھر کسی مشرک کو جوفرس پرسوار ہے قبل کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اس واسلے کہ تھٹیا چیز کی تھیل ہے وہ بر صیاچیز کامستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کسی کا فرکونل کیا تو مقتول کاروا ہے لینی جانورسواری قاتل کے داسلے ہے پھرکس کا فرکو جوگد ہے یا نچریا فرس پرسوار تفاقل کیا تو اس جانور کا مستحق ہوگا اور اگر اونٹ پرسوار تھا تو اونٹ کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کسی مشرک کوخر مادہ پر قبل کیاوہ اس کے واسلے ہے پھر نر گدھے برکسی کا فرکونل کیا تو قاتل زگدھے کامستن نہ ہوگا اس واسطے کہ جولفظ ماد ہ کے واسطے ہے وہ زکوشا مل نہیں ہےا دراس طرح اونٹی واونٹ میں ہے بخلا ف بغل وبغلہ کے کہ بید دنوں اسم جنس میں کہ نچرو خچر ہے دونوں پر بولتے ہیں ہیں زومادہ دونوں شامل ہیں بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

#### استبلاء عج کفار کے بیان میں

کفار ترک اگر کفار روم پر غالب ہوئے اور ان کو قید کر کے لیے گئے اور ان کے اموال لوٹ لیے تو ان کے مالک ہو جائیں ہے پھراگر ہم لوگ ترک پر غالب آئے تو جو پچھوہ وروم ہے لے گئے ہیں اس میں ہے بھی جو پچھ ہم کو ملے گاہ ہ ہمارے واسطے علال ہوگا اگر چہ ہمارے اور روم کے درمیان موادعت ہواور ہم ہے اور ان ہر دوگروہ میں سے ہرایک سے موادعت (مت<sup>معی</sup>ن کے واسط ملے ہا منہ ) ہواورا گر ہر دوفریق با ہم لڑے اور ایک فریق غالب ہوا تو ہم کوروا ہے کہ فریق غالب سے دوسرے فریق کا مال جو انہوں نے لوٹا ہے خرید کریں اور خلاصہ بیں ندکور ہے کہ دارالحرب میں احراز کر لینا شرط ہے اور میشر طانبیں ہے کہ و واوگ اپنے دیار میں اس<sup>ع</sup> مال غنیمت کواحراز کرلیں اور اگر ہم ہے ہر دوفریق ہے مواوعت ہواور دونوں فریق ہمارے دیار میں باہم لڑے تو ہم کو فرقد عالب سے پچھ خرید لیناروانیں ہے اور اگر ہردوفریق اپنے دیار می الاے جومسلمان امان لے کروہاں کیا ہے اس کوفریق غالب ہے فریق مغلوب کا لوٹا ہوا مال خرید لینا جائز ہے خواہ آ دی ہویا اور مال ہو بیدفتح القدیر میں ہے۔اگر حربی لوگ ہمارے اموال پر غالب ہوئے اور اس کواسینے دیار میں لے جا کر احراز میں کرلیا تو ہمارے ند ہب کے موافق اس کے مالک ہوجا کیں گے مجراس کے بعد اگر مسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور لوٹ کے مال میں ما لک قدیم نے اپنی چیز جس کو کا فرلوٹ لائے تھے پائی اور ہنوز غنیمت تقسیم ہیں ہوئی ہے تو اس کومفت لے لے گا اور اگر بعد تقسیم غنیمت کے ایسے مخف کے پاس بائی جس کے حصہ میں آئی ب بس اگر قیمتی چیز وں میں سے موتو بھیمت اس کو لے لے گا اگر جا ہے اور اگر مٹلی چیز ول میں سے ہوتو بعد تقسیم ہوجانے کے اس کو

ا سوار کافر کاو و گھوڑ اجس پروه سوار ہے اور فرس و برذون وغیرہ کہتے ہیں تفادت زبان عرب کی اصطلاح میں ہے اور ہماری زبان میں مطلق محموڑ ابولتے ہیں تفادت بیں ہے۔ اور میں استیام کہتے ہیں استیلاء کفار کا فروں کا غالب ہونا ۱۳ سے فرید جائز ہونے کے داسطے بیٹر طرے کہ ان کے حرز میں آئیا ہوا ورحرز اس طرح ہوجاتی ہے کہ دارالحرب میں انہوں نے احراز کیا ہوبیشر طانیں ہے کہاہے دار میں احراز کریں جسے مسلمانوں کے ق من شرط ملك باا

نہیں لے سکتا ہے بیٹناوی قاضی خان میں ہے۔

این ما لک نے بواسط امام ابو بوسف کے امام اعظم ہے رواہے کی کدا گرفتیمت کے مال میں ایک لویڈی یا غلام آیا جس کو کارسلمانوں کے بہاں سے قید کر لے ملے تنے اور وہ تعیم فیمت سے کی فیم کے حصد میں آیا پھراس کا مولی قدیم آیا تو اس فیم سے جس کے حصد میں آیا پھراس کا مولی قدیم آیا تو اس فیم سے جس کے حصد میں بڑا ہے اس کے لینے کے روز کی قیمت و سے کر لے سکما ہے اور جس روز فود لیمانو پاتا ہے اس روز کی قیمت و سے کہا فول اس روز کی قیمت و سے تابع میں اور اگر انہوں نے ان اموال کا احراز نہ کیا ہو بہاں تک کہ مالوں پر غالب ہو گرا اور اموال فدکورہ ان سے جھین لیے پھر کسی مال کا مالی آیا تو اس کو مفت لے لے گاس واسطے کے موں اور اگر انہوں نے ان اموال کا احراز نہ کیا ہو بہاں تک کہ یہ بسبب عدم احراز کے فرلوگ اس کے مالیک بھر کہی مال کا مالیک آیا تو اس کو مفت لے لے گاس واسطے کہ یہ بسبب عدم احراز کے فرلوگ اس کے مالیک بھر نہیں جا کرتے تھے اور اس والی ان مور کے اور اموال ان سے نے ان اموال کو دارالا سلام میں تقیم کرلیا تو ان کی تقیم نہیں جا کڑنے تو جب مسلمان لوگ ان پر غالب ہو گئے اور یہ اموال ان سے خرید کرکے لیا اور اس کا مولی قدیم آیا تو اس کو اختیار ہے کہ جا ہم تھر کرکے لیا تھر دے گرے تھے دارالحرب میں ان سے خرید کرکے لیا باور اس کا مولی قدیم آیا تو اس کو اختیار ہے کہ جا ہم تھر دواہت ہے کہ دواہت ہوگئے دیم آیا تو اس کو اختیار ہے کہ جا ہم تی دواہت ہے کہ دواہت ہوگئے دواہ بھر سے کہ دواہت ہوگئے کے دواہت ہوگئے کہ دواہ بھر ہے ہوڑ نے وہ بہ میں ہے۔

اس کو لینے سے بہلیم مرکمیا کہ اس کو بھی لینے کا مطالہ کرتا ہوا آیا تو امام ابو بوسٹ سے دواہت ہے کہ دوارث خدکورٹیس اس کو کہت ہو اور امام کھرٹے نے برائے کا اس کو بھی لینے کا اختیار ہوئے بھی ہے۔

ا كرمتلي چيز كورخمن نے كسي مسلمان كو بهد كيا اور وہ لا يا تو اس كے مثل دے كر مالك قديم اس كوند لے گا

اس واسطے كه اس ميں مجھے فائدہ تبين:

ا یک مسلمان نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم میں ہے ایک ازاد ہے اور بیان (کون تم میں سے آزاد ہے) نہ کیا یہاں تک کہ

اگرمشتری اقبل نے اس کو دوسرے مشتری سے فرید ایا تو ملک قدیم کواس سے لینے کا اختیار ندر ہے گااس واسطے کہ مشتری افول کی ملک جود کے سیمنس میں مالک قدیم کے لینے کا حق جا ہے ہوا تھا اور اس صورت میں اس کی ملک سابق نے جود نہ کیا اور اس کو اللہ بخرید جدید ملک جدید حاصل ہوتی ہے ہی ہیں میں ہے۔ اگر کمی فنس نے دشن سے گرفتار کر دوشدہ قلام فرید کیا اور اس کو ادارالا سام میں نکال لایا مجراس کا مالک قدیم حاصر نہ ہوا یہ اس کہ کہ اس مشتری نے اس کو کی دوسر سے ہم جا تھے فروخت کر دیا ہم اور اقبل ہے ماضر ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دوسر سے مشتری سے من دے کرلے لے اور اقبل سے مطالبہ کی اس کو کوئی را نہیں ہے ما لک قدیم کی ملک میں کر دینے سے ممنوع ہوا ور اگر مالک تھی جا اور اقبل سے مطالبہ کی اس کو کوئی را نہیں ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مولی قدیم کی ملک میں باق ہوا ور اگر مالک تھی ہوا ہوا کہ تیج خاتی کو قو فرد سے پھر مشتری اقبل ہو سے اس کی وجہ سے وہ مولی قدیم کی ملک میں کو دیا ہو تھا ما اور اس میں کوئی ایک بات نہ بیدا ہوئی ہو کہ اس کی وجہ سے وہ مولی قدیم کی ملک میں باقتیار نہیں کہ مسلم کی وجہ سے وہ مولی قدیم کی ملک میں کو دیا ہو تو امام ابولوسٹ کے نزد یک اس کو بیا تھیار نہیں کیا اور مولی قدیم کے لینا جاتھ کی کو بیا ہوتو مولی قدیم اس کی عقد اجارہ تو فرقتی سک کے عقد رہی تو فروستی کی اور مشتری تو فرد سے بی میں کی میں ہو ہوں تو اس کے بریا کا کہ اس کی وہ سے کی دوست کے دیا ہوتو مولی تدیم اس کی تھی ہوگی قدیم اس کی حقد اجارہ کی کو دیے کر لے سکتا ہے۔ اس کو رہ جنایت کی اور مشتری اقبل نے اولیا سے جنایت کو بینام می قیت دے کر لے سکتار کو میں کہ کو میں تو کہ جنایت سے بھی مولی قدیم اس کی قیت دے کر لے سکتار کو کی جنایت کو بینا کی میں کو بی میں کو کر کے سکتار کی کو کر کے میں کو کر کے سکتار کی کو کر کے سکتار کی کو کر کے سکتار کی کو کر کے سکتار کو کر کے سکتار کی کو کر کے سکتار کی کو کر کے سکتار کی کو کر کے سکتار کو کر کے سکتار کی کو کر کے کہ کور کے کر کے کہ کور کے کر کے کر کے کہ کور کے کر کے کہ کور کے کر کے کر کے کہ کور کے کر کے کہ کور کے کر کے

ای طرح اگرمشتری اوّل نے عمد اجنایت کی مجرد لی جنایت سے اس غلام کے دینے پرصلی کر لی تو بھی مولی قدیم اس سلی کو تو زنبیں سکتا بلکداس کی قیمت دے کر دلی جنایت سے لے سکتا ہے اور اگر جنایت عمد آند ہو بلکہ بخطا ہوتو مولی قدیم اس جنایت کے ارش کودیے کرونی جنایت سے لے سکتا ہے اور اگر حربی نے کسی مسلمان کواپیاغلام ہبہکر دیا بھر کسی شخص نے اس کی آنکھ بھوڑ دی اور اس سلمان نے بیغلام ای کے ذمہ ڈال کراس سے اس کی قیمت لے لی تو مالک قدیم کوا فقیار ہے کہ اس آگھ پھوڈ نے والے سے
اس خلام کو قیمت وے کر لے لیے جو کانے کے حساب سے ہے بدایام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ سلامت دونوں
آئکھوں کی صورت میں جو قیمت تھی وہ و دے کر لے سکتا ہے اور بیوہ قیمت ہے جواس نے موہوب لہ کو دی اور اگر بجائے غلام کے
باند کی ہواور باندی کے بچہ پیدا ہوا اور اس بچر کوکس نے قل کیا حتی کہ موہوب لہ نے قاتل سے اس کی قیمت لے لی پھر مالک قدیم
حاضر آیا تو اس کو بچر کی قیمت لینے کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن باندی کوچا ہوہ قیمت و سے کر جومو ہوب لہ کے قیمند کے روز تھی لے لیے
ماضر آیا تو اس کو بچر کی قیمت لینے کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن باندی کوچا ہوش اس بچر کو ہوب لہ کے قیمند کے روز تھی لے لیا
اور اس کی ماں پر اس طرح تقمیم کیا جائے کہ ماں کی وہ قیمت اشار کی جائے جو پروز ہرو قیمند تھی اور بچر کی وہ قیمت جواس روز ہے
مین جس دن مالک لینا چاہتا ہے پس اس تقمیم میں جو حصہ قیمت بمقابلہ قیمت ولد آئے اس کے حوض بچر کو لے سکتا ہے۔ اگر
دار الاسلام عیں ایک نے دوسرے سے ایک غلام بعوش بڑار در بم کے جوئی الحال ادا کرنا قرار پائے جی خرید کیا اور جوز اس پر قبطہ
ذکریا تھا کہ دشمن اس کو کے لیا تو مشتری بائع سے دونوں شن ایک بڑار پائے سودر جم کے جوش الحال ادا کرنا قرار پائے جس خرید کیا اور جوز اس کے لیا تو مشتری بائع ہے اس کو لیا تو میں نے دوسرے کے ایک بائع ہودر جم کے جوش الحال ادا کرنا قرار پائے جس خرید کیا اور جوز اس کے کہ میں کہ بی تھی ہودر جم کے جوش الحال کو بائع اس کو پائع سودر جم کے جوش الحال اور کرنا ہے تھیں خرید کیا تو مشتری بائع ہے دوسرے سے ایک ہے دوسرے کے ایک بائع ہودر جم کے جوش الحال کو بائع اس کو پائع سودر جم کے حوض لے کہ ہودر جم کے حوض کے خوش لے ساتھ کے دوسرے کے ایک بائع ہے دوسرے کے اس کی حوالے کو سے دونوں شن ایک جمل کے حوض کے حوض کے حوض کے حوالے کو جس کے دوسرے 
اگر بائع نے اس کے لینے سے انکار کرویا تو مشتری کوا عتیار ہوگا کہ جا ہے خرید نے والے سے پانچے سوورہم وے کرلے لے۔اگر بالع نے اس کو ہزار درہم او معار کوفرو دست کیا ہوتو مشتری اس کے واپس لینے کامستحق ہوگا بنسبت باکع سے اورا کراس نے ا نکار کیا تو بائع سے کہا جائے گا کہ یانج سوورہم کے وض لے لے کر تیرے تی سپرد کیا جائے گا اور اگر وشمن کسی غلام کو گرفتار کر کے لے کیا اور کسی نے اس سے ہزار درہم کوخرید کیا اور دارالاسلام میں لایا مجردوبارہ اس کو دغمن قید کر کے لے کیا مجردوسرے نے دغمن سے پانچ سودرہم کوٹر بدا پھر مالک قدیم اورمشتری اول دونوں تھکمتہ قاضی میں حاضر ہوئے اور قاضی کواوّل مشتری کی خرید کا حال معلوم ہے یانبیں معلوم ہے ہی قامنی نے مالک قدیم کے واسطے مشتری سے لے لینے کا تھم دیا تو بیتھم نافذ ند ہوگا۔ پس غلام ندکور ووسرے مشتری کوواپس دیاجائے گاتا کہ مشتری اوّل اس سے لے لیے پھر مشتری اوّل سے مالک قدیم ہردوجمن دے کر لے سکتا ہاوراگر مالك قديم في مشترى دوئم سے بدوں تھم قضا أے لياياس سے خريدليا پرمشترى اوّل حاضر ہواتواس كو مالك قديم ے بزارورہم دے کر لے سکتا ہے بحر ما لک قدیم اس سے ہردو تمن دے کر لے سکتا ہے۔اس طرح اگرمشتری دوئم نے غلام ندکور اس کے مالک قدیم کو ہدکردیا تو مشتری اول سے لے سکتا ہے کراس کی قیت دے کر لے سکتا ہے اس واسلے کدو واس صورت میں مثل اجنبی کے ہوا پھر مالک قدیم کواس ہے بینی مشتری اوّل ہے تمن اور میہ قیمت دونوں دے کر لے سکتا ہے اورا گر مرتبن کے پاس ے غلام مرہوں گرفتار کرلیا حمیا اوراس کوکوئی شخص ہزار درہم کوخر بدلا یا اور را بن ومرتبن وونوں حاضر ہوئے تو لینے کا استحقاق مرتبن کو ب پس اگراس نے بیٹن دے کر لے لیا تو احسان کرنے والا ہوا یعنی بیٹن محسوب بحساب را ہن تہیں کرسکتا اور اس سے نہیں لے سكتا بي يسي كد غلام نے اس مے ياس جناب كى اوراس نے فديد دے كر بچاليا تو اس فديد عن و وسطوع ہوتا ہے اور كرم تهن نے اس کے لینے سے اٹکار کر دیا تو را من اس کوئمن دے کر لے سکتا ہے اور جب را من نے اس کو لے لیا تو تر ضد مرتبن ساقط ہو گیا اور ندیدان دونوں برآ دها آ دها ہوگا اگرمر ہوں کی تیت دو ہزاراور قرضه ایک ہزار ہواور جس طرح و و رہن تھا ویبا ہی رہے گا اور اگر مرتبن نے اس کا فدیددے سے افکار کیا ہی را بن نے اس کا فدیددے دیا تو مرتبن اس کو لے لے گا اور اس کے یاس بعوض نصف قرضه کے دہن دےگا۔

## فتأوي عالمگيري ..... جلد 🗨 کتاب السير

اگر کسی غلام نے جنایت کی پھر کا فرلوگ غالب ہوئے اور اس غلام کو بھی قید کر کے دار الحرب میں

لے گئے پھر تشکر اسلام ان برغالب آیا.....

امام تحد نے فرمایا کہ ایک حف کی ملک میں ایک گرفاری جیدچھوہارے ہیں اس کو کفارہ نے لیا اور دارالحرب میں لے گئے کورکن سلمان امان لے کر دارالحرب میں داغل ہوا اور ان سے بہتھوہارے بیوض دو گرفاری روی چھوہارے کخرید اور ان کورارالاسلام میں لے آیا پھر مالک قدیم عاضر ہوا تو اس کوریا فتیار نہ ہوگا کہ اس فرید نے والے سے لئے آیا بی زیادات میں نہور ہور کے اور اسیر کبیر میں امام تھر نے ذکر فرمایا کہ دو گرردی چھوہارے دے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ جس نے دخمن سے بیٹر فرید کیا ہے اس واسطے کہ جس نے دخمن سے بیٹر فرید کیا ہے اس فرید ہوگا کہ دار الحرب میں سلمان وحربی کے درمیان ربوا تا جاری نہیں ہوتا ہے ہی جب فرید تھے ہوئی تو جانے کوشتری کو بڑی ہو وہ وے کر لے لئے کا استحقاق اس کو حاصل ہوگا بھیے در ہموں کے وض فرید نے کی صورت میں اس قدر در ہم دے کر لے سکتا ہے اس کا سرخرید کا استحقاق اس کو حاصل ہوگا بھیے در ہموں کے وض فرید نے کی صورت میں اس قدر در ہم دے کر لے سکتا ہے اور زیادات میں جو تھم نہ کور ہے کہ ٹیس لے سکتا ہے اس کی وجہ بیہ ہوگی جس نے دخمن سے یہ گرخریدا ہے اس واسطے کہ اند تھائی نے ربوا کو مطلق فی حرام کر دیا ہے ہی چونکہ اس کی عرام کر دیا ہے ہی ہی ونکہ اس کر جیدا ہے اس کی دور ہے کہ بی اس کے تاوان اس کی عرب ہوئی فاسر جو بیز بہتے فاسر خریدی گئی ہے وہ مشتری کے پاس مضمون بالقیمت ہے لیکن اس کے تاوان مصورت میں اس خرید کی بی قبیت یہ ہوئی گئی تھیت یہ ہوئی گئی تھیت یہ ہوئی گئی گئی ہوئی چیز کی قیت یہ ہوئی گئی تھیت یہ ہوئی چیز کی قیت یہ ہوئی گئی ہی تیت یہ کہ اس کے مثل

ا جس كے حصد بي برا باس كى ملك بي آئيا بي بس اس كى ملك است حق كى وجد فيل او شكق بيا ا سي سك في اس با مدى عشد يس وطى كى اس كام براار سي جو يكواس نے ويا ب ووشن دے كركى طرح نبيس ليسكتا بي بان جان جانے ہے تا وہ ذيا دتى جوبطريق امشروع كى جائے جس كو بياج كہتے جي الله على الكرابيا معاملہ بي واقع ہوا جو دارالسلام عن مود قرار باتا ہے تو د بال مجى سود قرار ديا جائے گا اا۔

چھو ہارے دیں اور اس کے مثل چھو ہارے دے کر لینے میں پچھوفا کدہ نہیں ہے اور مبادلہ میں جب فاکدہ نہ ہوتو تھے ناروا ہے اور ہمارے مشائخ میں سے مختفین نے فر مایا کہ جو تھم سے کبیر میں نہ کورہے وہ امام اعظم وامام محمد کا قول ہے اور جو تھم زیا وات میں نہ کور ہ ہے وہ امام ابو یوسف کا قول ہے اس واسطے کہ امام ابو یوسٹ کے فزد کی مسلمان وحر کی کے درمیان دارالحرب میں ربواجاری ہوتا

اگرصورت ندکورہ علی مسلمان نے حربی سے کر ندکور کے برابردی چھوہار سے (جیدادرجم قدرائے دیے ہیں) ہاتھوں ہاتھ دے کرلے ہوں اور ان کو دار الاسلام عیں نکال لایا تو سب روایات کے موافق مالک قدیم کو افتیار ہوگا کہ اس سے ایک کر ردی دے کرلے بول اور اگر مشتری نے حربیوں سے کر ندکور بھوش شراب یا سور کے خرید ہوا جو اور دار الاسلام عیں لے آیا تو مالک قدیم کو سب روایات کے موافق لینے کا افتیار نہ ہوگا لیکن اگر بیمشتری ذی بوتو مالک قدیم کو افتیار ہوگا کہ اس کو موریا شراب کی قیت دے کراس سے لے لیا ور اگر جو بین افتیار نہ ہوگا لیک تدیم کو ان سے لیے کا افتیار نہ ہوگا کہ اس کے ایا تو مالک قدیم کو اس سے ایا تو مالک قدیم کو (اس دالے مالک کہ بادلہ بیا کہ دوری کا افتیار نہ ہوگا اور آگر کا فروں نے کی مسلمان کے بڑار در ہم ان در بھوں عیں سے جو بیت المال عیں تول کے جاتے ہیں لیخی کھر سے در ہم لیے اور ان کو دار الحرب میں لے گئے گھرکوئی مسلمان و بان در بھوں عیں سے جو بیت المال عیں تول کے جاتے ہیں لیخی کھر سے در ہم نے اور ان کو دار الحرب میں لے گئے گھرکوئی مسلمان و بان در بھوں عیں سے جو بیت المال عیں تول کے جاتے ہیں لیخی کھر سے در ہم خورید ہور اور با ہمی قبضہ کے بین اور دار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کوسب روایات کے موافق افتیار ہوگا جیے در ہم غلاس نے و بین آئیس کے شل میں کے آیا تو مالک قدیم کو میں اس کے آیا تو مالک قدیم کو میں اس کے تی اور دار الاسلام عیں لے آیا تو مالک قدیم کو افتیار ہوگا ور دار الاسلام عیں لے آیا تو مالک قدیم کو افتیار ہوگا کہ دینیں دیناروں کے مش دے کراس سے لے لے اور اگران کو ویناروں کے موس بھر فی می خربید کیا دور ارالاسلام عیں لے آیا تو مالک قدیم کو افتیار ہوگا کہ دینیں دیناروں کے مش دے کراس سے لے لے اور اگران کو ویناروں کے موس بھر نے گئی اور دار الاسلام عیں لے آیا تو مالک قدیم کو میناروں کے موسلے کو تیں اور دار الاسلام عیں لے آیا تو مالک قدیم کو افتیار ہوں کے کہ کو میناروں کے مشرک کے اور ان کی دیناروں کے میں کے لیک کو میناروں کے میں کو میناروں کے میں کو میں کو کیا کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی 
 کو بیا تقیارت ہوگا کہ اس کو لے لے۔ اگر حربیوں نے ٹرمسلمان کوا ہے وار میں احراز لی کرلیا پھر کوئی مسلمان امان نے کران کے دار میں وافل ہوا اور اس نے ان لوگوں کوا بیک ٹر گہوں قر ضد دیے پھرانہوں نے اس کواس کے قرضہ میں وہی ٹر اوا کیا جس کو وہ وار الاسلام میں نکال لایا تو ما لک قدیم کواس ٹر کے لیئے وہ ارالاسلام میں نکال لایا تو ما لک قدیم کواس ٹر کے لیئے کی کوئی راہ نہ ہوگی جو تر اس نے قرضہ میں دیا ہے اور حربیوں نے لیا ہے وہ اس ٹر کے جو وہ اپنی حرز ایس لے مینے میں شکل ہویا گھٹ کے جو یا اس سے کھر ابویہ میل میں ہے۔

اہلِ حرب کسی مسلمان کی جاندی کی جیماگل لے گئے ہوں جس کی قیمت ہزار درہم اور وزن یا نچے سو مثقال ہے پھر کسی مسلمان نے دشمن سے اس کے وزن سے زیادہ یا کم کے عوض اس کوخر بیرا تو مالک قدیم اس کی قیمت کے عوض اس کو لے سکتا ہے:

اگراس کے وزن کے مثل ورہم ہاتھ وے گرخرید کر کے دارالاسلام میں لایا ہوتو مالک قدیم کو افتیار ہوگا کہ ای قدر درہم وے کراس سے لے لیے سب روایات کے موافق تھم ہا اور اگر اس کے مثل وزن کے درہم ادھار پرخرید کر کے دارالاسلام میں لایا تو بیصورت اور ورصورت بیک اس نے زیاد ویا کم درموں کے موش خریدا ہے سب کیساں ہیں لیمنی مالک قدیم بقیمت لے اور اگر تا جرید کورنے ابر بی کو تربیوں ہے بعوض شراب یا سور کے خریدا ہوتو مالک قدیم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ جا ہوتو مالک قدیم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ جا ہوتو مالک قدیم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ جا ہوتو مالک قدیم اس اور کے خوال نے دیے ہیں ہے مسلک ہا اور سر کہ بری می خرور کے دارالاسلام میں لایا ہوتو مالک قدیم اس اور کی کے اور کوئی مسلمان ان سے اس غلام کو بعوض بزار درہم اور ایک رطل شراب کے خرید کر لے کے دارالاسلام میں لایا تحق و دیکھا جائے کہ اگر اس کی قیمت بڑار درہم یا بڑار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو بڑار درہم دے کر لے کے دارالاسلام میں لایا تحق و دیکھا جائے کہ اگر اس کی قیمت بڑار درہم یا بڑار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو بڑار درہم دے کرلے

ا بعن الني تعند بي بورى طرح محفوظ كرايا ١١ ع بيده من كادم الم محر فدكور ببرح فقها ماا-

سکنا ہادراگر بڑار نے زیادہ نے تو ہوری قیت دے کر لے سکنا ہے گرشراب جس کا دینا نہ کور ہوا ہے اس کے بسب ہے بڑار سے
کی یا بڑار نے زیادتی نہ کی جائے گی اوراگر مسلمان نے ان سے بیظام بعوش بڑاد در ہم اور مرداد جانو دیا خون کے قرید ہوتا یا لکہ
قدیم اس کو بڑار درہم دے کر لے سکتا ہے اور مردار خون کی وجہ سے بڑار پر پکھ بڑھایا نہ جائے گا اگر چہ غلام کی قیت بڑار سے
زیادہ لیم بیس لے مجے پھر مسلمان نے اس دار الحرب میں فتح پاکھ سے حربیوں نے غلبہ کر کے لیا اوراس کو اپنے
مزد دار الحرب میں لے مجے پھر مسلمان نے اس دار الحرب میں فتح پاکھ سے حربیوں نے غلبہ کر کے لیا اوراس کو اپنے
مزد دار الحرب میں لے مجے پھر مسلمان نے اس دار الحرب میں فتح پاکھ نے حربی کی پھر عمر و نے بیغلام غنیمت میں و یکھا اور بڑوز
مزد دار الحرب میں لے مجے پھر مسلمان نے اس دار الحرب میں فتح پاکھ کی بھر عمر و نے بیغلام غنیمت میں و یکھا اور بڑوز
ہے اس کے پاک دیکھا تو نہ کور ہے کہ مروکو افتیار ہے کہ چا ہے اس فیل میں ہے حصد میں آیا ہے اس غلام کی اس دوز کی قیت
جس دوز لینا چا بہتا ہے اس کو دے کر لے لے اور اگر چا ہے اس نے غلام نہ لے اور فام کی اس دوز کی قیام کی آئیں ہے بھر میں ہوا ہے اس کے خوام میں کہ نے کے دوز کی قلام کی آئیں ہے بی کے دوز کی قلام کی آئیں ہے بی کہ اس کے لیے گا مثل غلام نہ کور کی قیام ہے ہوں گی ہودہ ہورہ ہم اور اگر دوز محمد میں پڑا ہے اس سے لیے کے دوز کی قیام کی قیت بڑار درہ ہم ہو پھر زرخ گھٹ جانے کی وجہ سے غازی سے لیئے کے دوز پاچے سوورہ ہم جو کہ اس نے کہ دور ہم دے کر لیا تو قاصب سے بھی پاچے سوورہ ہم واپس لے گا۔
درہ ہم اوراگر روز فصب کی قیت بڑار درہ ہم ہو پھر زرخ گھٹ جانے کی وجہ سے غازی سے لیئے کے دوز پاچے سوورہ ہم تھی کہ اس نے کے دور ہم اور کی سے دی تو تو تیس سے دی کو تو می کو کہ دور ہم کی گھر درخ گھٹ جانے کی وجہ سے غازی سے دور کی خور کی تو مورہ ہم کی گھر درخ گھٹ جانے کے کی دور ہم اور اگر دور کی سے دی تو تو تو سے سے دی تو تو تو ہے کہ دور ہم کی کے دور ہم کور کی گھر درخ گھٹ جانے کی وجہ سے غازی سے دی تو تو تو کی دور ہر کی کوروز کی گھر کے دور کی گھر کی گھر کور کی گھر کی گھر کی گھر ک

سرسباس صورت على كہ مالك قد يم نے غازى ہے جس كے حصد بي آيا ہے غلام لينيا و شاركيا اورا آراس نے غازى ہے دنيا بلک غاصب نے تاوان دے دونى قيت تاوان لئى اختيارى تو جب غاصب نے تاوان دے دويا تواسى كا تھي بعد تاوان ديئے عاصب نے غلام کوئنيمت على قبل اس كى تقتيم كے پايا تو اس كا تقتيم كے پايا تو اس كا تقتيم كے پايا تو اس كى تقتيم تازى كے پاس جس كے حصد بي بيا تو اس كى تقيم كے پايا تو اس كى تقيم كے پايا تو اس كى تقيمت بي حاصل تبيس كيا بلك كوئى سلمان جو دوران كو بي ميان ہوا ہے ان سے فريد لا يا پيس آگر مولى قديم نے غام ب ہے بنوزاس كى قيمت دوز غصب تاوان نہ كى ہوتواس كو دوران كى تيمت بي حاصل تبيس كيا بلك كوئى سلمان جو دوران كا تقيار ہے چاہ بي اس كور تو اس كے اور خاصب كے دوران كے تار کی تيمت غلام لے لے اور خاصب كے تو تار ہوگا كہ تيا ہے اس كے نہ كور جواس نے مشترى كوادا كيا ہے دونوں بيس ہے جو كم ہو وہ تاوان لے سكا ہے اوراگر اس نے قريد لا نے والے عام اس كے خلام نہ كور جواس نے مشترى كوادا كيا ہے دونوں بيس ہے جو كم ہو وہ تاوان لے سكا ہے اوراگر اس نے تريد لا نے والے عام بي خلام نہ كور جائے مالك قد يم كے قائم ہوگا كي خان من اس كے بود مالك قد يم كوغلام پر ہاتھ دگا نے كی كوئى راہ نہ ہوگا میں خاصب نہ كور بجائے مالك قد يم كوغلام نہ كور بجائے مالك قد يم كے قائم ہوگا كيس غام سے خور يد لانے والے اس كونوں كي تيمت تاوان لى ہے دوران كي تيمت تاوان لى ہے دوران كي تيمت تاوان لى ہو تيمت تاوان لى ہو تامب ہو تيمس تيمس تيم تيم كونام كونان كونام كونام كونان كے كونام كونام كونان كونان كونام كونان كون

ا فرق بيب كدمر دار وخون مال بيس باورشراب مال بيمرسلمانون كوي مين مال متعومين بوالبهم ١٠-

حاصل کی ہے ہا یں طور کردونوں نے روز غصب کی قیمت میں اختلاف کیا چٹا نچے غاصب نے کہا کہ جس روز میں نے غصب کیا ہے اس روز غلام کی قیمت بڑار درہم تھی اور مالک نے کہا کہ دو ہزار درہم تھی اور مالک نے اسپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور غاصب سے دو ہزار درہم تھی اور مالک نے اسپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور غاصب سے دو ہزار درہم بڑار درہم قیمت پائی یا گواہ نہ تھے ہی غاصب سے دو ہزار درہم حاصل کے یا دونوں نے مالک کے دعویٰ کے موافق مقدار پر باہمی رضامندی سے مع کرلی تو ان تینوں صورتوں میں مالک قدیم کو سے افتیار نہ دوگا کہ جا ہے غاصب کواس کی قیمت واپس کر کے غلام لے لیا چھوڑ دے۔

جس صورت میں مالک قدیم کواختیار واپسی قیمت واخذ غلام یا ترک غلام حاصل ہوا ہے اگر ایسی

صورت میں مالک قدیم نے کہا کہ میں بدقیمت جو مجھے کی ہے دیکھے لیتا ہول .....

دوئم نیرکداگر مالک نے خاصب کے زعم کے موافق قیمت پائی ہے با یں طور کہ مالک کے پاس گواہ نہ تھاس نے خاصب ہے حتم طلب کی بس غاصب نے خاصب نے خاصب کے جاتھ میں آیا جیسے کہ ہم نا میں ہوائی اور مالک نے اس بے بزار درہم موافق اس کے دعویٰ کے پائے جر خلام مذکور خاصب کا تعدیم آیا جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے تو مالک قد یم کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے میں ذکر فر مایا کہ برگاہ مالک قد یم نے خاصب کے خلام لے لیا اور چاہ خلام ای کے پاس رہنے دے۔ پھرا مام تھے نے کا حب نے بیل مال کے دور کے پاس بیان سے خان کی کہ موافق خلام کے موافق کا کہ موافق کا لیا کہ تھ کم کو اختیار دیا ہوگا اور قیمت خلام کی قیمت اس موال ہوگا ہائیں موافق خلام کی قیمت اس موال ہوگا ہائیں موافق کا کہ دوایت میں ہوگا ہائیں موافق خلام کی قیمت اس موافق خلام کا کہ دوایت میں ہوگا ہائیں موافق خلام کی تو موافق خلام کے دوائی ہوگا ہائیں موافق کا موافق کا موافق کا موافق کا موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی کہ دوائی ہے کہ موافق کا موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کا موافق کی موافق کا موافق کی 
اگرکوئی مالی عین کی مستاجر کے اجارہ میں یا کسی کے پاس عاریت یا ود بعت ہوا ورحز کی کفار غالب ہوکراس کو اپنے حرز وارالحرب میں نے سکے پھر مال ندکور وارالاسلام میں آیا ہیں آیا مستاجر یا مستودع یا مستعیر کونخاصمہ کر کے واپس لینے کا اختیار شرق ہے یا نہیں ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر وہ مال میں جہاد کی نئیمت میں آیا تو مستاجر کو افتیار ہے کہ مطالبہ کر ہے ہی جمل تغییم ہونے نئیمت کے مطالبہ کرنے سے مغت بغیر پکھود ہے ہوئے لے گا اور بھی افتیار مستعیر ومستودع کو ہے پھر جب مستاجراس کو لے لے گا تو اس کا اجارہ کو وکر ہے گا اور اجرت اس مدت گذشتہ کی کہ جس میں اس نے کوئی انتخاع نہیں پایا ہے اس کے فرمہ سے ساقط ہوگی یہ بحرالرائت میں ہے۔ اگر مستاجر کے اس وحویٰ ہے کہ یہ مال جو غنیمت میں آیا ہے اس کے پاس اجارہ میں تعاملانوں نے انکار کیا تو

ا این کتاب میں جس سے مسئلہ ذکورنفل ہوا ۱۲ ہے۔ اجارہ یعنی والاجس کو بھارے عرف میں تعمیکہ دار پولنے ہیں مستوحب جس کے پاس ور بعت رکمی منتی مستعیم عاریت لینے والا ۱۲۔

متا برکواس امرے گواہ قائم کرنے خرور ہوں گے کہ بیاس کے پاس انجارہ ہے انکار کیا بیس تھا اور جب ما کم نے گواہ آبول کر کے بال نہ کورہ اس کود ہے دیا تھرا جارہ دیے والا آیا اور اُس نے اُس کے اجارہ ہے انکار کیا اور بیان کیا کہ یہ مال اس کے مالک بین کا مقبول ہوگا۔ اگر غیمت تشیم ہوگئ پھراس نے کسی غازی کے پاس پایا جس کے حصہ بھی پڑا ہے دی گازی کے پاس بایا جس کے حصہ بھی پڑا ہے دی گئے کہ پاس اجارہ بھی ہوئے ہے انکار کیا اور مدی نے اجارہ پر گواہ قائم کیے تو اثبات اجارہ کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہ اثبات اجارہ کے واسلے تھم ہوسکتا ہے پھر اس کے بعد اس کو میا امتیار ہوگا کہ جائے اور اگر بجائے اس کے بعد اس کو میا امتیار ہوگا کہ جائی غازی کے پاس جس کے حصہ بھی آیا ہے پایا تو وہ اس غازی کے باس جس کے حصہ بھی آیا ہے پایا تو وہ اس غازی کے متا جر کے متعجر یا مستودع ہواور بحد تشیم غیمت کے اس نے کس غازی کے پاس جس کے حصہ بھی آیا ہے پایا تو وہ اس غازی کے متا بھی خصر بیس ہوسکتا ہے تھی کہ اور ہوتا ہوں کو اور اختیار نہیں ہے کہ جس کے حصہ بھی آیا ہے اس سے قیمت وے کہ اس متا جر کے اور کی اور تقیم ہو جائے کے بعد ان دونوں کو بیا تھیار نہیں ہے کہ جس کے حصہ بھی آیا ہے اس سے قیمت وے کہ اس میا عت نہ ہوگی اور تھت کے بیدونوں اس مال کی نبیت میں اجبی کے جول کے بی دور بعت یا عارب سے تیمت وے کہ اس می تیمت کے اس اور بعد قیمت کے بیدونوں اس مال کی نبیت میں اجبی کے بور سے حصہ بھی آیا ہے اس سے قیمت وے کہ سے کہ ہی ہوں ہے بی جول ہیں ہے۔

اگرغلام مسلمان کودشمن اسیر کر کے لے گئے اور اپنے دار الحرب میں لے جا کراہے احراز میں کرلیا

چروه ان سے چھوٹ کیا:

اگر کی پیتم کا غلام اہل حرب قید کر کے لے گئے اوراس کوکوئی مشتری دام دے کرفرید لایا اس فرید لائے ہوئے غلام کا مولی قد یم مرچکا ہے۔ جس کا وارث اس کا فرزند پیتم موجود ہے تو اس پیتم کے وہی کو افتیار ہے کہ پیتم کے واسطے بھی وہی کو مشتری کا گئی دے کر اس دے کر اس کے اور مشائے نے فر بایا کہ پیتم کے واسطے بھی وہی کو مشتری کا گئی دے کر اس سے بیٹ کا جب می استیار ہے کہ گئی نہ کوراس غلام کی تیت کے برابر ہو یہ پیطام خوبی بھی ہے کہ کی مسلمان کے خلام کو الل حرب بھی داخل ہو کر ان سے بیغلام خریدااور مال حوال حرب بھی داخل ہو کہ اس کی حورت سے اس غلام کو اگر کی مسلمان نے دارالحرب بھی داخل ہو کر ان سے بیغلام خریدااور داللہ مولی تدیم مارک کی حورت کو اس غلام کو اور یا ہے گھر اس مسلمان نے دارالا سلام بھی نکال لایا اور یہاں کی حورت سے اس غلام کو اس کی تیت دے کر لے لے اگر مشتری نے بغیر مہر کی حورت کو اس کو میں اس غلام کو اس کی تیت دے کر لے لے اگر مشتری نے بغیر مہر کی حورت کو اس کو میں اس غلام کو اس کی تیت دے کر لے لے اگر مشتری نے بغیر مہر کی حورت کو اس کو میں اس غلام کو اس کو تی تعرف کی دورت کو اس کو میں اس غلام کو اس کے اس کو میں کو خلال کو کو گئی گئی میں نے مشتری کر کی مال کا دھوئی کیا اور دوی کے بیان نہ کیا پھر مشتری نے اس کو اس کو اس کے اس کو کو تی تو اس کو کو گئی اور اس کے بھوٹ کہ اس سے بیغلام اس کی تیت دے کر لے سکن اور ان کی بھر کی اس کے بین اور ان کی کھوٹ کی اور ان کی بھر کی اس کی کھر کی اس کو کہر کیا پھر اس کا مولی قد بھر آیا تو بھر کیے والے ہی ہوں تی لے سکنا ہو کہا گئی گئی کر کی مال بھی کہر کیا تھر کی تی تو سے کو اس کی بھر کی دورت کے وہ کی کے مسلمان کو وہر کیا تھر ان سے چھوٹ کیا اور ان کی بھر کی دورت کی سے کہر کیا گئی اور ان کے بھوٹ گئی گئی کر کی مال بھی کے کہر کیا تھر کی گئی گئی گئی گئی کر کی مال بھی کے کہر کیا گئی کر کی مال بھی کہر کیا گئی کر کی میں کی کھر کے کہر کیا گئی کر کی گئی گئی گئی گئی کر کی کی کھر کیا گئی کر کی گئی گئی گئی گئی گئی کر کی کھر کیا گئی گئی گئی گئی کے کہر کیا گئی کر کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کر کی کھر کی گئی گئی کر کی گئی کے کہر کی کھر کی گئی گئی کر کھر کی گئی کر کھر کی کھر کے کہر کی کو کر کھر کی گئی کر کر کے کہر کی کو کر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو

جو کچے مال اس غلام کے پاس تعاوہ اس کا ہے جس نے اس کو گرفتار کیا چنا نچے مولی قدیم کواس کے لینے کی کوئی راہ نہوگ

ا معنی کرون اوراس مرادخوداس کی ذات سا۔

اور بقیاس تول امام اعظم کے مولی قدیم اس کو مفت بغیر کچھ دیے ہوئے لے لے گا کیونکہ جب وہ دارالاسلام میں داخل ہواتو وہ جماعت مسلمانوں کے واسطفی ہو گیا کہ ام اسلمین اس کولے لے کا اور اس کا یا نچواں حصد لے کر یاتی جار یانچویں حصے تمام مسلمانوں میں تقتیم کروں گا اور امام محد نے اپنے اس قول سے رجوع کیا ہے اور کہا کہ جب اس کو پکڑلیا تو و افتیمت ہوااوراس کے یا نج جھے می سے ایک حصد لے ایا جائے گا اگر اس کا مولی قدیم حاضرند آیا اور باقی یا نجویں جھے اور جو مال اس کے یاس ہے سب نچڑ لینے والے کا کر دیا جائے گا بھراگراس کے بعد اس کا مولی قدیم حاضر ہوا تو اس کی قیت دے کر لے سکتا ہے اور اگر یا گج جھے كي جانے سے يہلے عاضر آيا تو اس كومفت لے لے كا اور اگر كسى مسلمان كے غلام كوالل حرب قيد كرے لے محت اور اس كے مولى نے مسلمان نے اس کوآزاد کردیا پیرمسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور بیغلام ہاتھ آیا تو اس کا مولی قدیم اس کو مفت لے لے گا اور عمل ندكور باطل ہے اور اگر مسلمان لوگ اس كودار النرب سے نكال لائے كرمونى قديم في بل اس كے تعليم كيے جانے كة زاو كردياتواس كا أزادكرنا جائز ب\_ايك حرفي دارالاسلام بسامان كرداخل بوايهال كى كاليحم طعام ياكونى متاع جرالى ادراس کو لے کروار: لحرب میں وافل ہوا چراس ہے کوئی مسلمان خرید کر ہے اس کووار الاسلام میں نکال لایا تو اس کا ما لک اس کومفت لے سكتا ہے اس واسطے كرحر بي ندكوراس مال كا وار الاسلام سے نكال لے جانے سے پہلے ضامن تھا يس وار الحرب ميں لے جانے سے اس كا احرازكر لينے والا ته موكا اور اكركسي مسلمان نے اس حربي كے پاس كي مال ود بعت ركھا كه جس كووه دار الحرب ميس في كيا تو حربي نذكوراس مال كا احراز كريلينے والا جائے گا پھراگر الل حرب جب سب مسلمان ہو محتے يا ذي ہو محتے يا بهي مخص مسلمان يا ذي ہو سمیا تو مال ندکورای کا جوگا اس واسطے کدوہ دارالاسلام بص اس مال کا ضامن ندتھا کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا حالا نکداس کے ساتھ کوئی ایسا غلام ہے جس کواس نے مسلمانوں سے دارالحرب میں لے جاکراہے حرز میں کرلیا ہے پھراس کوحر بی مذكور كى مسلمان نے خريدليا تو مالك قديم كويدا ختيار ند موگا كد مشترى كواس كاخمن دے كراس سے بدخلام لے لے۔

بشر ہن الولید نے امام ایو یوسٹ سے الماء میں روایت کی ہے کہ اگراسر کی ہوئی یا ندی کو اہل حرب سے کی مسلمان نے خریدایا اس کے حصہ فیمت میں آئی اور اس سے اس باندی کواس کے موٹی قد ہم نے بھی ما کم لیا لیے بھی گر قار ہونے کے جو کوئی جائے ہے گا اور جس باقع سے کا اور جس باقع سے کا اور جس باقع سے کہا ہور ہیں ہوئی ایسا عیب بیدا ہوگیا ہور جس باقع سے کی عیب قد ہم ہونے بائی ایسا عیب بیدا ہوگیا ہور جس کے والی کرسکتا ہے اور اگر اس میں کوئی ایسا عیب بیدا ہوگیا ہور جس سے والی فیرسک سے والی فیرسک سے والی فیرسک سے والی فیرسکت ہوئی ایسا عیب بیدا ہوگیا ہو جس سے خرید لانے والے یا جس کے حصہ میں بڑی ہے اس کی طرف کوئی راہ فیس ہے گیان اگر اس میں کوئی ایسا عیب نظا جو اہل حرب سے خرید لانے والے یا جس کے حصہ میں بڑی ہے اس کی باس بیدا ہوگیا ہو آس عیب فیل جو اس کے باس بیدا ہوگیا ہو آس عیب بیرا ہوگیا ہو آس میں کوئی والی عیب بیرا ہوگیا ہو آس میں گرفتا ہوں کہ ہو گی والی ہوئی جو بھی تر ضداس باندی پر ہوگا وہ اس کے ساتھ آسے گا اور جو اس کے ساتھ آسے گا اور باندی نگو وہ اس کے ساتھ آسے گا اور باندی نگوروں سے باندی کو کہ وہ اس باندی پر ہوگا وہ اس کے ساتھ تھ کے گا اور مالک خد کوراس باندی کو کسی میب جو اس کے باس کر گی اور باندی ذکوروں سے باندی کو کسی سے باندی کو کسی سے باندی کو کسی بیدا ہوگیا جو بی کہ کہ باندی کو کسی بید بولی کر ہوگا ہوں ہوگی وہ اس کے باس کر گی اور مالک خد کوراس باندی کو کسی سے باندی ذکوروں سے باندی ذکوروں سے باندی کو کسی سے باندی ذکوروں سے باندی کہ کہ باندی ذکوروں سے باندی کہ کوروں سے باندی کو کسی سے باندی کہ کوروں سے باندی کی کسی سے باندی کی کسی ہوئی کی باندی کہ کوروں سے باندی کر کسی سے باندی کی کسی سے باندی کوروں ہوئی وہ باس نہ کسی سے باندی کی کسی سے باندی کی کسی سے باندی کے باس کے باس کی باندی کے باندی کی باندی کوروں سے باندی کی کسی سے باندی کسی سے باندی کی کسی سے باندی کسی سے باندی کی کسی سے باندی کی کسی سے باندی 
ل قاضى كے حضور عى مقدمه بيش كيا اور قاضى نے عكم ديا كما جھاما لك قديم اس كومشترى كانتن اداكر كے ليسكتا ہے"ا۔

ے اوراگراس مخص کے پاس سے جس نے اس کو بہ قیمت لے لیا ہے کی نے استحقاق ٹابت کر کے لیا لیٹنی میڈابت کر دیا کہ یہ با ندی میں ہے۔ اس کو دائی کے اس کو تھم ما کم کے ساتھ لیا ہوتو جس سے یہ با ندی لی ہے اس کو دالیس کر دے پھر یہ استحقاق ٹابت کرنے والا اس سے بہ قیمت یا نمن نے لے گا اور اگر اس نے بغیر تھم ما کم لی ہوتو جس نے کواہوں سے اپنا استحقاق ٹابت کیا ہو وہ اس قدرد سے کرلے لے گا جس قدر لینے والے نے لی ہے۔

ایک فخص کے غلام کواہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھر مولی نے ایک فخص کو تھم کیا کہ غلام مذکور میرے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھر مرد مذکور نے اس کواینے واسطے خریدا تو غلام

ندكوراس علم دين واليعني مولى قديم كاموكا:

اگرمولی کو آگانی حاصل ہوئی کہ میر ایملوک دارالحرب نے نکالا گیا ہے پھراس نے ایک مہیدنتک اس کوطلب نہ کیا تو در تی اس کا حق سا قط نہ ہوجائے گا اورا کہ میں اورا ہم محق ہے دوایت کیا گیا ہے کہ ساقط ہوجائے گا اورا گر غلام اسیر شد و کا و ومولی جس کے پاک سے غلام نہ کورا سیر کیا گیا تھا مشتری کے وارائوں کو اختیار ہوگا کے بعد مرکیا تو امام محق کے قول پر اس کے وارثوں کو اختیار ہوگا کہ مشتری نہ کور سے لیس محرفظ بعض وارث اگر جا جن تو نہیں لے سکتے ہیں اورا ہام ابو بوسف سے دوایت ہے کہ وارثوں کو لینے کا اختیار نہیں ہے اورا گر کا فرحر بی کسی مسلمان کا غلام مسلمان اسیر کر کے دارالحرب میں لے کیا اور اپنے احراز میں کرایا پھر اس کو اور اور بیدا ہوئی پھر اہل اسلام نے غالب تو اور ایک میں ہوکران اسیر شد و مملوکوں کومع اولا د کے پایا تو بیسب آزاد ہوں کے بیاقا وی خان میں ہے۔

ل جس طرح اس بحركي مان صاحب استحقاق كي مملوك بساس طرح مد بج بحي مملوك موكا ١٢٥٠

ابن ساعہ نے الم مابو بوسف ہے روایت کی کہ کی مسلمان کے غلام کوائل حرب گرفآر کرکے لیے گھران ہے کی جنس کے بیغاام خرید کیا اور دارالاسلام میں لایا پھرائل حرب دو بارواس کو گرفآر کرکے لیے گھرائل حرب نے غلام ندکوراس مشتری کو جہد کر دیا تو موٹی تھ ہے کو نید افتیار ہوگا کہ جا ہے مشتری ہے مشتری کا خمن اور غلام کی قیت دونوں دے کرلے لے اور بشر نے اپنی نواور میں امام ابو یوسف ہے دوایت کی ہے کہ ایک فیص نے ایک غلام فصب کیا اور غاصب سے الل حرب گرفتار کرکے لے گئے پھر غلام نی مام ہواور اسلاء میں ایا مجسسے خرید اہے تو اس غاصب کوائی جانب کوئی راو منہ سے نیاں تک کداس کا موٹی حاضر ہواور اسلاء میں امام محسسے خرید اہے تو اس غاصب کوائی فام امیر کرلیا اور منبس ہے یہاں تک کداس کا موٹی حاضر ہواور اسلاء میں امام محسس ہو اور اسلاء میں امام محسس ہوائی اور غلام نیکور فیس سے کہا گرمشر کوں نے کی تابالغ کا غلام امیر کرلیا اور صفیر کے باپ نے قیمت دے کرنہ لیا بلکہ غازی نے حصہ میں ہوا تو آبائغ نہ کور نابائغ نابر کا نابائغ نہ کور کور نابائغ نا

اگرائل ترب کی مسلمان کا مملؤک مد بریا مکاتب یا امام ولدگرفتار کرکے لے مجے اور مسلمانوں نے جہاد کر کے نتیمت بی اس کو حاصل کیا اور تقسیم نتیمت بیں وہ کی سے حصر میں آیا تو اس کا مولی قدیم اس کو بعد قسست و اتع ہونے کے بھی مفت بغیر کھ دیے ہوئے لے بور کے اس مشتری ہوگا کہ اس مشتری ہے دے دے گا پیمسوط میں مہا اگر اس کو اہل اس کو اہل اس کی قیت بیت المال ہے وے دے گا پیمسوط میں مہا اگر اس کو اہل کو اس مشتری ہے مفت لے لے اور اگر پیشم بیسی کو بی ترف کر کے وار الاسمام میں نکال لایا تو آزاد ندگور جس کو بی ترف کرکے کے بیسی کو بیسی آزاد ہو گھراس کو کو کئی محض آزاد ہو گھراس کو کو کئی محض آزاد ہو گھراس کو کو کئی محض آزاد ہو گھراس کو کو کئی مسلمان کا غلام دار الاسمام میں نکال لایا تو آزاد ندگور ویا بیا ہو نے تو اس معاملہ ترین کی مورت میں کہ اس نے مشتری ندگور کا اور اگر مسلمان کا غلام دار الاسمام ہے تریوں کی طرف بھا گرگیا اور انہوں نے بیٹر این تو ایسی معرف بھا گرگیا اور انہوں کے اور اگر مسلمان کا غلام دار الاسمام ہے تریوں کی طرف بھا گرگیا اور انہوں نے بیٹر کی اور انہوں کے دور سے اس کے مالک شروں کے دور سے اس کے مالک شروں کے دور کیا اور انہوں کے دور اس کے مالک شروں کے دور کے دور کر بیٹر کی بیٹر کی کو اس کے دور کے اس کے مالک شروں کے دور کے دور کی بیٹر کی کی کا میک شروں کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دھد میں آئی گھراس ہو تے ہیں تو اگر کو جو کی بیت المال سے دے دیا جائے گا دور جس کے حصد میں آئی گھراس ہے میت کی اس کے خصد میں آئی گھراس ہو کے دور کی کے دور کیا تو اس کے مالک قد یم نے اس کو خوا میں تو جو بیاں کو خوا بیت کا اس کہ خوا دور انہوں لانے کا دور کے بیا تو در کیا جائے گا دور جس کے حصد میں آئی گھراس ہو کے دور کے بیا کے قام کو کر دور کے دور کے بیا کی کو دور کے بیا تو کو میں کے دور میں کے دور کیا جائے گا دور جس کے حصد میں آئی گھراس ہے داکھ تھ میں تو دیا جائے گا دور جس کے حصد میں آئی گھراس کے دور کے بیان کے ذکر ور دور جب ندہ ہوگا گھراس کے خوا میا کے گھر کے دور کے بیا کے گور دور کے بیا کہ کو کے دور کے بیان کے ذکر ور دور جب ندہ ہوگا گھرال کے خوا کے خوا کو کیا کہ ذکہ کو کر دور دور جب ندہ ہوگا گھرال کے دور کو دور دور جب ندہ ہوگا کے خوا کو کھر کے دور کے دور کے دور کے دور

اگرح بیوں میں ہے کسی کا غلام مسلمان ہوگیا پھر ہارے بہاں نکل کر چلا آیایا اس ملک پرمسلمان

ے جیسے وہ کل تقسیم کے مغت لے سکتا تھائی طرح بعد تقسیم سے بھی مغت نے لے گا چمراس صورت میں کہ بعد تقسیم لیا ہے جن کے حصہ میں وہ پڑا تھا۔ اس کا عیض بیت المال سے ہوگا تا۔ علی عوض مشقت یعنی مزدوری تا۔

غالب ہوئے تو وہ آزاد ہے:

كتأب السير

فتاوی عالمگیری ..... جاد 🗨 کی کی کی کی اور میر

ہ ہم تشیم نہ کیا تھا کہ بیلوگ جھوٹ کر بھا گ گئے یا حربی لوگ غالب ہوکران کوچھوڑائے گئے پھر ہاتی مسئلہ بھال خود واقع ہوا تو اس صورت میں اگرفریق دوئم کے ہاہم تقشیم کر لینے کے بعد فریق اوّل حاضرا آیا تو فریق دوئم ہی ان قیدیوں کامستحق ہوگا چیا تھا تا کاطرح مرکز نہ مار میں میں ایک میں

اگر فریق دوئم کے باہم تعلیم کر لینے سے پہلے فریق اوّل حاضر ہواتو اس میں دوروایتی جی ایک روایت میں فرکور ہے كه فريق اوّل بي مستحق بوگا اور دوسرى روايت بي ب كه فريق دومُ مستحق بوگا اورا كرفريق اوّل ان كوايخ احراز بي دارالاسلام من نكال لائے اور باہم تقتیم ندكیا يہاں تك كرم زول نے غالب ہوكران كوچھوڑ اليا اور بنوز ان كو دار الحرب ميں اينے احراز من بیں لے جانے یائے تھے کے مسلمانوں میں سے دوسری قوم نے دارالاسلام میں ان پرغالب ہوکران اسیروں کو ان سے ليا تو فریق دوئم ان اسپروں کوفریق اوّل کوواپس کردیے محے خوا وہا ہم تعتیم کرلیا ہویا نہ کیا ہولیکن اگر فریق دوئم کے درمیان ان کا بانیث دیے والا ایساا مام ہوجس کے فزو یک مشرکول کا اس طرح لے لین تملیک واحراز ہے تو الی صورت میں فریق دوم بی ان کامستق ر ہے گا بیمیط میں ہے۔ جاننا جا ہے کہ دارالحرب ایک ہی شرط سے دارالاسلام ہوجاتا ہے اوروہ شرط بیہے کہ اس ملک میں اسلام کا اظهار مورام مجر في زيادات بين بيان فرمايا كدواراااسلام امام اعظم كفرويك جب بى دارالحرب موجاتا بك كمتمن شرطس في في جائیں ایک بیکداس میں احکام کفار کے برسیل اشتہار چاری ہوں اور تھم اسلام کے موافق اس میں تھم ندویا جائے دوئم بیک بیطک دارالحرب سے اس طرح متصل ہو کیان دونوں کے درمیان بلاد اسلام میں سے کوئی بلاد نہ ہواورسوم بیکداس میں کوئی مسلمان اور کوئی ذی اپنی امان اول پر جواس کوئیل غلبہ کفار کے حاصل تھی باقی ندر ہے یعنی جوامان مسلمان کواپنے اسلام سے اور ذمی کواپنے عقد ذیمہ سے حاصل تھی یاتی شدر ہے اور اس صورت مسئلہ تین وج سے ہے ایک بیکداہل حرب جارے کی دیار برغالب جوجا نیں اور دوئم بیکی شہر کے لوگ اسلام سے مرتد ہوکر غالب ہو جائمیں اوراحکام کفرو ہاں جاری کریں سوم بیا کہ تسی شہر کے ذمی اپناعقد فرمہ تو ز وی اور برسیل تغلب اس شہر پر قابض ہو جا تھی تو ان سب صورتوں میں سے ہرصورت میں میصوبہ یا شہریا ملک جب ہی دارالحرب ہو جائے گا کہ جب تینوں شرطیں مذکورہ بالا پائی جائیں اور امام ابو یوسٹ و امام محد نے فرمایا کدایک ہی شرط ہے وارالاسلام بھی وار الحرب ہوجاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں احکام کفر جاری وظاہر ہوں اور یہ تول موافق قیاس کے ہے۔ پھر اگر کوئی ملک بسبب تینوں شرائط ندکور و بالا پائی جانے کے دارالحرب ہو گیا پھراس کوامام نے فتح کیااور نمنیمت نوٹ میں آئی پھر قبل تقلیم نمنیمت کے و ہاں ك لوك حاضر بوئة أس كومفت بغير كجدد يئ ليس مح يعنى دى جائے كى اور اگر بعد تعتبيم بوجائے كے حاضر بوئ تو برايك ا بی این چیزاس کی قیت دے کر لے سکتا ہے اور رہی زمین پس بعد فتح کر لینے امام اسلمین کے ووایئے تھم اوّل کی طرف عود کرے کی بعنی اگروہ زمین شراجی تھی تو شراجی ہوجائے گی اور اگرعشری تھی تو عشری ہوجائے گی لیکن اگر قبل اس کے امام نے اس برخراج با ندھ دیا ہوتو و ومود کرنے میں عشری نہ ہوگی بیسرائ و ہائ میں ہے۔

1

## بلب: ﴿ متامن لیعنی امان لے کرداخل ہونے والے کے بیان میں اس بیر تین ضلیں ہیں

سلمان كى امان كے كردار الحرب ميں داخل ہونے كے بيان ميں

اگر كوئى مسلمان تاجرامان في كردارالحرب من داخل جواتواس برحرام ب كرحربون كى جانون يامالون سے محاتير ش کرے کیکن اگر ان تا جروں کے ساتھ حربیوں کے بادشاہ نے جان یو جھ کرعذر کیا ہایں طور کہان کے مال لے لیے یا قید کیا یا اور کسی نے ظلم کیا اور باوشاہ نے جان ہو جو کرمنع نہ کیا تو ایسی حالت میں ان تا جروں کوان کی جانوں و مالوں سے تعرض کر تا میاح ہے ما تند اس مخف كے جس كوابل حرب قيدكر كے لے محت يا بطور چوروں كے ووان كے ملك الله ميں يوشيد و داخل بواكداس كويدامورمياح جوتے ہیں اس طرح ایسے تا جروں کو بھی روا ہے کہ ان کا مال لے لے اور ان کوٹل کرے مگریڈییں روا ہے کہ وہاں کی کسی عورت ے حلال جان کر وطی کرے اس واسطے کہ فروخ کی حاست سوائے ملک کے نہیں ہوتی ہے اور جب تک کہ اپنے دار الاسلام میں حربیہ عورت کولا کراہے احراز میں نہ کرے تب ملک مختل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس نے دارالاسلام میں اپی منکو حدعورت کوجس کو اہل حرب تید کر کے لیے مجتے ہیں بایا یا اپن ام ولد یا مد بر وکو پایا اور حال میہ ہے کداہل حرب نے ان عورتوں سے وطی نہیں کی ہے تو سے عورتمی اس کی ملک میں باقی جیں بس ان ہے وطی کرسکتا ہے تکران عورتوں ہے اگر اہل حرب نے وطی کی ہوتو ان عورتوں کے حق میں شہر پیدا ہوگا ہیں ان عورتوں برعدت واجب ہوگی البذاجب تک ان کی عدت منقصی نہ ہوجائے تب تک ان ہے وہی کرنا اس کوروا نہیں ہے بخلاف اس کے اگر مخص مملوکہ ہاندی کو اہل حرب قید کرے لئے تھے ہوں اور اس کو اس نے وہاں یا یا تو اس کے ساتھ اس کو وطی کرنا جا تر نہیں ہے اگر چداہل حرب نے اس سے وطی نہ کی ہواس واسطے کرحر بی الی یا ندی کے مالک ہو سکتے ہیں اور ای وجہ ہے اس کو جائز نبیں ہے کہ اس باعری ہے کسی طرح کیجے تعرض کرے بشر طبیکہ ان کے دیار میں امان لے کر داخل ہوااورا مان تو ڑی نبیں گئی اوراینی زوجہوام ولدو مدیرہ ہے اس کوتعرض جائز ہے یہ بیٹین میں ہے۔

ا كردومسلمان امان لے كر دارالحرب ميں داخل ہوئے چھران ميں سے ايك نے دوسرے كوعمداً ما

خطاء مل کیاتو قاتل براس کے مال ہے مفتول کی دیت واجب ہوگی:

اكرتاج مذكور نے خودعة ركيا اور حربيوں كى كوئى چيز لے كردارالاسلام عن نكال لايا تواس كا ما لك تو ہوجائے كا مكر بدملك حبیت یعنی حرام طور پر مالک ہوگا ہی اس کو تھم دیا جائے گا کہ یہ چیز صدقہ کردے۔اگر اس تاجر کے باتھ کسی حربی نے کوئی چیز قرض بی یان ۔ مسی حربی کے ہاتھ قرض بیل یاس تاجروحربی میں ہے کسی نے دوسرے سے عصب کرنی پھر تاجر مذکور دارالاسلام میں چلا آیا اور حربی ندکور بھی امان لے کر دار الاسلام میں داخل ہوایا کسی حربی نے دوسرے حربی کے باتھ کوئی چیز قرض بھی یا آیک حربی نے دوسر حربی کی کوئی چیز عصب کر فی مجرز انوں امان کے کردارالاسلام میں داخل ہوئے اور یہاں کے حاکم مے حضور میں الش جش كى تو ان دونوں ميں ہے كى كے واسطے دوسرے ير بچھ كلم كى چيز كاندويا جائے كا اور اگر دونوں حربى فدكور مسلمان بوكر

دارالاسلام میں آگئے ہوں تو جس کا قرضہ چاہے ہاں کے واسطے قرض وار پراس کے قرضہ کا تھم دے دیا جائے گا اور دی غصب کی صورت سوسب و جوہ فہ کورہ بالا جم غصب کی بابت قضاہ ہے تھے تعرض نہ کیا جائے گا لیکن جس صورت میں کہ سلمان تربیوں کے بیال امان لے کرواض ہوا اور تربی کوئی چڑ غصب کر لی ہا اور تربی سلمان ہو کر بیال آیا اور تائش چیش کی ہتو خاصب کوازراہ دیا نہت مال غصب اس کووائیں کرویے کا تھم دیا جائے گا تحرف ان ایان لے کروازا کے بیس دیا نہت مال خصب اس کووائیں کو وائیں کرویے کا تھم دیا جائے گا۔ اگر ووسلمان امان لے کروازا کے بیس واضی ہوئے اور الحرب ہوگا اور داخل ہوئے گا۔ اگر ووسلمان امان لے کروازا کے اور خطافہ میں ہوئے ہوئی اور دخل ہوئی کی مورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور دبا قصاص سوخا ہرالروایہ کے موافق قصاص واجب ہوگا اور دبا قصاص سوخا ہرالروایہ کے موافق قصاص واجب ہیں ہوتا ہوئی اور اگر یہ دوئوں تیدی ہوں گئی گاران کو وار الاسلام سے قید کر کے لے گئے ہوں پھرا یک نے دوسر کوئل کیا یا مسلمان تا ہر نے کی صورت میں کفارہ قتل مسلمان اسر کوئل کیا تو امام عظم کے زویک وار الاسلام سے قید کر کے لیا جس کے مسلمان تا ہرا الحرب ہے بیاں چا ہو جو چڑ لے جائے اور کرا خواجب ہوئی ہیں ہوئے کے مسلمان تا ہرا الحرب ہے بیان چا ہو جو چڑ لے جائے اور کرا خواجب ہوئی جس ہوئی ہیں ہوئی جو چڑ لے جائے سال کو دیں گرا گا ور بیاں ہی خواج کو جو جر نے جائے وہ مرے نز دیک پہندید جو جر کے بیاں جائے جو چڑ لے جائے اور کرا خواجب ہوئی ہیں ہوئے جو چڑ لے جائے کو میں کرا عواج کو جر کرا کرا واجب ہوئی ہوئی ہے۔

كراع وسلاح يصمراد:

مجيخ عمس الائمد مزعى نے شرح سير كبير من فرمايا كدكراع سے مراد برطرح كے محود سے اور فچر وكد سے واونت و مال لادنے کے تیل جی اورسلاح سےمراوید ہے کہ جو قال کے واسطے مہیا کیا ہوا وراز ائی میں استعال کیا جاتا ہے خواواس کے ساتھ وہ سوائے لا ائی کے اور کام میں استعمال کیا جاتا ہویا نہ کیا جاتا ہواور تمام جنس سلاح ہے خواہ خرد ہویا کلاں ہو چنانچہ کہ سوئی وسوجا تک ان کے یہاں بھر لے جانا کراہیت میں بکسال ہیں۔ای طرح جس لوے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اس کا بحرتی کر کے دارالحرب میں لے جانا مروو ہے اور ای طرح حربرور بیاج اور قزجوغیر معمول یعنی ساختہ ہوئے تو اس کا لے جانا بھی محروہ ہے۔ اگر حمرا ہریشم یا قزے ہاریک کیڑے ہوں تو ان کو لے جانے میں مضا کھتہیں ہے اور پیٹل و کا نسہ اہل حرب کے یہاں لے جانے جس مضا لَقَدْ بيس ہے اور يبي عَلَم قلعي كا ہے اس واسطے كه غالبًا انكا استعال انھياروں ميں نبيس ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ غالب ہتھيار ا ہے اس سے بناتے ہوں تو ان میں ہے کسی چیز کا ان کے یہاں لے جانا حلال نہیں ہے اور نسور زند و جمع نسر طائر ۱۲ امند ) یا نہ ہو حد کا مع بازودن کے اہل حرب کے پہاں لے جاناروانبیں ہے اس واسطے کہ عالیا ان کے بازوکے بروں سےنشاوب وٹیل کی ڈیٹری لگائی جاتی ہے اور اگر عقاب کے بازو کے برول سے ایسا کیا جاتا ہوتو اس کا بھی اسلور سے داخل کرنا روانیس ہے اور اگروہ شکاری بی کے واسطے اس ملک میں جاتے ہوں تو ان کا و ہاں لے جانا روا ہے اور باز دصق کا بھی میں تھم ہے۔ اگرمسلما تو ں نے امان لے کر دارالحرب من تجارت كے داسطے جانے كا مقصد كيا مالانكداس كے ساتھ اس كا محور او ہتھيار ہيں كہ جس كوالل حرب كے باتھ فروخت کرنے کا ارادہ نبیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ لے جائے ہے منع نہ کیا جائے گالیکن بیاس وقت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ اہل حرب اس سےان چیزوں کے واسطے کچھ حرض نہ ہوں گے اور ای طرح باتی جانور ان سواری کا بھی بہی تھم ہے لیکن اگریہ تا جران چیزوں ے کی چیز کی نسبت مجم ہو کدان کے ہاتھ بیچنے کے واسلے لیے جاتا ہو اس سے اللہ تعالی کی تم لی جائے گی کہ میں تاج کے واسلے ان چیزوں کوئیس لیے جاتا ہوں اور قروشت نہ کروں گا یہاں تک کہ اس کو دار الحرب سے دارالاسلام میں نکال لاؤں اللا بوجہ

ا بازومتر : دونوں پرندے شکاری ہیں بازتو معروف ہے اور صتر کی ہندی آگڑ ہے جو کیوتر وغیر و کاشکار کرتا ہے اہنا ہ ایک ص:۲۰۱۳ ہے ہم اس کے متعلق لکھ چکے وہاں ہے لما حظہ کریں یہاں پہ (کی اور جگہ کی طرح) سترجم نے احتطاطاً بعلور بحرار الکھا ہے ۔۔۔۔ ( حافق )

ضرورت ویختی چین آنے کے پس اگراس نے اس طور پرتشم کھائی تو تہت ندکور واس کے ذمہ ہے دور ہوجائے گی اور دارالحرب میں لے جانے دیا جائے گا اور اگراس نے قتم نہ کھائی تو ان میں ہے کوئی چیز دار الحرب میں نہ لے جانے یاؤں گا اور رو کا جائے گا۔ الحرذمي نے تجارت كے داسطيامان كے كرجانے كا قصد كيا تو وہ كھوڑادہ تھيارساتھ كے جانے ہے نع كياجا ريگا: اس طرح اگر دریا کی راہ ہے مال تجارت متنی میں بحرکر لے جانا جا ہاتو بھی یمی تھم ہے اور اگرایک یادوغلام لے جانے کا قعد کیاتا کہ اس کی خدمت کیا کریں تو اس کوممانعت ندکی جائے گی اس واسطے کہ اس کوخدمت کی حاجت ہے مرا سے غلاموں کے لے جانے ہے منع کیا جائے گا جن کی تجارت کا اراد ورکھتا ہے ہی اگر متبم ہوا کہ بیچنے کے واسطے لے جاتا ہے تو اس سے تتم لی جائے گی۔اگر ذی نے تجارت کے واسلے امان لے کر جانے کا قصد کیا تو وہ محور او پر ذون وہتھیار ساتھ لے جانے سے منع کیا جائے گا نیکن اگر ذمی ندکوران ابل حرب جب کے ساتھ عداوت رکھنے میں معروف ہواور ماموں ہو کہ ایسا نہ کرے گا تو اس کا حال مثل مسلمان تاجر کے ہے۔اگراس نے اپی تجارت کے واسلے نچریا گدھے یا گاؤی یا اونٹ پرسوار ہوکریالا دکر دارالحرب میں جانا جا ہاتو منع ندکیا جائے گا محراس سے تتم لی جائے گی کہ نچروکشتی ورقیل جود ہاں ساتھ لے جاتا ہے ان کے ہاتھ فروخت کرنے کا قصد نہیں ر كمتا ب اوران كوفر وخت ندكر ع كايها ل تك كدان كودار الاسلام عن فكال لائ كاالا بسبب ضرورت بيش آن في كاور اكرح بي متامن نے دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف لوٹ جانے کا ارادہ کیا ہوادران چیزوں میں سے جوہم نے ذکر کی جین کی چیز کو ساتھ لے جانا جا ہاتو اس کواس سے منع کیا جائے گا اور رو کا جائے گالیکن اگر حربی ندکور کس مسلمان یا ذمی کو کتی یا کوئی جانورسواری كرايديرو مع كرانا يا بواوريهان سے يہ چيزوالي ليے جاتا ہوتو اليي صورت ميں وہ منع ندكيا جائے گا اور اگر اال حرب ايسے لوگ موں کہ جب کوئی تا جرمسلمان یاذی ان کے یہاں ان چیزوں میں سے کوئی چیز لے جاتا ہے تو پھروا پس نیس لانے دیتے ہیں مراس کائمن اس کودے دیتے ہیں تو تا جرمسلمان یا ذمی کوان کے یہاں ہرتئم کے محوزے وہتھیارور قبل لے جانے ہے ممانعت کی جائے مى محر تجروكد مع وبل واونث لے جانے سے ندروكا جائے كا اوراك المرح ابك كشتى لے جانے سے جس يرسوار ہوتا ہے اوراسباب لادتا ہے منع ندکیا جائے گا اور اگر اس نے دوسری مشتی اس کے ساتھ لے جانے کا قصد کیا تو اس سے دوک دیا جائے گا اور بیسب بھی استحسان ہے اور الی حالت میں و واسینے ساتھ کوئی خادم خواہ مسلمان ہویا کا فر ہونیس لے جانے پائے گا اور اگر کوئی حربی ہمارے يهال امان كے كركراع وسلاح ورقيق كے ساتھ داخل ہواتو جو كھ ساتھ لايا ہے اس كولے كرلوث جائے ہے منع ندكيا جائے كااور اگراس نے چزیں درہموں یعنی نفذ کے عوض جے ڈالیں بھراس نفذ کے عوض یہاں سے بھی دوسری چزیں خریدیں خواہ دیسے ہی کہ الی اس کی تعمیں یا ان سے افضل باان سے بدتر تو و وان چیز وال میں سے کسی کودارالحرب میں نہ لے جانے یائے گا اوراس طرح اگر اس نے وہی بعید ہزید لیس جن کوفرو دست کیا ہے یا مشتری سے درخواست کی کہ جھے اقالہ لیس کر لے پس مشتری نے اس بیج کا قبل تعذیتی کے یابعد تعذیع کے اقالہ کردیا یامشری نے ان فریدی ہوئی چیزوں کو بسبب خیاردو مت کے یا بسبب خیارش ط کے جو مشتری نے اسے واسلے شرط کیا تھا حربی فرکورکووایس کردیا تو بھی بی تھم ہے کہ حربی فدکوران چیزوں کو یہاں سے نہ لے جانے چیزوں کواپے ساتھ والیل کے جائے۔ بیرمحیط میں ہے۔

ا اس بیج کورد کرے اور بی کور ژدے اا۔ ع جائے خرد حت کر کے قیت ودام نفلہ لے جائے یا سوائے ایک چیز وں کے دوسرے تم کے اسہاب کو خریدے اا۔

ائر رہی ہون ہوار لا یا اور بجائے اس کے گمان یا نیر ویڈ ھال تر یہ کی تو بہاں ہے وارالحرب میں نہ لے جائے ہی ہے گا اور
ای طرح اگر اپنی تلوار ہے بہتر دوسری تلوار اپنی تلوار ہے بدل کی تو بھی بھی تھی ہے اور اگر دوسری تلوار اس کی تلوار ہے شن ہے اور اس جنسی کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ برگا ہ اس نہا ہے بھی ارکے وضل دوسری جنس کا جمعے یا ہے تھی ہونے یا ہے گا ادر اس جملے ہونے واردالا سلام میں فروخت مجھیار کے وضل دوسری جنسی کا جھیار بحوال ہونے ہونے یا ہے گا ادر اس جہر ہوا وراگر اس نے اپنے تھی ارکے بدل کر دے خواہ یہ تھیار جواس نے بدل لیا ہے اس کے بتھیار کے جنسی یا ہی ہے خواہ ہے تھی ارکو اس نے اپنے تھی ارکو بی سائل ہے دوکا نہ جائے گا کہ اس کے بتھیار کے بدل سے بہتر ہوا وراگر اس نے اپنے تھی ارکے جھی ارکے جھی اور کے مسل کی بہتر ہوا وراگر اس نے اپنے تھی ارکو بسی لوٹا جائے گا کہ ورائر اس بھی ارکو بسی لوٹا جائے گا اور اگر اس نے اپنے تھی ارکے مشل بدل لیا پھر دونوں سے خواہ ہے تھی ارکو ہونوں جو بتھی ارکو ہونوں ہو بھی ہونوں 
اگرروم کے دواشخاص حربی امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اور ان دونوں میں ہے ایک کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک کے ساتھ ہتھیار ہیں:

اگراس نے اپنی مادیان کے عوض زبدل لیا تو تہیں لے جانے پائے گا اور اگراس نے اپ اصل محوزے کے عوض پر
ذون لینی دوغلا محوز ایا برذون عوض اصل محوز ابدل لیا تو اس کے ساتھ لے جانے سے دوکا جائے گا اور نہ لے جانے پائے گا اور اگر
اس نے اپنی مادہ محوز کی سے عوض دوسری مادہ محوز کی جو اس کی محوز کی سے دوڑ میں کم ہے بدل کی گئی بد کی بوئی محوز کی اس کی محوز کی
سے بنست مضبوط زیادہ ہے اور اس سے نسل کی امید زیادہ ہے تو لے جانے سے دوکا جائے گا اور اس پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو
یہاں فروخت کرد ہے لیکن اگر بیمعلوم ہو کہ جو محوز کی اس نے دے دی ہے اس کی بنست بیگھوڑ کی جس کو لے جاتا ہے انتقاع
ماصل کرنے میں سب طرح سے کم یا برابر ہے تو لے جاسکتا ہے اور رہی یا ندی و غام یعنی رقیق موان کو کی طرح بعد تبدیل کر لینے
ماصل کرنے میں سب طرح سے کم یا برابر ہے تو لے جاسکتا ہے اور رہی یا ندی و غام یعنی رقیق موان کو کی طرح بعد تبدیل کر یہا
مین ہو خواہ اس سے گھٹ کر ہو یا برابر ہو ۔ اگر روم کے دوخش حربی امان سے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اور ان
مین ہو خواہ اس سے گھٹ کر ہو یا برابر ہو ۔ اگر روم کے دوخش حربی امان سے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اور ان
ایک نے اپنا مال دوسرے کے ہاتھ در ہموں کے موض نے ڈالا مجر جرایک نے اس چیز کو جواس نے اس طرح حاصل کی ہو دار الحرب
میں لے جانا چاہا تو منع نہ کیا جائے گا اور اگر دوم کی تربی یہاں امان لے کر داخل ہوااور اپنے ساتھ کر ان کیا ساتہ کر ایک ہو ایک تا تا رہا ویکم و غیرہ کی ایس امان لے کر داخل ہوااور اپنے ساتھ کر ان کیا ساتھ کر وہا کہ کہ جو مسلمان کے دخمن جی ساتھ کر ان کیا میاد کر وہا کہ تا تاریا وہ یکم وہور کر ایس کے دار الحرب

ان کے ہاتھ فروخت کر ہے تو اس کو اس سے منع کیا جائے گا اور اگر اس فیر ول کو ایسے وار الحرب میں واخل کرنا چاہا جن سے سلمانوں کو موادعت نہے تو بھی منع کیا جائے گا اور اگر ایسے ملک میں لے جانا چاہا جہاں کے لوگ مسلمانوں کے اہل ذمہ جی تو منع نہ کیا جائے گا اور اگر ووح بی مستامن ہمارے بہاں آئے ایک ورہم کا ہے اور دو سراتا تارکا ہے اور ان میں سے ایک کے ساتھ رقیق اور دو سرے کے ساتھ کرائے یا سلاح جی پی چر دونوں نے باہم ان چیزوں کا مبادلہ کر لیا یا ہر ایک نے دو سرے کی متائے کو در بموں کے بوش فریدا تو دونوں میں ہے کسی کو نہ چھوڑ ا جائے گا کہ دو اپنی فریدی ہوئی اس چیز کو اپنے ملک میں لے جائے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے یک ال صنعت کے ہتھیار بدل لیے تو ہرایک کو افتیار دیا جائے گا کہ اپنی فریدی ہوئی چیز کو اپنے ملک

اگر دونوں جی سے ایک نے بہنست دوسرے کے بہتر لیا ہوتو جس نے دونوں جی سے خراب لیا ہوتو ہی ہے ہوا سکتا ہے بلکدائ پر جرکیا جاسے گا کدائ کوفرو خت کر دے بھو لدائ کے جیسے کہ حربی اجاسکتا ہے ادرائی طرح آگر دونوں جی سے دے بھولدائ کے جیسے کہ حربی اجاسکتا ہے ادرائی طرح آگر دونوں جی سے افضل ہتھیا رکے بائع کومشتری نے بسبب خیار رویت یا اپنے خیارشر طیا بسبب جیب کر پر اہوا ہتھیا روائی کر دیا ہوتو بھی وہ اس کو دارالحرب جی دائی کومشتری نے بسبب خیار رویت یا اپنے خیارشر طیا بسبب جیب کر پر اہوا ہتھیا روائی کر دیا ہوتو بھی وہ اس کو دارالحرب جی دائی کومشتری کے جاسکتا ہے بخلاف اس کے آگر دونوں نے باہم رقیق نے مبادلہ کرلیا اور بیدونوں رقیق کیماں جی یا ان جس سے آیک بنسب دوسرے کے افضل ہوا وروں کا مبادلہ بمنز لہ مبادلہ مسلمان یا ذمی و مسامن کے قرار نہ دیا جائے گا اور جس نے گئیالیا ہو وہ مشامن کیا جائے گا اور جس نے گئیالیا ہو وہ مشام کا مبادلہ بھی جو دونوں جس کے خوالا کی اوراگر دونوں نے باہم با ندی و غلام کا مبادلہ کیا جائے گا اور جس نے گئیالیا ہو وہ مشام کا مبادلہ کیا جائے گا اور جس نے گئیالیا ہو وہ مشام کی جائے گا اور جس نے گئیالیا ہو وہ مشام کی جائے گی اوراگر دونوں نے باہم باندی و غلام کا مبادلہ کیا جائے گا اور جس نے افضل لیا ہے اس کوممانعت (ردکا جائے گا است) کی جائے گی اوراگر دونوں نے باہم باندی و غلام کا مبادلہ کیا جو دونوں جس سے کہ کہ وہ اس نے ایس کو ایس نے ایس کو ایس نے ایس کو ایس کے کہ دونوں جس کے کہ کو ایس کے کہ دونوں جس کے کہ دونوں جس کے کہ کوالوں کے کہ دونوں جس کے کہ دونوں کے کہ دونوں کے کہ دونوں کے کہ دونوں جس کے کہ دونوں جس کے کہ دونوں جس کے کہ دونوں جس کے کہ دونوں 
(P: 020

حربی کے امان کے کردارالاسلام میں داخل ہونے کے بیان میں

اگرح نی انان کے کروارالاسلام می واقل ہواتو اس کو یہ قدرت نددی جائے گی کہ یہاں سال مجرتک رہا اور امام السلمین اس نے فرماد ہے گا کہ اگر الم اس کے اس طرح اس سے السلمین اس نے فرماد ہے گا کہ اگر الم اس کے اس طرح اس سے فرمانے کے بعد و وسال تمام ہونے سے پہلے اپنے ملک کووالیس گیاتو اس پرکوئی راونیں ہے اور اگر نہ گیا پہلی رہاتو و و ڈی ہا ور جزیہ کے واسطے سال اس وقت سے گہ جس وقت سے امام نے اس سے کہ دیا ہے نہ اس وقت سے کہ جس وقت سے وارالا ملام میں داخل ہوا ہوائی و اپنی کی اگر مسلمت و کھے تو اس کے واسطے اس سے کم مت مقرد کردے مثلاً مہینہ یا و و مہینے چنانچیاس کے بعد اگر و و رہاتو ذی ہوجائے گا بھر جو مدت مقرد کردی ہے اگر اس کے بعد گر رجانے کے وہ ذی ہوگیاتو از سرتو اس سے اس وقت کے بعد سے آئر و مرال کے واسطے بیشر طردی ہوکہ اگر تو سال بحر تک رہاتو

ا متمعین تک با بمسلح باوراس وقت تک از انی سے مہلت وی کی ہا۔ ع لیمن غلام کودوسر سے خلام سے مباول کیا ا۔

تھے سے جزیدوں گاتو الی صورت میں سال تمام ہونے پر جزید لے لے گا کذائی الیمین ۔

اگر کوئی حربی جارے بہاں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس

عورت سے تکاح کرنے کی وجہ سے بیمردحر نی ذی نہ وجائے گا:

لعرانيين الل كتاب على اا-

سراح وباح مي ہے۔

اگرحز في متامن دارالاسلام عن اينا مال چوز كرم كيا اوراس كودارث دارالحرب عن جي توان كا مال اس كودار تول كودار في الكرخ بي ميان اس كودار في الكرخ بي المرخ بي الكرخ بي

اگر اِس مسئلہ بیں اس کی اولا و میں ہے کوئی بچے گرفتاً رہو کر دارالاسلام بیں آیا تو وہ اپنے باپ کی تعیوت بی مسلمان ہوگا گر وہ جیسافئی بینی مال نئیمت تھاویساتی رہے گا اور اس کامسلمان ہونا اس کے رقیق ہونے کی منافی نہیں ہے سیجیبین بی ہے اورا کروہ دارالحرب ہی جی مسلمان ہوکر دارالاسلام میں چلا آیا بھراس دارالحرب پرفشکر اسلام نے غلبہ پایا تو اس کی اولا دصغار جودارالحرب

ا ہے جوفر مایا کہ جومالہائے اقل حرب بغیر قال حاصل ہوئے ہوں اس مال سے مراد ایسے مال ہیں جیسے ذیمن حاصل ہوئی کدوہاں کے لوگوں کو جلائے وطن کر دیا اور دو اس پر رامنی ہوئے کہ قال ندکریں گئے زیمن لے لو ہم یہاں سے پہلے جائیں گے مثلاً یا جزیہے کہ بغیر قال حاصل ہوتا ہے اگر چہ پہلے قال ہو چکا مواور پیر عرف نیمن ہے کہ ان باقوں بھی حش اس کے ہے جیسا کہ وہم ہوتا ہے اا۔ ملمانوں کے ذمیوں میں ہے ہیں:

۔ اگراس کھنٹر میں سے بعض نے ان قیدیوں پر کوابی وی تو قبول نہ ہوگی اس دانسلے کہ یہ کوابی اپنی ذات ونفع کے واسطے

ا عَيْدًى مقام عندي ابوا الفاله يا كيا اورا ي كونى وارث وحسب نسب وحال كومعنوم بين با- ع القيط كالفالا في والااله

ہاورا کرتا جروں (دارالحرب می جوسلمان تا جربال کے رسے ہیں اوند اوں پر گوائی دی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ ان کی ان قید یوں پر گوائی دی تو مقبول ہوگی اور بیا ختما فی اس جبت ان قید یوں بیل شرکت نہیں ہے اور سیر کبیر بیل تکھا ہے کہ ابال نظر جن ہے بعض کی گوائی ان پر مقبول ہوگی اور بیا ختما فی اس جبت ہے کہ برا الفکر جہاد کر کے ان کو اسیر کر کے لایا پس الی صورت مسئلہ بی ہے کہ برا الفکر جہاد کر کے ان کو اسیر کر کے لایا پس الی صورت مسئلہ بی ہے کہ برا الفکر جہاد کر کے ان کو اسیر کر کے لایا پس الی صورت مسئلہ بو نے ہے مائع نہیں ہے جسے دوفقیروں کی گوائی بیت المال کے واسطے موتی ہوتی ہے کہ شرکت تمام فقیروں کی علی المعوم ہے اور یہاں وضع مسئلہ جو نے لفکر جی ہے اور ایسی شرکت خاص ہے ہیں بی قبول گوائی ہوتی ہوگی اور اگر اہل ذمہ نے ان قید یوں کے نفع کی گوائی دی ہایں طور کہ بیلوگ مسلمان یا ذی ہیں تو الی گوائی قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ بید قبور کی گوائی مسلمان وں بڑے بیکا فی بیں ہے۔

فصل: 🕝

۔ ایسے ہدیہ کے بیان میں ہیں جو بادشاہ اہلِ حرب مسلمانوں کے سر دارِنشکر کے پاس بصح

جینج اگرمسلمانوں میں سے کسی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کوقوت منفعت حاصل نہیں ہے مدید بھیجاتو یہ ہدیہ خاص اُس کا ہوگا:

امام محمدٌ نے فرمایا کہ دشمنوں کا بادشاہ جو بدید شکر اسلام کے مردار کے پاس یا ہام اسلین کے پاس جولشکر کے بمراہ ب بیج تو اس کے قول کرنے میں پچھ مفا نقت میں ہاور یہ مال بدیہ سلمانوں کے داسط فئی جائے گا۔ ای طرح اگرہ بیوں کے

ہادشاہ نے سلمانوں کے قائدین کے بیل ہیں ہے کی قائد کے پاس جن کوقو ہ معت حاصل ہے بدیہ بیجاتو اس کا بھی بہی تھم ہے۔ اگر مسلمانوں میں ہے کی ایک بزرگ سلمان کے پاس جس کوقو ہ متفعت حاصل نہیں ہے بدیہ بیجاتو یہ بدیہ بیجاتو وہ ہیں ہوگا میں کھا ہے کہ اگر کوئی گروہ لفکر وارالحرب میں واضل ہوا اور اہل حرب نے اس لفکر میں ہے کی نشکری یا قائد کو جدیہ بیجاتو وہ فیسمت ہوگا لیکن اگر اس طرح سمفیل سیم کروی گئی ہوکہ جو چیز جس کو جدیہ بیجی جائے وہ اس کی ہوگی تو ایسا بی ہوگا اور اہام محمد نے فرمایا کہ ای کہا مرح اگر سیال میں ایک میں ہے کی عالی کو جب کہ خلیف نے اس کوکسی کا مرک واسطے بیجیا ہے کوئی چیز جدید کی تو خلیفہ و پہنے ہے کہ یہ مال ہدیہ اس مال سے لے کرمسلمانوں کے بیت المال میں واخل کر دے بشرطیکہ جدید ہے والے نے اپنی خوشی خاطر سے

اس کو جدیہ بیجا ہوا وراگر با کراہ وہ بچوری بیجیا ہوتو چا ہے کہ جدید دے والے کو ایس کر دے اگر اس پر قادر ہواتو اگر متمانوں کا

بیت المال میں دکھ دے اور اس پر بھی تصد جو اس کی بابت گذر اسے تحریر کردے اور اس کی تھمش مال لفظ کے ہوگا اوراگر مسلمانوں کا

کوئی لفتر وارالحرب میں واضل ہو بچراس لفکر کے مردار نے وشن کے باوشاہ کو بچھ جدیہ بیجاتو آس میں پھیمفا نقت بیس ہو آگر اس کے بعد دشمنوں کے بادشاہ کو بیکھ جو تھا ہوائی سے خلیف زیادہ ہو کہ لوگ اپر اس کی آئر اس کی تیست کے برا پر ہو جو مرداد لفکر نے دشمنوں کے بادشاہ کو بھیجا تھا ہوائی سے خلیف زیادہ ہو کہ لوگ اپر اس کی ایسانوں کا

کی قیمت کے برا پر ہو جو مرداد لفکر نے دشمنوں کے بادشاہ کو بھیجا تھا ہوائی کوئیف زیادہ ہو کہ لوگ اس بھی باتھ اندازہ میں ایسانوں اس کی تعمد اس ایسانوں کے انہوں کی تعمد کی ایسانوں کے بادشاہ کو بھیجا تھا ہوائی کی دھیف زیادہ ہو کہ لوگ کوگ اس اس کوئیسانوں کیا کہ میں ایسانوں کی کوئیسانوں کوئیسانوں کے انہوں کی کوئیسانوں کے انہوں کوئیسانوں کی کوئیسانوں کی دو کوئیسانوں کوئیسانوں کی کوئیسانوں کی کوئیسانوں کے انہوں کی دورانوں کوئیسانوں کی بارک کوئیسانوں کی کوئیسانوں کے اس کوئیسانوں کوئیسانوں کوئیسانوں کوئیسانوں کوئیسانوں کوئیسانوں

ع کافروں کی توای مسلمانوں پر ہےاور پیجا رئیس ہے ا۔ ع قائدیعیٰ لشکر کے سردارے نیچی تھوڑی فوج کے جوانسر ہیں ان جس ہے کسی ہاس ہیجا پشر طبیکہ

اس كوائي ماتحت أوج سنها أي توسته ومعت حاصل موكه فع كرسكة كوند بينجا سكة السرح السركي توضيح قبل ازير ايك ووباركز ريكل وبال يرديكميس ال

ا تھاتے ہیں تو وہ فاصة سردار لشكر كے واسطے ہوگا اور اگر بديہ باوشا ودشمنان اس قدر زيادہ ہوكدلوگ ايسے نقصان كواسية الدازہ ميں نہيں اضاتے ہیں تو اس ميں سے بعدر بديہ امير لشكر كے امير كا ہوگا اور جس قدر زيادہ ہووہ فنيست ہوگا قال المحر جم تولدلوگ اپنا المازہ ميں النازہ ميں ايسا نقصان اخلاتے ہيں اس كے بيمنى ہيں كہ جولوگ مبھر ہيں ان ميں سے ايك نے مثلاً دس دوپيہ قيمت الدازہ كى اور باتى الدازہ ميں اور باتى الدازہ كا اور باتى الدازہ كرنے والے اس دس اور ساڑھ دس ميں الدازكرتے ہيں توبية وهاور بم زيادتى الدازك جولوگ اپنا الدازہ ميں افعاج ہيں بلكہ كويا بيزيادتى ہوادا كر مثلاً بديہ بادشاہ حربياں نيادہ بوتو ساڑھ دس دوبيہ بادشاہ ميں افعاج ہيں بلكہ كويا بيزيادتى ہوادا كر مثلاً بديہ بادشاہ حربياں بادوبا بالادہ دو الدى زيادتى قراردى جائے كى كہلوگ اپنا الدازہ ميں افعاج ہيں افعات ہيں اور تامل سے بيمقام مجھ لين جا ہے اور جہاں كہيں بيمبارت خدود ہارى كا ہى مطلب ہے۔

ای طرح اگرام رفتوز کے خریوں کے بادشاہ کو جدید بیجبااور بادشاہ ندکور نے اس بود چندیازیا وہ جدیجیاتواں میں بیت المال

بھی بھی کم ہے بینی اس میں سے بقدر ہدیہ بردار موصوف کے سردار موصوف کا ہوگا اور باتی جس قدرزا کد ہوہ سب بیت المال

میں وافل ہوگا اور اگر مسلمانوں نے اہل حرب کے قلموں میں سے کسی قلمہ کا یاشہروں میں سے کسی شہر کا محاصرہ کیا اور اس حالت
میں امیر لشکر نے حریوں کے ہاتھ اپنا کوئی اسباب وغیرہ فروخت کیاتو اس کے من کود کھا جائے گا کہ جو من حریوں نے دیا ہا اگر اس بیزی قیمت سے نظا اس قدرزیا دہ ہوجس قدرلوگ اپ اس چیزی قیمت سے برابرہ وجوامیر نے اس کے ہاتھ فروخت کردگ ہیا اور اگر ممن ندکور جے ندکور کی قیمت سے اس قدرزیا دہ ہوجس قدرلوگ اندازہ کرنے میں نقصان اٹھا جاتے ہیں تو ہی میں اٹھا تے ہیں تو اس میں سے قیمت اسباب سے جنازیا دہ ہووہ وافل نمیمت اسپاب سے جنازیا دہ ہووہ وافل نمیمت ہوگا۔ رہا بیام کہ ایک مردہ ہے خواہ کوئی چیز ہوسب چیز دل کا موگا سے بایدا مرکد ایک حالت میں جیلے اندازہ کرنے میں است میں حربیوں کے ہاتھ فرو خت کرنا کیا ہے تو امام محد نے فرایا کہ مردہ ہے خواہ کوئی چیز ہوسب چیز دل کا محمد سے بیار مرکد کی سے بیار مرکد میں ہے۔ خواہ کوئی چیز ہوسب چیز دل کا میکم کیساں سے بیسیط میں ہے۔

@: <\/i

## عشروخراج کے بیان میں

اراضي كي اقسام واحكام:

 فتأوي عالمكيري ..... جاد 🗨 كات السير

درمیان تقسیم کردیا تو دوعشری اراضی ہوگی اور جو ملک بعنوت فتح کیا گیا اور قبل اس کے کہ امام ان کے تن میں پھوتھم کردے وولوگ مسلمان ہو گئے تو امام کواس اراضی کی بابت افتیار ہی چاہیے اس کو غانمین کے درمیان تقسیم کردے پس ووعشری ہوگی اور چاہے وہاں کے لوگوں پر احسان کر کے آئیس کے پاس رہنے وے بھر اس کے بعد امام کوا فتیار ہوگا چاہے اس اراضی پر خراج با تد ھے بھر طبیکہ خراجی یانی سے پنی جاتی ہواور چاہے عشر مقرر کرے بیانیا وی قاضی خان میں ہے۔

بلادِ عجم میں سے جو ملک کہ امام نے قبر وغلبہ سے فتح کیا اور اس میں متر دد ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے کہ ان کو آز اوکر کے ان کی زمین ان کے یاس چھوڑے ....

جس ملک کے لوگ بطوع عمر خود مسلمان ہو گئے وہ اراضی عمری ہوگی اور اس طرح اراضی عرب جس سے اگر کوئی زہین قبر وغلب سے فقح کی اور اس کے لوگ بطت پر ست جے پھر وہ لوگ بعد فقح ہو جانے کے مسلمان ہو گئے اور اہام نے اراضی فہ کور ان کے پاس چیوڑی تو ان کے پاس میر وہ ہوا کے اور اہام نے اراضی خوری رہے گی اور ای طرح با وجم جس سے جو ملک کہ امام نے قبر وغلب سے فقح کیا اور اس کی باس میں متر وہ ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کر سے کہ ان کو آزاد کر کے ان کی زہن ان کے پاس چیوڑ سے اور اراضی پرخراج ہا تھ جے یا اراضی کو غالمین کے درمیان تقسیم کر کے اس پرعشر باند ھے پھر کہا کہ جس نے اس اراضی کو عالمین کے درمیان تقسیم کر کے اس پرعشر باند ھے پھر کہا کہ جس نے اس اراضی کو عشری کر دیا پھر اس کی رائے جس آیا کہ اس اراضی کے لوگوں پر ان کی گردنوں اور اراضی کے ساتھ احسان کر ہے اور ای طرح آگرزین بعد بیاراضی عشری ہاتی دہ ہے اور ای طرح آگرزین نے بیٹی جانے گی تو وہ بھی عشری ہوجائے گی بیرمیط عس ہے۔
جزائی سے خزائ کا یائی منقطع ہوگیا اور وہ عرمی بائی ہے نی کا ب جس کی بیرمیط عس ہے۔

خراج قفیر ایک درہم ہے جریب رطبہ پر یا تی درہم ہیں جریب کرم یعنی بھاواری انگور بردی درہم ہیں:

اگر کی نے ارض موات کو ذیرہ کیا ہیں اگر یہ بین جریب کرم یعنی بھاواری انگور بردی دوہ وہ میں اور میں اس موات کو ذیرہ کیا ہیں اگر یہ بین اراضی خراجی ہوگا تو اس پرخراج ہوگا تو اس پرخراج بندھا جائے گا اگر چہ وہ تحت عشری ہے ہو۔ اراضی ہمرہ ہمارے نزدیک عشری ہے بسب اجماع محابہ کے بیرم ان وہائی میں ہے خراج دو حرم کا ہوتا ہے خراج مقاسمہ وخراج وظیفہ ہی خراج مقاسمہ وخراج وظیفہ ہی خراج مقاسمہ بید اوار میں سے میں پانچوال دھی بی چھٹا ہے۔ خراج دو حرم کا ہوتا ہے خراج دو قراج فی ہوگا تو اس کے درہم کا اور خراج دو ایک مقاسمہ وخراج وظیفہ ہی کہ الک ذیم نے میک فرم کی بیداوار میں ہے میں پانچوال دھی بی بیداوار ہے اور کر نے پر قابو مامل ہوتو خراج فی کو دراس کے فرم میں تعلق ہو پرداوار ہوار کر اعت پر قابو پانے نے معلق جو خراج فراج کر اس کے فرد خراج دور اعت کے اراضی کو معل چھوڑ دیا تو خراج فروج کر احد کر وہ بیا کہ درہم ہیں اور جریب رطبہ پر پانچ درہم ہیں اور جریب کرم یعنی مجاواری انگور کر درہم ہیں کو ایک درہم ہیں کو ایک اور کر احد کر احد ان مقام کر درہم ہیں اور جریب رطبہ پر پانچ درہم ہیں اور جریب کرم یعنی مجاواری انگور کو دیکر احداث می درہم ہیں کو ایک درہم ہیں کو ایک اور کر احداث میں ہوگر کے دیکر احداث مقام بید کو اور کر احداث میں درہم ہیں کو ایک اور اخت کی مطاب کو اور کر احداث ہو خراج اور کر احداث ہو خراج ہو کر احداث ہو خراج کر درکم ہیں کو ایک ادراختا ہے کہ دیا دو کی و بیتان و غیرہ کے جسب طاقت خراج ہا تو کر کی دورہ کر اور احداث کو اور احداث کر اور احداث کی اور احداث کر اور احداث کی اور احداث کر احداث

ا اپی خوشی خاطر ورفیت ورضامندی کے ساتھ مسلمان ہو گئاا۔ سے اراض موات وہ زیمن جوشن ہیار پڑی ہواور کی طرح کی منفعت از تم زراعت وغیرہ اس سے حاصل نہ دتی ہواوراس کا زعمہ کرنا یہ کہاس ہی زراعت کرے تا۔

اوراس میں در نتان خر مااور در نتان انگور و دیکرا شجار ' جوں اورای طرح ہوں کہ درختوں کے درمیان کشاد و میں زراعت ممکن ہو اور ' مراشجار یا ہم ایسے تمنوان ہوں کہ اراضی میں زراعت ممکن نہ ہوتو و وکرم لینی چارد پواری کا باغ انگور ہوگا کڈ افی الکافی ۔

حریب ذرائ ملک سے ساٹھ ہاتھ مربع رقبہ کا نام ہاور ذراع ملک سات مٹی کا ہوتا ہے جوعام لوگوں کے ذرائ سے ایک مشت زیادہ ہوتا ہے بیسب کتاب العشر والخران می عمارت ہے اور شیخ اسلام خواہر زادہ نے فرمایا کہ امام محمدٌ نے کہا کہ جریب ساٹھ ہاتھ مربع زمین کا نام ہے بیقول امام محد کا اپنی اراضی کی حربیوں کا بیان ہے اور یہی تقدیر تمام اراضی کے حق میں لازم نبیں ہے بلکہ شہروں کے اختلاف ہے اراضی کی جریب بھی مختلف ہوتی ہیں پس ہرشبر میں و ہاں کے لوگوں کا روائے معتبر ہوگا اور تفیز ے مراد صاع ہے پس وہ آٹھ رطل عراقی ہوتے ہیں جس کے حیار من شرعی ہوئے اور بیامام اعظم وامام محد کا تول ہے اور یبی بہلا قول امام ابو يوسف كاب اور يقفير كيبول سے بوكى چنانچ كتاب العشر والخراج كے ايك مقام پر يوں ى لكھا ہے اور ووسرے مقام پراس تاب میں اکھا ہے کہ جواس زمین میں ہویا جائے اس اٹاج سے بیتفیز ہوگی اور بھی سے درجا ہے کہ یوں کہا جائے کہ بید فغیر مع دولب اٹائ کے ہوگی اور دولپ کی تغییر می انتظام ہے۔ بعضون نے کہا دولپ زائد کے بیمعتی ہیں کہ تابیے والا و حری میں ے اپنے کے وقت تغیر کے دونوں جانب اپنے ہاتھ کشاد ورکھ لے اور جس قدراناج اس کے ہاتھ میں گرے اس کوتھا ہے رہے اور تغیر مع اس انائ کے عاشر کی تھیلی میں ڈال دے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے بیمعنی ہیں کہنا ہے والا تغیر کو بُر کرے چر تغیر کی چوٹی پر ہاتھ کھیرے حتی کہ جو دانداس کی چوٹی پر ہیں وہ گر پڑیں پھراس تغیر کو عاشر ( وفض جوئٹر پینے کے داسے مترر ہے اور ) کی تھیلی میں ڈال دے پھرڈ حیری سے دولپ بھر کے زائد اس کی تھیلی میں ڈال دے اب جانتا جا ہے کہ بیہ مقدار مذکور جوخرات موظف قرار دی گئی ہے سال میں فقلا ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے جاہے مالک زمین اس زمین میں ایک مرتبہ زراعت کرے یا کئی مرتبہ زراعت کرے۔ بخلاف خراج مقاسمہ وعشر کے اس واسطے کہ خراج مقاسمہ وعشر میں پیداوار کا کوئی حصہ وا جب ہوتا ہے لیس مکرر پیداوارے مرروا جب ہوگا۔ پھر بیمقداراخراج جوہم نے بیان کی ہے یہ جب ہی واجب ہوگی کداراضی کواس کواوائی کی طاقت ہو پیٹی اس کی ہیداوارا*س قدر بوکداس برخراج با ندھا جائے اوراگراراضی اس کی طاقت ندر گھتی ہو بایں طور کداس کی ہیداوار کم ہوتو جس مقدار* تک اس کی حافت ہوو ہاں تک گھنا دیا جائے گا کہی جووظیفہ حضرت عمرٌ نے مقرر کیا ہے اگر اراضی کواس کی بر داشت کی طافت نہ ہوتو اس سے تنہوں یہ بالا بھا تا جو تز ہے اور رہا میا مرکداس وظیفہ سے بڑھ دینا جب کداراضی کواس بڑھتی کی طاقت ہے ہایں طور کہاس کی پیدادار بہت کثرت ہے ہے تو اس کا کیا تھم ہے سوجس اراضی پروظیفہ مقرر کردینا حضرت عمرؓ سے صادر ہو گیا ہے اس پرزیاد ہ کر وینا ولا جماع جائز نبیس ہے۔

خراج مقاسمه کی تقدیرا مام اسلمین کی رائے کے سپرد ہے:

اس طرح اگر کسی اورا مام سے ان اراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ کے مثل وظیفہ مقرر کرنا صاور ہو گیا ہوتو ان پر بڑھا تا بھی بالا جمائ نہیں جائز ہے اگر چہ بیاراضی اس زیادتی کی طافت رکھتی ہوں اور اگرای امام نے اس اراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا بھراس وظیفہ پر نبظر طافت اراضی پڑھانے کا قصد کیا تو اس کو بیدروانہیں ہے اگر چہ اراضی کو زیادہ خرات موظف کی برداشت کرنے کی طافت ہواور اس طرح اگرای امام نے جایا کہ اس وظیفہ سے تو میل کرے دوسراوظیفہ مقرر کرے یعنی

مثلا پہلے در بموں ہے اس کا خراج تھا اب اس کو تو مل کر کے خراج مقاسمہ با ندھنا چا ہا خراج مقاسمہ بندھا تھا اس کو تو مل کر کے خراج در بھر باندھا نا جا ہا تو ہے بھی اس کو دو اندھ و یا یا تو کو کر اس کے وفیفہ ندکورہ ہے بڑھا کر مالکان اراضی پر زیادہ ہاندھ و یا یا تو کی کر ان پر دو سرا وفیفہ مقرر کیا اور ان پر اس کا تھم دے دیا اور بیاس نے اپنی دائے ہے کیا بھر ان کی خوشی خاطر ہے کیا ہو و ہو اور بھی دو سرے کی رائے اس کے خلاف ہے تو و یکھا جائے کہ اگر والی اوّل نے جو پھی ان پر کیا ہے وہ ان کی خوشی خاطر ہے کیا ہوت وہ کہا ہو تو ہو ہو ہو اور کی ان کر کیا ہے وہ ان کی خوشی خاطر ہے کیا ہوتو اراضی کو دیکھا ہو ہے کہ اگر بیاراضی قبر وغلبہ ہے فتی میں کو جاری ان کی خوشی خاطر کے کیا ہوتو اراضی کو دیکھا ہو ہے کہ اگر بیاراضی قبر وغلبہ ہے فتی میں گئی ہوں بھرا مام نے لوگوں پر احسان کر کے ان کے بیر دکی ہوں تو بھی جو پھھا وَل نے کیا ہو وہ را الم اس میں کو جو اور ل نے کہا ہوں اور ہاتی مسئلہ بواجو اور اگر غلبہ اسلم اس میں خواج ہو کہی تھونا چا ہتا ہے اور اس نے وفیفہ دھنرے تم ہو نے کہا وہ اور ہی تھی جو بھو اور اس میں میں ہوں ہور الم اور ہیں تھی ہو بھونی وہ بنا ہو تو اور ان میا ہو ہو اور ہیں تھی ہو ہو گئی ہوں اور باتوں اس میا کو جو اور اس کو کہا ہوں ہو اور ہی تھی ہو اور باتوں کی میا ہو اور اس میں میا کو بار ہو کی اور دیا ہو الی میا ہو اس میں میا کہ ہوا کی جو کھی تھی جو بھونی کی دائے کے ہوا اس میا کو بار اور ہی کا دور باتوں کی دائے کے ہوا تن میا ہو اس کی دائے کے ہو اس میا کو بار کو کی کا میا تک ہوا اس سے خرات اور ہی تھی جو کھی تا ہو ہو کی کو اس می ہو کہا تا ہو اس میا کو بار کی کا میا تک ہوا اس سے خرات اس می تو اس کی دائے کے ہو دیا خور وہا کورت ہو یا جمل اس میں میا کہ دور کی کو کھی تھی ہو گئی ہو اس میا کور ہو کی کھی تا ہو ہو کیا گئی ہوا تا کہ ہوا ہی ہو کی کہا تا تک ہوا تا تا ہو ہو گئی ہو ہو کیا میا کہ ہو ایا میا کور کیا ہو کی کیا ہو کی کور کیا ہو کی کیا گئی ہو اس می کی کی کور کیا ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی کی کور کیا ہو کی کیا گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی

اگرادامنی وقف ہوتو اس پر بھی عشر یا تراج جیسی زیٹن ہووا جب ہوگا ہے دجیز کردری بیل ہے اکر کی ارامنی کو جس کا قرات موظف ہے کی بنا صب نے فصب کرنیا ہیں اگر عاصب نے لور کر عاصب نے اس بیل کوا و نہوں تو دیکھا جائے گا کہ اگر عاصب نے اس بیل زراعت نہیں کی تو اس کا افراج کی پر نہ ہوگا اور اگر عاصب نے اس بیل ہے زراعت کی ہے اور زراعت نے اس کو کو تقصان نہیں کہ پہنایا تو اس کا فراج کی اور ہوگ اور اگر غاصب نے اس بیل کا افر ارکر تا ہویا اک کے پاس کوا و ہول اور اگر زراعت نے اس کو تقصان ہی پہنایا تو اس کا فراج کی اور اور عند بیل پر ہوگا اور اگر زراعت نے اس کو تقصان ہی پہنایا تو اس کا فراج کی افراج کی اور اور اور ایس کا فراج کی اور اور کر زراعت نے اس کو تقصان ہی پہنایا تو اس کا فراج کی اور اگر زراعت نے اس کو تقصان ہی پہنایا تو اس کا فراج کی اس کو تقصان ہی پہنایا تو اس کے فراد دیا جا اور اگر زراعت نے اس کو تقصان ہی کو خواہ تقصان کے فراج کی کہنا کہ نے مقد ارتقصان ہے کو شر اور کی خواہ میں ہوگا اس کو افراج کی خواہ کہ نے تو اس کی فراج کی خواہ کے فراج کی خواہ کو اس کے خواہ کی 
اگر عشری زمین غصب کر سے اس میں زراعت کی اور زراعت نے زمین کوئقصان نہیں پہنچایا تو ما لک زمین پراس کاعشر واجب نہ ہوگا اور آگر زراعت نے اس کا عشر واجب نہ ہوگا کو یا مقدار نقصان کے عوش مالک

ا المام في بغيران كي فوتى فاطر كي برهوايا أيتحويل كراء ع مسى جيز كوماريت لين والااا-

نے غامب کواجار ویر دی ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی نے اپنی خراجی زمین کسی کے ہاتھ فرو محت کر دی در حالیکہ وہ ز من فارغه ب يعنى اس مس كين وغيروموجودنيس بيس اكرسال من سے اس قدر مدت باقى موكداس ميں مشترى اراضى ندكور میں زراعت کرسکتا ہوتو مشتری ندکور برخراج واجب ہوگا خواہ زراعت کی ہویانہ کی ہو۔اگرسال میں سے اس قدر مدت کہ جس میں مشتری زراعت کر سکے باتی ندر بی ہوتو اس کا خراج بائع کے ذمہ ہوگا اور اس میں گفتگو ہے کہ اس باب میں فقلا کیہوں وجو کی مجیتی کا اغتبار ہے یا جاہے کوئی زراعت ہو عام ہاور نیزمعتراس قدر مدت ہے کہ بھیتی اس میں تیار ہوکر کا شنے کے لائق ہوجائے یا آئی مت كه كيتي اس من خرائ سے وو چند تيت ريائي جائے چنانيدان سب من اختلاف ہے اور فتو كي اس ير ہے كه مقدار مدت نفن مہیند ہے لی اگر تمن مہیند باتی ہوں تو مشتری پرخراج واجب ہوگاورند بائع پرواجب ہوگا بیفاوی کبری میں ہے۔

اگرز مین میں دوقصلیں رہیج وحریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بالع کوملی ہے اور

دوسری مشتری کوسپر دکی گئی ہے

اگر کمسی نے زمین خراجی خریدی اورمشتری کواتناوفت نه ملا که جس میں زراعت کرینکے اور سلطان نے سال تمام پرمشتری ے اس کا خراج لے لیا تو مشتر کی کو بیا ختیا رنہ ہوگا کہ بائع ہے اس کووا پس لے بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔ اگر مالک نے کا شکار ے اپن زمین نکال لی حالا نکداس کے قبطہ میں تھی اور وہ رو کئے پر قادر نہیں ہے پھر سلطان نے سال تمام پر کا شنکار ہے خراج لے لیا تووه ما لک سے خراج ندکور کے مثل واپس لے گااور فلا ہرالروایہ نہ کے موافق واپس نہیں لے سکتا ہے اور میں سیجے ہے بیدجیز کر دری میں ہے۔اگرز مین میں دونصلیں رہتے وحریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بائع کولمی ہےا در دوسری مشتر ی کوسپر دکی گئی ہے یا بائع ومشتری دونوں میں سے ہرایک اینے واسط ایک ایک پیداوار کوحاصل (برایک کوا تناوقت ماہ ) کرسکتا ہے تو اس زمین کا خراج ان دونوں پر ہوگا ایسا صدرالاسلام نے شرح کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا ہے بیچیا میں ہے۔ایک مخص نے زمین خراجی فروخت کی پھرمشتری نے ایک مہینہ کے بعد دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی پھر دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ ای طرح فروخت کی بہاں تک کہ سال گذر کیا اور زمین ندکوران میں ہے کی کے ہاتھ میں تین ماہیں رہی تو اس کا خراج کسی پرنہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کداس مسلمی سیجے علم بیہ ہے کدد یکھا جائے کداگر اخیر مشتری کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں تمن ماہ باتی رہ ہول تو زمین ند کور کا خراج اس پر ہوگا کس نے الی زمین فروخت کی جس میں کھیت ہے جوہنوز تیاری پرنہیں پینچی ہے بس زمین کومع اس کھیتی کے فروخت کیا تو بہر حال اس کا خراج مشتری پر ہوگا اور اگر کھیتی میں دانہ بستہ ہو کر کھیتی تیار ہو جانے کے بعد فروخت کی ہوتو نقید ابو اللیث نے ذکر فر مایا کہ یہ بمنز لدالسی صورت کے ہے کہ جب زمین فارغہ یعن کیتی وغیرہ سے خالی فرو خت کی اوراس کے ساتھ کئے ہوئے گیہوں یعنی کی ہو گی بھیتی فروخت کی اور بیسب اس ونت ہے کہ جب خراج لینے والے آخر سال پرخراج لیتے ہوں اور اگر شروع سال می خراج لیے ہوں بطور تعبل کے تو می تھل ہے کہ نہ یا تع پروا جب ہونا ہے اور مشتری براورا کر کسی مخص کی زمین ُخرا جی میں اس کا ایک قرید ہے جس میں بیوت ( کونریاں وہ بلیاں ) ومنازل میں جن کود ہ کرایہ پر چلا تا ہے یانہیں چلا تا ہے تو اس قریہ کی ہابت کچھوا جب نہ ہوگا۔

ا کر کسی مختص کی ملک میں مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں کوئی مدار خط کی ہوجس کواس نے بستان بنایا یا اس میں

در نتان خر مانگائے اور اس کوائی منزل (جس میں رہتاہے) ہے خارج کر دیا تو اس پر پچھوواجب نہ ہوگا اس واسطے کہ ماجی زمین بھی تا بع (جس میں رہتا ہے اسنہ) دار ندکور ہے اور اگر اس نے کل دار کو بستان بنایا پس اگر و واراضی عشری میں ہے ہوتو اس پرعشر اور اگر اراضی خراجی کے تحت میں ہوتو اس پرخراج واجب ہوگا یہ فآوی قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے زمین خراجی خریدی اور اس میں مكان بناياتواس برخراج واجب موكا اكر چداس من زراعت كرنے برقدرت نبيس باتى رى يدي ط مس ب- اكرسلطان نے خراج ز مین کو ما لک زمین کے واسطے کر کے بدون اس سے وصول کر ہے اس کو دینے کے اس پر چھوڑ دیا تو امام ابو یوسف کے تول پر جائز ہے بخلاف قول امام محر کے اور فتوی امام ابو یوسف کے قول پر ہے بشرطیکہ مالک زمین خراج سے یانے کی اہلیت رکھتا ہواورای جواز ندکور پر قاضیو ن اور عالموں کے واسطے بھی اس طرح جائز ہے اور جس پرخراج واجب ہوا اگر سلطان نے اس سے طلب ندکیا تو ما لک زمین پرواجب ہے کہ اس کوصدقہ کردے اور اگر بعد طلب کرنے کے بطور خودصدقہ کردیا تو اس کے عہدہ سے ہری و خارج نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان بیس ہے اور اگر عامل نے بدون علم سلطان کے کاشتکار برخراج مچموڑ دیا تو حلا ل نہیں ہے اگر چہ کاشتکار ندكوركوخراج ميں سے پانے كى الجيت ركھتا ہو بيدجيز كردرى ميں ہے۔امام محد نے فرمايا كداكرسلطان في عشركو مالك زمين كے واسطے كردياتوبيجائز نبيس باوربيكم بالا اتفاق باور يخ الاسلام في ذكركيا كما كرسلطان في عشركوما لك زبين يرجيمور دياتواس میں دوصور تیں ہیں اوّل یہ کہ ففلت سے چھوڑ اہایں طور کہ بھول گیا تو ایس صورت میں جس پرعشر واجب بھواہاس پر واجب ہے کہ بغذر عشر کے فقیر پرصد قد کر دے اور دوئم بیا کہ قصد آبا وجود اپنے علم کے چھوڑ ااور اس میں بھی دوصور تنس میں اوّل آ نکہ جس پرعشر واجب ہوا ہے و فنی ہے تو الی صورت میں بیرمال اس کے واسطے سلطان کی طرف ہی جائز ہوگا اور سلطان اس کے برابر مال کو بیت المال خراجی سے نکال کربطور تاوان کے بیت المال صدقہ می داخل کرے گا اور دوئم آئکہ جس پرواجب ہواہے و وفقیر ہو بین عشر کی جانب حاجت مند ہوتو اس پر اس کا چھوڑ دینا جائز ہے اور بیاس پرصدقہ ہوگا پس جائز ہوگا جیسے کہ اگر اس سے لے کر پھر اس کو معرف خراج کے طور پر دے دیا تو جائز ہے میدؤ خیر ہ میں ہے۔

مشائ المستريخ الله المرجس كاشتكار في واعلى دوكاشتول ميس اعلى كوچهور كرادنى كى طرف

بلاعذرانقال كياتواس يراعلي كاخراج واجب موكا:

 خرائ جمع ن کیاجائے گا جا ہے ذیمن عشر بیہ ویاخرا جیہ ہو۔اگر تجارت کے واسطے کوئی زیمن عشری یاخراتی خریدی تو زیمن نہ کور کاعشریا خرائی جمع نہ کا اورز کو فا تجارت لازم نہ ہوگی بیمجیط میں ہے۔اگر کسی ذی کا فرنے زیمن عشری خریدی تو امام اعظم وا مام مجر نے فرمایا کہ اس سے خراج لیا جاتی اراضی کے آباد کرنے و پیداوار کرنے و فرمایا کہ اس سے خراج اور ان کے یاس اس قدر نہیں ہے کہ اس سے خراج اداکریں تو امام کو بیا تقتیار نہ ہوگا کہ ان کی اراضی ان کے ہاتھ سے نکال کردوسرے کی ملک میں دے دے بیذ فیرہ میں ہے۔

خراجی اراضی کوعضو معطل کی طرح بیار چھوڑر کھا تو؟

بعضی کمایوں میں اس مسئلہ میں فدکور ہے کہ امام اسلمین دوات زراعت وہٹل خرید کر کے کسی آوی کودیں دے تا کہ وہ اس سے خراعت کر سے چھر جب حاصلات آئے تو اس میں سے جو چھڑ جج پڑا ہے اور خراج لے کر باتی کو مالک نہ مین کے واسطے رکھ چھوڑ ہے۔ امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ امام المسلمین مالک زمین کو بیت المال سے اس قدر قرضہ دے کہ جس سے وہ ہٹل اور اودات کا شکاری خرید سے اور مضوطی کر لے اور کوئی تحریر کرا لے تا کہ وہ زراعت کر سے چر جب حاصلات ظاہر ہوتو اس میں سے خراج نے لئال میں پکھتہ ہوتو زمین فہ کورا سے خفی کو خراج لے اور ای خراج اور ای خراج اور ای خراج اور ای کر دے۔ پھر درصوبیکہ مالک زمین زراعت سے عاجز ہوا ور امام نے دے دے جو اس کی پر داخت کر سے اور اس کا خراج اور ای کر دے۔ پھر درصوبیکہ مالک زمین زراعت سے عاجز ہوا ور امام نے اداخی فروخت کر دی ہوتو جس کے امام اس سے لے کر مالک زمین کو واپس کرد سے گا سوائے ایک صورت بڑے کے کہ اگر کسی کے ہاتھ فروخت کر دی ہوتو تھنے ہیں میں اس سے لے کر مالک زمین کو واپس کرد سے گا سوائے ایک صورت بڑے کے کہ اگر کسی کے ہاتھ فروخت کر دی ہوتو

اس سے داہی نہ لے گا یہ محیظ علی ہے اور اگر اہل قرائ اراضی چھوڈ کر بھاگ گئے تو حسن نے امام اعظم سے روایت ذکر کی ہے کہ امام کوافقیار ہے جا ہے اس ارامنی کی پر داخت بیت المال سے کرے اور جو فلہ حاصل ہوگا وہ مسلما توں کا ہوگا اور ہا ہے کہ لوگوں کو مقاطعہ پر دے و سے اور جو ان سے لے گا وہ بیت المال کا ہوگا اور امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر اہل خرائ مر گئے تو امام الملمین ان کی اراضی زراعت پر دے و سے اور جا ہے اس ارامنی کواجارہ پر دے اور اس کی اجرت بیت المال میں داخل کر سے اور اگر اہل خرائ چھوڈ کر بھاگ گئے تو امام اس ارامنی کواجارہ پر دے اور اجرت میں سے بعقد رخراج کے لیے اور باتی کو مالکان اور اگر اہل خرائ چھوڈ کر بھاگ گئے تو امام اس ارامنی کواجارہ پر دے اور اجرت میں سے بعقد رخراج کے لیے اور باتی کو مالکان ارامنی کواجارہ پر دے اور اجرت میں سے بعقد رخراج کے لیے اور باتی کو مالکان ارامنی کی واسطے رکھ چھوڑ سے پھر جب و ولوگ وا پس آئے میں تو یہ باتیات ان کود سے دے اور جس سال وہ لوگ بھا گئے ہیں جب تک

و و سال نہ گذر جائے تب تک اجار ہ پر نہ دے گا پیسران و ہاج میں ہے۔

اگراہل ذمہ پی اراضی ہے دوسرے ملک میں نتخل کیے گئے تو بعد وصح ہے اور بدوں عذرتیں صحح ہے اور عذریہ ہے کہ ان لوگوں کوقوت وشوکت حاصل شہوپ اہل حرب کی طرف ہے ان پرخوف ہو یا ان کی طرف ہے ہم پرخوف ہو با ہی طور کہ سلمانوں کے پوشیدہ حالات ہے اہل حرب کو آگاہ کردیں اور ان لوگوں کو ان کی اراضی کی قیمت طے کی یا اس ملک ہے جہاں نتخل کیے گئے ہیں ان کو اراضی کے حصل اراضی سے کی اور ان پر اس اراضی کا جہاں نتخل کیے گئے ہیں خراج واجب ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک اراضی کا خراج ان پر واجب ہوگا گراؤل اس جے ہواں ان کی ارضی کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ سابقہ خراجیہ ہوگی اور اگر کسی سلمان نے اس میں توطن اختیار کی اتو اس پر اس اراضی کا خراج اور ان کی ارضی کی اراضی ہے جس کے مالکان مرکئے یا غائب ہو گے اور انگی قربیاس کے خراج اور اگر سلمان نے چاہا کہ اس کو کا ور انگی خراج اور اگر سلمان نے چاہا کہ اس کو سلمان کے ہوئے اور انگی قربیا سے خراج اور اگر سلمان نے چاہا کہ اس کو سلمان کے ہوئے اور انگی قربیا کہ اس کو سلمان کے جس کے مالکان مرکئے یا غائب ہو گے اور انگی قربیاس کے خراج اور اگر سلمان نے چاہا کہ اس اراضی کے خراج اور انگی تو میں کہ جو تھا ہو تو ہو ہو اور خواج کی تاریخ ہو ہے اور اگر سلمان نے جاہا کہ اس اور انگر میں اور اگر کی تاریخ ہوئے اور انگی تو میں کہ باتھ فروخت کر کے بھراس سے خود خرید نے ایک تو مین کے ان اور اگر ان میں اور خراج ان کی تو میانی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر ہا جہا ہے انگور کا خراج معلوم ہواور نیز خراج اراضی معلوم ہواؤ تھی وہ تو تی تو میں ہو تو تھا۔

ا گرخراج اراضی کسی مسلمان پرمتوالی دوسال کا چڑھ گیا تو امام ابو یوسف میشکید وامام محمد میشاند کے

نزديك أس سے پورے گذشته ایا م كاخراج لیاجائے گااورامام اعظم میشانید کے بزد يك نہيں:

اگرخران باغ ہائے انگورمعلوم نہ ہواورتمام قطعہ نہ کور کاخراج کیجائی ہوتو اگر یہ معلوم ہوجائے کہ یہ باغہائے انگور دراصل
باغبائے انگور تی تھے کہ سوائے باغ ان کور ہونے کے ان کا پھھاورہوتا ٹابت ومعلوم نہیں ہوتا ہے لیعنی کوئی شہیں کہتا ہے کہ دراصل
اراضی تھی گھر باغ انگور ہوگئی بلکہ سب بھی کہتے ہیں کہ دراصل یہ باغبائے انگور بی تھے اور اس اراصنی کا بھی بھی حال ہے تو خراج
باغبائے انگوراورخراج اراضی پرنظری جائے ہیں جب ان میں سے ہرایک کاخراج معلوم ہوجائے تو پورے قطعہ زمین کاخراج ان
دونوں پر تقسیم کر دیا جائے ہیں جس قدر ہرائیک کے پرتے میں پڑے وہی اس پر واجب ہوگا۔ کسی گاؤں کی اراصنی کاخراج علی
النفاوت ہے بکسال نہیں ہے پھرجس کی اراضی کاخراج زیادہ ہے اس نے درخواست دی کہ میری اراضی کا خراج اور دن کے برابر

کردیا جائے تو مشائے نے فرمایا کہ اگر میں معلوم نہ ہو کہ فرائ ابتدا ہ میں برابر تھایا علی کنفادت تھا تو جیسا قبل اس کے ہوتا رہا ہے اس حال پر چھوڑا جائے گا بیفنا و کی قاضی خان میں ہے۔ فناوئ میں لکھا ہے کہ اگر کسی مختص نے اپنی فراجی زمین کو مقبرہ یا بھاڑے کی کاروان سرائے یا فقیروں کامسکن بنا دیا تو فرائ ساقط ہوجائے گا۔ اگر فراج اراضی کسی مسلمان پرمتو الی دوسال کا چڑھ گیا تو امام ابو یوسٹ وامام مجد کے فزد کید اس سے پورے گذشتہ ایام کا فراج لیاجائے گا اور اہام اعظم کے فزد کیٹ نہیں بلکہ اس سال کالیا جائے گا جس میں وہ اب ہے ایسا بی شیخ الاسلام نے شرح سیرصغیر میں ذکر کیا ہے۔

صدرالاسلام نے کتاب العظر والخرائ میں امام اعظم ہے دورروایتی ذکر کی ہیں اورصدراسلام نے فر مایا کہ صحیح ہے ہے کہ اس سے پورا گذشتہ کا خراج لے لیاجائے گا بیچیط ہیں ہے۔اگراس کی زمین پر پانی چڑھ آیا یعنی فرق ہوگئی یا اس سے پائی منقطع ہوگیا یعنی فوث گیا یا وہ ذراعت کرنے سے بازر کھا گیا تو اس پرخراج واجب نہ ہوگا یہ نہرالفائق میں ہے۔ا مام محد نے نوادر میں ذکر کیا ہے کہ اگر زمین خرابی فوجب کئی چردوسرا سال شروع ہونے سے اس قدر مدت پہنے اس کا پانی خشک ہوگیا کہ آئی مدت میں وہ دو بارہ وزراعت کرنے پر قادر ہے گراس نے زراعت نہ کی تو اس پرخراج واجب ہوگا اورا گردوسرا سال شروع ہونے سے پہلے اتنی مدت پانی خشک ہوا کہ اسے دنوں میں زراعت کر لینے پر قادر نہیں ہوا تو اس پرخراج واجب شہوگا یہ پیط میں ہے۔اگر کھیتی کو کوئی آفت ہوگی وشدت پالا واد لاوغیرہ تو اس پرخراج واجب شہوگا اورا گرفیر آخراج ساخراجی سے احتراز مکن ہے جسے کھالین بندروں یا در ندوں یا چو پاؤں وغیرہ کا یا اس کے مش کوئی آفت ہوگی تو خراج ساقط ہوگا اورا گراج ساقط نہ ہوگا اور اگر خراج ساقط ہوگا اورا گراج سافر نہ ہوگی تو ساقط نہ ساتھ تو ساقط نے ساتھ تو سا

جوز من عشری ہا گراس کی کھیتی قبل کا نے جانے کہ تلف ہوئی تو عشر ساقط ہوگا اور اگر بعد کا نے جانے کے تلف ہوئی تو جو بھی نصب یا لک زمین ہائی اور جو کا شتکار کے حصہ رسدی پر حصہ عشر تھا وہ بذم یہ الک زمین ہائی رہے گا۔ خراج مقاسمہ بھی بمنز لہ عشر کے ہاں واسطے کہ اس میں بھی ای پیداوار میں سے پکھے حصہ واجب ہوتا ہے عشر میں اور اس میں فقط ہی فرق ہے کہ دونوں کا معرف جدا جدا ہا ور بیسب اس وقت ہے کہ کل پیداوار تلف ہوگی اورا گرا کشر حصہ تلف ہوگیا اور کی ماری اورا گرا کشر حصہ تلف ہوگیا اور کی ماری کے ماری کر حصہ تلف ہوگیا اور کی ہوئی اورا گرا کر حصہ تلف ہوگیا اور کی ہوئی اور اگرا کر حصہ تلف ہوگیا اور کی ہوئی اور اگرا کر حصہ خراج واجب ہوگا اور کی ماری کی ہوئی کی کہ خواج کہ انکل ساقط نہ ہوگا اور اگرا کس سے کم ہائی رہاتو نصف حاصلات واجب ہوگی ہوئی اورا کی خواج کی جو کہ حصہ اس میں ہے اور ہمارے مشائح نے فر ہایا کہ کہ حصوب اس صورت میں نیہ ہے کہ ما حاصلات کو دیکھا جائے کہ اس خصوب دیا جائے بھرا گر بچھے ہاتی رہے تو اس میں ای طور سے کیا ہوئے ہو اس میں ای طور سے کیا جہتے ہم ما جائے ہیں حاصلات میں سے جو بچھے اس نے فرج کیا ہے وہ اس کو حصوب دیا جائے بھرا گر بچھے ہاتی رہے تو اس میں ای طور سے کیا جائے جیم اس کیا خرج کیا ہے جو اس میں ای طور سے کیا جائے جیم اس کیا ہوئی ہوئی کی جائی کہ جائی کہ جائی کہ جائی کہ اس خوصوب دیا جائے بھرا گر بچھے ہاتی رہے تو اس میں ای طور سے کیا جائے جیم اس کیا خرج کیا ہے جو بی ای کیا ہوئی ہوئی کی اس خوصوب دیا جائے جیم اس کیا خرج کیا ہے جو بی ای کیا ہوئی کیا ہوئی کھوئی کیا ہوئی کو کھوئی ہوئی کی جو بی کی کہ جو بی کی کیا ہوئی کھوئی کیا ہوئی کو کھوئی ہوئی کی کھوئی کی کھوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کی کھوئی 
كياحاتم آساني آفات كي صورت مين نقصان مين حصد دار موكا؟

حاصل پیداوار تلف ہوجائے سے خراج جب ہی ساقط ہوجاتا ہے کہ سال میں سے اتنی مدت نہ باتی رہی ہو کہ اس میں دوبار و کھیتی کر لینے پر قادر ہوئے اوراگرالی مدت باتی رہی ہوتو خراج ساقط نہ ہوگا (ییزاج موظف میں ہے) اورالیا قرار دیا جائے گا کہ موبات کے اور ایسا ہی تھم کرم یعنی باغ انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے ہی اگر پچھ جاتے کہ موبات سے جاتے رہے ہی اگر پچھ جاتے

ا کونکہ عشراس کی پیدادار میں ہے داجب ہے نہ شاخراج مؤخلف کے تعل بذاخراج مقاسمہ بھی شل عشر کے ہے اا۔

ر ہاور کچھ ہاتی رہے ہیں اگر ہاتی استے ہیں کہ ہیں درہم تک پیٹی جاتے ہیں اسے زیادہ ہیں تو اس پروی درہم واجب ہوں گے

اور اگر میں درہم تک ہیں چینے ہیں تو ماہی میں نصف مقدار واجب ہوگی اور پی بھم رطاب کا ہے بید آوی قاضی خان میں ہے۔

اکا سرہ کے لینی شاہان کری جو بحوی ہے ان کے افعال پندیدہ میں ہا لیک بیر ہائے تھی کہ جب کا شکار کی بھی کوکوئی آفت آسانی ان

کے عہد میں پہنچی تھی تو اس کا خرچہ وہ تھی اپ خوان سے اس کو تا وان دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کا شکار نفع میں ہمارا شریک ہے

پی نقصان میں ہم اس کے شریک کیوں کرنہ ہوں اور مسلمان سلطان اس خلق کے افقیار کرنے میں بدرجہ اولی لائق ہے بید جیز

کر دری میں ہے اگر کسی نے خراتی زمین میں باغ اگور لگایا تو جب تک باغ اگور پھل ند د ہوئے تب تک اس پر زمین زراعت

کا خراج واجب ہوگا اور اس طرح آگر دیگر پھلدار درخت لگائے تو بھی درختاں نہ کورہ کے پھل دیے تک اس پر زمین زراعت کا

کا خراج واجب ہوگا اور دب درختان انگور پورے ہوکر پھل لائے اس اگرانگوروں کی قیت ہیں درہم یا زیادہ تک پیٹی تو اس پروٹ

درہم داجب (جو بھتی کا خراج ہے) ہوں گے اور اگر میں درہم ہے کم پہنٹی ہوتو اس پر نصف پیدا دارہ اصلات واجب ہوگا اس واسط

حاصلات نہ کور بھتر را یک تغیز (نی جریب میں درہم) ایک درہم کے بھی نہ پٹنگی ہوتو ایک تغیز وایک درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط

حاصلات نہ کور بھتر را یک تغیز (نی جریب میں درہم) ایک درہم کے بھی نہ پٹنگی ہوتو ایک تغیز وایک درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط

کر وہ زراعت کرنے یہ تا در تھا۔

اگر کسی کے ملک میں ایسا قطعہ زمین ہے کہ وہ اجمہ ہے حالانکہ اس میں کھڑت سے شکار ہے تو اس پرخراج واجب نہیں ہے اور اگر کسی کی زمین میں زکل کھڑا ہے بیٹی منیستان ہے یا جھاؤ کا جنگل ہے یا ور ختان صوبر یا بید بجنون یا دیگرا شجارا پسے لگے جیں کہ پھل نہیں دیتے جیں تو دیکھا جائے کہ اگر مالک زمین اس کوقطع کر کے اس کے مزروعہ کرنے پر قادر تھا مگراس نے ایسانہ کیا تو اس پرخراج واجب ہوگا اور اگراس نے درست کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس پرخراج بھی واجب نہ ہوگا اور اگراس نے درست کرنے پر قادر نہیں اس خیل اس کے درست کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس پرخراج ہی واجب نہ ہوگا اور اگر اس کے اصلاح کرنے اور مرزوعہ کردینے اور خراجی پائی جی پائی جی پائی جی نے پرقادر تھا تو اس پرخراج واجب ہوگا اور اگر و بال خراجی تطلعہ نہیں بھٹی سکتا تھا یا وہ بھاڑ پر واقع ہے کہ مزارعت کے کہ و بال پائی نہیں بھٹی سکتا تھا یا وہ بھاڑ پر واقع ہے کہ مزارعت کے کہ و بال پائی نہیں بھٹی سکتا تھا یا وہ بھاڑ پر واقع ہے کہ مزارعت کے کہ و بال پی نہیں بھٹی سکتا تھا تو اس پرخراجی واجب نہ ہوگا اور اگر اصلاح کرسکتا تھا مگر نہ کی تو اس پر اس کا خراج واجب ہوگا اور اگر اصلاح کرسکتا تھا مگر نہ کی تو اس پر اس کا خراج واجب ہوگا اور اگر اصلاح نہیں کرسکتا تھا تو اس پرخراج بھی واجب نہ ہوگا ہوئی قان میں ہے۔ قال اکمتر جم واضح ہوکہ یہاں دو وقت جی ایک وقت و جوب خراج اور دومر اوقت اور اے خراج واجب فاقعی ۔

امام اعظم کے نزویک وقت وجوب خراج کا اقراب ال ہے لینی شروع سال گربدیں شرط کہ زمین نامیہ حقیقا یا اعتبارا اس کے قبضہ ش ایک سال باتی رہے بیز خبرہ کی کتاب بعشر والخراج میں ہے اور والی ملک کو جا ہے کہ خراج کے واسطے ایسے شایستہ آدمی کو مقرر کر سے جولوگوں کے ساتھ فرمی ہے چیش آئے اور ان سے خراج لینے میں انصاف وعدل کو چیش نظر رکھے اور ہر ہار جب غلہ پیدا ہوجب ان سے بعقد راس کے خراج لے بہاں تک کہ آخر غلہ پر پوراخراج حاصل ہوجائے اور اس کلام سے مرادیہ ہے کہ بعقد رغلہ کے خراج مقرر کرے چنا نچے اگر کسی زمین میں رہے وخریف دو فصلیں پیدا ہوتی ہوں تو غلہ رہے حاصل ہونے کے وقت شایستہ

ا بعضوں نے کہا کہ لقب شامان فارس کا ہے اور بیا قرب ہے ا۔ ع حالاب ہے کہ اس میں ذکل وغیرہ سے درخت ہوتے ہیں ۱۳ ہے جمازی عظف درختوں کی مثلاً ہادر وزکل و بانس ودیگر درختان خودردوغیرہ ۱۳ ہے۔ اگراملاح پر قادر نیس ہے تو بدرجاد کی واجب نہ ہوگا ۱۳ ہے۔ شرہ زار جس کو ہندی میں اوسر بولتیت ہیں کہ اس مقام پر کنگر دریت ہوتا ہے اورکو کی چرنیس جتی ہے ۱۴۔

نتاویٰ علمگیری..... طِد© کتاب السیر

اما م محمد برشانیہ نے اپنی نوا در میں ذکر فر مایا کہ اگر کسی نے خوشی ہے اپنی زمین کا خراج سال یا دوسال کا

پیشگی بطور تعمیل ادا کردیا تویه جائز ہے:

جس پرخرائ یا فشر واجب ہوگیا ہے اگر و مرحمیا تو بیاس کے ترکہ ہے وصول کرلیا جائے گا اورا ختلاف بلاد کے موافق غلا کی پیشکی کا وقت بھی مختلف ہے پس پیداوار غلہ کی اوراک کے وقت خراج لیا جائے گا اور مالک اراضی کو طال نہیں ہے کہ جب تک خراج اوائیس کیا ہے جب اس پیداوار بی سے کھائے ہاں بعداوائے کرنے کے کھاٹا طال ہے بیٹی وٹی قاضی خان میں ہے اور غیر جس میں سے عفر وینا چاہیے ہے اس میں نے بھی کھاٹا طال نہیں ہے یہاں تک کے عشرا اواکر ساوراگر کھاجائے گا تو ضامن ہوگا اور سلطان کو افتیار ہے کہ زمین خراجی کی پیداوار وک رکھے یہاں تک کہ خراج وصول کرلے بیظمیر بید میں ہے اورا مام محبہ نے اپنی نواور میں ذکر فر مایا کداگر کمی نے خوجی ہے اپنی زمین کا خراج سال یا دوسال کا پیشکی بطور تھیل اواکر نے یا تو بیجا نزے اور مفتی میں ہے کہ اگر کمی نے اپنی زمین کا خراج چینگی و یا پھراس سال زمین غرق ہوگئ تو فر مایا کہ جو پھر خراج اس نے اواکیا ہے وہ اس کو واپس کر دیا جائے پھراگراس کے قبضہ میں نہ دیا گیا اوراس نے دوسر سے سال اس میں ذراعت کی تو اس سال کے خراج میں محسوب کر دیا جا گا۔ امام محبہ سے مروی ہے کہ اگر ایک تھی نے اپنی زمین کا دوسال کا خراج اواکر دیا یعنی پیشکی پھراس زمین پر پائی چڑھ آیا اور فر ق آب علی ہو کر وجلہ ہوگئی تو فر مایا کہ جو پھوامام نے وصول کیا ہے وہ اس کو واپس کر وے بشر ملیکہ بھنہ موجود ہو اور اگر امام نے اس

بارې: 🕢

## · جزیہ کے بیان میں

جزیداس مال کا نام ہے جوالی ذمہ سے لیا جاتا ہے کذائی الهداید اور جزید فقط ای ذمی پر واجب ہوتا ہے کہ مرد بالغ ہو
لیا قت قال رکھتا ہو عاقل ہومحتر ف ہواگر چدا ہے حرفہ کواچی طرح نہ جانتا ہو میسراجید بی ہے اور جزید دوسم کا ہوتا ہے ایک وہ کر ملح
وتر اضی ہے ان پر مقرد کیا حمیا ہو پس اس کی مقدار وہی رہے گی جس پر ہا ہم اتفاق ہوا ہے ای حساب سے ہرایک پر مقرد ہوگا ہدکائی
میں ہے بہی اس مقداد سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور کم بھی نہ کیا جائے گا بین ہرا لفائق میں ہے۔ دوم جزید وہ کہ جب امام اسلمین

ا خوار مخواہ نے لیما حرام ہے اا۔ ع نسخہ مطبوعہ میں دخلہ اق الم ممل جیم کے ساتھ ہے لیس اس منا پر اس کے دیاری جانب بیستم را جع ہوگا اور صورت مسئلہ اس زمین کے واسطے ہوگی جود جلہ کے دونوں کنارے پرواقع ہے اور ملا ہرنز دیک مترجم کے دفل بوادوحا مہلہ ہے قائم ۱۲۔ کافروں پر غالب ہوااورا حسان کر کے ان کو ان کی الملاک پر ہاتی رکھ کران پر از سرنو جزیدا پی رائے سے مقرر کیا کذائی الکائی ۔ پس
یہ جزید مقدر بعقد ربعقد رمعلوم ہے خواہ چا ہیں یا افکار کر ہیں راضی ہوں یا تا راض ہوں پس تو محر پر ہرسال میں وزن سبعہ کے اڑتا لیس درہم
مقرر کیے جا کیں گے چنا نچہ ما ہواری چا رورہم وصول کر لے گا اور جو محص متوسط الحال ہے اس پرسالان چوہیں درہم بعنی ما ہواری وو
درہم ہوں کے اور جو محص فقیر معتمل ہے اس پرسالان بارہ ورہم لیمنی ما ہواری ایک ورہم مقرر ہوگا کہ کذائی فترہ العديد والهدايه والكاف ہـ

معتمل ہے کیامراد ہے؟

یہود ایوں بی سامری داخل ہیں اور نصاریٰ بی قرنگ وار منی داخل ہیں۔ اگر نظر اسلام نے اہل کتاب و مجوں و بت پر ستون پر جو بھم کے بوں غلبہ پایا قبل اس کے کہ ان پر جزیہ مقرر کیا جائے لینی بغیر سلے کے قو و ولوگ اور ان کی عور تیں و بچے سب فئی اس کے بیٹ القدیر بی ہے۔ دہ صابی لوگ سوا ما ماظم نے فر مایا کہ ان سے جزید ایا جائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ فہیں لیا جائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ فہیں لیا جائے گا اور دے مجید موسل کنے نے فر مایا کہ و بھا جائے کہ اگر وہ جدید پیدا ہوئے ہیں تو وہ لوگ مرتد ہیں کہ ان سے جزید لیا جائے گا اور شریع ہوئے ہیں کہ ان سے جزید لیا جائے گا اور شامر تد الیا جائے گا گا وہ موسل ہو تو ان میں ہو تو ان سے جزید لیا جائے گا اور شامر تد رہے نہ بی تو ہو گئی ہوں گے اور ان کی جو ان میں ہے۔ عرب کے بت پرستوں پر جزید ہا نہ حاجا نے گا اور شامر تد لوگوں پر جزید ہوگا بلکہ اسلام الا نمیں یا تی جا نمیں اور اگر ان لوگوں پر غلبہ حاصل ہوا تو ان کی عور تیں و بیچونی ہوں گے اور ان کے موسل کے اور ان کے جو کہوں اور بڑھے مردوں بی سے جو محض مسلمان نہ ہوا وہ قبل کیا جائے اور واضح ہو کہورت و بچروا ندھے پر جزید نیمیں ہے اور نیز مفلون اور بڑھے بھوں اور فقیر غیر معتمل عبر ہون میں ہور میں ہور ہوں اس کے اور بڑ سے بیا میں سے اور نیز بحون اور اپانچ پر بھی جزید بیمیں ہے اور نیز مقلون اور بڑ سے نی بھوری اور فقیر غیر معتمل عبر ہور تیمیں ہے جو ان اور اس کے ان میں سے اور نیز بھون اور اپانچ پر بھی جزید سے بیا فقیار شرح کے اس کے سام کیا۔ جو فیر معتمل وہ تھی میں کیا۔ جو فیر معتمل وہ تعلی میں کیا۔ جو فیر معتمل وہ تعرب کے در یہ بیاں کو تھیں سکا کہ ہور کیا ہور کیا ہور کیا کہ اس کہ کیاں کیا ہور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا

اگرنفرانی کما تا ہوئے مگراس کے خرچ ہے ہیں بچتا ہے تواس سے جزیدراس نہ لیاجائے گا:

امام آبو یوسٹ نے کتاب الخراج میں صلکو بیان کیا ہے چنا نچ فرمایا کہ جرحلدایک اوقیہ ہے بینی اس کی قیمت اس قد رہے
قلت و اوقیہ چالیس ورہم وزن کا ہوتا ہے اور شائد اس پر بچاس ورہم پڑھتے ہوں بس قول ولوا کی اس کے موافق ہوگا لیکن نہرالفائق میں نقل از فتح القدیر اس پر اعتراض کیا کہ بس قول والوا کی کے جرحابہ بچاس درہم ہو پی نیس ہے اس واسطے کہ اوقیہ چالیس درہم ہو پی نیس مردم کئے یا مسلمان ہو کے چالیس درہم ہے التھی و قداشرت الی البواب فافھ اور ہمارے مشائح نے فرمایا کداگران کے سب مردم کئے یا مسلمان ہو کے تو دو ہزار حلامی ہے بچو کم نہ ہوگا اور بیس مقد ارائی دو ہزار درہم ان کی اراضی سے وصول کیا جائے گا ہے حاوی قدی میں ہوئے جومردان میں ہے مسلمان ہو گا ہے مالی کراس کا جزیہ ہوئے گا ہے والی ہوئے گی جومسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ نجرانی کا آزاد کیا ہوا غلام جس کومولی کہتے ہیں وہ شل ذمی کے غلام آزاد کیے ہوئے کے کہ اس پر اس کی ذات کا جزیہ باندھا جائے گا ہے اور واضح ہو کہ طلہ کہتے ہیں تہ ہدو چا در کواور بھی اور جب تک دو کپڑے نہ ہوں باندھا یا گا ہے گا ہے تا تارخانیہ میں جاور جب تک دو کپڑے نہ ہوں اس نہ کی باندھا یا گا ہے گا ہے تا تارخانیہ میں جاور جب تک دو کپڑے نہ ہوں اس نے خرج ہے نہیں بچتا ہے تو اس سے جزیہ راس نہ دیا ہو ایک کا بین جاندھا جائے گا ہے تا تارخانیہ میں ہے اور جب تک دو کہر مسلمان کا آزاد کیا ہوا غلام مردونھرانی ہوتو اس پر جزیہ باندھا جائے گا یہ ہوا ہیں میں ترین ہوتو اس پر جزیہ باندھا جائے گا یہ ہوا ہی میں سے در یہ باندھا جائے گا یہ ہوا ہے گا یہ ہوا ہے گا یہ ہوا ہے گا یہ ہوا ہے گا یہ ہوا ہو سے گا ہوا جائے گا جہ ہو تا تا ترخانیہ ہوا کہ گا یہ ہو اس کر دونھرانی ہوتو اس پر جزیہ باندھا جائے گا یہ ہوا ہے گا یہ ہوا ہو سے گا ہوتو اس پر جزیہ باندھا جائے گا یہ ہوا ہے گا یہ ہوا ہوا ہے گا یہ ہوا ہو کہ کہ ہوا ہو کہ کے باندھا میں کو بھو اس کی کو بیا تا ہو کے گا ہو کہ کی ہو کہ کہ ہو گا یہ ہوا ہو گا یہ ہوا ہو گا کہ ہوا گا یہ ہو کہ کو کی کے بیاں کو کو کی گا تا ہو کے گا کہ ہو گا کہ ہو کہ کو کی کو کا کہ ہو کے کہ کو کی کو کی کو کہ کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی 
ہے۔ قریش نے اگر کا فرغام آزاد کردیا تو اس سے جزید لیا جائے گا بیکا فی بی ہے۔ اگر ذمیوں میں ہے کوئی لڑکا شروع سال میں تبل اس کے کہ ان لوگوں پر جزید با ندھا جائے تکلم ہوا لین اس کواحتلام ہوا جوعلامات بلوغ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو اگر ہے تو اس پر جزید با ندھا جائے گا اور اس سے اس سال کا جزید نے لیا جائے گا اور اگر ان لوگوں لیعنی ذمی مردوں پر جزید با ندھے جائے کے بعد وہ تکم ہوا ہے تو آس پر جزید نہ با ندھا جائے گا یہاں تک کہ یہ سال گزرجائے اور اگر شروع سال میں کوئی غلام آزاد کیا گیا

ا تعلی قوم ہے شرکان فرب ہے جس پردو چنر جزید ملح میں قرار بایا ہے اا۔

كتاب السير

اگرامام کے جربیہ مقرر کرنے ہے پہلے مریش چنگا ہوگیا تو اس پر جزیب با مدھاجائے گا اور جزیبہ با ندھنے کے بعدا گروہ چنگا

ہوا تو اس پر جزیباں سال کا نہ با ندھاجائے گا اور جزیبے کا پیشکی و و سال یا زیادہ کے واسطے ویشکی جزیبا اوا کیا جراسلام لا یا تو اس میں ہے ایک سال کا خراج وائی رویا جائے گا جرسال اقل کا خراج وائی نہ کیا

جو اسطے پیشکی جزیبا اس کی جو جو جانے کے بعد و و سلمان ہوا یا مرکیا ہو یہ اختیار شرح مخارش ہے اور بید سکلاس امام کے قول پر ہے

جو شروع سال ہے جزیبوا جب ہونے کے فرمائے ہا ور جامع صغیر میں ای پڑھسیم کر دی ہے اور ای پر فتو کی بھی ہے بین آو کی کرئی

جو شروع سال ہے جزیبوا جب ہونے کے فرمائے ہا ور جامع صغیر میں ای پڑھسیم کر دی ہے اور ای پر فتو کی بھی ہے بین آو کی کرئی

میں ہے اور آگر ہور پہ چند سال ذی پر چرد کے اور اس ہے جزیبر میں ای پڑھسیم کر دی ہے اور ای پر فتو کی بھی ہے بین آو کی کرئی ہیں ہیں ہے کہ دو مسلمان ہوگیا تو ہمار ہے نزو کی کہ کی سال سے جزیبو کیا گا اور آگر وی پر چرد کے اور اس ہے تربیبی کہ کہ دو مسلمان ہوگیا تو ہمار ہے نزو کی ہیں ہو و بے منافلات کیا جائے گا اور آگر دی نئر کور مسلمان شہوا بائد کیا جائے گا جائے گا یہ اور آپر اجو ہے یہ نئر کا مطالبد شکیا جائے گا یور ہوگی ہو اور آپر یون کے درمیان ایک ہو ہوا اور اس کر گڑ کا بیدا ہوا ہی دونوں نے ساتھ ہی اس کے کر بیا کا ساتھ ہی مراتو اس ہوگا بیدا ہوا ہی کر ایک بجر ایس کے ساتھ ہی اس کے نہو ان میں ہو اتو ہو ہیر میں نگر دونوں ساتھ ہی مراتو اس ساتھ ہی مرکئے تو نصف خلیا ہو کہ جو گی کیا جراس کے بھی جو تو بی تو میں تو اس کے تربیک خلام بیا گا ہورا کر دونوں ساتھ ہی مرکئے تو نصف خلیا ہو کہ اور اگر دونوں ساتھ ہی مرکئے تو نصف تخلید ساتھ اس کو نہ دی جو ای کا اور اگر دونوں ساتھ ہی مرکئے تو نصف تخلید ساتھ اس کو نہ دی جو ان کا سالور نصف کو ان کی کہ جدیکو تو واضر کر سے اور اور کر اور کر دونوں ساتھ ہی مرکئے تو نصف تخلید کی ساتھ کی جو کی کہ جدیکہ تو تو نصف تخلید کی اور اگر دونوں ساتھ تی کہ کہ کہ کو کی کہ جدیکہ تو تو نصف کو کر انہوں کا سالور نو کو کی کہ جدیکہ تو تو نصف تخلید کی جو کی کہ کر کھوئی کی کہ تو کو کی کہ کر کھوئی کو کر انہوں کی ساتھ کی کہ کر کھوئی کو کر انہوں کی کہ دور کو کر کہ کو

ل ومنع جريد يعنى جريه مقرور كرنا ١١ ا

ے وصول کرنے والا بیٹا ہوگا اورا کی دوایت میں آیا ہے کہ اس کی سبلت کو پکڑ کر خوب جنبش دے گا اور کیے گا کہ اے ذی لا اپنا
جزیدے ہیجین میں ہے اورا داکر نے والے کا ہاتھ نیچے رہے گا اور لینے والا کا ہاتھ اور ہوگا ہے تا تارخانی میں ہے۔ امام المسلمین کو
افقیار ہے چاہے اراضی و جماجم فی کوجھ کر کے دونوں کا فراج کیجائی در ہموں یا دیناروں یا کیلی یاوزنی یا کپڑوں سے مقر رکر سے اور
چاہے جرایک کوالگ الگ کر دے بعنی برایک کے واسطے بلیحہ و ملیحہ و فراج مقر رکر ہے ہیں اگر امام نے جع کر کے ایک بی فراج
مقر رکیا تو بقد رحال جماجم وان کی تعداد کے و بقد را راضی کے دونوں پر یہ جزید مجموعی عدل و انصاف سے تقدیم کیا جائے گا ہی جس
مقر رکیا تو بقد رحال جماجم وان کی تعداد کے و بقد را راضی کے دونوں پر یہ جزید مجموعی عدل و انصاف سے تقدیم کیا جائے گا ہی جس
قدر جماجم کے حصر میں پڑے وہ جزید ہے کہ روک و مول پر ہتر تیب غہ کورہ بالا مقر رہوگا اور جس قدر ار راضی کے حصہ میں پڑے دہ
فران ہوگا کہ برا راضی پر بقد راس کی پیداوار کے تیم تیب نہ کورہ بالا مقر رکیا جائے گا چراگر جماجم میں سے بسب موت یا اسلام
لانے کے تعداد کم بوگئ تو جماجم کا ک بو گئے تو ان کا حصہ خفل کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشر طیکہ اراضی بر داشت کر سکے اور اس طرح اگر کل جماجم ہلاک ہو گئے تو ان کا حصہ خفل کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشر طیکہ اراضی بر داشت کر سکے اور اس خرح اگر کی برداشت نے کر سکے تو ان کا حصہ خفل کر کے اراضی پر بڑھا دیا جائے گا بشر طیکہ اراضی برداشت نے کر سکے تو ان کا حصہ خفل کر کے اراضی برداشت نے کر سکے تو بیات گا بھر طیکہ اراضی برداشت نے کر سکے تو بیات گا بھر طیکہ اراضی برداشت نے کر سکے تو بیات کا دورہ تمام مجموئی خوات سے طرح تو دی جائے گا در اس میں کے دورہ کی جائے گا بھر طیکہ اراضی برداشت نے کر سکے تو بیا کہ دورہ تو ان کا حصہ خفل کر سے اراضی بی جو دورہ کی جائے گا بھر طیکہ اراضی برداشت نے کر سکے تو بیات کی دورہ کی جائے گا در میں کی دورہ کی جائے گا بھر طیف کے دورہ کی جائے گا در میں کو بھر کی جائے گا دورہ کی جائے گا دورہ کی جائے گا دورہ کی جائے گا دورہ کی جائے گا کہ کر سکو کے دورہ کی جائے گا دورہ کی جائے گیا کہ کو بھر کی جائے گیا گئے کی کی جائے گا دورہ کی جائے گا دورہ کیا کہ کو کے دورہ کی جائے گا دورہ کی کی جائے گا دورہ کی جائے گا کی کو کو کو کو کو کو کی جائے گا د

اگر کسی ملک کے لوگ جن سے امام نے کسی قدر مال معلوم پرسلی کی ہے کہ جس کوو واپنے بھاجم وارامنی ہے اوا کر کیں ہے سب مسلمان ہو گئے تو ان کا خراج رؤس ساقط ہوجائے گا اور خراج ارامنی ساقط نہ ہوگا بیتا تار خانبی میں ہے واللہ اعلمہ۔

فصل:

اگرزمیوں نے چد بید بیعوں ی یا کنیسوں کا بنانا چا ہایا مجوس نے آتش خاند بنانا چا ہا اگر زمیوں نے آتش خاند بنانا چا ہا اگر انہوں نے مسلمانوں کے شہروں میں ہے کی شہریا نائے شہر میں اس کا بنانا چا ہایا تو بالا تفاق سب کے زویک نے کے ایم ان تجمد بمنی کا سرم ومراد یہاں وکئی کا دیں بر برنغر کفاد و ہر برعد والد ی ای طرح بمنی اگر انا اور یہاں مراد کم کرد ہے ہے ہین ای قدر کم کردی جائے گا۔ ی بید و کنید عبادت فاند یبودونساری جس کو ہادے عرف می گرجاد لئے ہی اور بیدائل تاب کے درویشوں کے ای قدر کم کردی جائے گا۔ ی بید و کنید عبادت فاند یبودونساری جس کو ہادے عرف می گرجاد لئے ہیں اور بیدائل تاب کے درویشوں کے

جا کس کے اور اگر انہوں نے سواو اور و پہات میں اس کا بنانا چاہاتو اس میں روایات مختلف ہیں اور روایتوں کے خلاف کی وجہ ہے مشاکخ نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے چنا نچے مشاکخ بلخ نے فر مایا کہ اس سے بھی منع کیے جا کیں گے مگرا سے گاؤں میں جہاں کے اکثر رہنے والے ذی ہوں منع نہ کیے جا کیں اور مشاکخ بخارائے جس میں سے امام ابو بکر محمد ابن الفعنل بھی ہیں فر مایا کہ منع نہ کیے جا کیں گے یہ جا اور مشاکع نہ کے جا کیں گے یہ جا اور مشاکع نہ کے جا کیں گے یہ کہ وولوگ سواد شہر میں بھی بنائے ہے منع کیے جا کیں گے یہ فران میں ہے دولوگ سواد شہر میں بھی بنائے ہے منع کیے جا کیں گے یہ فران میں ہے۔ زمین عرب میں شہروں وریہا توں سب جگدائی ہے کے جا کیں گے یہ ہماریہ میں ہے یہ جرابی میں ہے۔

جیے جدید بید و کنید کا بنانائیں روا ہے ایے ہی جدید مصوری بنانا بھی ٹیس روا ہے کہ جس میں یہاں تک کرا کہ مخص ان میں ہے اپنے طریقہ پر عبادت کرے بخل ان اس کے اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی جگہ تماز کے واسطے بنائی کراس میں نماز پڑھے قو اس ہے منع شکیا جائے گا یہ فاید تا البیان میں ہے۔ ہمارے مشارکنے نے فر بایا کہ سواد شہرود یہات میں جو بیجہ و کنائس قد کی بین ہوئے ہوں وہ نہ دھائے جا کیں گے اور رہا شہرول میں سوا مام محرد نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں جو ہوں وہ نہ و حالے جا کیں گے اور کم الائد سرخی نے اجارات میں الائد سرخی نے فر بایا کہ میرے نزد میں السخ اجارات کی روا بہت ہے کہ یہ فان میں ہے۔ اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیدوں میں سے کہ یہ فان میں ہے۔ اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیدوں میں سے کہ یہ بیا دیں کو ان کو احتیار ہوگا کہ ای مقام پر جیسا تھا و بیا ہے بنالیس اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں سے تحویل کرکے دوسری جگہ بنا دیں گے تو ان کو یہ فقیار نہ ہوگا بلکہ ای مقام پر اس قدر محارت کا جیسا پہلے تھا بنا سکتے جی اور کہا کہ اس کو یہاں مقام پر اس قدر محارت کا جیسا پہلے تھا بنا سکتے جی اور کہا کہ میں ہوگیا و ان کو یہ فقیار نہ ہوگا وئی قاضی خان میں ہے۔

كنائس بيعے وآتش خانہ جو كه اس مقام كے شہر اسلام ہوجانے سے بہلے كے تقےوہ اى حال يرچيوڑ

دیے جائیں گے جس طرح شہر اسلام ہوجانے سے پہلے اہلِ ذمدو ہال کیا کرتے تھے:

الركمي توم ابل حرب نے مسلمانوں سے ملح كى بدين شرط كه بم اپنے جانوں وارامنى سے مسلمانوں كے الل ذمه بدين شرط ہوتے ہیں کہ ہم سے مسلمان لوگ بیشرط کرلیں کہ ہارے ساتھ ہارے محروں وگاؤں وقصبوں وشہروں میں مقاسمہ کریں حالا نکساس میں کنیسے ویتھے واتش خانہ ہیں اور ان میں شراب وسور علانیہ فروخت کی جاتی ہے اور علانیہ ماؤں و ببنیوں و بہنوں سے نکاح کیا جاتا ہےاور مجوس کا ذبیحہ ومردارعلانی فروخت کیا جاتا ہے تو ایس ملح میں جوجھوٹا یا ہو اشہر کہ و ومسلمانوں کا شہر ہوجائے گا کہ اس من نماز جعد قائم كى جائے كى اور حدود شرعى جارى كيے جائيں مجتوا يے شہروں من ان آدميوں كوان سب امور كا ظهار سے ممانعت کی جائے گی اور ان کو بیا عتیار نہ ہوگا کہ اس میں کوئی جدید ہیے ہیا کئیسہ یا آتش خانہ بنا کمیں جوقبل ملح کے نہ تھا اور اس میں علانية شراب نديجينے يائميں مے اور ندموراور ندمرداراور ندمجوسيوں كا ذبخ كيا ہوا جانور۔ نيزيه بھى اختيار ندہو گا كه اس ميں علانيه ماؤں ودیگرمحارم عورتوں کے ساتھ نکاح خاہر کریں اوران کے لیے پچے بھی روانہ ہوگا الاخصلت واحد و کنائس ویعے وآتشخانہ جو کہ اس مقام کے شہراسلام ہوجائے سے پہلے کے تھے وہ ای حال پر چھوڑ دیے جائیں سے جس طرح شہراسلام ہوجائے سے پہلے اہل ذمدو ہاں کیا کرتے تھے لیکن بیلوگ اپنی صلیمین اپنے کنائس سے باہر نالیں عے۔اگران کے ایسے کنیبوں میں سے کوئی کنیسہ معبدم ہوگیا تو اس کو دیسا ہی بنالیں مے جیسا وہ سیلے تعااور اگرانہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں سے تحویل کر کے شہر میں دوسرے مقام پر بنائیس کے تو ان کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر امام ممکی قوم اہل حرب پر غالب آیا پھراس کومصلحت معلوم ہوا کہ ان کو ذی بنا کر ان پر اور ان کی اراضی پرخرج باند مصاوراس ملک کوغانمین کے درمیان تقیم ندکرے جیسے معزمت مرز نے سودا کوف والوں کے ساتھ کیا تھا تو یہ جائزے اس جب ایسا کیاتو بیاوگ ذمی ہوجائیں مے اور منع نہ کیے جائیں مے کنیمہ بنانے سے اور نہ بعد بنانے سے اور نہ آتش فاندبتانے سے اور نہ بع خمر سے اور نہ بع خزیر سے اور نہ اظہار ان تمام افعال سے جوہم نے ان کی ملت کے بیان کیے ہیں بدسراج وہائ میں ہے۔

اگراہل حرب میں سے کسی قوم نے ذمی ہوجانے پراس شرط سے کے کدایے ذمی ہوجانے کے بعد ہم اینے دیہا توں یا شہر میں کنیسے و بیعے وآتش خانہ بنا کمیں گے .....؟

اگرامام نے بلاوائل شرک میں ہے کوئی شہر قبر وظبہ ہے تق کیا پھران تو کول ہے اس شرط پر صلح کی کہ ان کوؤی بنائے طالا نکہ اس سرز مین میں قدی ہے و کناکس و آئی خانہ میں یا المی شرک کے گاؤں میں ہے کوئی گاؤں ایب ہے پھر بیگاؤں مسلمانوں کے شہروں میں ہے ایسا شہر ہو گیا کہ اس میں نماز جو قائم کی جاتی ہے اور حدوشری جاری ہیں تو امام ان اہل فر سکوان کنیوں و بینون میں اپنی ملت کی نماز پڑھنے ہے ممانعت کردے گا اور ان کو تھم کرے گا کہ ان مکانوں کو اپنے دہنے کے گھر بنالیس کہ ان میں رہا کر ہیں اور امام کو بین بیا ہے کہ ان کومنہدم کی کردی اور اگر اہل حرب میں ہے کی تو م نے ذمی ہوجانے پر اس شرط ہے تھے کہ کہ کہ اپنی و بینے و آئی خانہ بنادیں کے پھر بعد سلم کے ایساموضع جہاں انہوں نے بنایا ہے مسلمانوں کے بعد ہم اپنے دیم ایک شہر ہوگیا تو مسلمانوں کوروائیس ہے کہ اس میں ہے بچھ ڈھادیں اور بین کم بنا برعامہ روایت کے ہوار بنا پر روایت کتاب العشر والخراج کے مسلمانوں کو اون کے ڈھادیے کا اعتبار ہے۔ اس طرح اگر ان کے شہروں میں

ہے کوئی شہر مسلمانوں کے واسطے ایسا شہر ہو گیا کہ اس میں جعد قائم کیا جاتا ہے اور حدود شرق جاری ہیں پھر مسلمانوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور دوسرے مقام پر چلے مجے اور پہاں کوئی مسلمان ندر ہاسوائے پانچ سات مسلمانوں کے بعنی بہت کم پھر اہل ذمدنے از سرتو اس میں کیے بنائے پھر مسلمانوں نے اپنی مسلمت دیکے کرعود کیا اور ای شہر میں آکر رہی اور بیشہر ایسا ہو گیا کہ اس میں نماز جعد وعیدین قائم کی جاتی ہے اور حدود شرق جاری ہیں تو جو کنائس انہوں نے جدید بنالیے تقے وہ مرم نہ کیے جا کیں مے۔

الكانى قال المترجد اكاف الا عركذا قالو اور في برسوار مونے سے منع نہ كيے جائيں مے اور نيز كد سے كي سوارى سے بھى منع نہ كيے جائيں اس مانعت كيے جائے كہ مسلمانوں كے ذين كے طوركى زين بناديں اور جا ہے كہ ان كے قربوس ك

و العادي عالمكيري ..... جلد الله المعارف المعا

زین پرمثل انار کے بواورشنخ ابوجعفرنے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ان کی قربوس زین مثل مقدم ا کاف کے جومثل انار کے بوتا ہے ہونی جا ہے ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ ان کی زین مثل مسلمانوں کی زین کے ہوئیکن اس کے آھے کی طرف ایک چیز مثل انار کے بنی بولیکن تول اوّل اصح ہے اور منع کیے جائمیں جارور میننے اور مماموں اور دراعہ میننے ہے جس کوعلائے وین مینتے ہیں اور جا ہے کہ دولوگ کلابہائے معتروبہ او زنعیں اوراس طرح اس ہے ننع کیے جا تھیں کہ ان کی تعلین کی شراک مثل شراک مسلمانوں کی تعلین کے ہوں اور ہارے دیا۔ می مردلوگ تعلین نہیں مینتے ہیں بلکد مکاعب مینتے ہیں اس واجب ہے کدان کے مکاعب مثل ہمارے مكاعب كے ند بول بلكه اس كے خلاف ہوں اور جاہيے كه كچھ كھر كمرے موٹے بدرنگ ہوں اورزنيب وار ند ہوں۔ نيز جا ہے کہ وہ تنگ کیڑے مبائمیں تا کہ ان میں ہے ہم محف موٹے ڈورے کے مثل بتا کرا پی کمر میں باند مصے رہے اور میا ہے کہ بیلیلہ یا صوف سے ہواور ابریٹم سے نہ ہواور جا ہے کہ گندہ غلظ ہوابیا رقبل نہ ہو کہ بدون نگاہ گر و نے کے اس پرنظر نہ بڑے اور شخ الاسلام نے فرمایا کرمایے کداس کوائی مریس گرودے کر باند سے اوراس کے حلقہ نہ بنائے جیسے سلمان بین باند منتا ہے بلکددائیں ، بائیں اس کے چھوڑ لٹکائے رہے۔ نیزموز ہ بائے زنیت دارنہ پیننے یائیں سے اور جا ہے کدان کے موزے کر جمرے مونے بدر تک ہوں اور ای طرح و ولوگ قبام ئے زئیت داروقیص مائے زینت دار پہننے یا تیں بلکہ کر ہاس کی مونی قبامیں جن کے تکھے لائے اور دامن کوتاہ ہوں پہنیں اور ای طرح کر ہاس کی موٹی قیص جن کے گلے کے جاک سینہ پر ہوں مثل عورتوں کے ایس قیصیں سینے یا تنیں محاور بیسب اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں نے ان پر ہروز شمشیرغلبہ پایا ہوئے اورا گران کے ساتھ بعض ان چیزوں پر ملح واتع ہوئی ہوتو و ولوگ موافق سلح کے رکھے جائیں مجرمشائخ نے اختلاف کیا ہے کدالی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان ئ لفت وضع فقط ایک علامت کے ساتھ شرط ہے یا دوعلامتوں یا تمن علامتوں ہے اور حاکم امام ابومی فرماتے سے کراگرامام نے ان ك ساتحة على ورايك علامت بران كوذ مدد ب على ويا بي تواس علامت براور ند برد هائى جائيس كى اورا كرسى ملك كوبروز شمشير نغبروتنی نے منتخ کیا تو امام کوا متیار ہوگا کہ ان پر بہت ی علامات ند کور ولا زم کرد ہے بہی سیج ہے ہے جیط میں ہے۔

اگرکسی ذمی نے کسی مسلمان سے بید کا راستہ ہو چھا تو مسلمان کونہ جا ہے کہ اس کو بید کی راہ بتائے

اس واسطے کہ بیہ معصیت پرراہ بتلانی ہوگی:

واجب ہے کہ ان کی تورتوں ہے بھی مسلمان مورتوں ہے تیم کردی جائے راہ چلنے کی حالت اور جماموں میں داخل ہونے کی حالت میں چنا نچائی خرض سے ان کی تورتوں کی گردنوں میں او ہے کے طوق ڈلوائے جا کیں اور مسلمان تورتوں کی از ارسے ان کی حالت میں چنا نچائی خرص سے ان کی توروازوں کی گردوں ہے تیم ہوں کے مردوں سے تیم ہو کی از ارتخالف رہے اور ان کے گھروں کے مردوازوں پر ایسے علامات مقرر کردیئے جا کی بین جامل ہے ہے کہ ایسے امور سے ان جانے تاکہ بین نہ ہوکہ ان کے دروازوں پر سائل کھڑا ہوکران کے واسطے مغفرت کی دعا کر ہے ہیں حاصل ہے ہے کہ ایسے امور سے ان کی تمیز کردی بی واجب ہے کہ وہاں کے لوگوں میں بیامور بحسب روان وزیانہ کے ذلت و تقارت و مقبوریت پر ولالت کریں نہ ان کی تمیز کردی ہوتے و مقبور ہونے پر اشعار ہوجائے بیا ختیار شرح مختاریں ہے۔ اگر کی ذمی نے کسی مسلمان سے بید کا راستہ ہو چھا تو مسلمان کو نہ جا ہے کہ اس کو بید کی راہ بتائے اس واسطے کہ یہ معصیت پر راہ بتلائی ہوگی ۔ اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں ذمی ہوتو

ا تربور کوزین پرجوسا منے کی جانب کس قدراو نچار ہتا ہے اور سے مثلاً کہا کہ بدین شرطاتم اماری فرسدواری میں ہو کہ ایسا ایسا کرواور سلمانوں سے خلاف وضع س طرح کرموکدا پی کرمیں زیامار یا ندھوتو ہس ہی ایک دے گی اا

مسلمان کونہ چاہیے کہ اس کو گھر سے بعیہ کو پہنچاد ہے اور بدروا ہے کہ اس کو بعید سے ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچاد سے بدقاوی قامنی خان عمل ہے اور ذمی لوگ ہتھیارندا تھانے پائیس سے اور جب راستہ جس چلیں تو مسلمان لوگ متنق ہوکراس طرح چلیں کہ ذمی راستہ میں دبکر چلیں اور کوئی مسلمان ان سے سلام کر نے میں پہل نہ کر ہے ہاں اگر و ولوگ پہلے سلام کریں تو جواب میں فقاعلیم کے بدفتح القدیم میں ہے۔ ذمیوں کے غلام اس واسطے تک نہ پکڑے جائیں سے کہ ذنار ہا ندھیں اور بھی مختار ہے بدفتا وئی کبری میں ہے۔

مال میں منع نہ کیے جائیں ہے یہ فقاوئ قاضی خان میں ہے۔ عال میں منع نہ کیے جائیں ہے یہ فقر مایا کہ اگر اہل و مہ نے مسلمانوں کے شہروں میں سے سی شہر میں یا مسلمانوں کے گاؤں میں سے

 دیا توالی مورت میں اس پرمنان نہ ہوگ۔ اگر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں ہے کسی گاؤں یا اپنے شہروں میں ہے کسی شہر میں فنق و فجو رکی الیم با توں میں ہے جس پرصلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علانے کرنی جا ہی:

# 

ے حساب سے جو قیم ت ہاں کا ضامن نہ ہوگا جیے مسلمان کی ایک چیز تو زؤالنے کی صورت میں تھم ہے بیذ خیرہ بی ہے۔ فآوی قاضی خان کے کتاب العشر والخراج سے ایک مسئلہ کا استعباط:

ا گر کسی مسلمان کی بیوی ذمیر عورت ہوتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کوشراب بینے ہے منع کرے اس واسطے کہ بیاس کے ز دیک طال ہے ہاں اس کو بیا ختیار ہے کہ اپنے مکان میں اس کوشراب لانے سے منع کرے اور اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ عورت ند کور و پر مسل جنایت کے واسطے جرکرے اس واسطے کہ یہ اس پر واجب نہیں ہے یہ فقاوی قاضی خان میں ہے اور کتاب العشر والخراج میں فرمایا کہان میں ہے کسی کونہ چیوڑ اجائے گا کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی گھریا حو کمی خرید ہےاور نیز سن کو یہ بھی اختیار نددیا جائے گا کہ شہراسلام میں رہنے یائے اورای روایت کومسن بن زیاد نے اختیار کیا ہے اور بتابر عامد کتب کی روایات کے ان کودار الاسلام میں رہنے کی مخبائش دی جائے گی سوائے زمین عرب کے کدا گرکوئی شہریا صوبہ عرب ہوشل جاز وغیرہ کے تو وہاں ان کور ہے کا قابونہ دیا جائے گا کذانی المحیط اور پیخ مٹس الائمہ حلوائی فرماتے تھے کہ بنابر روایت عامہ کتب کے ان کے رہے یانے کا تھم جب بی ہے کہ جب بدلوگ تھوڑے ہوں کدان کے بہاں رہنے کی وجہ سے تعطل لازم ندآئے اور مسلمانوں کی کوئی جماعت بمقابله ان کے قلیل شمجی جائے اور اگر کثرت ہے ذمیوں نے سکونت بشر اسلام جابی کہ جس سے تعطل لازم آتا ہے اور مصالح خراج میں خلل پڑتا ہے یاان کی وجہ ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت قلیل مجی جاتی ہے تو ان کومنع کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے درمیان نر بی اورکہا جائے گا کہ ایسی طرف جا کررہو جہاں مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہواور بیٹکم ایام ابویوسٹ سے اہلی میں محفوظ ہےاوراگرا بیےشہروں میں ہے کسی شہر میں ان لوگوں نے گھر خریدے پھر چاہا کہ ان گھروں میں سے کسی کو ہیعہ یا کنیب کی آتش خانہ بنادیں کدانی عبادت کے واسطے وہاں جمع ہوا کریں تو ان کواس سے ممانعت کی جائے گی۔اگرانہوں نے مسلمانوں سے اس کام کے واسطے کوئی گھریا کو خری اجارہ پر لی تو مسلمان کے حق ہی مروہ ہے کہ ان کو اجارہ پردے دے۔ اگرمسلمانوں نے ان کو کھریا حویلی اجارہ پر دی تا کہ اس میں اتر میں مجرانہوں نے اس مکان میں ایس کوئی بات ظاہر کی کہ جوہم نے ذکر کی ہے تو مالک مکان اور غیر ما لک مکان سب کوا ختیار ہے کہ ان کواس ہے منع کریں اور عقد ا جارہ سنج نہ ہوگا ہے و خبرہ میں ہے۔

اگر ذمیوں میں ہے کی نے ادائے جزیہ ہے انکار کیا یا کسی مسلمان کوئل کیا یا کسی مسلمان مورت ہے زما کیا یا آخضرت فاقط ایک در ایک ہدو ہے جزیر کو نے گا۔ اگر تبول جزیہ ہے انکار کیا تو اسے اپنا عبدتو (ا۔ ذمی کا عبد جب بی ٹو نے گا کہ جب وہ دارالحرب میں جالے یا کسی گاؤں میں کسی متعام پر یا کسی قلعہ یا گذھی میں بداگ خلب کر کے مسلمانوں سے قال کریں چٹا نچہ جب ایسا کریں گے تو بالکل عبد ذمہ ٹوٹ جائے گا اور جب عبدٹوٹ کیا تو اس کا تھم میں مرقد کے ہدین جو اسلام میں چٹا ہونے سے اس کی موت کا تھم ہوگا ہوئے ہواں کی موت کا تھم ہوگا ہوئی ہوئے ہواں کی موت کا تھم ہوگا ہوئے ہواں کی موت کا تھم ہوگا ہوئے ہوئے گی اور اس کا عبد ذمہ پھر گیا اور اگر اس نے تو بر کی تو بہول کی جائے گی اور اس کا عبد ذمہ پھر گود کرے گا اور ذمی کے عبدتو ڑنے گی اور اس کی ذریات کی امان باطل نہ ہوگی مگر اس کی ذی یوی جس کو وہ دارالاسلام میں چھوڑ گیا ہے اس سے وہ با تنہ ہوجائے گی اور اس پر اجماع ہے اور اس کا مال اس کے وارثوں کے درمیان تقیم کر دیا جائے گا اور نیز ذمی نہ کور عبدتو ڈ کر جو مال اپنے ساتھ اس پر اجماع ہے اور اس کا مال اس کے وارثوں کے درمیان تقیم کر دیا جائے گا اور نیز ذمی نہ کور عبدتو ڈ کر جو مال اپنے ساتھ

ے بیدوکنیں۔ بیبودونساریٰ آئش خانہ بھی کاونوآ گ کا کنڈ جس میں دوآ گ کوروٹن کرتے اوراس کی پرٹش کرتے ہیں ااس بی تال العزیم دلین آتخسرت کی پیٹائی پرگووئی کی صورت میں اگر اس کو سننے والے نے قمل کرڈ الانڈ اس پر پھھٹیں ہے اورا کریدنہ ہوتو امام پر واجب ہے کہا سے مردود کو بخت تعزیر دکی جائے اا۔ دارالحرب علی کے گیا ہے اس میں بھی اس کا تھم مشل مرتد کے ہے اور اگر اس دارالحرب پرمسلمانوں نے غلبہ پایا تو ذی تمام مسلمانوں کے واسطفنی ہوگا اور اگر وہ دارالحرب میں جاملا بھر دارالاسلام میں واپس آکر بہاں ہے اپنا مال لے کر اس کو دارالحرب میں سلمانوں کے جس کو ذمی نہ کورلوث کر لے گیا ہے نتیمت میں لے گیا بھراک دارالحرب پر اسلام عالب آیا تو اس ذمی نہ کور کے وارث اس مال کے جس کو ذمی نہ کورلوث کر لے گیا ہے نتیمت تقدار میں اور بعد تقدیم کے قیمت دے کر لے سکتے میں اور اگر ذمی نہ کورقید کیا گیا تو وہ ورقیق بنایا جائے گا بخلاف مرتد کے کہ اگر اسلام سے پھر کر دار الحرب میں جاملا بھر دار نہ کور پر مسلمانوں نے غلبہ پایا اور مرتد نہ کورکوقید کیا گیا تو آل کر دیا جائے گا بھر اس کے قاس پر جزیہ مقرر کرنا روا جائے گا بھر مرتد کے کہ اس سے وائے اور اس مل میں کہ کھر قول نہ کیا جائے گا کذا نی فق القدیر۔

نېرن : 🏵

# مرتدول کے احکام کے بیان میں

مرتد کی تعریف و حکم:

مر قد عرف میں آئ کو کہتے ہیں جودین اسلام ہے گھر نے والا ہویہ نہر الفائق میں ہاور مرقد ہونے کا تھم ہے کہ بعد
وجودایان کے کھر گفرا پی زبان پر جاری کر ہاور دور یہ جوج ہونے کی شرطوں میں ہے ہے کہ عاقل ہو ہی مجنوں کا مرقد ہوتا
میں صبح ہوجاتا ہوا در کہ ایے طفل کا جوعل نہیں رکھتا ہے گر جو مجنوں ایسا ہو کہ کہی تھے ہوجاتا ہوا در کھی مجنوں قود یکھا جائے کہ اگراس نے
مالت افاقہ میں ارقد ادکیا ہوت محمح ہا در اگر حالت جنوں میں مرقد ہوا ہے قونہیں تھے ہے۔ ای طرح جو محفی نشر میں ایسا چور ہے کہ
اس کی عقل جاتی رہی ہوتا اس کا ارقد ادبھی نہیں تھے ہا در بالغ ہونا صحت ارتد او کے واسطے شرطنیں ہوتھی باکر اومرقد ہونے پر مجبور کیا
ارقد اد کے واسطے شرطنیں ہا در طوع صحت ارتد او کے واسطے شرط ہے یعی خوشی خاطر سے ہیں جو فضی باکر اومرقد ہونے پر مجبور کیا
عمراس کا ارتد ادنیں تھے ہے یہ برالراکن میں ہے۔ جو طفل کہ مجمد ارہ وہ ہر ایسالا کا جو یہ جانا ہوکہ اسلام سب بجات دوز خ ہا
اور حرام و نا پاک کو پاک طال سے تیز کرتا ہوا در شری کو تا سے تیز کرتا ہو یہ برائ و باج میں ہے۔

### جب مسلمان اسلام سے پھر گیانعوذ باللہ منہ تواس پراسلام پیش کیاجائے گا:

قاوی قاضی اور ہدایہ شراس کی تقدیر کہ جب ایس جھدار ہوجائے یہ بیان کی ہے کہ سات برس کا ہوجائے یہ نبرالفائق میں ہے اور جس کومرض برسام لاحق ہوایا ایس کوئی چیز کھلا دی گئی کو عقل جاتی رہی اور ہذیان کے لگا ہی مرتد ہوگیا تو یہ ارتد ادنہ ہوگا اور ای طرح اگر معتو ہ ہویا موسوس یا کسی وجہ ہے اس کی عقل مغلوب ہوگی ہوتو اس کا بھی بہی حال ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ جب مسلمان اسلام ہے پھر گیا تعوذ ہالقد مند تو اس پراسلام ہیش کیا جائے گا ہی اگر اس کو کوئی شبہ پیش ہوتو اس کواس نے ظاہر کیا تو وہ شبہ مسلمان اسلام ہے پھر گیا تعوذ ہالقد مند تو اس پراسلام پیش کر نا واجب نہیں ہے بلکہ ستحب ہے ما ف صاف کھول کر دور کیا جائے گئی بنا برتول مشائخ کے بیجا تنا جائے گا ہی اگر اس پراسلام پیش کر نا واجب نہیں ہے بلکہ ستحب ہے من القد یہ میں ہوتو اس وہ تین روز تک قید خانہ میں مجوس رکھا جائے گا ہی اگر اس میں مسلمان ہوگیا تو خیر در زبیل کر دیا جائے گا اور اس مجم میں خام میں ماں وقت ہی کر دیا جائے گا اور اس می مسلمان ہوگیا تو خیر در آئل کی بواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس می مسلمان ہوگیا تو خیر در آئل کی بواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس می مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس میلان میں مالم

سب امحاب كا قول ب كمرتد س بميشة وبرك فوكيا جائع أيدغايية البيان من ب-

امام اعظم عند کے بیان کے مطابق جو چھاس نے حالت ارتداد میں کمایا ہے وہ اس کی روت کا قرضہ

ویے کے بعد منی ہوگا:

حروم بدوجب تک دارالاسلام میں موجود ہے تب تک گرفتار کر کے رقیقہ نہیں بنائی جائے گی اورا گروہ دارالحرب میں جا ملی بھروباں سے گرفتار کر کے لائی من تو رقیقہ بنائی جائے گی اورامام اعظم سے تواور میں بیروایت بھی ہے کہ وہ وارالاسلام میں بھی رقیتہ بنائی جائے گی۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ اگر اس روایت کے موافق الیم مرتد وہاندی کے حق میں فتوی وے دیا جائے جس کا شو ہرموجود ہے تو مجمد مضا نقد بیں ہے اور جا ہے کہ اس کا شو ہراس کو امام سے رقیق بنوالے یا امام اس مرتد و فدکورکواس سے شو ہرکو ہد کر دے بشرطیکہ و ومصرف ہو یعنی ایبا ہو کہ اس کو بیت المال سے ل سکتا ہو ہی دو اس با ندی مرتد و کا ما لک ہو جائے گا اور الی عالت میں وہی اس کے قید کرنے اور مارنے کا متولی ہوگا تا کہ اسلام لائے مید فتح القدیر میں ہے۔ بشرین الولید نے امام ابو پوسٹ ے روایت کی ہے کہ اگر مرتد نے روت ہے لیعنی مرتد ہوجائے ہے انکار کیا کہ میں مرتد نہیں ہوا ہوں اور تو حید باری عز اسمہ کا اور شا خت معزب نُاتِينِ كَي رسالت كااور دين اسلام كي حقيقت كا اقر اركيا توبيامراس كي جانب سے توبه قرار ديا جائے گا۔ بيمجيط ميس ہے۔ مرقد کی ارتد ادے اس کی ملک اس کے مال سے ہز وال موقوف زائل ہوجاتی ہے بعنی اگروہ پھرمسلمان ہوگیا تو اس کی ملکت كا تقم عود كريه كا اور اكر مرحميا يا حالت ردت مين قل كياحميا تؤاس كى حالت اسلام كى كما تى كااس كاوارث بعدادا ألى اس كترضة اسلام کے میراث یائے گااو جو پچھاس نے حالت ارتد ادمیں کمایا ہے وہ اس کی روت کا قرضہ دینے کے بعد فئی ہوگا اور بیامام اعظم م کے زور کی ہے اور صاحبین کے نزو کیے مرتم کی ملک اس کے مال سے زائل نہیں ہوتی ہے بھراس محص کے حق میں جومرتم کا وارث ہوگا ام اعظم سے روایات مخلف آئی ہیں چنانچا ام محرف امام اعظم سے روایت کی کدمرتد کی موت یا آل سے جانے کے وقت یااس کے دار الحرب میں جاملنے کا حکم دیئے جانے کے دفت و ووارث ہولیعنی اس کے وارث ہونے میں بیام معتبر ہے اور یہی اسم ہے اور اگر مرقد مركيايا قل كياميايا اس كودار الحرب من جا طنه كاتهم ديا كياتواس كى مسلمان بوي اس وفت تك كدكورت ندكورو عدت میں ہووار ہے ہوگی اس واسطے کہ وہ روت کے علم فار<sup>ع</sup> میں ہوگیا اس واسطے کہ روت منز لہمرض کے ہےاور مرتد ہ کا وارث اس کا شوہر نہ ہو گا الّا ؟ نکہ عورت مریضہ ہوتو وارث ہوگا اور اس عورت کے تمام ا قارب مستحقین اس کے تمام مال کے وارث ہوں گے یہاں تک کداس کی حالت روت کی کمائی کے بھی وارث ہوں گے پیلین میں ہے۔

اگر دارالحرب میں لاحق ہوا بحالت ارتدادیا حاکم نے اس کی کیاتی کا تکا کا دیا تو اس کے مملوک مد ہروام ولدسب آزادہو

عائمیں مجاوراس کے تمام قرضے جو معیادی نے نی الحال واجب الا داہوجا کیں مجاور جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا ہو وہ

اس کے مسلمان وارثوں کو دیا جائے گا اس میں ہمارے علاء علیہ کا اتفاق ہا اور حالت اسلام میں جواس نے وصیت کی ہے اس کی

نہت مبسوط و نجر و میں فہ کور ہے کہ ظاہر الروایة کے موافق یہ وصیت مطلقاً باظل ہوجائے گی خواہ دصیت الیکی ہو کہ دصیت قربت ہے

لینی طاعت و عباوت ہے یا ایسی ہوکہ قربت نہ ہو کچوفر قربیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف و کرنہیں کیا ہے۔ یہ فتح القدیم میں ہے۔

بین طاعت و عباوت ہے یا ایسی ہوکہ قربت نہ ہو کچوفر قربیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف و کرنہیں کیا ہے۔ یہ فتح القدیم میں ہے۔ مرتد جب تک کہ مرتد دار الاسلام میں پریشان پھرتا ہوتی تک قاضی ان احکام فہ کورہ میں سے کوئی تھی نہ و سے گا۔ بیم کے فی میں ہو بیات تیں اقل وہ تصرف جو بالا تفاق اماموں کے نزدیک نافذ

ا صورت آنک مرتبہ طلاق وے کرمر گیا یا آن کیا گیا یا دارائحرب بیل چلا گیا اوراس کے چلے جانے کا تھم انکی حالت میں ہوا کہ تورت نہ کورہ عدت میں تھی تو وارٹ ہوگی اور اگر عدت گزرجانے کے بعد ساموروا تع ہوئے تو کسی صورت میں دارٹ نہ ہوگی تا۔ ع مثل اس مختص کے اس کا بھی تھم ہوگا جوانی ہوگ کومرض الموت میں طلاق دے کو یا کدوواس عورت کے بیراث میں شریک ہونے سے گریز کرنے والا ہے تا۔

جو گا جیے قبول ہرواستیلا دچٹانچے اگر اس کی باندی کے بچہ بیدا ہوااور اس نے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بچہ کا نسب اس سے ٹابت ہو گااور یہ بچیجی اس کے وارثوں کے ساتھ میراث پائے گااور یہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورا گرمرتہ نے شفعہ مشتری کوسپرو كرديا توسيح إو نافذ موكا اور اكراس في اين غلام ماذون كومجوركرديا تو نافذ موكا دوم آكد بالاتفاق و وتعرف باطل ب جيه نکاح چنانچے مرتد کے واسطے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرے نہ مسلمان عورت سے نہ مرتد ہ سے نہ ذمیہ عورت سے خواہ آزاد ہو یا مملو کہ بواور اگر تکاح کیا تو باطل ہوگا اور مرتد کا ذبیحداور اس کا تیریا کتے وبازے شکار کیا ہوا حرام ہے۔ سوم وہ تقرف جو سب كے نزد يك بالا تفاق موقوف رہے كا جيے شركت مغاوضہ چنانجيا كراس نے كسى مسلمان سے شركت مغاوصة كى توبالا تفاق اجمى بیٹر کت موتو ف رہے گی ہیں اگر و ومسلمان ہو گیا تو بیٹرک مغاوضہ نافذ ہو جائے گی اور اگر مرگیا یا حالت روت پرقتل کیا گیا یا دارالحرب میں چلا گیااور قاضی نے اس کے بطے جانے کا تھم دے دیا تو شرکت ندکورہ باطل ہوجائے گی اور جڑ سے مغاوطنة باطل ہو كرشركت عنان موجائے گى - بيصاحبين " كا قول باورامام اعظم كنزديك جزے باطل ندموكى - چہارم ايساتفرف جس ك موقوف رہنے یا ندر ہنے میں اختلاف ہے جیسے خرید فروخت۔ اجارہ۔ عمّاق۔ تدبیر۔ کمّابت وصیت قبضد ہیں (جع دین پرقر مدادهار ونيرو) - چنانچا مام اعظم كنز ديك يقرفات موتوف ربيل كرك اكرملمان موكاتونا فذ جوجاتي كاوراكرمركياياتل كياميايا دارالحرب میں جاملنے کا تھم دیا حمیا تو باطل ہو جائیں گے۔اگر مکا تب نے اپنی ردت کی حالت میں تصرف کیا حمو بالا تفاق اس کا تصرف ٹافذ ہوگا۔ یہ قرآد کیا قامنی خان میں ہے۔

اگر مرتد نے نصرانیہ باندی ہے وطی کی کہ جوحالت اسلام میں اُس کی ملک تھی:

ا كركسي خفس في البيخ مرمد غلام يامر مدوباندى كوفرو دخت كياتو بيج جائز بي بيمبسوط ميس ب- اگرمرمد توبيرك دارالاسلام میں عود کر کے آیا بس اگر قاضی نے ہنوز اس کے دار الحرب میں جالے کا تھم نہیں دیا یعنی ایساتھم دیئے جانے سے پہلے وہ تا ئب ہو کرعود كرة يا بيتواس كے مال سے تھم روت كم باطل موجائے كاليس ابيا موگا كم كويا وہ برابرمسلمان بى ر ما ہے اوراس كے مملوك مد بروام ولدوں میں ہے کوئی خوداس کی طرف ہے آزاد وشد ون ہوگا اور اگر قاضی کے تھم ندکور دینے کے بعدوہ نائب ہوکروا پس آیا ہے جو پچھ مال وواسے وارثوں کے ہاتھ میں یائے اس کو لے لے اور جو کچے وارث نے اپنی ملک سے زائل کرویا ہوخوا واسے سبب سے زائل کیا ہے جو قابل تعنع ہوتا ہے جیسے بیچ و ہبدوغیر ویا ایسے سب سے جو قابل فیج نہیں ہوتا ہے جسے اعماق عومت پر واستیلا دتو اس مال کومرتد کسی طرح نہیں یا سکتا ہےاوروارٹ کا تصرف ندکور بجائے خود سیچے رہے گا اور وارث پر تا وان بھی لا زم نہ ہوگا بیانا ہیں ہے۔

اگرم تد مذکورمر گیایافتل کیا گیا تواس کا فرزنداس کا دارث نه ہوگا:

<u>اگر مرتد نے نعرانیہ باندی ہے وطی کی کہ جو حالتِ اسلام میں اس کی ملک تھی پھراس کے مرتد ہونے کے وقت ہے چھ</u> مہینے ہے زیادہ کے بعدوہ بچہ جنی اور مرتد ندکور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو یہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور بچہ ندکور آزاد ہو گا اور اس کا فرز تد ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ بھر گرمر مذید کور مرکبا یا قبل کیا گیا تو اس کا فرزند اس کا وارث نه ہوگا اور اگر مسئلہ مذکور میں بجائے نصرانیہ کے مسلمہ باندی ہوتو بیفرزنداس کا دارث ہوگا خواہ مرتد فدکور مرحمیا یا قتل کیا گیا یا دارالحرب میں جلا گیا ہو۔اگر کوئی مرتد ابنامال لے کر دارالحرب میں جلا گیا پھرغلبہ یا کرید مال لے لیا گیا تو وہ فئی ہوگا اور مرتد ندکور کے وارثوں کواس مال کی طرف کوئی راہ نے ہوگی اور اگر مرتد دارالحرب میں جاملا پھرلوٹ کردارالاسلام میں آ کریبال سے اپنا مال لے گیا اور اس کودارالحرب میں

داخل کرلیا پھرید مال غلب یا کر لے لیا گیا تو یہ مال اس کے دار توں کو جودارالاسلام میں دیں واپس دیا جائے گا لیکن اس میں دو صورتیں ہیں کہ قبل تقیم کے ان کومفت وے دیا جائے گا اور بحد تقیم ہوجائے کے بقیمت واپس دیا جا سکتا ہے۔اگر مرتد وار الحرب میں ملے گااور یہاں اس کا ایک غلام ہے بیس اس کے بیٹے کے واسطے اس غلام کا تھم دیا گیا اپس اس کے بیٹے نے اس غلام کومکا تب كرلها بجرمرته ندكورتائب بوكرمسلمان وابس نه آياتو كتابت مذكوراييخ حال يرورست رب كي اور مال كتابت اورولا والتخفس كي ہو کی جومسلمان ہوکرواپس آیا ہے بیکائی میں ہےاور بیاس وقت ہے کہ بنوز مکا تب ندکور مال اوا کر کے آزادنہیں ہوا ہے اور اگر مكاتب ذكورك مال اداكر كے آزاد موجانے كے بعد و ووالي آياتوائي آزادشد وكى ولا واس كے بينے كى موكى يرنها يديس بے۔ ا ما محد في جامع صغير مين فرمايا كدا كرمرة في كوخطا في كيا پرواد الحرب من جاملا يا مركميايا حالت ارتداد بول كيا حمیا وہ وارالاسلام میں زیم وموجود ہے بہر حال بالا تفاق اس معتول کی دیت اس مرتد کے مال ہے ہوگی ہیں اگر اس کی کمائی فظ عالت اسلام کی یا فقط عالت روت کی ہوتو ای سے پوری ویت دے دی جائے گی اور اگر عالت اسلام وروت کی کمائیاں ہون تو بقول صاحبین ویت دونوں ہے دی جائے گی اور دونوں کی کمائیاں ہوں تو بنا برقول امام اعظم پہلے اس کی اسلام کی کمائی ہے اوا کی جائے گی چرا گر کچھ کی رہی اور پوری اوانہ ہوئی تو ہاتی اس کی روت کی کمائی سے پوری کردی جائے گی بیمچیط میں ہے۔ بیاس وقت ہے کہ مرتد ند کورقیل مسلمان ہوجانے کے قل کیا حمیا یا ہر کیا ہواورا کروہ بعد مرتد ہونے کے بھرمسلمان ہو کر مرایانہیں مرایا بالا تفاق دیت ندکورہ اس کی دونوں کمائیوں ہے دی جائے کی تیبین میں ہے۔ اگر مرتد نے مجمد مال غصب کرلیا یا کوئی چیز تعب کر دى تو بالا تفاق اس كى منان اس مرتد كے مال سے دى جائے كى اور بيتكم اس وقت ہے كەغصب كرتا يا مال تلف كردينا يا بالمعاكند (موایان ہے) ٹابت ہواورا کرفقل مرتد کے اقرار ہے ٹابت ہواتو صاحبین کے نزدیک میال تاوان اس کی دونوں حالتوں کی کمائیوں

ے دیا جائے گا اور امام اعظم کے نزویک اس کی ارتد او کی کمائی سے دیا جائے گا ایسا بی شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے۔ بیسب مید صورت ہے کہ خطا کارخود مرتد ہواور اگر بیصورت ہوکہ مرتد برکی نے جنایت کی بانطور کداس کے مرتد ہو جانے کے بعد کسی نے اس كا باته يا ياؤل عمد أكاث و الاتوامام محمدٌ نے اصل ميں بيان قرمايا ہے كه بيد جنايت كرنے والا مجمد ضامن شاہو كا خوا ومر قد غد كوراس قطع کی وجہ سے حالت روت برمر میایا مسلمان مورمرا مو۔ رہم جب ہے کہاس کے مرتد ہونے کی حالت می قطع کیا مواورا گراس طرح ہوا کہ اس کے سلمان ہونے کی عالت میں سی سلمان نے اس کا ہاتھ کا ٹاخواہ عدایا خطاہے پھر جس کا ہاتھ کا ٹاہے وہ مرتد ہو عمیاادرای زخم قطع کی وجہ سے حالت روت پر مرعمیا تو کا نئے والے پر اس عضو کی دیت واجب ہو گی خواہ خطا سے کا ٹاہو یاعمرا کا ٹاہو اور وہ جان تلف شدہ کا ضامن نہ ہوگا ہی اگر کا نے والے نے عمر آگا ٹا ہے تو منان نہ کوراس کے مال سے واجب ہوگی اور اگر خطا ے کاٹا ہے تواس کی مددگار برادری پرواجب ہوگی۔

اكر ہاتھ كا شنے والا مرتد ہو گيا اور جس كا ہاتھ كا ثاہے وہ مسلمان باتى رہااور ہاٹھ كا شنے والا اپنى ردت

رِقُلَ كِيا كِيا كِيرِ مقطوع البيديعني جس كا ماته كا نا كيا ہے وہ بھي مركبيا .....

یے تھم اس وقت ہے کہ جس کا عضوقطع کیا وہ اس قطع کی وجہ ہے حالت ردت پر مرا ہواور اگر وہ مسلمان ہو گیا پھر حالت اسلام پراس تطع کی وجہ سے مرحمیا پس اگر و وضعی دارالحرب میں نہیں حمیا ہے یا جا ملا محرحکم لحاق سے پہلے مسلمان ہو کرعود کر آیا ہے تو ے خوا و الفکر اسلام نے فتح پا کرلوٹ لیایا چورو ہاں سے چورالایا قمال فیراا۔ سے لاحق ہوتا اورال جانا بعنی جب تک اس برتھم لاحق ہونے اہل دارالكفر كے ساتھ بیں دیا گیا اا۔

استحسانا اس کی جان دیت پوری پوری واجب ہوگی خواہ عمد آکا ناہو یا خطا ہے قطع کیا ہوگر فرق اس قدر ہے کہ خطا ہے قطع کرنے کی صورت میں فاص اس کے مال پر واجب ہوگی اور عمد آکی صورت میں فاص اس کے مال پر واجب ہوگی اور عمد آکی صورت میں فاص اس کے مال پر واجب ہوگی اور عمد آکی صورت میں فاص اس کے مال پر واجب ہوگی اور عمد آقطع کی صورت میں قطع کرنے والے پر قصاص واجب نہ ہوگا اور بہی آمام اعظم وامام ابو بوست نے اختیار کیا ہے بیچیط میں ہے۔ آگر وہ وارا لحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے لحاق کا تھم وے ویا پھر تائب ہوگر مسلمان واپس آیا پھر ببب قطع نہ کور کی مرکبیا تو قاطع پر نصف ویت واجب ہوگی بیغایة البیان میں ہے۔ آگر ہاتھ کا نام اے والا مرتد ہوگیا اور جس کا ہاتھ کا نام ہو وہ مسلمان میں نہ کور ہے کہ اگر اس نے عمد اقطع کیا ہوتو اس کے مرکبیا تو اصلے کی فید تا کہ ایس کے مرکبیا تو اس کی مددگار براور کی اس نے عمد اقطع کیا ہوتو اس کی مددگار براور کی پر جان کی دیت کا ملہ واجب ہوگی اور اگر مرکبیا ہوتو قاطع کی مددکار براور کی پر جان کی دیت کا ملہ واجب ہوگی اور اگر مرکبیا ہوتو قاطع کی مددکار براور کی پر جان کی دیت کا ملہ واجب ہوگی اور اگر فوائی کو اور اگر نے مرکبی پر جان کی دیت کا ملہ واجب ہوگی اور آگی تو فئی ہو پھر وہ اسیر ہوکر آئی تو موٹی کو وائی کرو کی جائے گی سے مرکبیا ہو کہ وہ اسیر ہوکر آئی تو موٹی کو وائیس کروں ہو گئی ہو بھر وہ اسیر ہوکر آئی تو موٹی کو وائیس کروں ہو گئی ہو بھر وہ اسیر ہوکر آئی تو موٹی کو وائیس کروں جائے گی سے سی حیا تھی ہو ہو ۔

اگر مکا تب مرقد ہوگیا اور دارالحرب ہیں جا لما اور اس نے پچھ مال کمایا پھر وہ مع اس مان کے گرفتار کیا گیا اور اس نے اسلام لانے سے انکار کیا پس فل کیا گیا تو اس مال سے اس کے مولی کو مال کتابت اوا کرویا جائے گا اور جو باتی رہا وہ وار ثان مکا تب کا ہوگا یہ ہوا یہ ہیں ہے۔ اگر ایسا ہو کہ جو پچھ مکا تب فہ کور کا مال رہا ہے وہ اس کی اوائے کتابت کے واسطے کافی نہ ہوتو جو پچھ ہے وہ اس کے مولی کا ہوگا یہ کا ہوگا یہ کا ہوگا یہ کا بوگا یہ کا اس ہے۔ ایک فلام مع البیا گیا تو وہ فٹی ہوگر دونوں وارالحرب ہیں جالے پھر مولی وہ ہیں مرکیا اور فلام فیکور اسر ہوکر وارالحرب ہیں جالے گا۔ اگر فلام تہ ہوکر مولی کا اس کے مولی کو وہ اس کر دیا جائے گا۔ اگر فلام تہ ہوکر مولی کا اس کے مولی کو وہ اس کر دیا جائے گا۔ اگر فلام تہ ہوکر مولی کا اس کے مولی کو وہ ہی کر دیا جائے گا۔ اگر فلام تہ ہوکر دونوں مارالحرب ہیں چا ہوگر مولی کا اس کے گوائی ہوکر آیا تو وہ فٹی نہ ہوگا بلکہ اس کے مولی کو وہ ہی کر دیا جائے گا اس کے مولی کو وہ ہی کر دیا جائے گا اس کے مولی کو وہ ہی کر دیا جائے گا اس کے مولی کو وہ ہی کر دیا جائے گا اس کے مولی کو وہ ہی کہ جرب ہیں ہوائوں کی شروع کی جو ان کی ذہری تھر میں ہوئے اور کور تیں جائے اس کے وہ کور دونوں می تھ کی خور کی دونوں می تھی کی خور دونوں می تہ کے وہ کی اور دونوں می تھر کی اور اس کے بچہ بیدا ہوا اور یہ بچہ جب بالغ ہوا تو اس کے بھی فرز ند ہوا پھر سلمان لوگ ان پر عالب ہوئے تو ہر دوفر زند گی اور دومر نے فرزند پر اسلام کے واسطے جر نہ کیا جائے گا اور دومر نے فرزند پر اسلام کے واسطے جر نہ کیا جائے گا ور دومر نے فرزند پر اسلام کے واسطے جر نہ کیا جائے گا ور دومر نے فرزند پر اسلام کے واسطے جر نہ کیا جائے گا ور دومر نے فرزند پر اسلام کے واسطے جر نہ کیا جائے گا ور دومر نے فرزند پر اسلام کے واسطے جر نہ کی تھی ہو تو بھی بھی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی کہ کی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی گی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی کی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی کی تو سطے کی تھی کی تو تھی کی تھی ہو تھی کی تو تو ت

جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایما ندار ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو وہ کا فرہے:

اورنوادر میں ندکور ہے کہ اگر ہوی ومرد دونوں مرتد ہوکر مع اپنے فرزند صغیر کے دارالاسلام ہے دارالحرب میں چلے گئے پھراس فرزند کے بالغ ہونے پراس کے بھی فرزند بیدا ہوا پھراس دوسر نے فرزند کومسلمانوں نے فتح پاکر گرفتار کیا تو امام اعظم وامام محمد کے نزدیک اس پراسلام کے واسطے جرکیا جائے گا ہوجیط میں ہے۔ جس مخص کا اسلام ہے بعیت اس کے والدین کے قرار پایا ہے اگر دومرتد بالغ ہوا تو درصورت انکار اسلام کے قیاساً تل کیا جائے گا اور استحساناً قبل تہیں کیا جائے گا اور اگر صغیر سی مسلمان ہوا اور مرتد بالغ ہوتو تیا سائل کیا جائے گا اور استحسانا آل ندکیا جائے گا۔ جو تھی کہ باکراہ اسلام لایا ہے آگر مرتد ہوگیا تو استحسانا آلی ندکیا جائے گا مگر واضح رہے کہ ان مینوں صور توں میں اس پر اسلام لانے کے واسطے جرکیا جائے گا اور اگر اسلام لانے ہے پہلے کی نے اس کوئل کیا تو تا تا پر کچھ لازم ندہو گا اور جو کہ دار الاسلام میں لقیط پایا گیا ہوہ گئوم باسلام ہوگا یعنی اس کے مسلمان ہونے کا تھم بہ سمجیت وار الاسلام و یا جائے گا گھر اگر و و کا فربالغ ہوا تو اس پر اسلام لانے کے واسطے جرکیا جائے گا اور قل نہ کیا جائے گا یہ فتح القد ہے میں ہو سطح جرکیا جائے گا اور قل نہ کیا جائے گا یہ فتح القد ہے میں ہو سطح جرکیا وائے گئا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا ایمان میں جائے گا اور کہا کہ جھے بیس معلوم کہ میرا ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایمان الدتھا گی تو وہ کا فر ہے کہ میر ہونے کا تھم نہ دیا جائے گا جس محفی نے تر آن یعنی کام القد تعالی کی سے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ جھے بیٹیں معلوم کہ دیا ہے ایمان کے ساتھ تکلوں گا تو الیمی صورت میں اس کے کا فر ہونے کا تھم نہ دیا جائے گا جس محفی نے تر آن یعنی کام القد تعالی کی نہا کہ الدتھا گیا کہ کہ تکھی ہونے کو کہا و و مجلی کو قر ہے اور جس نے ایمان تک سرت کہا کہ دلاتھا گیا کہ کام مخلوق ہونے و و کا فر ہونے کا تھم نہ دیا جائے گا جس محفی کو قر ہے اور جس نے اعتماد کیا کہ میں دیا جائے گا جس محفی کے قر آن یعنی کام القد تعاد کیا کہ میں کہ دیا تھر جس کہ کہ دلالہ تھا دکیا کہ بیا کہ کیا کہ میں کہ کہ بیا کہ بیان کی کہ بیاں کی کو تر ہے اور جس نے اعتماد کیا کہ میں کہ کہ بیا کہ بیا کہ کو تر بیا جائے گا جس کو کہ اور جس نے اعتماد کیا کہ بیا کہ بیا کہ کہ بیا کہ کو کہ بیا کہ کو کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کو کہ بیا کہ

ایمان و کفرایک بنوو و کافر باورجوایمان سے راضی نه جواو و کافر بے بید خیر و میں ہے۔

جو تخص اپنی ذات کے کفر پر راضی جوا و و کافر ہے اور جو دوسر معضل کے کفر پر راضی جوا اس کے حق میں مشاکخ نے اختاا ف کیا ہے اور کماب التحیر میں کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ جودوسرے کے نفر پر راضی ہوا تا کہ وہ ہمیشہ عذاب دیا جائے تواس کے فرکا تھم نہ دیا جائے گا اور اگر دوسرے کے نفر پر راضی ہوا تا کہ اللہ جل شانہ کے حق میں وہ بات کیے جواس کی صفات کے لائت نہیں ہے تو اس کے کافر ہونے کا تھم ویا جائے گا اور اس پرفتوی ہے کہ تا تار خاشید میں ہے۔ جس نے کہا کہ میں صفت اسلام نہیں کے جانتا ہوں تو وہ کا فر ہے اور تمس الائمہ حلوائی نے بیرمسلہ بہت مبالغہ کے ساتھ ذکر فر مایا اور کہا ہے کہ ایسے مخص کا نہ چھودین ہے اور ندنماز اور شدوزہ اور ندکوئی طاعت اور نہ نکاح اور اس کی اولا دسب زیاموگی۔ جامع میں ندکور ہے کداگر کسی سلمان نے صغیر ونصرانیہ سے نکاح کیااوراس دختر کے والدین نصرانی ہیں پھروہ بالغ ہوئی در حالیکہ وہ دینوں میں ہے سی دین کوئیں مجھتی اور نہ اس کووصف کرسکتی ہے کہ کیونکر ہے حالانکہ بیٹورت علم معتوبہ نہیں ہے تو وہ اپنے شوہرے یا سُنہ ہوگی۔امام محمد کے اس تول کی کہ س دین کوئیں مجھتی ہے۔ بیمعنی ہیں کہاہے ول سے نیس جانتی پہچانتی ہے اور اس قول کی کہنداس کو وصف کرسکتی ہے بیمعنی ہیں کہ زبان ے اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے قال المترجد معنی مثلاً اسلام کو بیان نہیں کرسکتا ہے کہ کیا ہے اور ندول سے جانتا ہے تو وہ کا فر (سیبیاً) ہے اور اگر میں بیان کیا کہ اسلام یہ ہے کہ گوائی وے کہ القد تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محم مُلْ اَنْتِهَا الله تعالیٰ کے ر سول و بندے ہیں اور قیامت وحشر و جزاوغیر وسب حق ہے تو یہ اسلام کے داسطے کا ٹی ہے۔ فاقیم اس طرح اگر صغیر ومسلمہ ہے نکاح کیا بھر جب وہ بالغ ہوئی تو وہ اسلام کونہیں مجھتی ہے اور نہ دصف کرسکتی ہے سالانکہ وہ معتقبین ہے تو وہ بھی اینے شوہرے بائنہ ہو جائے گی اور فناوی سے میں تکھا ہے کہ شیخ ہے دریافت کیا گیا کہ اگرایک عورت ہے کہا گیا کہ تو حید میدانی یعنی تو تو حید کو جانتی ہے اس نے کہا کہ نبیں رتو فر مایا کداگر اس کی مراد رہے کہ جس بیان ہے کتب میں لڑے کہتے ہیں وہ جھے یا دنبیں ہے تو بیاس کے حق میں مفرنہیں ہے اور اگر اس کی میراد ہے کہ میں القد تعالیٰ کی وحدا نیت کو پہچانتی ہی نہیں ہوں تو ایسی عورت مؤمنہیں ہے اور اس کا نکاح سیح نے ہوااور حماد بن الی صنیفہ ہے روایت ہے کہ جو محص مر گیا اور اس نے بینہ جانا کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق اور اللہ عزوجل نے

ا قوانیس جانبالین اسلام کیا ہاوراس کا کیاد عقاداور کو کر ہا۔ بے پیدائی بیوتوف سفید بمنز فد پاگل کے اا۔ ﴿ حَدَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

كوئى اور كمرسوائ اس كمركر كما إورظلم حرام بوو ومسلمان نبيل مرابيريط من ب-

ایک نفرانی کسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ پراسلام پیش کرتا کہ میں تیرے یاس مسلمان ہولوں لیسند نے بہر نہ زیر الرس ایس ایس شخص اور اور میش کے ساب تاریخ

ثواب یا عمّاب وعقاب کا انکار کیا یا اس کا کوئی شریک گردانا یا فرزند یا بیوی قرار دی یا الله تعالیٰ کو جهالت یا عاجزی ناقص کی طرف

منسوب کیاتو و و کا فر ہوگا یعن تھم دیا جائے گا کہ و و کا فر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ روا ہے کہ اللہ تعالی ایسانعل کرے جس میں پچھے تھت

نہیں ہے تو کا فرکہا جائے گا اوراگر بیا عثقاد کیا کہ القد تعالی گفر ہے راضی ہوتا ہے تو کا فر ہے یہ بر الرائق میں ہے۔ اگر کہا کہ فلا ل میری آئکھ و نگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی :

اگر کس نے کہا کہ آگر خدا بھے اس کا تھم کرے گایا آگر خدا بھی اس کا تھم کرے گا تو نہ کرؤں گاتو اس نے کفر کیا ہی پیط علی ہواد تجیز میں لکھا ہے کہ آگر خدا بھی بھی جو یہ ووج تک کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے داسطے آیا ہے حالانکہ وہاں ہرگز سے جو اب جو ظاہر میں ہیں ہونے اور وہی اللہ تعالیٰ شانہ پران الفاظ کا اطلاق جائز ہے یا نہیں ۔ پس بعضے مشائخ نے فر مایا کہ بین سے براخیاد ہے یہ کہ جائز ہے بیش کے جاورائی پراختاد ہے یہ کہ جائز ہے بیش کے جاورائی پراختاد ہے یہ کا تار خانے ہیں گئے ہے۔ قال المتر جم جن بعض مشائخ نے ساطلاق جائز کیا ہے ان کے قول کے بیم بین کہ ہم بالیقین جائے ہیں کہ بہ بالمثر وہ باتھ وجرہ ہے اللہ تعالیٰ کو باتھ کیا اور کیو کر ہے جسے خود ذات الی جل شانہ بالکل مجبول الکیفیت ہے ہیں ہی ہم کہ بیا تھے جو ایک بیا تھے ہم کی بیاتھ ہوں اور کیو کر ہے جسے خود ذات الی جل شانہ بالکل مجبول الکیفیت ہے ہیں ہم عضوم ہے کہ دوبہ الی با اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمنی صفت ہے جس کی کیفیت ہم کو بالکل نہیں معلوم ہے اور بیتین ہے معلوم ہے کہ ایسے ہاتھ جو خود دات الی جل شانہ بالکل مجبول الکیفیت ہے ہیں ہم عضوم ہے دوبہ اللہ بینی فلاں میری آئے وہ کیا اور کیو کر ہے جسے خود ذات الی جل ہو دانتہ الم اور اگر کہا کہ فلاں نے بینی کا اور اس بے جسے میں دی اللہ بینی فلاں میری آئے وہ وہ کا وہ میں ایس ہے جسے میں وہ کا قرائم ہو کہا جائے گا اور اس پر جمہور مشائخ کے جون اللہ بینی فلاں میری آئے وہ کیا وہ میں ایس ہے جسے میں دی اللہ بینی فلاں میری آئے وہ فرائل میں ایس ہے جسے میں وہ کا فرکہا جائے گا اور اس پر جمہور مشائخ

ا توله اس طرح دريك يعني اس كے مسلمان كر لينے بين تاخير كرنے والاكى عالم كى طرف بينج ش آا۔ ع قول يد بمعنى باتھواوروج بمعنى چروالا

ہیں اور بعض نے کہا کہ اگراس سے مراداس مخص کے تعل کوزیاد وہتیج جانتا ہوتو کا فرنہ ہوگا بیفسول ممادیہ ہیں ہے۔ اگر کوئی آ دی مرکیا پس ایک نے کہا کہ خدا کو و وچا ہے تھا تو تحفیر کیا جائے گا۔ بیا ظلا صد میں ہے۔

جس نے اللہ تعالی کومنسوب بجور کیا مثلاً کہا کہ ظالم ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہوا:

ا گرکہا کہ خدا فروی محرداز آسان یا کہا کہ می بیندیا کہا کہ ازعرش توبیا کشر کے نزد کیک نفر ہے الا آ تکدعر کی جب کیے کہ پطلع توالیانیں ہے۔ اگر کہا کہ خدائے از برعرش می داندتو یہ فرنیس ہے۔ اگر کہا کہ از زیرعرش می داندتو یہ فر ہے اور اگر کہا کہ ادی الله تعالى في الجنة (ويما مون من فداكو جنت من) توبيكفر باورا كركها كدمن الجنة توبيكفرنبيل ب بيميط من ب- يشخ الوحفص في فرمایا کہ جس نے القد تعالی کومنسوب بجور کیا بعنی مثلاً کہا کہ ظالم ہوتو وہ البند کا فرجوا۔ بیضول عماد بدیس ہے۔ ایک نے کہا کہ یا رب این ستم میسند بینی اے پروردگار (اس برایا تی کرنا پیند ندکر) مظلم پیند ندکرتو بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اوراضح بہ ہے کہ تحفیرند کی جائے گی اورا گرکہا کہ خدائے عزوجل برتوستم کناوع چنا کہتو برمن ستم کردیتواضح بیہ ہے کہ اس کی تحفیر بند کی جائے تگی اورا گر سمس نے کہا کہ کاش اگر اللہ تعالی نے ون قیامت کے انصاف کیا تو میں تجھ سے اپنی وادیاؤں گا تو اس کی تحفیر کی جائے گی۔ اگر بجائے کاش اگر کے یوں کہا کہ جس وقت القد تعالی نے الی آخرة تو تکفیرندی جائے گی۔ یا تھ ہیرید میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر القد تعالی نے تیامت کے روز حق وانصاف ہے فیملہ کیا تو میں تھے اپنے حق کے لئے ماخوذ کروں گا تو پیکفر ہے بیرمحیط میں ہے۔ شخ ہے دریافت کیا گیا کہ بولتے ہیں کہ بیچگدالسی ہے کہنہ بہاں اللہ ہے اور ندرسول تو فرمایا کداس محاورہ سے میمراد ہوتی ہے کداس جگہ تھم خدا دھم رسول کے موافق کا منہیں کیا جاتا ہے بھر پوچھا گیا کہ اگر ایس جگہ کے واسلے بدکہا گیا جہاں کے لوگ زاہر مقی ہیں تو فر مایا کہ اگر و ہاں بھم خداور سول کا بند ہوتے ہیں تو اس نے ان کا موں کے دین ہونے سے اٹکار کیامش نماز ہائے ، جگانہ کے پس اس کی تحفیری جائے گی بہتیمیہ میں ہے۔اگر ظالم سے ظلم کرتے وقت کہایارب اس سے بظلم پندنہ کراور اگر تو پسند کرے گاتو میں پندنہ كرون كارتوبيك فرياس في يون كهاكم كوراضى مواتو من راضى ندمون كاربي خلاصديس براكركس في كهاكدا عدا روزی مجھ پرکشاد و کردے یا میری تجارت چلتی کردے یا مجھ پرظلم نہ کرتو میخ ابونصر دیوی نے فرمایا کہ میخص کا فر ہو جائے گا۔ بیہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

كتأب السهر

كسى سےكہا اگرتو دونوں جہان كاخدا مواجائے گاتو بھى تجھ سے اپناحق لے لول گاتو أسكى تكفير كى جائيگى:

ایک نے دوسرے سے کہا کہ جبوٹ مت یول اس نے کہا کہ جبوث ہے کس واسطے۔ای واسطے کہاس کو پولیس تو فی الحال كافر موجائے كا اور اكركس سے كہا كيا كدرضائے خدا طلب كراس نے كہا كد مجھے نہيں جائے ہے يا كہا كدا كرخدا مجھے بہشت ميں كر وے تو اس کوغارت کردوں گایا کسی ہے کہا گیا کہ خدا تعالیٰ کی نافر مانی مت کر کہ سختے دوز خ میں ڈال دے گالیں اس نے کہا کہ میں دوزخ سے تبیں ڈرتا ہوں یا اس سے کہا گیا کہ بہت ندکھایا کرخدا تھے دوست ندر کھے گا پس اس نے کہا کہ میں تو کھاؤں گا خواہ مجھے دوست رکھے یا دشمن تو ان سب سے تلفیر کیا جائے گا۔ اس طرح اگر کہا گیا کہ بہت مت بنس یا بہت مت سویا بہت مت کھالیس اس نے کہا کہ اتنا کھاؤں گا اورا تناسوؤں گا اورا تنابنسوں گا جتنا میرا تی جا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ایک شخص ہے کہا گیا کہ گناہ مت كركه فداكا عذاب بخت ہے ہى اس نے كہاكہ من عذاب كوايك اتحد سے أخالوں كا تواس كى تكفير كى جائے كى - اگراس سے كہا حمیا کہ ماں و باپ کوآ زارمت دے پس اس نے کہا کہ ان دونوں کا مجھ پر پچھ حق نہیں ہے تو اس کی تحفیر نہ کی جائے گی لیکن گنبگار ہو

ع فوق او برخت نیجاا۔ م کونکه بیماور وجمعی ظلم نہیں ہے بلکہ دعاہے کما س مختی کودور کردے فاقیم ۱۱۔ س بطریق مقابلہ ومراد بإداش ہے ۱۱۔

گا۔ایک نے کہا کہ اے شیطان میراکا م کردے تا کہ جوتو کے کروں گا۔ ماں وہا پ کوآ زاد کردوں گا اور جو کھتو نہ کے گا تہ کروں گا۔ ماں وہا پ کا خدا ہوا جائے گا تو بھی تھے ہے اپنا حق سے لیا کہ اگرتو دونوں جہان کا خدا ہوا جائے گا تو بھی تھے ہے اپنا حق لے لوں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی بہ خلاصہ میں ہے۔ ایک نے جموٹ بات کی جس کوکس نے من کرکہا کہ میرا خدا اس تیرے جموٹ کو بچ کردے یا کہا کہ میرا خدا اس تیرے جموٹ کو بچ کردے یا کہا کہ میرا خدا تیرے اس دوو فی میں برکت کر بے تو بعض نے فر مایا کہ بیتر برب ہے خرے اور مصباح میں کھا ہے کہ ایک نے جموٹ کہا ہی دومرے نے کہا کہ اللہ تین سے دریافت کیا گیا کہ ایک اللہ میں دومرے نے کہا کہ اللہ تین سے دریافت کیا کہ اللہ تین کہا کہ میں اللہ تین سے دریافت کیا کہ الکہ کہا کہ خدا تھا لی فرد وہ سے دریافت کیا کہ ایک کہ اللہ کی تعلیم کی جو تکفیر کی جائے گی۔ خال المترجمہ و خیہ نظر اور تخصد میں لکھا ہے کہ میں نے صدر الاسلام جمال اللہ ین سے دریافت کیا کہ ایک کہا کہ خدا تھا لی کہو تکفیر کیا جائے گی ہو تکفیر کیا جائے گی ۔ بیتا تارخانے میں میں میں کہا کہ گیا کہ کہو تکفیر کیا جائے گی ہو تکفیر کیا جائے گی ۔ بیتا تارخانے میں دیا جو قرمایا کہا کی طرف نسبت بکل کی کہو تکفیر کیا جائے تھر کہ دائی قول سے ذرکودوست رکھتا ہے تھی دیا گی ہو تکفیر کیا جائے گی ۔ بیتا تارخانے میں میں سے میں سے میں سے میں کیا ہو تکفیر کیا جائے گی ۔ بیتا تارخانے میں میں سے میں

اگر کہا کہ انٹا واقد تو ہے کام کرے گا ہیں اس نے کہا کہ میں بغیر انٹا واقد تعالیٰ سیکا م کروں گا تو اس کی تحفیر کی جائے گی سے

خزانہ المعتین میں ہے۔ قالم نے کی پرظلم کیا ہی مظلوم نے کہا کہ ہے بھی قالہ ہے ہیں قالم نے کہا کہ میں بغیر تقدیر المی کرتا ہوتو

اس کی تغیر کی جائے گی میضول محاد میر میں ہے اور اگر کہا کہا کہا کہا کہ ہے بہ بھڑے وہ دریا ہے مت کرتو بدا لفاظ کفر میں ہے ہے۔ یہ

اس کی تغیر کی جائے گی میضول محاد میر میں ہے اور اگر کہا کہا کہا کہا کہا کہ ہم بھڑے وہ خت کا می کے ساتھ یا تمیں دیں ہی سرونے

ام اجہوں ہے کہا کہ خدا ہے ڈرادوراپ آپ کو اس کی تا فر مائی ہے بچا۔ پس کو دو اب کو جواب دی آپ کہ میں تمین اس سے ذر آپ تو

ہی کہ کرچر بن الفضل نے فر مایا کہ اگر شو ہر نے اس کو معصیت طاہرہ پر عمال کر کے اس کو ایش ان کہ میں نہیں اس سے ذر آپ تو

ہی خدا کی طور اس میں میں میں ہو جو اپ کی اور اپ شو ہر سے بائند ہو جائے گی اور اگر شو ہر نے اس کو ایسے امر پر عمال کیا ہے جس

می خدا کی طرف سے خوف کا مقام نہیں ہے تو وہ کا فرنہ ہو گی کیکن اگر اس نے اپنے اس کلام سے استخفاف کے کیا ہوتو اپنے شو ہر

میں ذرائے بیں اس نے دور میں ہے کہ ان ہو جائے گا اور اس کہ اس کیا جو بیا ہی کہ اس کو اس سے کہا کہ آیا تو خدا سے کہ اس کو خدا سے کہا کہ آیا تو خدا سے تعلی کو دور کے کہا کہ آیا تو خدا سے نہیں ڈرتا ہے پس اس نے حالت خدم میں اور اگر کوئی آور گی گناہ کہا گی ہی ہو دیں جو اس کی کہا کہ آیا تو خدا سے نواوئ قاضی خان میں میں ہو جو با کہا گی آئی کہا کہ تا وہی میں اس نے حالت خدم میں کہا کہ ٹیس فروج ہو کہا گی تا وہی کہا میشور دید تر جدانے باما میشور دید تر جدانے باما میشور دید تر بوتا ہوں اور جو تا ہوں ان خاخد امیں میشور دیکو تر بوتا ہوں تا خدا میں میں تھی ہوتا ہوتا میں تھی ہوتر ہوتا ہوں کی تاخیل میں میں تھی تو تو تو تو تا میں کہا تھی گی ہوتا ہوں تا خدا میں ساتھ نیک تر ہوتا ہوتا میں تیک تر بوتا ہوتا میں تیک تر ہوتا ہوں تا خدا میں ساتھ تیک تر ہوتا ہوتا ہیں تک تھی تر ہوتا ہوتا ہوتا ہوں اتا خدا میر ساتھ تیک تر ہوتا ہوتا میں تیک تر ہوتا ہوں اتا خدا میر ساتھ تیک تر ہوتا ہوں اتا خدا میں ساتھ تیک تر ہوتا ہوتا ہوتا میں تیک تر ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوں اتا خدا میر ساتھ تیک تر ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوں تا خواد میک تو ساتھ تیک تر ہوتا ہوت

ا كركسى نے كہا: از خدائے مى بنينم و از تو يا كہا: از خدائے اميد ميدارم و تبو: قال المترجد و هذا اصع اور عما بيد مس لكھا ہے كہ اگركوئى تھم غدا يا شريعت پيفير غدا اللَّه يَّيْرَ كوئا پيندكرے مثلاً كى سے کہا حمیا کہ خدا تعالی نے چار عور تیں حلال کر دی ہیں ایں وہ کے کہ میں اس تھم کو پیندنہیں کرتا ہوں تو بیکفر ہے۔ بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگر عورت نے اپنے پسر سے کہا کرتو نے ایا کیوں کیا ہی پسر نے کہا کہ واللہ میں نے نہیں کیا ہی اس عورت نے عصر می کہا كر مرأو مدوالندتو مشائخ في ال عورت كي تكفير من اختلاف كياب ميميط من برجس نه كها كدخدائ عز وجل مواوركو كي چيز نه ہوتو اس کی تھفیری جائے تی بیظم پر بیر میں ہے و فیدنظر۔اگر کسی نے کہا کہ خدائے عز وجل نے میرے قل میں سب نیکی کی ہے بدی میری طرف ہے ہے تو اس نے کفر کیا ریمچیط میں ہے و فیہ نظر اور ایک مخص ہے کہا گیا کہ باری کم بازن بس نیا مری بس اس نے کہا کہ خدائے باز نان بس نیام من چکون بس آئم تو اس کی تحفیر کی جائے گی۔ بیغیا ثید می ہے۔ اگر کسی نے کہا کداز خدائے می بنینم واز تو یا کہا کہ از خدائے امیدمیدارم وجوتو ای طرح کہنا ہیج ہے اور اگر یوں کہنا کہ از خدائے می پینم وسبب تر امیدانم توبیا چھاہے بینز الت المعتین میں ہے۔ اگر نالش میں این خصم سے تھم طلب کی پس خصم نے شروع کیا کہ میں تھم کھا تا ہوں ائتد تعالی کی پس اس طالب نے کہا کہ میں اللہ کی منتم میں جا بتا ہوں بلکہ جا بتا ہوں کرتو طلاق یا عمّا ق کی متم کما تو ہمار ہے بعضے اصحاب کے زویک کا فرجو کیا اور عامد مشائخ كيزد يك كافرند بوكا اور تجنيس ناصرى بي لكها بيك المح بدا كركس عدا كما كدوكند تو بمان ست وكيرخر بمان یعنی ہر دو مکساں ہے۔ تو اس نے کفر کیا۔ اگر کس سے کہا کہ میرا خداجا نتا ہے کہ میں تجھ کو ہمیشہ دعا میں یا در کھتا ہوں تو مشاکخ نے اس ك مريس اختلاف كيا ب-قال المحرجم اثبت اكثر كزويك بيب كداكروروغ يرشام كيايا دانا كروانا بوق كافركها جائع كا والقداعلم اورا كربطريق مزاح كيكها كدمن خدايم على خودة يم تواس في كفركياية تارخانيد مس ب-ايك في ابني بوى علمها كرراح مسايني بايديعن كليح ت مساينين وإسخاس في كما كنيس بس كما كرراح شوفي (شور) بايداس في كما كنيس پس کہا کہ تر احق خدائمی بایدیس اس نے کہا کہ نبیس تو عورت نہ کورہ نے کفر کیا کسی مخص نے اپنی بیا ری وخیق عیش میں کہا کہ باری بدائی کہ خدا جا لی مراجرا آفرید واس چوں از لذتہائے ذیا مرائیج نیست یعنی جھے معلوم ہوتا کہ خدا تعالی نے جھے کیوں پیدا کیا ہے جبد دنیا کی لذتوں سے میرے لئے کی مجمی نہیں ہے تو بعضے مشائخ نے فرمایا کداس کی تکفیرند کی جائے گی ۔لیکن ایسا کلام کرنا خطائے عظیم ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ تعالی تھے تیرے گنا ہوں پر ضرور عذاب کرے گا ہی اس نے کہا کہ خدائے رانٹا ندوک تا خدائے ہمہ آن کند کہ تو میگوئی لیتنی تو نے خدا کو بٹھا دیا ہے تا کہ جوتو کمے وہی سب خدا کرے تو اس کی تنفیر کی جائے گی ۔ بیمجیط

تخیر میں ذکور ہے کہ کسی نے کہا کہ خدائے چہ آو اندگر وچیزے دیگر نؤ اندیج دوز خ یعنی خداکیا کرسکتا ہے کہ اور نہیں کر سکتا ہوائے دوز خ کے آو اس نے کفر کیا اورای کے مثل یہ ہے کہ کس نے ایک جیوان فیج کو دیکھ کر کہا کہ پیش کا رنماندہ است خدائے کہ چنین آفریدہ نیعنی اسے خداکوئی اور کا منہیں رہ کیا تھا کہ آؤ نے اس کو پیدا کیا تو اس کی تنظیری جائے گی۔ ایک فیتیر نے اپنی تھا تی کی کہ تھیں ہے اپنی تھیں کہا کہ فلاں ہم بندہ است یا چند ہے فعت ومن ہم بندہ رچنین رنج بار سے اس چنین عدل ہا شدیعنی اسے خدافلاں بھی بندہ ہے کہ اس قدر نعت کے ساتھ ہے اور میں بھی بندہ ہوں کہ اپنے درنج و مشقت میں گرفتار ہوں بھلا ہے بھی کچھ عدل ہے تو اس نے کفر کیا ۔ کس خدور کے اس طرح آگر کہا ہے بھی بھی تیم قبر میں نہیں کیا ۔ کس نے دوسرے سے کہا کہ خدا سے ڈراس نے کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تکلیم کی جائے گی۔ اس طرح آگر کہا ہی بھی تیم قبر میں نہیں

یے جیسے بولتے جیں کو اٹی مورت نے نہ جناا۔ ج وی تیری شم ہادروی کدھے کاعضو تناسل یعنی دونوں بکساں ہیں اور ج مترجم کہتا ہے کیا گر اس نے اس طرح کی کلر تخریش اوراس کے لفظ میں سرتے التباس ہوتو اس بر تفر کا تھم دیا جائے گاا درا گراس نے اس سے ساتھ اس کی توضیح بھی کی مثلاً ایوں کبا کے خدا بم اور گنا ہر کیا کہ اس سے بیری مرادیہ ہے کے خود آ بم تو اس کے تغریب تاک ہے واللہ اعلم اا۔

ے یا کہا کہ خدا کا علم قد یم نہیں ہے یا کہا کہ جو معدوم ہے وہ القد تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے تو اس کی تلفیر کی جائے گی بیتا ہم قانیہ شریب ہے۔ اگر عبدالقد ہا می کی آدی کو پکار نے جس لفظ القد کے آخر کا ف تعنیر لائن کیا ہیں اگر بید پکار نے والا عالم ہوتو اس کی تلفیر کی جائے گی بید بحرالرائن جس ہے۔ اگر کس نے دوسر ہے ہما کہ خدا تیرے ول پر رحمت کر میر سے دل پر نہیں۔ ہی اگر اس نے رحمت ہے ہم والوراگر بی تصد کیا ہے تو کا فر ہوا اوراگر بی تصد کیا کہ میر اول اثبات اللی ہے قابت ہا س می کوئی اضطراب نہیں ہے تو تحفیر ندگی جائے گی۔ ایک طفل اپنے باپ کو پکار ہا ہے الانکدائی کا باپ نماز پڑ حدد باہے ہی ایک حض نے اس طفل ہے کہا کہ تھیر بلونڈ کے تیرا باپ القد القد کرتا ہے تو بی قرنیں ہے حالا نکدائی کا باپ نماز پڑ حدد باہے ہیں ایک حف نے اس طفل ہے کہا کہ تھیر بلونڈ کے کہ تیرا باپ القد القد کرتا ہے تو بی قرنیں ہے اس کے کہا کہ تھیر ہے لونڈ کے کہ تیرا باپ القد القد کرتا ہے تو بی قرنیں ہے اس کے کہا کہ تھی ہے۔ ایک حف اس کے تیرا باپ القد القد کرتا ہے تو بی قرنی کہ خدمت القد تعالی بھر میرا کیا گئیر نہ کی جائے گی جائے گی ہو اور قاری ذبان کے نہ بی کہ جندائے و بخان و بر تو بی قسم خدا کی وہ تم تیری کہ در کے موا فر تو اور قاری ذبان کے کہ در میکھ اس کے تیکھ در کی کہ جان و سرقو بینی قسم خدا کی وہ تم تیری کہ در ایک کی کہ جی ایک کی کہ جی ایان و بیان و مرتو بینی قسم خدا کی وہ تم تیری کی در سے کان ور بی کو اس کی کہ میں ایسا نہ کروں گا تو بیتی تم خدا کی وہ تم تیری کی در سے کہ میں ایسا نہ کروں گا تو بیتی تم خدا کی وہ تم تیری کروں کی در سے کہ میں ایسا نہ کروں گا تو بیتی تم خدا کی در تا کہ بی در سے کہ کو کہ تاری وہ تی کروں کی کہ میں ایسا نہ کروں گا تو بیتی تو کی کہ تاری وہ تی کروں گا تو بیتی تو کی کہ تاری وہ تی کروں کی کہ تاری در با کی کہ تاری وہ تم تاری وہ تی کروں کی کہ تاری در بات کی کہ تاری در کروں گا تو بیک کو کروں کو کو کو کہ کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی تو کروں گا تو بیتی تو کروں گا تو بیتی تو کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی تو کروں گا تو بیتی تو کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی کروں گا تو بیتی کروں گا کروں گا کروں گ

جان وسر کی تو اس میں مشائخ کا ختلاف ہے۔ بیدؤ خیرہ میں ہے۔

قال المتر جم مراول سے بہت قریب ہے اگر چدا شخفاف مرتح نہیں نکلیا ہے فاقہم ۔ اب ان الفاظ كفر كابيان ہے جو متعلق بانبيا عليهم الصلوة والسلام بين \_واضح بهوكه جس نے انبيا عليهم الصلوة والعسليمات من سي بعض كا اقرانه كياياسنن مرسلين ميں ے کی سنت کونا پند کیا تو وہ کا فر ہوا۔ اور شخ بن مقاتل ہے دریافت کیا گیا کدا کر کسی نے حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت و والكفل علیدالسلام کی نبوت سے افکار کیا تو می نے فرمایا کہ جس بزرگ کے نبی ہونے کی تمام امت بالا تفاق قائل نیس ہے اس کی نبوت ہے ا تكاركر في والا ايسا ضررت يائے كا اور اكر يول كها كداكر فلال في موتا تو عن اس برايمان ندلا تا تو اس في كفركيا بيميط عن ب- يتنفخ جعفر کے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں تمام انہا واللہ تعالی پر ایمان لایا اور میں بیٹیں جانتا ہوں کہ آ دم علیدالسلام نی تھے یا نے تھے تو اس کی تحفیر نہ کی جائے گی۔ بیا تما ہیم ہے۔ میٹو اسے دریا فت کیا ممیا کہ جو محف فواحش کی جانب مثل زنا کا قصد کرنے وغيروكي جانب انبيا عليهم السلام كومنسوب كرتاب كه جيسے حشوبي فرقد كے لوگ حضرت يوسف عليه السلام كي نبعت بكتے جي تو فريايا كه ا یسے مخص کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ ایسا تول ان حضرات علیم السلام کی نسبت ان کے حق میں شتم ہے اور استخفاف ہے۔ حضرت ابوذر "فرمایا کہ جو قائل ہے کہ ہر گنا و کفر ہے اور باو جود یکد کہتا ہے کہ انبیا علیم السلام نے گنا و کیا ہے تو و و کا فر ہے اس لئے کداس فے شتم کہا۔ اگر اس نے کہا کہ انبیا علیم السلام نے عصیان نبیس کیا ہے ندور حالت نبوت کے اور نہل اس کے تواس کی تعفیری جائے گی اس واسطے کریفسوس قرآنی کارد ہاور میں نے بعض مشائخ سے سنا کداگر کوئی مخفس بینہ جانے کہ معزت محد سالھ اللہ آ خرالا خیا و بعنی غاتم النہین ہیں کے سب ہے آخر میں اُن پر نبوت ختم ہوگئی ہے تو و وسلمان نہیں ہے۔ یہ تیمید میں ہے۔ قال المز جم بعض مشائخ کی قید بایں معنی ہے کہ ستانہیں بعض ہے ہورنہ بالا تفاق جوش اس کا قائل ندہووہ کا فرے اور جونہ جانتا ہواگر چہ آنخضرت مُنْ البيان لايا بهات وه تاقص ب فاقهم - شخ الوحفص كبير في فر مايا كه جس كسى في خواه كوئي بهوا كرا بي ول بيس كسى في . کا بغض رکھا تو و و کا فرے اورای طرح اگر ہوں کہا کہ اگر فلاں نی ہوتا تو میں اس کو پہند نہ کرتا اور اس سے راضی نہ ہوتا تو بھی گفر ے۔اگر کہا کہ فلال پیغامبر ہوتا تو میں اس کی طرف نہ گرویدہ ہوتا ہیں اگر پیغامبر سے اس کی مراویدہے کہ اللہ تعالیٰ کارسول ہوتا تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی جیسے اس کہنے میں کہ واگر خدائے تعالی مجھے کسی کا مرکاتھ میں نہ کرتا تکفیر کی جاتی ہے۔ گرکسی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آنخضرت مَثَالِقَيْرُ مَا دمی شھے یا جنی تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

جائے صغیر علی فذکور ہے کہ اگر ایک محض اور اس کے سسر کے درمیان جھڑا اور گھٹگو جیش آئی ہیں وا ہاد نے کہا کہ اگر رسول الشرنگی جھے بشارت دیں گے قو علی تیرے تھم کی پابندی نہ کروں گا تو اس کی تکفیرنہ کی جائے گی۔اگر کسی نے کہا کہ جو انہیا علیم السلام نے فر مایا ہے اگر وہ دراست وعدل ہوتو ہم نے نجات پائی تو یہ کا فرہوا۔ای طرح اگر کہا کہ انارسول اللہ یا فاری علی کہا کہ من چھیرم یا اردو علی کہا کہ میں چھیر ہوں اور مرا دید ہے کہ علی بیغام لے جاتا ہوں تو اس کی تنظیر کی جائے گی۔اگر ایسا ہوا کہ جس وقت اس نے بیکلام کیا ہے اس وقت ایک محض ویکر نے اس سے مجر وطلب کیا تو بدو سرا بھی بنا برقول بعض کے تنظیر کیا جائے گا اور کا اور متا اور متا کی عام کرنے ہے اس کو عاجز وضعیت کرنا ہے تو تکھیر نے کیا جائے گا اور مالتھ اور دوسروں اگر آخضرت تا ایک تعظیر کیا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروں کے نزو یک مطلقاً نہیں بلکہ جب اس کی نبیت علی الم نت ہو۔اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کر آنحضرت تا گھیر کیا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروں کے نزو یک مطلقاً نہیں بلکہ جب اس کی نبیت علی الم نت ہو۔اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کر آنحضرت تا گھیر کیا تو دیسے یا جن تو اس کی تھیر ہیں ہے۔ یہ تی تو اس کی تعظیر کیا ہو ہے۔ گا اور مطلقاً اور دوسروں کی نیو کسی ہیں تھیر کہا کہ جھے نہیں معلوم کر آنحضرت تا گھیر کیا تھیں ہے۔

ا احمال ہے کے مغیر راجع ہو بجانب حضرت رسالت پناہ تُوَا تَعَلَیْ بعنی ان کے تھم کی پابندی نہ کروں کا والاول اظهر اا۔ ع اس معنی پر کہاس نے اس کی تقد بین کر کے اس سے جوز وطلب کیا حالا تک یوفیم ہو چکی اا۔

یے خزالے الفقہ میں ہے۔ جس نے امانت ابو برصد ہیں رضی القد عند ہے انکار کیا تو وہ بعض کے نزد کید کا فرہ اور بعض نے کہا کہ مبتدع ہے کا فرنیس ہے اور سی کے وہ کا فرہ جس نے خلافت عمر رضی القد عند ہے انکار کیا وہ بھی اسی تول کے موافق کا فرہا اور سی کا فرانی الظہیر یہ اور جولوگ حضرت مثان و حضرت علی وطلحہ وزبیر و عائشرضی القد عنہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کی تحفیم کرنا واجب ہے یعنی کا فرکہنا واجب ہے ۔ سب زید یوں کو کا فرکہنا واجب ہے ان کے اس اعتقاد پر کہ وہ بھر سے اس کی تعظیم کی تعظیم کرتے ہیں ان کی تحفیم کرنا واجب ہے یعنی کا فرکہنا واجب ہے ۔ سب زید یوں کو کا فرکہنا واجب ہے ان کے اس اعتقاد کے موافق وہ ہمارے حضرت رسول القد خاتم النہ عن میں تھا کہ کو سی سے ایک کو مند ہوئے جس کہ ان کے اس تا بھی اور اس کی کو فرکہنا واجب ہے ان کے اس تول اور اس قول پر کہ مرد سے اور سے کہ من تعلق میں تعلق ہوئی اور اس قول پر کہ شرک کے اور اس تول پر کہ شرک کے اور اس تول پر کہ شرک کے اور اس تول پر کہ جرائیل علیہ السلام نے تلطی ہے وہ آئی حضرت میں تائیج کی کو کر ہوئی ہے اور اس قول پر کہ جرائیل علیہ السلام نے تلطی ہے وہ آئی حضرت میں تائیج کی کو کر ہوئی ہیں۔ بیا کہ اس اسلام سے خارج ہیں اور اس قول پر کہ جرائیل علیہ السلام نے تلطی ہے وہ کی آئی حضرت میں تائیج کی کو کر ہوئی ہیں۔ بیا کہ میں سے ایک امام وہ جب کو اور ان کے احکام وہ بی جس میں تاریخ ہیں اور اس قول پر کہ جرائیل علیہ السلام نے تلطی ہے وہ بی جو مرتد ویں کے احکام ہیں۔ بیظ ہیں۔ بیٹ ہیں ہوں جس سے ایک اسلام سے خارج ہیں اور ان کے احکام وہ بی جس مرتد ویں کے احکام ہیں۔ بیٹ ہیں ہو ہے۔

ا كركس نے كہا كركاش اكر آدم كيبوں نه كھاتے تو ہم لوگ شقى نه بوتے تو أس كى تكفير كى جائے گى:

ا كرا و الاصل ميں ندكور ہے كہ اگر كى براكرا و كيا كيا كد حضرت محمة فَالْتَيْكَا كُوشتم كرے پس اس نے كہا حالا تك تو اس ميں تين صورتیں ہیں ایک بیا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ول میں کچونہیں گذرا میں نے محمد کاشتم کیا جیسے اکراہ کرنے والوں نے مجھ سے جا ہاتھا عالا نکہ میں اس پر راضی نیس ہوں تو ایس صورت میں اس کی تکفیرن کی جائے گی جینے کوئی مخص کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا ہی اس نے کہا حالا نکہ اس کا دل ایمان ہے مطمئن ہے تو وہ کا فرنہ ہوا اور دوم ہیکہ وہ کہتا ہے کہ میرے نیت اس وقت ایک نصرانی محمد ہم تھا پس میں نے اس کوشتم یک کیا تو اس صورت میں بھی اس کی تکفیرند کی جائے گی آور وجہ سوم بیاکدائس نے کہا کہ میرے ول میں ایک خفس نصرانی محدنام کا خیال آیا تکرمیں نے اس کوشتم نہیں کیا بلکہ محرسنا فیٹیم کوشتم کیا تو اس صورت میں وہ قضاء و دیائتا تکفیر کیا جائے گا اور جس نے کہا کہ اتخضرت مَن تَن مِن اللہ اللہ علیہ میں میں میں کے تعقید اس کی تلفیری جائے گی اورجس نے کہا کہ اتخضرت مَن اللہ اللہ اللہ علیہ اس كى تَعْفِرنبين كى جائے گى يەمچىلا مىن لكھا ہے۔اگركس نے كہا كہ كاش اگر آدم كيبوں ند كھاتے تو ہم لوگ شفى ندہوتے تو اس كى تكفيركى جائے گی پیرخلاصہ میں ہے اور جس نے غیرمتواتر کا انکار کیاتو وہ کا فرہوا یعنی جوحدیث یا جوامرشری اس طور پر روایت کیا گیا اور جلا آتا ہے کے عقل میں نہیں آتا کے خلطی وسہویا دروغ ہوتو اس کا انکار کرنے والا کا فرہے جیسے «مجٹانے نمازوں کی تعداد رکعات مثلاً جوشی خرمشہور کا انکار کرے بعض کے نز دیک اس کی بھی تکفیر کی جائے گی اور میسٹی بن ابان نے فر مایا کہ کہا جائے گا کہ مراہ ہو گیا ہے اور جھفرند کی جائے گی اور بہی سیح ہےاورجس نے خبروا صدیدا نکار کیا تو اس کے اٹکار کرنے والے کی تکفیرند کی جائے گی مگرا بیا مخص اس کے قبول نہ کرنے سے گنبگار ہوگا یظہیر بیاس ہے۔ اگر کسی مخص نے کسی نبی کی نسبت بیتمنا کی کہ کاش بیانی نہ ہوتا تو مشامخ نے فر مایا که اگر میرمراد ہے کدا گروہ مبعوث ندہوتا تو حکمت سے خارج ندتھا تو اس کی تکفیرند کی جائے گی اورا گراس نے اس بزرگ نبی کی نسبت انتخفاف وعداوت ول میں رکھی ہے تو کا فریے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ قال المتر جم میں نہیں سمجھتا ہوں کداس روایت کے نعیک کیامعنی ہیں اور نداس کی وجد معنی معلوم ہوتی ہے یا جملدا گر کسی نبی کے لفظ سے عام مراد ہے بعنی ہمار سے پیغیر خدا منا النجام کو بھی

ل خلاصہ بیہ ہے کہ آگر معتزلی دیدارالنی ممکن ہونے کا قائل نبیش ہے تو وہ مبتدع ہے اور آگر دیدار النی محال ہونے کا قائل ہے تو کا فرہے اا۔ سے جسمی حالت بدلتی رہتی ہے اور روح لوٹ پوٹ ای جہاں بیں دوسرے قالیوں میں رہتی ہے اا۔ سے شتم گالی دینا اور برا کہنا ۱۲۔

شال ہے تو میرااعتفاد ہے کہ ایسا مخص کا فر ہے اور بجب کہ اگر کوئی کے کہ اگر خدا فلاں پیفیبر کونہ بھیجنا تو خارج از حکمت نہ تھا تو علی الا ختلاف اس کی تکفیر کی جائے گی کہ نسبت بعیث ہے۔ تعالٰی الله عن ذلك علو اكبير افليتامل فيه - اگر کسی نے کہا کہ جھے بیفیبر تافیج کم ردک کہیں تو مواخذہ نہ چھوڑوں تو اس کی تحفیر نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ بیس بھی کہوں تو تحفیر کی جائے گی بیٹلیر بیہ عمل ہے۔

كيمورت توبركر إور تكاح كى تجديد كرك بيتا تارخانيدي بـــ

ا كركسى في كما من فلال كي كوابن كي ساعت نه كرون كااكر چه جبرئيل علينيا وميكائيل علينيا موتو أس كي

#### تکفیری جائے گی:

ایک نے ایک تو ایک تو اس کی تعفیری جائے گی اور اگر گواہ حاضر نہ ہوئے گئی اس نے کہا کہ خداور سول کو جم نے گواہ کیا یا کہا کہ دا خور شتہ اور با کمیں طرف کے فرشتہ کو گواہ کیا تو خداو فرشتہ کو گواہ کیا تو خداو فرشتہ کو گواہ کیا تو کہا کہ دا کیں باتھ کے فرشتہ اور با کمیں طرف کے فرشتہ کو گواہ کیا تو تعفیر آرائر پر نکا تا درست ہے) نہ کی جائے کی بیضول عماد مید میں ہے۔ اب ان الفاظ کا بیان ہے جو متحلق برقر آن ہیں۔ جو محفی قرآن کی کے خلوق ہونے کا قائل ہے وہ کا فر ہوا ہوتا تا رہا تا تارہ خانہ ہے۔ آر وہ خل اعود برب الفاق کہ اور وہ قل اور خوال المان کے تشخر کیا وہ برب الفاق کہ اور خوال اعود برب الفاق کہ اور خوال المان کے تشخر الناس کہ کے قرآن کا جزوجو نے ہا لکار کیا تو اس کی تحفیر نہ کیا جائے گی اور بعض متا خرین نے فرمایا کہ تفقیر کی جائے گی کو تکہ بعد محدر اوّل کے اس امر پر اجماع ہوگیا ہے کہ بید دونوں سور تی قرآن میں نے ہیں اور تی وہی تو ل اوّل ہاں واسط کہ اجماع متا خرافتا ف متعقدم کور فع نہیں کرتا ہے بیظ ہور میں ہور تی تو آن کو پڑھا تو ان سے کفر کیا۔ متا خرافتا ف متعقدم کور فع نہیں کرتا ہے بیظ ہور میں ہے۔ اگر دف بجائے پر یا بانسری بجائے پر قرآن کو پڑھا تو ان سے کفر کیا۔ ایک نے قرآن پڑھا لیک کی نہیں ہے۔ اگر دف بجائے پر یا بانسری بجائے پر قرآن کو پڑھا تو ان سے کفر کیا۔ ایک سے خراب کے کہا کہ ان کہ گوان است (یکیا آور دونان ہے) تو یہ کفر ہے بیچیط میں ہے اور اگر کہا کہ ترآن تو میکو ہے بہت پڑھا گرہم ہے جنایت کو دور نہ کیا تو اس کی تحفیر کی بینا صرف ہے۔

اگر کی نے دوسرے کہا کہ قبل ہو الله احد ابوست باز کردی یکی تو فیقل ہو الله احد کی کھال سینے وی یا کہا کہ اللہ دشرہ اگر میں اللہ احد کی کھال سینے وی یا کہا کہ اللہ دشرہ اگر بیان گرا ہے یا جوفض مریض کے پاس یاس پڑ متا تحاس ہے کہا کہ اللہ دشرہ کا تو نے کر بیان چڑا ہے یا جوفض مریض کے پاس یاس مردہ کے مندس مت رکھ یا کی ہے کہا کہ ای کوتاہ تراززنا اعطیدات یعنی ادانا اعطیدات سے بھی زیادہ کوتاہ یا جوفض قرآن

ع قال المر جم والينا بياجها ع عند التعلين اس مرتب بنبير بالدس ك اس سي تعفير كي جائے فاقهم اا-

ا گرکسی نے قرآن کوفاری میں نعلم کیا تو قتل کیاجائے گا'اس واسطے کہ وہ کا فرہے:

ے یا کہا کہ تو نے نماز پڑھی تو کیا سرفرازی پائی یا کہا کہ نماز کس کی پڑھوں میرے ماں و باپ تو سر بچے جیں یا کہا کہ نماز پڑھی نہ پڑھی دونوں بکساں جیں یا کہا کہ اتنی نماز پڑھی کہ میرادل کہا گیا یا کہا کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ دہے گی تو سرجائے گی تو میہ سب کفر ہے میہ خزامۂ استحتین میں ہے۔

ایک نے دوسرے ہے کہا کہ اس حاجت کے واسط آؤنماز پڑھیں ہیں اس نے کہا کہ بن ہے نہار پڑھی میری کوئی حاجت نیس بر آئی اور بدیلورا سخفاف وطنز کے کہا تو کا فرہوجائے گا بیتا تارخانیہ بھی ہے۔اگر نماز یوں ہے ایک فاس نے کہا کہ آؤ اور سلمانی دیکھواورا پی مجل فتی و نجو رکی طرف اشارہ کیا تو کا فرہوجائے گا بیتا تارخانیہ بھی کہا کہ نماز کر حتا اطاعت کا عرہ تھے کو حاصل ہو یافاری میں کہا کہ نماز کن تا حلاوت نماز کر دن بیائی ہیں اس محض نے کہا کہ نماز نہ حتا ہے نماز کر حتا اطاعت کا عرہ تھے کو حاصل ہو تو تعظیم کیا اوراگر کی غلام ہے کہا گیا کہ تو نماز پڑھاس نے کہا کہ نہیں کہ تو نماز نہ حتا ہے نماز کی خواس نے کہا کہ اللہ کہ نوا تو اس کی تعظیم کی جائے گی اوراگر کی خطا ہے کہا گیا کہ تو نماز پڑھاس نے کہا کہ اللہ تعلیم کہ تو اس کے نماز کر حاس نے کہا کہ اللہ تعلیم کہ تو اس کی تعظیم کی جائے گیا ہوگا تو اس کی تعظیم کی جائے گیا ہوگا تو اس کی تعظیم کی جائے گیا ہوگا تو اس کی تعظیم کی جائے کہ در مضان کی ہر نماز مساوی ستر نماز وال کے ہو اس کی تعظیم کی جائے کہ در مضان کی ہر نماز مساوی ستر نماز وال کے ہو اس کی تعظیم کہ جائے گیا تو اس کی تعظیم کہ جائے گیا تو اس کی تعلیم کہ تو تو اس کی تعلیم کہ تو اس کی تعلیم کہ تو اس کی تعظیم کہ تو اس کی تعلیم کیا ہوگا تو اس کی تعلیم کیا تھا تو تا کہ کی دورا کی میں تو تو اس کی تعلیم کہ تارہ کی تو تو اس کی تعلیم کی جائے گی۔ اگر کھی جائے گی۔اگر کی جائے گی۔اگر کی جائے گی۔اگر کی جائے گی۔اگر کھی جائے گی۔ اورا گر می تو نور کی تو بھی تو کی جائے گی۔ اورا گر می تو نور کو تو کہ کی تھی ہوں تو کہ کی تو اورا گر می تو نور پڑھی تو اس کی تعظیم کی جائے گی۔

صدرالشبید نے فریایا کہ ہم ای کو لیے ہیں اور کتاب افتری ہیں فدکور ہے کہ اگر کسی نے قبلہ رخ کے واسط اپنا و لی قصد کیا ہیں اس کی ترک جانب پر واقع ہوئی کہ بیررخ ہے ہی اس ہوت کو چھوڑ کر دومری طرف رٹ کر کے نماز پڑھی تو امام اعظم اختاف کیا ہے اور مشائح نے اس کے نفر ہیں اختاف کیا ہے اور مشائح نے اس کے نفر ہیں اختیاف کیا ہے اور مشائح نے اس کے نفر ہیں اس نے قبلہ رخ کے مواتے دومری طرف بطور استہزا ، واسخفاف اور اختیاف کیا ہے اور مشائح نے اس کی صورت ہیں کی دجہ ہے جتال ہوگیا مثلاً چند لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور کے نماز پڑھی تو کا فر ہوجائے گا اور اگر کوئی تحض الی صورت ہیں کی دجہ ہے جتال ہوگیا مثلاً چند لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور در میان جس اس کو خوب کے گا اور اگر کوئی تحض الی صورت ہیں کی دجہ ہے جتال ہوگیا مثلاً چند لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی جا لانگذاس کو طہارت ندتھی تو ہماری بعض مشائح نے کہا کہ کا فر شہوجائے گا اس واسطے کہ اس نے بطور استہزا ، ایسانہیں کیا ہے لیکن جو تحض بہب ضرورت یا جیا ہے کہا کہ کا فر شہوجائے گا اس واسطے کہ اس نے بطور استہزا ، ایسانہیں کیا ہے لیکن جو تحض بہب ضرورت یا جیا ہے کہا کہ کا فر تنہ ہوئے کہا کہ کا فر شہوجائے گا اس واسطے کہ اس نے طہارت نہیں گئے نہ پڑھی تو بعض نے فر بایا کہا کہ کا فر شہوجائے کہ اور آئر تھی کہ تون کا تصد نہ کرے اور کہا کہ کہ خون یا مورت یا جو بات اور آئر تھی کہ خون یا مورت یا جہائے کی کا فر شہوجائے کہ بالا بھائے کی کو فر بھی اور تو بی ہے تو بالا تھائی ایسانہیں کی ہے اس کو جیسے نماز پڑھی یا وقتیہ نماز پڑھی یا وقتیہ نماز پڑھی یا وقتیہ نماز پڑھی مالو تھی ہے تو بالا تھائی ایسانہ کا کا وار کہا وارد واس کویا وہی ہے تو بالا تھائی ایسانہ کا کا فر شہوجائے گا بھولے بھی ہے تو بالا تھائی ایسانہ کی کہ خون یا تو تون کی تون کے جیسے نماز پڑھی یا وقتیہ نماز پڑھی مالانکہ اس پر فائے تھی تو تون کا فرد وہ اس کویا وہ بھی ہے تو بالا تھائی ایسانہ کو تون کی تون کے تون کے تون کو تون کی تون کے تون کی تون کے تون کے تون کی تون کے تون کی تون کی کوئی کے تون کی تون کے تون کی تون کے تون کی تون کی تون کی کی تون کے تون کی تون کی تون کے تون کی تون کی تون کے تون کی تون کی تون کے تون کے تون کی ت

اس نے مطلقا فرضیت رکوع وجود ہے افکار کیا تو و وجود نیس تواس کی تخفیر ندکی جائے گی اس واسطے کرو و تا ویل کرتا ہے اوراگر

اس نے مطلقا فرضیت رکوع وجود ہے افکار کیا تو اس کی تخفیر کی جائے گی تی کہ اگر اے دوسر ہے جہ و کی فرضیت ہے جما افکار کیا تو بھی اس کی تخفیر کی جائے گی اس واسطے کرو واجماع و توا تر کورو کرتا ہے اوراگر کسی نے کہا کہ اگر کھیہ تبلہ نہ ہوتا اور بیت المحقد س تبلہ موجائے تو جس نماز کعب کی جائب پڑھتا اور بیت المحقد س کی جائب نہ پڑھتا یا جیسی صورت جس مستقط جم فہ کور ہے و سے کہ کہ اگر فلال جائب تبلہ ہوجائے تو جس اس کی طرف مند نہ کروں یا کہا کہ اگر فلال جائب تبلہ ہوجائے تو جس اس کی طرف مند نہ کروں یا کہا کہ اگر فلال جائب تبلہ ہوجائے تو جس اس کی طرف مند نہ کروں یا جسی صورت تخییر جس فہ کور ہے و سے کہا کہ قبلہ نماز دو ہیں ایک کعبہ و دوسرا بیت المقدس تو کہنے والے کی تحفیر کی جائے گی یہ نیا تی جس کے ہی اس کی طرف مند نہ کہا کہ اگر کس نے دیا ہے لیٹن می اس کی طرف مند نہ کہا کہ اگر کس ہے جائے گی اور مصفون نے کہا کہ نہ اس کے واسطے پی تو ابنیں ہے گئی اس کہ موات کے دو اس کے والے کہ کو باس کی تحفیر کی جائے گی اور مصفون نے کہا کہ نہ اس پر عذا ہ ہے اور وہ والیا کہ وہاں اس نے ایک یا دو تماز ہیں ترک کرویں کی اگر تفلی ہے ترک کرویں تو کا فرہوگا اور اس کی تو تو کا فرہوگا اور اس کے باس تیا والانکہ وہاں اس نے ایک یا دو تماز ہیں ترک کرویں کی اگر تفلی ہے ترک کرویں تو کا فرہوگا اور اس کے باس تو کی اور اگر اس نے بیا مربطور قس کے کیا ہے تو تحفیر نہ کیا جائے گا بلکہ فاس کر بیر ہے اور جو تماز ترک کیا ہے تو تحفیر نہ کیا جائے گا بلکہ فاس کریں ہو کا فرہوگا اور اس کے جاس کو تفا کرے۔

ا كيمؤن في اذان دى كس اس وقت اس ساك في كما كرتو في جموث كما توكان

تیمیہ میں ذکور ہے کہ سطح سے در بافت کیا گیا کہ ایک شخص مسلمان ہوا حالا نکہ وہ دارالاسلام میں ہے گرایک مہینہ کے بعد اس مناز بائے وجھاند کوور یافت کیا محیاتواس نے کہا کہ میں بنیں جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر فرض ہوئی بیں تو فر مایا کہ کہا جائے گا کہ ہنوز و و کا فریب الا آ تک و ونومسلموں على كم مدت كامسلمان ہوئے بيتا تارخانيد عي ب-ايك موذن نے از ان دى پس اس ونت اس سے ایک نے کہا کہ تو نے جموٹ کہا تو کا فر ہوگا بیڈنا وی قاضی خان میں ہے اور تخیر میں ہے کہ کسی مؤ ذن نے اوان دی ہی ایک مخص نے کہا کہ بیا وازغو عاہے تو محفیر کیا جائے بشر طیکہ اس نے بطریق اٹکار کے کہا ہوئے اور نصول میں تکھا ہے کہ اگر کسی نے اذان س كركها كديري كي واز بو تحفيركيا جائكاية تارغانيي ب-كي فض علما كيا كدركوة اواكريس اس في كهاك من نبیں اوا کروں کا تو تحفیر کیا جائے گا گربعض نے کہا کہ مطلقا اور بعض نے کہا کہ اموال باطند جن کی زکو ہ وہ خود پوشید واوا کرتا ہے ان مين بين محفيركيا جائے كا اور اموال فلا مروكى زكوة كرجن كوسلطان ياوالى وصول كرتا بان ميں ايسا كلمد كبنے سے تنفيركيا جائے كا اور جا ہے کہ زکو ہ کی صورت بھی اسی تعمیل ہے ہو جونماز میں گذری ہے بیضول عماد سیمی ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کائی رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے تو اس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اور سیجے وہی ہے جوشخ ابو بمرمحد بن الفضل سے نقل کہا گیا ہے کہ بیاسکی منت پر ہے چانچا کراس کی نیت بیٹی کہ اس نے ایسالفظ اس وجہ سے کہا کہ ووحقو ق رمضان ادانیس کرسکتا ہے تو اس کی تحفیرند کی جائے گی اور اگر ماہ رمضان آئے کے وقت اس نے کہا کہ آمدان ماہ کران لیمنی وہ بھاری مہینہ آیا یا کہا کہ آمد آن منیف تنصیل لیمنی وہ مبمان آیا ہے جو خاطر پر گراں ہوجا تا ہے تو تحفیر کیا جائے گا۔اگر ماور جب آنے کے وقت اس نے کہا کہ بضبها اندرا فاویم بینی میں عذابوں میں برحمیا ہی اگراس نے نصلیت و بے ہوئے مہینوں کی اہانت کے واسطے ایسا کہا تو تحفیر کیا جائے گا اور اگراس نے اپنے نقس كى مشقت كے خيال سے ايما كہا تو تكفير ندكيا جائے كا اور جا ہے كدمستاداولى عرب مى جواب اى تفصيل سے ہوئے اور اگر كسى نے کہا کہ روزہ ماہ رمضان زود بھرآ مدتو بعض نے کہا کہ تھفیر کیا جائے گا اور عالم عبد الرحمٰن نے فر مایا کہ تھفیر نہیں کیا جائے گا اور اگر کہا

کالیےروزے کب تک کدمیراول اکتا میا تو یہ تفرہا دراگر کہا کدائی طاعات القد تعالی نے ہم پر عذاب کروی ہیں ہاگراس نے اس کی تاویل کی تو پہھفیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ کاش اگر القد تعالی ایس اطاعات کو ہم پر فرض نہ فرما تا تو ہمارے واسطے بہتر ہوتا ایس اگراس نے اس کی تاویل کی تو تکلفیرنہ کیا جائے گا پیمچیط میں ہے۔

اگر کہا کہ نماز جھے موافق نیس آتی ہے یہ راست نیس آتی ہے یا طلال نیس کرتی ہے انماز کے واسطے پڑھوں کہ یوی نیس رکھتا و پچہنیں رکھتا و پچہنیں رکھتا ہوں یا کہا کہ نماز کو جس نے طاق پر رکھ دیا ہے تو ان سب صورتوں جس تحفیر کیا جائے گا پیزائے المشین میں ہے۔اب ان الفاظ تفرکا بیان ہے جو کم و عالموں ہے متعلق میں نصاب جس نے دوک عالم ہے بغیر کس سب طاہر کی بعض رکھتا و اس پر تفرکا خوف ہے اورا کر کس خص مصلح کے تن جس کہا کہ اس کا و کھنا میر ہے نزد یک ایسا ہے جیسے سورکا د کھنا تو اس پر تفرکا خوف ہے اورا کر کسی خص مصلح نے تو جس کہا کہ اس کا و کھنا میر ہے نزد یک ایسا ہے جیسے سورکا د کھنا تو اس پر تفرکا خوف ہے اورا کر بغیر سبب کی عالم یا فقیہ ہم کہا کہ اس کا و کھنا میں ہیں کفرکا خوف ہے اورا کر بغیر سبب کی عالم ہے کہا کہ جو لوگ علم سیاستال کیے اور علم ہے علم دین مراولی تو اس کی تخفیر کیا جائے گئی ہو گو گیا جائے گئی ہو کہ جائے گئی ہو کہ واست نمیں جس کہ ان کو سیکھ لیتے جیں یا کہا کہ بادست کی جائے گئی ہو کہ واست نمیں جس کہ ان کو سیکھ لیتے جیں یا کہا کہ بادست انچی سیکھ میں جہ ہو رہ جس کھر جو ان تو سب تفر ہے بی جو ان ہو سی تو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو

ا گرکسی نے کہا کہ عالموں کے افعال ایسے ہیں جیسے کا فروں کے افعال تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

نے اس سے کہا کہ دستر ہ قراموش کر دی لیعنی دستر ہ اپنا بھول سے پی فقید نے کہا کہ میری کتاب تمہاری دوکان میں ہے دستر ہ آتو نہیں ہے اِس دوکا عمار فدکور نے کہا کہ بڑھئی دستر ہ سے لکڑی کا شاہا ورتم کتاب سے لوگوں کی گردن کا شنے ہو اِس فقیہ موصوف نے اس امر کی شکایت بحضور شخ محمد بن الفضل پیش کی اِس شخ موصوف نے اس دوکا ندار کے تل کا تھم دیا ہو بیمچیط میں ہے۔

کس نے اپنے تخاصم ہے کہا کہ اذہب می الی الشرع عیا فاری ہیں کہا کہ ماس بشرع رویعنی بیر ہے ساتھ شرع کی طرف چل ہیں اس کے تفاصم نے کہا کہ کوئی ہیادہ ہے آتا کہ چلوں بے جرنبیں جاؤں گا تو اس کی تخفیری جائے گی اس واسلے کہ اس نے شرع ہے عناد کیا اور اگر اس نے کہا کہ میر ہے ساتھ قاضی کے مفور ہی چل ہیں اس نے ایسا جواب و یا تو تحفیر نہ کہا کہ میر ہے ساتھ شرع ہے وجہ جیلے فائدہ ندویں کے عناد ہے تکفیر نہ ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ میر ہے ساتھ شریعت وجہ جیلے فائدہ ندویں کے یا کہا کہ میز ہے واسلے دیوں ہے شریعت کو کیا کروں تو بیسب کفر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ جس وقت رو پیدلیا تھا اس وقت شریعت وقاضی کہاں تھا تو بھی تحفیر کیا جائے گا اور گا کہ کہا کہ میں اور سے کہا کہ اس میں تو تعفیر نہ کیا جائے گا اور گا کسی متاخرین نے فرمایا کہا کہ اس واقعہ میں تھم شرع ہوں ہے ہیں دوسرے نے کہا کہ میں رسم پر چلا ہوں نہ شرع پر تو بعض مش کخ کے زویک ہے کہا کہ ور ہے کہا کہ نے دوسرے ہے کہا کہ تو کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ تھی مشرع کیا چیز ہے ہیں

ا وسر وہمن آری جس سے تجار لکڑی چیرتا ہے اور السم جم بیدسٹند کلد کفر پیشتعلق بذات وصفات البی کے بیان بھی ہوتا بنسبت یہاں کے بہتر تھا اگر چہ متعلق بے صفات نہیں ہے اور اس سے او تی ہے کہ متعلق با ہمان اسلام بھی بیان ہوتا فاقہم واللہ اللہ سے اقول شاید بیرم او ہے کہ برے ساتھ شرع کے موافق جل اگر چہ طاہر لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ قاضی کے یہال شرقی فیصلہ کے واسطے بھل بقرینہ سی سے

عورت نے ایک بڑی ی ذکار لی اور کہا کہ ایک شرع را بعنی اس شرع کوتو و وکا فرہو گئی اور اپنے شوہر ہے بائے ہو گئی بیعیط میں ہے۔ اگر مدعی و مدعا علیہ میں سے بعنی جن دونو ل میں با ہم جھگڑ ا ہے ان میں سے ایک شخص عالمول سے تعلم شرع کا فتو کی لکھا کرا ہے مخاصم کے یاس آیا:

قال المحرج مرام جزیر بھر اپی ذات کے دوطرح کی ہوتی ہیں ایک وہ جو بعینہ حرام یا ہیں جیسے سورو کماوغیرہ اوردیگروہ
ہیں کہ بغیرہ حرام ہیں پھر نظر حرمت بھی دو تسمیں ہیں ایک وہ جو تطعی دلیل ہے ان کا حرام ہوتا تا بت ہے جیسے شراب اگوری و غیرہ
اور درم وہ کدان کے حرام ہونے پر اخبارا جادہ فیرہ نظنی دلیلین ہیں اور نیز طال کو حرام یا حرام کو طال کہنا دوطرح پر ہا کہ دول سے
اور درم وہ کہنا ہے دوم یہ ہے کہ جابل ہے نہیں جانت ہے پھر جان ہو جو کر بھی دوطرح پر ہا ایک یہ کہا عقاد سے کہ درم یہ کدول سے
اعقاد نہیں ہے منہ ہے کی اپنے مطلب کے واسطے کہتا ہے ہیں اگر بعینہ حرام کو جان ہو جو کر طال اعتقاد کیا تو کا فر ہاور باتی
صور تمی او پر کی عبارت نہ کورہ سے بچھے لین چا ہے ہی محصل ہو جائے گا گیا کہ تیر سے زد دیک ایک طال اپنیا ہے کہ دو اور اباتی
کہا کہ دو توں میں سے جو جلد حاصل ہو جائے تو اس پر کفر کا خوف سے اور اس طرح آگر کہا کہ مال چا ہے کہ خواہ حال خواہ حرام تو بھی
کہا کہ دو توں میں سے جو جلد حاصل ہو جائے تو اس کے گھر نہ کیا جائے گا۔ اگر کہا کہ مال چا ہے کہ خواہ حال خواہ حرام تو بھی ہی میں ہی کہتو ہے کہ خواہ حال کے گورٹ نے بیا جان کی چھر نہ کیا جائے گا۔ اگر کی قفیرکو مال حرام میں سے پچھورے کہ گھر نہ کیا چا ہے گا۔ اگر کی قفیرکو مال حرام میں سے پچھورے کہ وہ اس کی دعا پر سے اس کی دعا ہو کہا کہ بی حوال کے تو اس کی تھی کہ اس کے دواہ اس کہ تھے کرام اس نے کہا کہ ہیں سے نہ کہ اس کہ جو اس کی کورٹ تو تکفیر کیا جائے گا یہ جو اس کو جدہ کروں تو تکفیر کیا جائے گا یہ جو طرف میں سے کہا گیا کہ جو حرام جائے ہے تو تکفیر کیا جائے گا یہ جو طرف میں سے کہا گیا کہ جو حرام جائے ہو کہا کہ جو سے کہا کہ جو کہ میں اس نے کہا کہ جو کہا کہ جو کہا گھر کیا جائے گا یہ جو طرف میں ہوں تو کو کہا کہ جو کہ کہ کروں تو تکفیر کیا جائے گا یہ جو کہ می کورٹ تو تکفیر کیا جائے گا یہ جو طرف میں ہو ہے۔

ا گرکسی نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

اگر کی نے افعال خلاف شرع مش شراب خواری و تمار بازی و غیر و شروع کرنے کے وقت اپنے دوستوں ہے کہا کہ آؤنو کے دریا تھی زندگی کر لیس تو اس کی تحفیر کی جائے گی اوراس طرح آگر شراب میں مشغول ہوا ور کہا کہ مسلمانی آشکارا کرتا ہوں یا کہا کہ مسلمانی آشکارا کرتا ہوں یا کہا کہ مسلمانی آشکارا کرتا ہوں یا کہا کہ مسلمانی آشکارا ہوئی تو تحفیر کیا جائے گی اوراگر فاستون میں سے ایک نے کہا کہ اگر اس سراب میں سے پیچو گر پڑے تو جربئل عاید السلام اپنے پروں پراس کوا فعالیس تو تحفیر کیا جائے گا اگر کسی نے خلاف شرع تمنا ہوں پر چلئے کو کہا کہ بینجی ایک راہ فد ہب ہوتو ہیں اس نے کہا کہ اور تحفیر کیا جائے گا یہ تو تعلق کہا کہ بین ناطعی میں فدکور ہے کہ اس سے کہ تفیر نہ جائے گا یہ تا تار خاند میں ہے۔ کوئی شخص کی مسلم کی ایک راہ فد ہب ہوتو کہا کہ میں ہے۔ کوئی شخص کی مسلم کی ایک ہوتا ہوئی ہوئے گا اور تعلق میں ہے۔ اگر طعام حرام کھانے کے وقت کہا کہ ہیں نافہ کہ اس میں ہوئے کہا کہ جواب کی ایک میں ہے۔ اگر طعام حرام کھانے کے وقت کہا کہ ہیں ہوئے اس میں ہوئے کی بیالہ ہاتھ میں ہے۔ اگر طعام حرام کھانے کے وقت کہا کہ ہوئے گا ۔ اگر شراب کا بیالہ ہاتھ میں لے کر بسد اللہ کہ کر بے تو بالا تفاق کا فر ہوجائے گا یوضل میا دیوش متاخرین نے کہا کہ تحفیر کیا جائے گا۔ اگر شراب کا بیالہ ہاتھ میں لے کر بسد اللہ کہ کر میاتو بالا تفاق کا فر ہوجائے گا یوضل ماد یوش ہے۔

ا قال الرجم يولور ماوره كرومي يومي يوز بوك وورس كرتى بيعن لاحل عدمير كانين ب

کے مطلقا تخفیرند کی جائے گی اور اگر کہا کہ اس کل کے کہنے ہے ق نہ کیا سرفرازی پائی تا کہ میں بھی کہوں تو اس کی تحفیرند کی جائے گی۔
ایک شخص نے چندم سبہ چھینک لی پس حاضرین میں سے ایک شخص نے ہر بار جب اس نے چھینک لی تو یہ حمث الله کہا پھراس نے
ایک چھینک لی پس اس نے کہا کہ اس پر تمک اللہ کہنے سے میرا تاک میں دم آھیا یا کہا کہ میرا تی اکتا گیا یا کہا کہ میں طول ہو گیا تو
بعض نے کہا کہ جواب سمج کے موافق اس کی تحفیرند کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔

سلطان کو چھینک آئی ہیں ایک نے کہا کہ برحمک اللہ ہی کی دومرے نے کہا کہ سلطان کے واسلے ایہا مت کہ تو یہ دوسرا

بحفیر کیاجائے گار فصول مماد مدیس ہے۔

### روز قیامت ہے متعلقہ احوال کفریہ کابیان

اب ان کلمات کفرکا بیان ہے جواحوال قیامت وروز قیامت سے تعلق ہیں اور جس نے اٹکار کیاروز قیامت کا یا جند کا
یا دوزخ کا یا میزان کا یا بی مرا کا کا استحیوں کا جس میں بندوں کے اعمال تکھے ہیں تو تکفیر کیا جائے گا اورا گرقیروں و فیرو سے
مرد ہے اٹھائے جانے بینی بعث کا اٹکار کیا تو بھی تحفیر کیا جائے گا اورا گرکی تحفی نیں اٹھا یا جائے گا اٹکار کیا جائے گا اورا گرکی ہے بی تعلیم ہیں ہے۔ انس سلام
طلا مخفی نیس اٹھایا جائے گا تو اس کی تحفیر نہیں جائے ہوں کہ یہود فساری جب اٹھائے جا کیں گئے تو تذاب درزخ میں ڈالے جا کیں
ہونے ہار سب مشائخ ومشائخ بی نے تو تی دیا کہ اس کی تخفیری جائے بی تھی ہے۔ اگر جنت میں داخل ہوکرو یوارا لی کے
تو جار سب مشائخ ومشائخ بی نے تو تی دیا کہ اس کی تخفیری جائے ہیں ہے۔ اگر جنت میں داخل ہوکرو یوارا لی کے
تو جار سب مشائخ اورا گر بوائے گا اورا گر عذاب التھم سے اٹکار کیا تو تحفیر کیا جائے گا اورا گر نی آ دم کے حشر ہونے سے اٹکار کیا تو تحفیر کیا جائے گا اورا گر نی آ دم کے حشر ہونے سے اٹکار کیا تو تحفیر کیا جائے گا اورا گر سوائے گا تو اس سے جس تھی تحفیر نے جا نکار کیا تو تحفیر کیا جائے گا اورا گر سوائے گر تو اس سے جس تو تو نے سے اٹکار کیا تو تحفیر نہ کیا جائے گا اورا گر سوائے گا تو اس سے جس تو تو نے اٹکار کیا تو تحفیر کیا جائے گا اورا گر ہوا ہو ہے کہا کہ گرا اس تو روز تیا مت کی ابانت دوسرے پر قرضو اونے کہا کہ آئر تیا مت اور کیا ہو تھی کھی کہ کیا ہو تو تا می کہا کہ قیا مت کی کا کہ تیا مت اندر دین تو است کی تا ہو کہا کہ قیامت ہیں تا کہ قیامت ہو تھی گرا ہوائے گرا ہیا تا تار خاندی تھی ہو ۔
کہا تو تو تو مت میں گذرہ کے خار ہو آئی کی تیا تار خاندی می تا تار خاندی تھی ہے۔
کہا تو تو تو تا مت کی گل ہے کا خار ہو آئی کی تھی کر گرا تا تار خاندی تھی ہو تھی کہا کہ قیامت ہو تا کہا کہ قیامت ہیں گا تھی تا تار خاندی ہیں مظلوم نے کہا کہ تیا تار خاندیں تھی تا تار خاندی تھی ہو کہا کہ تو تا میں تا تار خاندی تھی تا تار خاندیں تھی تو تا تو تا تھی تا تار خاندیں تھی تو تا تو تو تو تا تو تا کہا کہ تو تو تو تا مت کہا کہ قیام ہو تا تا تا کہا کہ تا تار کہا کہ تو تا تا تا کہا کہ قیام ہو تا تا کہا کہ تا تار خاندی تا تار کہا کہ تا تار خاندی تا تار کہا کہ تار کہا کہ تار کہا کہ تال کہا کہ تار کہا کہ تار کہ تار کہ تار کہ تار کہ تار کہ تار کہا کہ

## اگر کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں تجھ سے اپنا حق قیامت میں لے لوں گا پس خصم نے کہا کہ تو اس انبوہ میں مجھے کہاں یاؤں گا تو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے:

ایک نے اپ قرض دار ہے کہا کہ مرے درہم میں دے دے کہ قیامت میں درہم نہیں ہوں کے پس قرض دار نے کہا کہ اور کے لہا اور بھے دے دے اوراس جہاں میں لے لینا یا کہا کہ میں دے دوں گا توشے فسل نے جواب دیا کہ اس کی تحفیر کی جائے گی اور ہماری کا بھی بھی تھی ہے اور ایک میں اس کے ساور اگر کس نے کہا کہ جھے محشر سے کیا کام ہے یا کہا کہ میں قیامت ہے نہیں درتا ہوں تو اس کی تحفیر کی جائے گی رین خلا عدمی ہے۔ اگر کس نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں تھے سے اپنا تن قیامت میں لے اور گا ہوں گا ہوں تو اس کی تحفیر کی جائے گی رین خلا عدمی ہے۔ اگر کس نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں تھے سے اپنا تن قیامت میں نے اور نا وی الیوالدے میں فرکور ہے ہیں خصم نے کہا کہ قو اس انہوں میں بھی کہاں یاؤں گا تو مشاریخ نے اس کی تحفیر میں اختلاف کیا ہے اور فرآ وی الیوالدے میں فرکور ہے

کہ تخفیرند کیا جائے گا یہ محیط عمل ہے اور اگر کس نے کہا کہ ہم نے کوئی بدین جہاں باید بدان جہان ہر چہ خواہی باش یعنی تمام بھلائی اس جہاں میں جو جا ہے ہوتو تحفیر کی جائے گی یہ نصول عادیہ عمل ہے۔ ایک نے کسی زاہد ہے کہا کہ جھین تا از بہشت از ال سوبیطتی لیمن جی جہات کہ اس طرف نہ جا پڑے آو اکثر الل علم نے کہا کہ تحفیر کیا جائے گا۔ اگرا یک فخص ہے کہا گیا کہ دنیا کو آخرت کی خوش سے چھوڑ دے اس نے کہا کہ میں نقذ کو ادھار کے واسطے تیس چھوڑ تا تو تحفیر کیا جائے گا تجوانے کے اس نے کہا کہ میں نقذ کو ادھار کے واسطے تیس چھوڑ تا تو تحفیر کیا جائے گا تجوانے کے نیز میں جود ہے کہ کسی نے کہا کہ جہاں بخیر و بود بان جہان چی کسی ہے جہاں جہاں میں جہاں بخیر و بود بان جہان چون کیسر یہ و بود لیمن جو خص اس جہاں میں بہان عمل تجوان کے سیام آخرت پر طنز اور اس کا تخیر دیوگا و واس جہاں میں ایسا ہوگا جیسے کسی کی ہمیانی کسٹی ہوتو شخ ابو برحمہ بن الفضل نے فر مایا کہ بیام آخرت پر طنز اور اس کا تخیر کیا جو ایک گا گرا کا در نہ جائی گا کہ بیا کہ میں ہو جب کفر ہے بیچیا میں ہے۔ اگر کہا کہ تیر سے ساتھ دوز نے کو جاؤں گا گا و و بہشت کا ورواز و تحفیر کیا تو کا فر ہوجائے گا ہو جائے گا وہ بہشت کا ورواز و نے گا تو کا فر ہوجائے گا بیر عمل ہے۔ اگر کہا کہ قیا مت میں جب تک رضوان کے سامنے پکھر شوت نہ کی چائے گا وہ بہشت کا ورواز و نے گا تو کا فر ہوجائے گا بیر عمل ہے۔

كتأب السير

اوراس کا مرض سخت ہو گیا اور برابر بھاردائی ہوا پس اس نے خدائے تعالی ہے کہا کہ اگر جا ہے تو جھے مسلمان وفات دے اور جا ہے تو جھے کا فروفات دے تو القد تعالی ہے کا فروا ہے دین ہے مرتد ہوجائے گا قال المحرجم عبارت اصل بہے بعدال العرض ان شنت تو فنی مسلم او ان شنت تو فنی کافرا یصید کافرا بالله مرتد اعن دینه و اقول هذا کانه یصیحت واصل العبارة هکذا کہ اے قدا تو جھے وفات دے جا ہے مسلمان و جا ہے کا فرائے تو فنی ان شخت مسلماوان شخت کا قرائ واسطے کہ صورت اوّل بس احتمال ہے کہ فاتھ علی مشیت انقد تعالی ہے خواہ اسلام یا بخراگر چرافند تعالی کی رضا بر کفرنیس ہے۔و ھذا کہا قالو الی قولہ تعالی افتح شاہ الله الجمعه علی الهدی و نخوہ واما الثانی فائد محکوم بھذا العکم جدًا فافھ ساک طرح اگر کوئی مخص طرح طرح کی مصیبتوں میں جٹلا ہوا ہی اس نے کہا کرتو نے میرا مال لیا اور میری اولا دئی اور چنس و چناں لیا ہیں وہ کیا ہے کہاس کوکرے گا یاوہ کیا باتی رہائی رہا ہے کہتو نے اس کیس کیا یا مشل اس کے اور الفاظ کے کووہ کیا وہ کیا ہوا ہی ہے۔

اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے بو صحاتی بہتھین کفر وہم یا بار تد او تعلیم ہجبہ کفار وو غیر واز اتر ارصری و کتابیہ ہیں۔ اگر کی فے دوسر کے کو کھر تھیں کیا تو مرو نہ کور کا فر ہو جائے گا اگر چہ بلو راقب کے ہوا دراس طرح اگر کی فے دوسرے کی حورت کو تھم دیا کہ مرتہ ہو کراپی شوہر سے بائد ہو جاتو ہی تھم دینے والا کا فر ہو جائے گا ایسا ہے امام ابو یوسٹ سے مروی ہے اور امام اعظم سے مروی ہے کہ جس فی دوسرے کو کا فر ہو وائے گا ایسا ہے امام ابو یوسٹ سے مروی ہے اور امام اعظم سے فروی ہے کہ جس فی دوسرے کو کا فر ہو وائے گا فوا مامور نے کفر کیا یا نہ کیا۔ اگر کسی مروی ہے کہ کہ اگر کسی سے نہ دوسرے کو کلے کفر سکھایا تو جب کہ اس کو کلے کفر سکھایا یا اور ارتہ او کا تھم کیا تو کا فر ہو جائے گا اور ای طرح آگر کسی کورت کو کھر کفر سکھلایا تو جب ہے کا فر ہو جائے گا تو ہوائے گا اور ای طرح آگر کسی کورت کو کھر کفر سکھلایا تو جب ہے کا فر ہو جائے گا اور ای سے گھر کفر نہ اس کھر نہ کو کھر کفر نہ بال کہ اگر کسی معلایا تو جب ہے کا فر ہو جائے گا اور ای سل می گھر نہ بال سے کھر نہ بال سے کھر نہ بال سے خلا تو بال کے مورت کی تو بال کے خلاف کا اس کے کھر نہ بال سے کھر کفر نہ بال سے کھر کفر نہ بال سے کھر کو تھر نہ بال کے خلا نہ بال کے خلا کہ اگر کسی ہو نے کا تو ہوں کہ کھر کو تو ہوں ہیں گھر نہ ہو بال کہ کھر سے دول میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اس کے کھر کھر نکا اور در سے کہ اور در جہ مو میں نکا اتو اسی صورت میں قاضی قضا ماس کے فرکا تھم و سے گا تی کو اس کے اور اس کی جو اب ہم یہ ہے ہوں نکا تو تھیں گئر واتھا کہ در و نے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے جو اب کا مرح و بے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے جو اب کا مرح و بے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے جو اب کا مرح و بے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے جو اب کا کہ میرے دل میں گفر اتھا کہ دروغ خبر و سے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے جو اب کا کھر سے دونوں طرح کا فر ہو جائے گا ۔
مرمیان تقری کی تو ایک صورت میں خطاف اور خیص تھا اور فرد خبر و سے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے جو اب کا مرح و سے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے جو اب کا مرح و سے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے جو اب کا مرح و سے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے جو اب کا مرح و سے کی نیت نہیں کی بلکدا ہے کھر کے دونوں کی مرح و سے گا گئی بلکدا ہے گا کہ کہر سے کا کہر کہ کو کہر و سے گئی نیت نہ کی بلک کے کھر کھر کے گئی کہر کے گئی کہر کے گئی

اگر کہا کہ میرے ول میں گذرا کہ اللہ تعالی کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کور ک کیا اور

صلیب کے واسطے نماز پر مھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی:

اگر کسی پر اکراہ تک کیا کہ اس صلیب کی طرف تماز پڑھے ہیں اس نے صلیب کے دخ تماز پڑھی تو اس بیں تین صور تیں

لے مشابہت کرنالین کی کروش کی امری اعتباد کرنا ۱۱۔ بے قال اُنعر جم اگراہ سے مرادونی اگراہ ہے جوتلف جان یاعضو کے مانند ہودر نیا کراہ آید دغیرہ کچھ تھی ہے ا۔

ہیں۔اول آ نکداس نے کہا کہ جری فاظر علی پھٹیس گذرا گر علی نے صلیب کی طرف اکراہ کی وجہ ہے ججور ہوکر تماز پڑھی تو اس صورت علی قضاء "و فیصابیدنہ و بھین الله تعالی اس کی تنظیر شکی جائے گی اورا گراس نے کہا کہ جرے دل عیں گذرا کہ علی الله تعالیٰ کے واسطے تماز پڑھی تو اس صورت علی بھی نہ قضاء اونہ فیما بینہ و بین الله تعالیٰ کے واسطے تماز پڑھوں گر میں نے اس تعالیٰ کی صورت ہے تکفیر نہ کیا جائے گا اورا گراس نے کہا کہ جرے دل علی گذرا کہ اللہ تعالیٰ بیش کور کیا اور مسلیب کے واسطے تماز پڑھوں گر میں نے اس کور کیا اور صلیب کے واسطے تماز پڑھی تو اس صورت علی اس کی تحفیر کی جائے گی قضاء "اور فیصابیدنہ و بعین الله تعالیٰ بیش دونوں طرح سے تعفیر کی جائے گی قضاء "اور فیصابیدنہ و بعین الله تعالیٰ بیش دونوں طرح سے تعفیر کی جائے گی قضاء "اور فیصابید و بعض ہے آگر کی سیکہا گیا کہ پادشاہ کو تجدہ کرور نہ ہم تھے گول کریں گے تو افضل بیہ ہم کول کو میا کہ اور کردہ نہ کہ کو افضا کی تعفیر کی جائے گی اور ہم سے کور کیا جائے گا اور میر سے ترد کیا جائے گا اور میر سے ترد کیا جائے گا اور میر سے ترد کیا جائے گیا کہ اکرائ تی میں ہے۔ جو تعفی کلہ کور پولا کے میں جائے گیا کہ اس کی تعلیم کی جائے گی اور جائے گا اور میر سے ترد کیا ہے تو بیا صابحا اس کی تعلیم کی جائے گی اور خال میں کا عذر متبول نہ دوگا کہ کور کے میں اور کی جائے گی اور کیا ہم بی خال میں ہے۔ جو تعفی کی جائے گی اور خال میں گھٹر کی جائے گی اور کیا ہم افتال کی تعلیم کی جائے گی اور خال میں کہ تعلیم کی خال میں ہے تو بیا صدیل ہے۔ کہا کہ اس کی تعلیم کی جائے گی اور خال میں کا عذر متبول نہ ہوگا کہ کور کی خال میں کی تعلیم کیا تو میں ہو تھا ہے گیا کہ اس کی تعلیم کے جائے گی اور خال میں کی تعلیم کیا ہو کی کور کی تعلیم کی جائے گی اور خال میں کور کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تع

ہزل کرنے والے اوراستہزاء کرنے والے نے اگر از را واستخلاف واستہزاء و مراح کے کلمہ کفر کہا تو سب کے نز دیک کفر ہوگا آڑ جداسکا عقادا کے خلاف ہواورا گرکوئی خطا ہے کلمہ كفريولا مثلا اس كا ارادہ تھا كرايبالفظ يولے جو كفرنيس ہے پراس كى زبان خطا کرائی اوراس کی زبان سے کلم كفرنكل كيا توسب كے فزد يك بيكفرند بوگا بيفاوي قاضي خان مى باورا كرمجوس كى ثوبى ایے سریر رکھی تو سیحے تول سے موافق اس کی تلفیر کی جائے گی ال آئکہ بہ ضرورت بغرض کری یاسردی دفع کرنے کے ایسا کیا ہوتو تحفیر نہ ہوگی۔امرای کمریس زیابا مرحی تو بھی تھفیر کیاجائے گائیکن اگر لڑائی میں مسلمانوں کے واسطے بعید لانے کیا اور باندھ کیا تا کہ کا فرلوگ وموكا كما بن تو تحفيرندكيا جائے كا اور اكركى نے كہا كہ مجوى بہتر بين اس چيز ہے جس ميں ہم بين يعنى مارے قل ہے قل مجوى اجها ے یا کہا کہ جوسیت سے نعرانیت بہتر ہے تو تھفر کیا جائے گا اور اگر کہا کہ نعر انیت سے مجوسیت بدتر ہے تو تحفیر نے کیا جائے گا اور اگر کہا کہ یہ یہودیت سے تعرانیت بہتر ہے تو تھفر کیا جائے گا یا کسی عامل ہے کہا کہ جوتو کرتا ہے اس سے تغربہتر ہے تو بعض کے فزد یک مطلقاً تكغيركيا جائے كا اور فقيدا بوالليٹ نے كہا كہ جب بى تكفير كيا جائے كا كہاں نے تحسين كفر كا قصد كيا ہواورا كراس مخص كے تعل كى تھیج بیان کرنی منظور ہوتو تکفیرنہ کیا جائے گا اورا گرمجوسیوں کے نوروز میں نکلا تا کہ جود ہلوگ اس روز کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ موافقت کرے تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر نوروز کے دن کوئی چیز الی خریدی جس کوعادت کے موافق اور دنوں میں نہیں خرید تا تھا آج بغرض تعظیم نوروز کے ند بغرض کھانے مینے کے اس کوخر بدا تو تحفیر کیا جائے گا اور اگر کسی نے نوروز کے مشرکوں کو بغرض تعظیم نوروز کھی ہدیہ بھیجا اگر چاکیا اغراموتو تحفیر کیا جائے گا اور اگر ایسے بھوی کی دعوت تبول کی جس نے اپنے لا کے کاسر منذ ایا ہے تو تحفیر نہ کیا جائے ا اور اگر امر کفار کی تحسین کرتا ہے تو بالا تفاق تکفیر کیا جائے گا حتی کہ مشائخ نے قرمایا کداکر کسی نے کہا کد کھانے کے وقت مجوں کا خاموش رہنا کلام ترک کرنا اچھائے یا حالت حیض میں مجوسیوں کاعورت کے ساتھ ندلنینا اچھاہے تووہ کا فرہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ اگر کسی ہے کہا گیا تو مسلمان نہیں ہے اس نے کہا کہ بیں تو پی کفر ہے:

اگر کی انسان کے واسطے تعظیماً پروفت خلعت جانور ذیخ کیا یا طواوغیر و بنایا تو پیخ الاسلام ابوبکر نے فر مایا کہ بیکفر ہے اور ذیخ کیا ہوا جانور مردار ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور شیخ اسمعیل زام نے فرمایا کہ اگر گائے یا اونٹ جوزاب میں حاجیوں یا

نمازیوں کی آمدے واسطے ذیخ کیاتو علماء کی ایک جماعت نے فرمایا کہ یہ تفرہ وگا یہ فاوی قاضی خان جس ہے۔ اگر ایک عورت نے اپنی کمرشی ڈورابا ندھا اور کہا کہ بیزنا ہے تو تحفیر کی جائے گی یہ خلاصہ جس ہے۔ ایک نے دوسرے سے فاری جس کہا کہ کہرگی بہ ازیں کارکرتو می کئی فیمی کا فرہوتا اس کام ہے جوتو کرتا ہے بہتر ہے تو مشاکخ نے فرمایا کہ اگر اس مخص کے خل کی تقسد کیا ہے تو کفر نہ ہوگا ہے فاوی قاضی خان جس ہے۔ ایک نے کہا کا فرے کروں بہ از خیانت کروں لیمنی چوری کرنے سے کا فری کرنا بہتر ہے تو کشر نہ ہوگا ہے فاوی قاضی خان جس ہے۔ ایک کر مایا کہ اگر اس کی تحفیر کی ای پرفتو کی دیا ہے بی خلاصہ جس ہے۔ ایک کشر علاء کے فرد کی کہا کہ تو مسلمان نہیں ہے ہی مرد نے کہا کہ بہب انی نست بمسلم بعنی مانا کہ بیں مسلمان نہ بی تو شخ ہے کہ جسیت ابو بکر محرد بن الفضل نے فرمایا کہ اس سے کا فرنہ ہوجائے گا اور ہمارے بعض نے اصحاب سے منقول ہے کہا کہ بچھے جسے جسے مسلمان نہیں ہے اس نے کہا کہ بیس تو بہ ہے فاور ہمارے بعض نے اصحاب سے منقول ہے کہا کہ بچھے جسے جسے نہیں ہوگا ہے اس نے کہا کہ بیس تو بہ ہوجائے گا اور ہمارے بعض نے اصحاب سے منقول ہے کہا کہ بچھے جسے جسے نہیں ہو اور نہ پر رامنی ہوتا ہے ہیں شو ہر نے کہا کہ بچھے جسے نہیں ہو اور نہ پر رامنی ہوتا ہے ہیں شو ہر نے کہا کہ بچھے جسے نہیں ہو اور نہ دین سلام ہے کہ تو اجبوں کے ساتھ بچھے خلوت میں چھوڑ نے پر دامنی ہوتا ہے ہیں شو ہر نے کہا کہ بچھے جسے نہیں ہو اور نہ دین سلام ہے تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تخیر کی جائے گیا ہے۔

ایک فورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ چون منع فجت آگندہ شدہ پس شو ہر نے کہا کہ تو ابتک آئی مدت آئل ہرست کے ساتھ ربی یا کہا کہ قو ابتک آئی مدت آئل ہرست کے ساتھ کیوں دہی تو بیشو ہرکی طرف سے نفر ہا اور گرشو ہر سے کہا کہ اومغرانہ پس عورت کی ساتھ کے ساتھ کیوں دہی اور کھا ہے تو بیٹورت کی طرف سے نفر ہا اور اجنبیہ عورت کے ساتھ کو ست نے کہا کہ نہ سرانہ کو کھا ہے تو بیٹورت کی طرف سے نفر ہا اور اجنبیہ عورت کے ساتھ کی مرد سے کہا کہ اوکا فر اور جس سے کہا ہا سے کے حدد کہایا اپنی بیوی سے کہا کہ اوکا فر واور عورت نے کھے نہ کہا یا

ا عیب و برائی ظاہر کر ۱۲۱\_

<sup>(</sup>۱) كفرنة وكاتفريق بوجائة ال

یوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اوکا فرشوہر نے پھی نہ کہا تو فقیہ ابو بکر اعمش بلخی فر ماتے تھے کہ کہنے والا تکفیر کیا جائے گا اور دیگر مشاکخ نے فر مایا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا اور فتو کی ہے واسطے اس جنس کے مسائل ہیں مخاریہ ہے کہ ایسے کلمات کے کہنے والے نے اگر اس کو ہر ا کہنے کی نبیت کی اور درواقع اس کو کا فراعتقا دہیں کیا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر ورواقع اس کو کا فراعتقا و کر کے اپنے اعتقاد کے موافق اس کو ان کلمات سے مخاطب کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی بید ذخیرہ میں ہا لیک عورت نے اپنے فرز ندے کہا کہ اے نئے بچریا اے کا فربچہ یا اب یہود بچرتو اکثر علما و نے فر مایا کہ یہ کفر نہ ہوگا اور ابعضوں نے کہا کہ کفر ہوگا اور اگر مرد نے اپنے فرز عر کے واسطے اپنے الفاظ کے تو اس میں بھی اختلاف ہے اور اس جے ہے کہ اگر مرد ند کور کے اپنے نفس کا ارادہ فہیں کیا ہے تو تکفیر نہ کی بیڈنا دئی بیڈنا دئی قاضی خان میں ہے۔

ایک نے کہا کہ بیز ماند مسلمانی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کافرہے:

اگراہے جانور کی نسبت کہا کداے کا فر خداد ندتو بالا تفاق تکفیر ندکیا جائے گا اور اگر کسی دوسرے ہے کہا کداے کا فراے يهودي اے جوى نيس اس نے كہا كدليك يعنى تى بال تو و و تكفير كيا جائے كا اور اس طرح اگر كہا كه آرے جينين كيريعني بال ايسا بيجان لے آواس کی تھفیری جائے گی۔ اگراس دوسرے نے کہا کہ خودتو ہی ہے یا چھند کہا بلکہ خاموش رہا تو تھفیرند کیا جائے گا۔ اگر کس کہا کہ جھے اپنے کا فرہوجانے کا خوف تھا تو بھفیرند کیا جائے گا اور اگر یوں کہا کہ تو نے جھے یہاں تک رنج پہنچایا کہ میں نے جاہا کہ كافر موجاؤں تو تكفيركيا جائے كا۔ ايك نے كما كذبير مان مسلماني اختياركر نے كانبيس بز ماندكافر بي تو بعض نے فرمايا كه تكفيركيا جائے گااورصاحب محیط نے فرمایا کہ میرے مزدیک بیتھم ٹھیکٹبیں ہے قال المترجم ہمارے زمانہ میں اگر کسی نے ایسا کہا تو اس پر كفركا خوف ہے جیسے ہمارے زمانہ میں جو مخص اپنے دل واعتقا دراست ہے اسلام ورصهائے حق عز وجل كے موافق زندگى بسركر جائے اور الله تعالی اس کا خاتمہ بخیر کرے تو اسید ہے کہ منتحق تو اب جمیل وجزائے جزیل ہو گاثبتنا جمالی ایانا اهل الاسلام برحمة ورافتيه منه تعالى على الصراط القويم تبوفيق الخير و هوعلى كل شي قدير اوروا قعات ناطفي عبل لكما سب كمسلم و مجوی دونوں کی مقام پر تکجا جمع متھے پس کسی نے مجوی کو پکارا کہ اے مجوی پس مسلمان نے اس کو جواب دیا تو شیخ نے فرمایا کہ اگر اس یکارنے والے کے کسی ایک بی کام میں دونوں کے ہوئے ہوں اس مسلمان نے بیکمان کر کے کدو واس کام کے واسطے پکارتا ہے جواب ویا ہوتو مسلمان ندکور پر کفر لازم نہ آئے گا اور اگر دونوں ایک ہی کام میں گئے نہ ہوں تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ اگر کس مسلمان نے کہا کہ میں ملحدہ ہوں تو تحفیر کیا جائے گا اور اگر اس نے عذر کیا کہ میں نہ جانتا تھا کہ بیکفر ہے تو اس کا بیعذ رقبول نہ ہوگا۔ ایک نے کوئی بات کمی کدقوم نے بیزعم کیا کہ بیکفرے حالا نکہ درحقیقت و و کفرنبیں ہے پس اس سے کہا گیا کہ تو کا فرہوا اور تیری بیوی پر طلاق واقع ہوگی پس اس نے کہا کہ کا فرشدہ گیروزن طلاق شدہ گیریعنی کا فر ہواسبی سمجھ نے تو کا فرہوجائے گا اور اس کی یوی اس سے ہائند ہوجائے گی۔ میضول عماد میریس ہے۔

بیمبیہ میں ہے کہ میں نے اپنے والد ہے در یافت کیا کہ ایک فض نے کیا کہ میں فرعون ہوں یا الجیس ہوں تو فر مایا کہ الی اسک صورت میں کا فرکہا جائے گا بیرتا تا رخانیہ میں ہے۔ ایک محض نصیحت کنندہ نے کسی فاسق کونصیحت کی اور اس کوتو ہے کی طرف رجوع کرنے کو چا ما اپن اس فاسق نے کہا کہ از اپس اید بھمہ کلانا مغان بوسر نھھ لینی ان سب کے بعد آتش برستوں کی نو لی اپنے سر پر

ا تولدمرد خدگور یا مورت خدکورو مینی بینیل اراد و کیا کرف کایا مبود یا بحوس کا بچتا است الله اسلام کوا پی رحمت ورافت سے ساتھ راوراست پر مع تو فیق خبر نابت رکھے وہ برشے برقادر ہے ا۔ رکھوں گا تو تھفیر کیا جائے گا۔ ایک حورت نے اپ خاوند ہے کہا کہ تیرے ساتھ دہنے ہے کا فرہونا بہتر ہے تو اس عورت کی تنفیر کی جائے گا اگر کس نے کہا کہ ہوچہ مسلمانی کی ہے وہ سب کا فروں کو جائے گا اگر کس نے کہا کہ ہوچہ مسلمانی کی ہے وہ سب کا فروں کو دے دی بشر طیکہ فلاں کا م کروں تو جن فلاں کا م کروں تو جن امام ابو بحر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ فی الحال کا فرہوکرا پے شوہر ہے ایک عورت نے کہا کہ میں کا فرہول اگر ایسا کا م کروں تو جن امام ابو بحر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ فی الحال کا فرہوکرا پے شوہر ہے ہائے ہو جائے گی اور شیخ علی سغدی نے فرمایا کہ بیتاتی و بہین ہے اور کھڑ بیں ہے قال المحر جم قول شیخ علی سغدی نے فرمایا کہ بیتاتی و بہین ہے اور کھڑ بیل ہا کہا گہا کہا گہا کہ اگر تو نے میر ہے واسطے فلاں چیز ندفر بدی تو عورت نے ایپ شو برے کہا کہ اگر تو نے میرے واسطے فلاں چیز ندفر بدی تو میں کا فرہ بوجاؤں گی تو فی الحال کا فرہ وہ وجائے گی بیضول جماد ہیں ہے۔

جو چیز کس وقت میں حلال تھی پھروہ حرام ہوگئی ہے پین اس کی نسبت تمنا کی کہ کاش حرام نہ ہوتی تو

معقيرنه كياجائ كا:

اگرکسی سلمان نے کوئی نفرانی خوبصورت و کھے گرتمنا کی کیاش میں نفرانی ہوتا تا کداس سے تکاح کر لیتا تو اس کی تخفیر کی جائے گئی ہے جائے گئی ہے جا میں ہے۔ ایک نے دوسرے نے کہا کہ تن کے ساتھ میر کی مددگاری کر ہی اس دوسرے نے کہا کہ تن کے ساتھ و جم اصل کوئی مددگاری کرتا ہے میں ناحق کے ساتھ تیری مددگاری کروں گا تو تحفیر کیا جائے گا یہ نصول عمادیہ میں ہے قال المحر جم اصل عبادت ہے کہ مراحق یاری دھم تکفیر کذائی الفصول مگر عبادت ہے کہ مراحق یاری دھم تکفیر کذائی الفصول مگر میں باس کی دونہیں جھتا ہوں اللا آئک الفیر بحق ہو کس یادی دھر میں تواہدا می یادی دھم تکفیر کذائی الفصول مگر میں باس کی دونہیں جھتا ہوں اللا آئک مراد یواسط حق پایا حم مراد ہوواللہ اللم ۔ ایک فیص نے دوسرے سے جس سے جھڑا کر رہا ہے کہا کہ تو ہرروز اپنے مثل اور دس مٹی کے بنا لے یامٹی کے شاکھا اس کی مرادشل سے شل میں حیث الخلقت ہے تو تحفیر کیا

جائے گااور اگر بیمراو ہے کہ اپنے سے کی گونہ جمع کرنے جھے پچھ ڈرنبیں ہے مثلاً تواس کی تنفیرند کی جائے گی اور ہمارے ذمانہ میں اس جہنے گا اور ہمارے ذمانہ میں اس جہنے گا اور ہمارے نمانہ کی اس جواب دیا کہ اس اس جہنے گا اس منتوں نے جواب دیا کہ اس کی تحفیر نہ کیا جائے گی اس واسطے کہ بیدا کرنے ہے اس مقام پر عادت کے موافق پڑنگانا مراو ہے تی کہ اگر اس نے حقیقت پیدائش مراولی ہوتو تکفیر کیا جائے گا قال المحرجم ہمارے عرف کے خلاف ہے باس اگر بیکہا کہ میرا جمایا ہوا ہے یا اگایا ہوا ہے تو البت بد جواب ہوسکتا ہے کیونکہ بیدا کیا ہوا ہمانی میں نے لگایا ہوا ہمارے عرف میں نہیں ہے فاقہم والقد اعلم۔

ایک مخص ایک قوم ہے جھڑ اکرتا تھا اس کہا کہ میں دس آتش پرستوں ہے بڑھ کرستم گارہوں:

اگر کسی نے چا ند کے گرو ہالد و کھوکر دعویٰ کیا کہ پانی ہر سے گا تو دعویٰ علم غیب سے تنظیر کیا جائے گا یہ بحرالرائن ہیں ہادر اگر نہوں نے کہا کہ تیری ہوں کے بیٹ رہا ہے ہیں اُس نے اُس کے قول کا اعتقاد کیا تو کا فرہوا یہ فسول تا دیہ بیں ہا اور اگر بہامہ نے آواز کی ہیں کہا کہ مریض مرجائے گا یا کہا کہ بارگراں ہونے والا ہے یاعقعتی نے آواز کی ہیں سفر سے لوٹ بڑا تو مشائخ نے ایسے فض کے کفر میں اختلاف کیا ہے یہ خلاصہ بیں ہا ما فضلی سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسر نے سے کہا کہ یا احریشی اب مرخ ہیں اُس فض نے کہا کہ جھے اللہ تعالی نے سیب کے گود سے بیدا کیا ہے اور تھے کوئی سے بیدا کیا ہے اور می ایسی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور تھے کہا کہ بیس اُس کے ہیں اُس سے ہیں آئی سے بیدا کیا جائے گا تو فر مایا کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے ایسا قول کہا جو شرع ہی ممنوع ہے ہیں اُس سے بیس آ یا تحقیر کیا جائے گا تو

فر ما یا کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک محف ضادی جگہ زاد پر حتا ہے اور اصحاب الناری جگہ اصحاب الجد پر حتا ہے قو فر ما یا کہ اس کی امامت نہیں جا کرنے ہورا گرعو اُس نے ایسا کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور جامع اصغر میں فدکور ہے کہ بی خالی دازی فر ماتے تھے کہ جوشی اس طرح میں کھایا کرتا ہے کہ جھے اپنی زندگی کی تم یا تیری زندگی کی تم یا تیری جان یا سرو غیرہ اسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے میں اس طرح میں کھڑکا خوف کرتا ہوں اور اگر کہا کہ رزق الندی طرف ہے ہے گر بندہ کی طرف ہے جنبش جا ہتا ہے قو بعض نے کہا کہ بیٹرک ہے ایک نے کہا کہ میں تو اب وعذ اب ہے ہری ہوں تو بعض نے فرمایا کہ اُس کی تخفیری جائے گی اور اُو از ل میں فرکور ہے کہا کہ ایس کے گا وہی کروں گا اگر چہ سرا سر کفر کہے تو اُس کی تخفیری جائے گی اور اُقل ہی کہا کہ اُن میں بہا کہ اُس کی تعفیری جائے گی اور اُقل ہے کہا مون مسلمانی بیزادم یا مثلاً اُر دو میں کہا کہ میں سلمانی ہے بیزار ہوں تو بعض نے فرمایا کہ اُس کی تحفیری جائے گی اور اُقل ہے کہا مون مشید بادشاہ کے وقت میں ایک فقیہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک تخف نے ایک جولا ہے کوئی کر ڈالا اس پر کیا واجب ہے اُس نے مامون میں جواب دیا کہ تو اُس کی تخور ہے کہا کہ یہ تھا ہی ہوں تک مامون رشید نے تھم دیا کہ ایک تفار ہے بہاں تک مارا گیا کہ مرکیا اور مامون نے کہا کہ یہ تھا ہے گیا ہوں تھا ہوں اور احکام شری سے استیزاء کرنا کفر ہے بیاں تک مارا گیا کہ مرکیا اور مامون نے کہا کہ یہ تھی تھی اُس کے ساتھ اور احکام شری سے استیزاء کرنا کفر ہے یہاں تک مارا گیا کہ مرکیا اور مامون نے کہا کہ یہ تھا تھی۔

شہنشاہ بدون وصف اعظم کے خصائص اساء اللہ تعالیٰ ہے ہاور کسی بندہ کا وصف اس لفظ ہے جائز نہیں:

آمام ابومنصور نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے کے روبروز مین کو بوسد دیایا اس کے واسطے شل رکوئ کے بشت خم کر کے جسک گیا یاصرف اپناسر آئے ڈال ویا تو اُس کی تفیرند کی جائے گی اس واسطے کہ اُس کی غرض اُس کی عباوت نہیں ہے بلکہ تعظیم ہاور دیگر مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان فلا لموں میں سے کسی کے واسطے بحد ہ کیا تو یہ کیبرہ گنا ہوں میں ایک بڑا کبیرہ گناہ ہو اور آیا اُس کی تعظیم کی جائے گی اور اکثر واب نے فرمایا کہ اگر کسی بین اول آئکدا گر اُس کی تعظیم کی جائے گی اور اکثر واب نے فرمایا کہ اس میں چندصور تیس ہیں اول آئکدا گر اُس نے عباوت کا قصد کیا تو تعظیم نے باور ماز مین کا وسد دینا تو بیقیم نے کہ اُس کے عباوت کا بلک اس کے درمان کو بوسد دینا تو بیقر بہ بجدہ ہے فرق اتناہے کہ ذمین کو بوسد دینا تو بیقر بہ بجدہ ہے فرق اتناہے کہ ذمین کو بوسد دینا تو بیقر بہ بجدہ ہے فرق اتناہے کہ ذمین کو بوسد دینا تو بیقر بہ بجدہ ہے قال المحر جم اصح بیہ کہ جو افعال کمال قدر رخ ویشانی کا زمین پر رکھنائیں ہوتا ہے جی بحدہ میں ہے بلکہ کم ہے بیظ ہیر بیمیں ہے قال المحر جم اصح بیہ کہ جو افعال کمال

فتاوى عالمكيرى ..... جاد 🕥 كتاب السير

تعظیم کے واسطے موضوع بیں اور و وونی بیں جو مخصوص بدعباوت اللی بیں اگر ان کوئسی بند و کے ساتھ برتے تو کفر کا تھم دیا جائے تھے والقد تعالیٰ اعلم اور اگر کسی نے اعتقاد کیا کہ خراج سلطان کی ملک ہے تو کا فرکہا جائے گاید بحرالرائق میں ہے۔

اگركوئى كے كداس زماند ميں جب تك خيانت نه كروں اور جھوٹ نه بولوں تب تك دن نہيں گذرتا 'وه

كے كريہ بات لا الله الا الله محمد رسول الله عليمي زياده يجي بات كافر موجائكا:

رساله صدر شہید میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے بدی کی پس اُس نے کہا کہ میں یہ بدی تیری طرف سے جانتا ہوں نہ بحكم خدائے تو كا فرموجائے كا اور نيز اس رساله ميں مذكور ہے كه مجموع النواز ل ميں لكھا ہے كه اگركو كي مخص شاہى خلعت يہنے واس كي تہنیت کے وقت بخرض رضامندی باوشاہ کے اس کی قربانی کرے تو کا فرہوجائے گا اور بیقر بانی مردار ہوگی اوراس کا کھاناراون ہو م اور ہارے زمانہ میں ایک بات بہت شائع ہوگئی اور بہت ہے مسلمانوں کی عورتنی اس میں مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بچوں کے چیک تھتی ہے تو اس چیک کے نام پر دھی یا بھوانی مانا ایک مورت مقرر کی ہے کداس کو بوجے میں اور بچوں کے اچھے ہوجانے کی اس سے دعا کرتے ہیں اور اعتقاد کرے ہیں کہ یہ چھران کواچھا کر دیتا ہے تو بیٹورٹیں اس فعل واس اعتقاد سے کا فرہوجاتی ہیں اور ان کے شوہر جوان کے تعل سے رضامند جیں و وہمی کا قرہو جاتے جیں قال اور جونبیں رضامند جیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دومرے ای جنس سے بیہے کہ پانی کے کنارے جاتی ہیں اور اس پانی کو بوجتی ہیں اور جونیت رکھتی ہیں اس مے موافق اس یافی کے کنارے بھرے کو ذیح کرتی ہیں میہ پانی کے بوجنے والی اور بھرے کے ذیح کرنے والی سب کا فرہیں اور پہ بھری مر دار ہو جاتی ہے اس کا کھانا روانہیں ہے اور ای طرح جو کھروں میں ایک صورت بنالیتی ہیں جیسے بت پرستوں کے بوجا کامعمول ہے کہ اُس کی پرسٹش کرتی ہیںاور بچہ بیدا ہونے کے وفت شکرف ہے کتش کرتی ہیںاورروغن ڈالتی ہیںاوراس کو بنام بعوانی کہتی ہیں اور پوجتی ہیں اور مثل اس کے جوبا تیں کرتی ہیں ان سب سے کا فر ہوجاتی ہیں اورا بے شو بروں سے مائن ہوجاتی ہیں اورا گر کوئی کے کہ اس زیانہ من جب تک خیانت نه کروں اور جموث نه بولوں تب تک ون نبیل گذرا ہے یا کمے که جب تک تو خرید وفروخت میں جموث نه بولے تب تک کھانے کوروفی نہ یائے گایا کس سے کے کوتو کیوں خیانت کرتا ہے کیوں جموث بولا ہے وہ کمے کہ بغیراس کے جارہ نہیں ہے تو ایسے تمام القاظ سے کا قربوچاتا ہے اور اگر کی سے کے کہ جموث نہ بولا جائے اور وہ کیے کہ یہ بات لااله الاالله و معمد رسول الله عيمي زياده محى بإق كافر موجائ كااورا كركوئي غمدين موجائ اوردوسرا كم كدكا قرموناس عبتر باق كافر موجائ كاادرا كركوني مخف اليي بات كي جوشرع من منوع بادر دوسرا كي كدتو كيا كبتاب كد تهدير كفرلازم موتاب وه كي كرة كياكرے كا اگر جمه يركفراا زم آئے كاتو كافر موجائے كابيتا تارخانيش ب-

اورجس محض کے دل میں ایسے امر کا خطرہ گذرا جومو جب گفر ہے ہیں اگر اس امر کو اُس نے زبان سے کہا حالا تکہ وہ اس ا سے بہت کرا ہیت کررہا ہے تو یکن ایمان ہے اور اگر کی نے بفر کا معم ارادہ کیا اگر چہویرس کے بعد کفر کرنے کا اراوہ کیا ہوتو ٹی الحال کا فر ہوجائے گا یہ خلا صد میں ہے اور اگر کسی نے بطوع خود اپنی زبان سے کفر کہا حالا نکہ اس کا دل ایمان پر ہے تو کا فر ہوجائے گا اور انتہ تعالی کے فرد یک و مومن نہ ہوگا یہ فرا قاضی خان میں ہے قال المحر جم جن صورتوں میں بالا تعاق تنظیر کی جاتی ہو ہاں واجب ہے کہ تو برک کے رجوع کر لے اور از سر فونکاح کر سے اور واضح ہوکہ جن صورتوں میں کفر ہونے میں اختلاف ہے اُن میں اُس کے مرتکب کو تھم کیا جائے گا کہ و تجد یونکاح کر سے اور اور تو برک سے درجوع کر سے اور یہ بیلر پن احتیا طے کہا جائے گا اور جن الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ فطائی اور موجب کفرنیں ہے تو اس کے کہنے والے کو تجدید تکاح اور اُس ہے چر جانے کا تھم نہ کیا جائے گا اُر چہ یہ کہا جائے گا کہ پھر ایسانہ ہے کہ وہ کہ گار ہوگا یہ محیط میں ہا گرکوئی مسئد ایسا پیش آئے کہ اس میں کئی وجیس ایس ٹی اُس کہ ایس ہیں گائی ہے کہ تحقیر نہ کی جائے لیعنی شرعا اس وجہ سے تعقیر سے تکا سکتا ہے تو مفتی کو لا زم ہے کہ ای وجہ کی طرف میں کرے جس سے تعقیر بچتی ہے بینظا صدیمی ہے اور برازید میں کھا ہے کہ صورت تا ویلی کی طرف جس سے تعقیر کے نہ کہ واور اگر کہنے والے نے تصریح کہ دی اور میں اور کر کہنے والے نے تصریح کہ دی اور میں کر کے اور اور اگر کہنے والے نے تصریح کہ دی اور میں کردی اور میر کا کہ دیا تو اور اگر کہنے والے نے تصریح کمردی اور میر کی ایسار اور وہیان کردیا جو موجب نفر ہے تو ایس صورت میں تاویل کم والد وہیان کردیا جو موجب نفر ہے تو ایس صورت میں تاویل کم والد وہیان کردیا جو موجب نفر ہے تو ایسی صورت میں تاویل کم والد وہیان کردیا جو موجب نفر ہے تو ایسی صورت میں تاویل کم والد وہیان کردیا جو موجب نفر ہے تو ایسی صورت میں تاویل کم والد وہیان کردیا جو موجب نفر جو تو ایسی صورت میں تاویل کم والد وہیان کردیا جو موجب نفر جو تو ایسی صورت میں تاویل کم والد وہیان کردیا جو موجب نفر جو تو ایسی صورت میں تاویل کم والد وہیان کردیا جو موجب نفر وہیا تو ایسی صورت میں تاویل کم فائد وہ دیں گی ہے موجود کیا ہے موجود کی میں جو ایسی میں اور میں کہنے کا کہ وہ بھر کا کہ دیا تو ایسی کم وہ کھر کو کو کہ کو کہ کہ دیا کہ کو کہنے کی کے میں کا کھر کی کے کہ کو کا کم کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے کو کہ کو کی کھر کی کھر کو کہ کو کہ کو کہ کر کہ کو کہ کو کھر کے کو کھر کو کہ کو کہ کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کہ کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کر کر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کھر کو کھر ک

پھرا گرکنے والے کی نیت بھی وہی صورت تا ویلی ہوجس سے تھیر سے بچتا ہو وہ سلمان رہا اور اگر کہنے والے کی نیت اسکی وجہ ہو کدو وموجب تھیر ہے تو اُس کواس مفتی کا فتو کی بچھ مغید نہ ہوگا بلکہ اُس کوا پی ذات کی راو سے لازم ہوگا کہ ایمان کی راو وہ یہ ہو کہ کہ اس کو تھیں ہے کہ اس کو تھیا ہے کہ ہر سے وشام اس وعا کے بڑھ کر وظیفہ کرے کہ یہ ایسے ورطوں میں پڑنے سے بچاؤ کا سبب ہے کیونکہ میں ہے۔ مسلمان کو تھا ہے کہ ہر سبح وشام اس وعا کے بڑھ کر وظیفہ کرے کہ یہ ایسے ورطوں میں پڑنے سے بچاؤ کا سبب ہے کیونکہ آتخصرت من اُلگھ تان اعو ذیک من ان اشو ک سبت میں ان اشو ک شیدنا وا نا اعلم واستغفول لا لا اعلم ایہ فلا مدیل ہے۔

#### باغیوں کے بیان میں

باغی کی تعریف دا حکام:

ابل بنی برا سے فرقہ کو کہتے ہیں جوقوت معت رکھتے ہیں کہ تغلب کرلیں اور جمت ہوجا کیں اور تاویل کے ساتھ اہل عدل کے ساتھ قال کریں اور کہیں کہ حق ہمار سے ساتھ ہا اور اپنے والی ہونے کا دعوی کریں ہیں اگر چوروں ہیں سے کوئی قوم کی شہر پر غالب ہوگئی اور انہوں نے مال لے لیا تو بیاوگ باغی نہ کہلا کیں گے بیٹر ائد استین ہیں ہے اور جب کوئی قوم اطاعت امام اسلمین سے منحر ف ہوگئی اور وہ کی شہر پر غلبہ کر کے قابض ہوگئی تو امام موصوف پہلے ان کو جماعت ہیں ال جانے اور بعناوت سے باز آنے کی جانب بلائے گا اور اُن کا شیدر نع کر دے گا اور اُن سے کے گا کہ تو بہ کرلوبیکائی ہیں ہے گرواضح رہے کہ اس طرح بلا تا ان کو واجب نیس ہا اور جب امام اسلمین کو نبر پنچے کہ وہ لوگ ہمیا رخر یہ تے ہیں اور قال کے واسطے سامان کرتے ہیں تو چاہیے کہ ان کو گرفتار کرکے قید کرے یہاں تک کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آئیں اور از سراو تو برکے حقوق اسلام کی رعایت کے ساتھ جماعت ہیں شائل رہیں اور یہ برین غرض کرے کہ بقد را مکان شروقع ہوئے یہ جوابی ہیں ہے۔

ا مام اہل عدل کوروا ہے کدأن سے آبال شروع کرد سے اگر چدانبوں نے قبال میں پہل ندی ہواور یہ ہمارا فد ہب ہے اور جب ب

ا وی جبت اختیار کرے جس سے علم کفر نہوتا ہوتا۔ یا اے میرے اللہ تعالی میں تھے سے بناہ مانگیا ہوں کہ بن تیرے ساتھ کی بیز کوشر یک کروں ور حالیاً میں جانتا ہوں اور تھے سے مغفرت مانگیا ہوں اس سے کہ جس کو میں تیس جانتا ہوں اا۔

اليع مخص كابهى قل مباح بوكا جوان كى قوت بازو بونا جا بتا إوران كى طرف جاتا باورا كرامام أسلمين في الى كروه كو بزيمت دی تو پھرمسلمانوں کونہ جاہیے کہ ان بھا گے ہوئے باغیوں کا پیچیا کریں یعنی قبل کرتے جائیں بشرطیکہ ان کے واسطے کوئی ایسائروہ صاحب منعت شد ہا ہو کہ اس کی طرف جاملیں اور اگر بھا گے ہوئے باغیوں کے واسطے کوئی ایسا گرو و ہو کہ جن سے جاملیں گے تو اہل عدل کوروا ہوگا کہان بھا مے ہوئے باغیوں کا پیچیا کریں اور جو تحض ان باغیوں میں سے اسیر ہو گیا ہے تو اہام اسلمین کو بیروائبیں ے کہ اُس کونل کرے بشرطیکہ بیمعلوم ہو کہ اگر نیل نہ کیا جائے گا تو ایسے گروہ کونیس ال جائے گا جن کوتو ت منعت حاصل ہے او اگر سی معلوم ہوکہ اگر نہ قل کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ سے ال جائے گا جن کوتوت منعت حاصل ہے تو امام اُس کوتل کرسکتا ہے کذا فی المحيظ اور جا ہے أس كوقيد ميں ركھ بيد بدايد ميں ہاور جب باغيوں كى كوئى جماعت باقى شدرى مواور قال ميں باغيول ميں سے بعض بجروح بین تو ابل عدل کوروانہیں لے کہ باغی مجروح کواجہاز کریں بعنی اس کے بدن پراورزخم ایبالگادیں کہ وہردہ ہوجائے اوراگر باغیوں کے واسطے کوئی اور جماعت باقی روگئی ہوتو ان کا احباز کردے اور باغیوں کی عورتیں و بیچے گرفتار کر کے رقیق ند بنائے جائیں گے اور ان کے اموال جو ہاتھ آئے ہیں وہ ملک میں نہ آئیں محے اور اہل عدل نے باغیوں کے لفکر میں جو کرائ وہتھیار وغیرہ یائے وہ فی الحال ان کوواپس نہ ویئے جائیں عرکیکن اگر اہل عدل کوأن سے قال کرنے میں ان کے ان ہتھیاروں وکراع کی حاجت ہوتو اُن ہے نقع حاصل کریں ہی بتھیارا ہے موقع پرر کھے جائے گئے جیسے دیگراموال کا تھم ہے اور کراغ فروخت کیے جائيں اوران كائمن ركھ چھوڑ ا جائے گا كيوں كەكراغ كوداندچار ددينے كى ضرورت بڑے كى اور بيت المال سے امام ان كوداندچار ہ ندد ہے گااس وجہ ہے کہاس میں باغیوں پراحسان ہے اور اگرامام نے بیت المال سے ان کو داند جارہ دیا تو جس باغی کا جانور ہے أس يربيه مال قرضه ہوگا پھر جب لڑائی میں ہتھيا رر كھ ديئے اور باغيوں كى منعت كے زائل توبيا موال أن باغيوں كووابس كردے گا اور حالت بعنادت ولزائی میں باغیوں نے جو ہمارے لوگوں کی جانیں کالیں تلف کی ہیں تو جب ان کی منعت زائل ہو جائے وتو بہرلیس تو ضامن نہہوں تھے اور اسی طرح مرتد وں نے جو ہماری جانیں و مال حالت کڑائی میں آلمنسہ کیے ہوں اس کے ضامن نہوں گے جب كرمسلمان ہوجائيں اور قبل قبال سے جو ہمارے مال وجائيں أنھوں نے تلف كى بيں أس كے ضامن ندہوں سے جب كدان كو توت منعت حاصل بولیکن جو مال ان کے پاس قائم وموجود ہوگا و داس کے ما لک کووالیس کرد یا جائے گا جب کدا نھوں نے تو برکر لی اگرچہ اُن لوگوں نے ان اموال کی نسبت اپنی تاویل فاسد کے موافق مالک ہوجانے کا اعتقاد کیا تھا اور اس تاویل فاسد کے ساتھ منعت بھی موجود تھی اور اس طرح اہل عدل نے بھی جوان کی جانیں و مال تلف کیے ہیں ان کے مسلمان ہوجائے کے سبب سے ان کے لیے اُس کے ضامن نہ ہوں سے کذافی الذخیرہ اور جوانھوں نے قبل اس کے لیا ہے وہ اُن کے ضامن ہوں سے مینہا ہیر

اگر باغیوں میں ہے کسی کاغلام جواہیے مولی کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ قبل کر دیا جائے گا: اگر کسی ایسی جماعت نے جو خانہ کعبہ کے زخ پر خدائے تعالیٰ کی پرشش کرتے ہیں کوئی رائے ظاہر کی اور او گوں کو اس رائے کی جانب بلایا اور اس رائے پر قمال کیا اور ان کے واسطے منعت وقوت وشوکت حاصل ہوگئی بس اگریدامراس وجہ ہے ہوکہ سلطان نے ان کے جن میں ظلم کیا ہے تو سلطان کوچا ہے کہ ان پڑھلم نہ کرے اور اگر سلطان بن کے جن میں ظلم کرنے ہے باز نہ آیا اور اس کروہ نے سلطان ہے تھال کرنا شروع کیا تو لوگوں کو ان کی مد دنہ کرنی چاہے اور نہ بیرچا ہے کہ سلطان کی مدد کریں اور اگر بیا مر اس سبب سے نہ ہو کہ سلطان نے ان پڑھم کیا ہے بلکہ وہ اوگ کہتے ہیں کہ جن ہمارے ساتھ ہوا دارہے واسطے والا بت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سلطان کوروا ہے کہ ان سے قبال کر سے اور ان کے ساتھ قبال میں اور ان کے ساتھ قبال کرنا ہوا ہے کہ سلطان کی مدوگاری کریں بیر اجید میں ہے اور ان کے ساتھ قبال کرنا ہرا ہے طریقہ وہتھیار سے روا ہے جس سے اہل حزب کے ساتھ قبل کرنا روا ہے میں تیروں سے مار نے اور شجین لگانے اور پانی کہ بیچا کرخر قبی کرد ہے یا آگ لگا دیے اور شج میں ماریخ وہتھیاں کہ باغیوں کے ساتھ گزتا تھا گئار کہا تھا تو قبل کہ ساتھ گزتا تھا گئار کہا جو ان کے کہ اور اگر ہا نے وہ کہ کہ بنا وہ قبل کر باغیوں کی عور تی ہی گئاری جائے گا اور اگر ہا غیوں میں سے کسی کا غلام جو اپنے موالی کے ساتھ گزتا تھا تو قبل نہیں کرنا تھا تو قبل نہیں کہا جائے گا اور اگر ہا غیوں کی خدمت کیا گرتا تھا قبل نہیں کرنا تھا تو قبل نہیں کہا جائے گا اور اگر ہا غیوں کی جائے گا کہ بیاتھ تھا تو قبل نہیں کہا جائے گا اور اگر ہا غیوں کی عور تیں بھی قبال ان کرتی ہوں تو وہ بھی قبل کی جائے گا گرتا کہا جائے گا در اگر ہاغیوں کی جائے گا کہ بنا وہ جس کے کسی کا غلام جو اپنے گا در اگر ہاغیوں کی عورت کی جائے گا کہ بنا وہ جسی آتے گا کہ بنا وہ تو تو تو تو کسی کی جائے کا در اگر ہاغیوں کی عورت کی جی تا تار خاندیا ہیں ہے۔

اگر باغیوں نے مسلمانوں سے عشر وخراج وصول کرلیاتو دوبارہ ندلیا جائے گا:

باغیوں میں سے جو مخص قبل کیا جائے نداس کوشس ویا جائے گا اور نداس پر نما زیڑھی جائے گی اور اہل عدل میں سے جو

# عَمْسِيد كتاب اللقيط عَمْسِيد

لقيط كى شرعى تعريف واحكام:

لقیط بی شرع میں ایسے زندہ ویکو ہولتے ہیں جس کواس کے اٹل نے درویش کے خوف سے یا تہمت زیا ہے بھاگ بیخے کی غرض سے پھینک دیا ہو پھرائس کا اسطرح ضائع پھینک دینے والا ہزا گئیگار ہاوراس کا تفاظت میں لے لینے والا ہزی ہوجائے گا مادر رہا وہ بی اردار ہے اور اس کے عالب گمان میں بیہ وکہ ضائع ہوجائے گا جیسے پانی میں پڑا دیکھایا در ندہ بی کے سائے تو اُٹھا لینا واجب ہے اور لقیط آزاد ہوتا ہے لینی اُٹھانے والے کا مملوک نہیں ہوتا ہے اُٹھانے والے کو ملتقط کیے ہیں اور اسکاولی سلطان سے نہ مشتقط وغیرہ چنا نچہ اگر ملتقط نے کسی مورت سے اُس کا نکاح کر دیا یالقیط لاکن تھی کہ کی مرد سے بیاود کی تو روانہیں ہے بیٹر از اسلام سے میٹر از اسلام کے باتھ سے آس کو کئی سے اور اگر مشتقط کے ہاتھ سے آس کو کئی سے اور اگر مشتقط کے ہاتھ سے آس کو کئی سے اور اگر مشتقط کے ہاتھ سے اور اُس کا نقشہ اور اُس کی مرد گار ہراوری ہے میسے طرح اگر کسی ہاور اُس کا نقشہ اور اُس کی مرد گار ہراوری ہے میسے طرح اگر کسی جاور اگر کسی جاور اُس کا نقشہ اور اُس کی مرد گار ہراوری ہے میسے طرح اگر کسی جاور اگر کسی جو جرہ نیر وہ شرہ ہی ہوگا ہور اگر کسی جاور اگر کسی جاور کسی جو جرہ نیر وہ شرہ ہی ہوگا ہور کسی جو جرہ نیر وہ شرہ ہی ہوگا ہور ہیں ہوگا ہور کسی جو جرہ نیر وہ شرہ ہیں ہوگا ہور جرہ نیر وہ شرہ ہو ہیں ہوگا ہور جس ہو جرہ نیر وہ شرہ ہیں ہوگا ہور جسی سے جو جرہ نیر وہ شرہ ہیں ہوگا ہور جسی سے جو جرہ نیر وہ شرک ہو

ا گرکوئی ایک نقیط اُٹھالا یا اور اُسکے ہاتھ ہے دوسرے نے چھین لیا اور دونوں تالش میں قاضی کے حضور

میں پیش ہوئے:

لقط کا نفقہ اس مال ہے جھوب ہوگا کہ قاضی نے تھم دیدیا کہ ملتقط اس میں سے اس پرخرج کر ہے اور بعض نے فرمایا کہ بغیر تھم قاضی بھی خرج کرسکتا ہے اور نفقہ مثل تک ملتقط کے قول فنے کی تھدیق کی جائے گی بیری فی میں ہے اور اس کی ولاء بیت المال کے واسطے ہوگی چنا نچدا گر وہ بدون کی وارث چھوڑ نے کے مرگیا اور اُس کا کوئی مولی الموالات بھی نہیں ہے تو اُس کا ترکہ بیت المال میں وافل ہوگا پیز استہ المفتین میں ہے اور اگر لقیط کو ملتقط اُنھا کر قاضی کے پاس لا یا اور قاضی ہے ورخواست کی کہ جھ سے اس کو لے لیے قو قاضی کو اختیار ہے کہ بدون گوائی کے اس کی تھد ایق نہ کرے اس واسطے کہ مسلمانوں کے بیت المال ہے اُسکے نفقہ و کو لے لیے قاضی کو اختیار ہے کہ بدون گواہ قائم کرد ہے تو قاضی اُسکے گواہوں کو بدون کی خصم عاضر کے قبول کر لے گا اور جب میں خور کی کرتا ہے اور جب اُسٹے گواہ قائم کرد ہے تو قاضی اُسکے گواہوں کو بدون کی خصم عاضر کے قبول کر لے گا اور جب

قاضی نے اس کے گواہ آبول کیے تو بعداس کے جا ہے تھیا کو اُس سے اپنے تبضیض لے لے اور جا ہے نہ لیکن بیضرہ رکر ہے گاکہ اُس کا کوئی متو ٹی مقرر کرد ہے گا جومتو کی ہونا آبول کر ہے اور اس متولی ہے کہد دے گا کہ تو نے اس کی تفاظت اپنے او پر لازم کی ہے گئی آس کی تفاظت ہے اور کی تفاظت سے اور اس کی تفاظت سے اور اس کی تفاظت سے اور اس پر خرج کرنے ہے گاہت نہ ہوا اور اگر قاضی اس کو جانتا ہوتو اولی یہ ہے کہ ملتقط سے لے کرک ایسے کے پاس دے کہ اُس کی حفاظت کر ہے گھرا گر ملتقط آیا اور قاضی ہے درخواست کی کہ جھے وائیں ویا جا ہوتو قاضی کو اختیار ہے جا ہے تو قاضی کو اختیار ہے جا ہے تو قاضی کو اختیار ہے ہوتا ہے اس کی حفاظت کر ہے بھرا گر ملتقط آیا اور قاضی سے درخواست کی کہ جھے وائیں ویا جا ہوتو قاضی کو اختیار ہے جا ہو تا ہوتو تا تھی کو انسان کی ایک لقیط اُنھا لایا اور اُس کے ہاتھ سے دومر ہے نے جھین لیا اور دونوں بالش میں قاضی کے حضور میں چیش ہو کے تو قاضی لقیط اول کو دیہ ہے گا اور اگر قلام نے کوئی لقیط پایا اور بیامر فقط اس غلام اور کی تا ہے اور موتو مولی کا تو ل آبول کے والے ہوتا ہے اور مولی کا تو ل آبول ہو تا ہو

ہوگا اور اگر ماذون ہوتو قول غلام کا قبول ہوگا بیظمیر بیض ہے۔

اگرانتیانے اقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلال نہ کوراس کی حکف یب کرتا ہے تو لقیا آزاد ہے اور اگر اس نے تقدیق کی اس اگر لقیط خرکور بر آزادون کے احکام نہ جاری ہوئے ،وں جیسے اُس کی گوائی تبول نہ کی گئی ہو یا اُسکے قاذ ف کوحد نہ ماری کی ہوو غیر ذک تو اس کا اقر ارسی ہو کا ور نہیں بیمراجیہ میں ہاور اگر ملتقط نے ہوز اُسکے نسب کا دعو ہے نہیں کیا ہے کہ کی نے اس کےنسب کا دعویٰ کیا تو بری سے اُس کانسب فابت ہوجائے گا اور بعض نے کہا کدنسب کے تن می دعویٰ سی ہے اسکانسلط كا قبضه باطل كرنے كے حق من سيح فد موكا محرقول اول اسح بادر اكر ملتقط اور كى اور دونوں نے دعوى نسب كيا تو ملتقط كا دعوى ئىبادى بوگااگر چەدەدى بوادردومرامسلمان بويىمىن مى ب(ينے ماتھ بى اكرايا بوكدى نسب دى بوتولقىدا اسكاميا قرار دیاجائے گا مکرو ومسلمان ہوگا اور اگرمسلمان و ذمی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مسلمان کے واسطے تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں مسلمان ہوں توجس کے گواہ قائم ہوں اس کے واسطے تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو دونوں کا فرز ند قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے کی نے گواہ قائم نہ کیے لیکن ایک نے اس کے بدن کے علامات ٹھیک ٹھیک بیان کیے اور دوسرے نے نہ بیان کیے تو علامات وال کرنے والے کے واسطے استحاد یا جائے گاریسراجیہ میں ہے اور اگر دونوں میں سے کی نے علامات بیان تركيس تو دونوس كا فرزند قرار دياجائ كابيغاية البيان من باوراكرايك على في علامات بيان كي مربعض تعيك كم اوربعض من خطا کی تو بھی دونوں کا آرزند قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں نے علامات بیان کیے مگرایک نے تعیک کیے اور دوسرے نے علطاتو تھیک والے کے واسطے علم ہوگا اورای طرح اگر ایک نے کہا کہاڑ کا ہے اور دوسرے نے کہالڑ کی ہے تو جس کا قول مطابق ہوای کے نام علم ہوگا اور اگر تنہا ایک عل مرق نسب ہواور أسنے كہا كدار كا ہے حالا نكدو واڑكى ہے يا كہا كدو واڑكى ہے حالا نكدو واڑكا ہے تو اس كے واسطے بالكل تظم فرزندي نه ہوگا اگر لقیط كا دوآ دميوں نے دعویٰ كيا ایک نے كہا كہوہ ميرا بيٹا ہے اور دوسرے نے كہا كہوہ ميرى بني ہے بعرو و خنتی مشکل میں ہوتو دونوں کے داسطے اس کے فرز ند کا تھم دیا جائے گا اور اگر مشکل نہ ہو بلکہ تھم دیا گیا کہ جب بیاز کا ہے تو اس کے تام عم ہوگا جوا بنالز كا ہونے كا عرى بياتا تارخانيدى ب-

ایک ہےزائدنے دعویٰ نسب کیاتو؟

آگرنب کے دعویٰ کرنے والے دوآ ومیوں سے زیادہ ہوں تو امامِ اعظم سے مروی ہے کہ اُنھوں نے پانچ مدعیوں تک

ا تال المترجم ظاہرادونوں مرداہے اپنے مدعیہ مورت کی تقعد این کرتے ہیں الیکن گواہ قائم ہونے کی صورت میں اس کی پنجی مرورت بنا برتول اوم الفت منیں ہے فاقعم اللہ سے و دفتی جس میں مورت اور مردونوں کی علامت ہوا اسے اگر چیعلامت از کی کی کئی موجود ہے اللہ

جوا ز کا تھم دیا ہے بیسرا جید میں ہے ایک مورت نے لقیط کی تسبت دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے پس اگر اُسکے شوہر نے اس کی تصدیق کی یا قابلدنے اس کی کوابی دی یا کواہ قائم ہوئے تو عورت کا دعویٰ سی ہوگا ورنہیں اور فقط قابلد کی کوائی پر جب بی اکتفا کیا جائے گا جب عورت فدكوره كاشو برموجود موولا دت معكر موادر الرعورت كاشو برعى ندموتو دومردول كي كوابى ضرورى بيديم الرائق عى بادرا كرمورت نے يوں دعوىٰ كيا كرية ناتے ميرابينا ہے واس كے نام عم دياجائے كايدس اجيد على ہادرا كردومورتوں نے لقیط کا دعویٰ کیا تو بنا برقول صاحبین کے دونوں میں ہے کی ہے اُس کا نسب ٹابت ند موگا اور بنا برقول امام اعظم کے ہردومورت سے اُس کا نسب ٹابت ہو گالیکن تعارض و تنازع کے وقت کسی جت کا ہونا ضروری ہے اس بتابرروایت ابوحفص کے حجت ایک عورت کی موائل ہے اور بنا برروایت الوسلیمان کے دومردول یا ایک مرد دوعورتوں کی کوائل ہے اس اگر دونوں نے الی جحت قائم کی تو دونوں سے اُس کانسب ثابت ہوگاور نہیں اور خانیہ على الكھاہے كما كرايك في دوم داور دوسرى في دوعور تنس كواود يئة جسكےدو مرد کواہ بیں اُس کا فرزند قر اردیا جائے گا اور شرح طحادی میں ہے کہ اگر ایک نے کواود بے اور دوسری نے بیں تو کواہ والی کا فرزند قرارد باجائے گا ادرا کر دومورتوں نے لقیا کا دعویٰ کیا اور ہرا یک مورت علیحد والک ایک مردمعین سے اس کو چنے برگواہ لاتی ہے توامام اعظم نے فرمایا کہ تقیط ندکوران دونوں مورنوں کا دونوں مردوں سے فرزند قرار دیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ ندوونوں کا اور نددونوں مردوں کا کسی کا فرز تد ندہوگا بہتا تار خانیہ میں ہاور اگر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ بدلقیا میرا بیٹااس آزادعورت سے ہادردوسرےمرد نے دعویٰ کیا کہ بیمراغلام ہادردونوں نے گواہ قائم کیے تو جوا سکے فرز تدکاری ہے اُسکے داسلے عم دیا جائے گاوراگرایک نے دعویٰ کیا بیمرابیٹااس آزادعورت سے اور دوسرے نے کہا کہ بیمرابیٹا یا ندی عورت سے ہو آزادعورت والے مری کے واسطے علم ہوگا اور اگر دونوں نے علیحد وعلیحد وایک ایک آزاد مورت معینہ سے اپنا بیا ہونے کا لقیط کی نسبت دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قراردیا جائے گااورآیا ہردومورت ے اُس کانسب ابت ہوگا یائیس ہی بنار تول امام اعظم کے تابت ہوگااور بنابر تول ماحین کے ہیں بیعیط میں ہے۔

اگر قابضہ کے واسطے ایک عورت نے گواہی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دوں نے گواہی دی تو خارجہ کے واسطے تھم دیا جائے گا:

دومرووں نے ایک تقیط کے نسب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کے اور ہرا کی کے قرین گواہوں نے تاریخ بیان کی ہے تو جس کی تاریخ کا لقیط کا سُن مشتبہ ہوکہ ہر دوتا ریخ میں سے کس کے ساتھ متوافق نہ ہوتو بنا پر قول صاحبین کے موافق تمام دوانتوں کے تاریخ کا اعتبار ساقط اور دونوں کا فرز ند ہو نے کا عظم دیا جائے گا اور بنا پر قول ایام اعظم کے شخ الاسلام خواہر ذاوہ نے ذکر کیا کہ روایت اپو عفعی میں دونوں کا فرز ند ہو نے کا عظم دیا جائے گا اور روایت ابو سلیمان میں جس کی تاریخ مقدم ہے اُس کے نام عظم دیا جائے گا اور تا تاریخانیہ میں ہے کہ عاصر روایات کے موافق دونوں کا ابوسلیمان میں جس کی تاریخ مقدم ہے اُس کے نام عظم دیا جائے گا اور تا تاریخانیہ میں ہے کہ عاصر روایات کے موافق دونوں کا مشترک فرز ند ہونے کا عظم دیا جائے گا اور بی سے ہے ہے ہے برا ارائق وجیط میں ہے اور اگر کی تخت میں ایک طفل ہودہ دوئوگ کرتا ہے اور دوسر گرتا ہے اور دوسر کی گرتا ہے اور دوسر کی گرتا ہے اور دوسر کی گواہ ہی گرتا ہے اور دوسر کی گواہ ہی گرتا ہے اور دوسر کی گواہ ہی گرتا ہے اور دوسر کی گرتا ہے اور دوسر کی گواہ ہی گرتا ہے اور اس پر گواہ ہی گرتا ہے اور دوسر کی گورت کے کہ میر ایٹا ہے اور اس پر گواہ ہیں کرتا ہے اور دوسر کی گورت کے کہ میر ایٹا ہے اور اس پر گواہ ال آتی ہی ہے کہ میر ایٹا ہے اور اس پر گواہ ہیں گرتا ہے اور اس پر گواہ ال آتی ہی ہو ایک کے داسطے تھم دیا جائے گا اور اگر قابعہ

تے واسطے ایک عورت نے کوائی وی اور خارجہ کے واسطے دومردوں نے کوائی دی تو خارجہ کے واسطے تھم ویا جائے گا ایک طفل (فقد) ا یک مخف کے ہاتھ میں ہے (فیر قابعہ ) اور دوس سے مرد کے تحت میں ایک آبزاد عورت ہے اس نے دعویٰ کیا کہ بیطفل ندکورمیرا بیٹا اس عورت ندکورہ سے ہے اور اس پر کواہ قائم کے اور قابض نے کواہ قائم کے کہ بیمیر ابیٹا ہے مگراُس نے کسی عورت کی طرف نسبت ند کی تو مدی کے نام علم دیا جائے گا اور اگر ذمی نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس سے نقیط کا نسب ابت ہوگا اور لقیط خود اِسلمان ہوگا بشرطيكددميوں كے مقام مىن نيايا كيا جواور بياستسان بي تيبين من باورجس لقيط كى سبت ذى نے اسے پسر ہونے كادعوى كياحي كداس بينب البت كرديا كياكدو والقيط اس كالبرجواتويد بسرجب عي مسلمان قرارديا جائ كاكدذي ندكور في كواه قائم كر کے اپنانسب ٹابت نہ کیا ہوا در اگر اُس نے دومسلمان کواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت کیا ہوتو لقیط کا اُس کے نام تھم ہوگا اور دہ ذمی ند کور کا دین میں تالع ہو گالیکن اگر أس نے ذمی گواو دیے ہوں تو اُس کی تعصت میں ذمی ند ہو گاید بحرالرائق میں ہے اور معتبر مكان بی ہادراس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے کہ جس کا حاصل بینکا ہے کہ مسلمیں جارصور تیں پیدا ہوتی جی ایک بیک اس کوکوئی مسلمان مسلمانوں کے مقام مثل معجد یامسلمانوں کے گاؤں یامسلمانوں کے شہر میں بائے پس اس صورت میں لقیط مسلمان ہوگا اور دوئم بدك فراس كوابل كفركے مقام مثل بيدوكنيسه واہل كفر كے كسي كاؤں بيں يائے بس و وكا فر ہوگا سوئم آ تكد كا فرأس كومسلمانوں کے مقام میں بائے اور چہارم آ نکد مسلمان اس کو کافروں کے مقام میں بائے اس ان دونوں صورتوں میں اختلاف روایت ہے چنانچه كتاب المنقيط كى روايت عن ندكور ہے كه پانے والے كا اعتبار نبيل بلكه مقام كا اعتبار كياجائے كا كذاني النبيين اور قدورى ميں ای براعتاد کرے احکام کوجاری کیااور یمی طاہرالروایہ ہے بینہرالغائق میں ہے اور اگر لقیط کوکسی کا فرنے یا یا پس اگرمسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں بایا تو وہ جعامسلمان قرار دیا کیا ہیں اگراس نے اس تھم کے برخلاف کفر ظاہر کیا تو قید کیا جائے گا اوراس راسلام كواسط جركيا جائع كذاني خزام المفتين لين جس لقيط كى نسبت مبعاً مسلمان بون كاتحكم ديا مميا اكرووبالغ بوكر كافربوا تواس پراسلام کے واسطے جرکیا جائے گا جیسے مرتد میں بے لیکن لقیط ندکوراستھا فاقل ندکیا جائے گا بدمجیط میں ہے اورا کر کسی غلام نے لقيط كنب كادعوى كياتوأس منسب ابت موكا مراتيط فدكورة زادقرارد ياجائ كادراكر غلام في كهاكه بيلقيط ميرابياميرى بيوى ے ہے حالانکہ وہ ہاندی ہے پس غلام کے مولی نے اس غلام کی تقدیق کی تو لقید کا نسب اس غلام سے تابت ہوگا اور امام محد کے نزد یک لقیط آزادی ہوگا اور اگرمسلمان وذی نے لقیط کے نسب میں تنازع کیا تو مسلمان اولی ہے بشر طبیک آزاد ہواور اگر غلام ہوگا تو ذمی اولی ہے اور لقیط رقیق ندقر اردیا جائے گا الا مواہوں کی گوائی پر محرشرط بدہے کہ مسلمان ہوں الا آ تک ذمیوں کے مقام میں یائے جانے کی دجہ سے وہ ذمی قرارویا میا ہوتو بیشر طنیس ہے اورائ طرح اگر لقیط نے قبل بلوغ سے مدمی رقیت کی تصدیق کی تو لقیط ے قول کی تقدیق ندی جائے گی بخلاف أس سے اگر صغیر کس سے قصد میں مواور اس مخص نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا غلام ہےاور صغیر نہ کورنے اُس کی تقید بین کی تو وہ اُس کا غلام ہوگا اگر چہ ہنوز بالغ تنہیں ہوا ہے اور اگر اُس نے بعد بالغ ہونے کے تقید بین کی تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس پراحکام احرار میں ہے کوئی تھم جاری ہو چکا ہے یعنی بعد بلوغ کے مثلاً اُس کی گواہی قبول کی حمیٰ یا اُس کے قاذ ف کوحد ماری کی پراس نے رفیت کا قرار کیا تواس کا ایساا قرار سی نہوگا ہے ہیں ہے۔

ا اس جدانظ بالغ زیاده کرنے سے وہ وہم رفع ہوگیا جوتھد لی فیر مدرک کے بارہ میں پیدا ہوتا تھا اور بیمرادئیس ہے کماس سے ادراک سے فیرادراک کی جانب ترتی ہے قبائل ا۔

اگرملتقط نے دعویٰ کیا کہ پہلقیط میراغلام ہے حالانکہ اُس سے پہلے اُس کا لقیط ہونا بہجیان لیا گیا ہے تو بدون ججت کے ملتقط کا قول قبول نہ ہوگا:

۔ اگرلقيط عورت ہوكياً س نے كسى مخص كى رقيقہ ہونے كا اقر اركيا اور مخص ندكور نے اس كى تقىد يق كى تو وہ اس كى باندى ہو جائے گی لیکن اگر بیٹورت کسی شوہر کے تحت میں ہوتو تحف نہ کور کا قول (المدیق کرنے والد) اس شوہر کے نکاح کے ابطال میں تبول نہ ہو**گا** بخلاف اس کے اگر اس عورت لقیط نے اقر ارکیا کہ میں شو ہر کے باپ کی بیٹی ہوب اور شو ہر کے باپ نے اس کی تقعدیق کی تو أس سے أس كانسب ابت موكا اور تكاح باطل موجائے كا اور مقرر نے اس كوآز اوكر ديا (بس كوات باندى مون كالقرار رقى ب حالا نکہ بیکی شو ہر کے تحت میں ہے تو جیسے علی بندیوں کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے و سے اس کوضیار تقیق حاصل ندہو گا اور اگر شو ہرنے اس کوایک طلاق دیدی پھراس نے اپنے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اُس کی طلاق دو ہوجا کیں گی جیسے باندی کی ہوتی ہیں کہ اُس کا شو ہراس پرایک طلاق کا مالک ہوگا اور اگروہ اس کودوطلاق دے چکاہے پھراس نے رقیت کا اقر ارکیا تو بھی شو ہراس پرایک طلاق کا ما لک ہے کہ اس کوا فقیار ہے جا ہے اُس سے رجوع کر لے اور ایسانی عدت عمل تھم ہے کہ اگر دوجیض گذر جانے کے بعد اُس نے ا نے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شو ہر کو اختیار رہے گا جا ہے تیسر سے بیش گذرنے سے پہلے اُس سے رجوع کر لے اور اگر ملتقط نے دعویٰ کیا کہ بیلقید میراغلام ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کالقید ہونا پہلیان لیا عمیا ہے قبدون جست کے ملتقط کا قول قبول ند ہوگا اور اگر لقیا مرتبا خواہ اُس نے مال چھوڑ ایا نہ چھوڑ اپھر کس نے دعویٰ کیا کہ بیریر ابیٹا تھا تو بدون جست پیش کرنے کے اس کے ' قول کی تصدیق نه ہوگی (ائر چانتیا تمدیق کرے) بیٹو کی قاضی خان میں ہے اور ذخیر و میں لکھا ہے کہ ایک طفل لقیط ایک محض مسمی زید کے قبضہ میں ہے کہ و واس کی نسبت دعویٰ نبیں کرتا ہے ہیں ایک عورت ہندہ نے دعویٰ کیا اور کواہ دیئے کہ میں اس طفل کوجنی ہوں مگر باب کانا منیں بیان کیااورایک مروسمی عمرو نے دعویٰ کیااور گواود یے کہ بیمیری فراش سے پیدا ہوا ہے مگراس کی مال کا تا منہیں لیا تولقيط فدكوراس مردمدى كاس عورت مدعيد سے بينا قرار ديا جائے كا كويا كريورت أس كواس مرد كے فراش سے جن ہے ايسا قرار دیا جائے گااورای طرح اگر طفل ندکورای مردیدی یا ای عورت مدعیہ کے قبضہ میں ہواور باتی مسئلہ بحالبا واقع ہوتو بھی مہی تھم ہوگا ِ اور قبضہ کی وجہ سے پچھتر جیج نہ ہوگی۔ایک نقیط ایک ذمی کے قبضہ میں ہے جودعویٰ کرتا ہے کہ بدمیر ابیٹا ہے ہی ایک مردمسلمان آیا اوراُس نے مسلمان کواہ بیش کے کہ مدمیرا بیٹا ہے یا ذی کواہ قائم کیےاور ذمی قابض نے مسلمان کواہ بیش کیے کہ مداُس کا بیٹا ہے تو قعندی وجہ سے دی کوسلمان برتر جے وی جائے گی بیتا تار خانیدی ہے اور اگر لقیط نے بالغ ہوکرسی سے موالات کرلی تواس کی ولا ، جائز ہے اور اگر اس سے پہلے اس نے کوئی جنایت کی ہوکہ بیت المال سے اس کا جرماندا دا کیا گیا ہوتو اس کی دلاء جائز نہوگی اور ملتقط كولقيط پرخواه ذكر ہويا مؤتث ہوكس طرح كے تصرف كامثل جع وخريدو تكاح كردينے وغيره كا اختيارتيس ہوتا ہے أس كوفقط أس کی حفاظت کرنے کا اختیار ہے اور ملتقط کوأس کے ختنہ کرنے کا بھی اختیار نبیں ہے چنانچے اگراس کا ختنہ کرویا اورووأس ہے مرکباتو ملتقط ضامن ہوگا اورملتقط کو بیا مختیار ہے کہ لقیط جہاں جا ہے لے جائے بیرفراو کی قاضی خان میں ہے۔

ملتقط نے لقیط پر اپناذ اتی مال بدون تھم قاضی کے خرج کیا تو وہ اس اُمر میں احسان کرنے والا ہوگا: ملتقط کو جائز نہیں ہے کہ اُس کو اجارہ مردے چنانچہ یہ کتاب تھراہت میں ذکر فرمایا ہے اور بی اسم ہے بیتا تارخانمی میں ہے اورا گرافیط کے ساتھ بچھے مال بایا ممیا اور قاضی نے ملتقط کو تھم کیا کہ اس مال سے اس پرخرج کرئے ہیں ملتقط نے اس کے واسطے کھانا کپڑ اخریداتوب جائز ہے اور اگر لقیط خطا ہے تل کیا گیا تو اس کی ویت قاتل کی مددگار برادری پرواجب ہوگی اور ویت بیت المال میں داخل ہوگی اور اگر و وعمد اقتل کیا حمیا ہی امام اسلمین نے قاحل سے مال برسلے کر لی تو بیہ جائز ہے لیکن اگر امام نے قاحل کو خون عفو کیا تونبیں جائز ہے اور اگر امام نے قاتل سے قصاص لین جاباتو اس کو اختیار ہے بیام اعظم و امام محرکا قول ہے اور ملتفط نے لقیط پر اپناذ اتی مال خرج کیا ہیں اگر بدون تھم قاضی کے خرج کیا ہے تو دواس امریس احسان کرنے ہوالا ہو گا اور اگر أس نے بحكم قاضی خرج کیا ہیں اگر قاضی نے اُس کو یوں تھم دیا کہ اس پراس شرط سے خرج کرکہ یہ تیراخر چہا س پرفرض ہوگا پھرا گراقیط کا باب فا بربوا توملتظ خدكوركوا ختيار موكاكراً س ايناخر چدواليس فياوراكراً سكاباب فابرنه بواتوملتظ كوا سك بالغ بون ك بعد اس سے واپس لینے کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر قاضی نے ملتھ کو سی تھم کیا کداس پرخرج کرے اور بیند کہا کہ تیراخر چداس پرقرضہ ہوگا تو شمس الائم سرحسی نے ذکر کیا کہ طاہر الروایہ کے موافق اس کووائیس لینے کا اختیار نہ ہوگا اور جو ظاہر الروایہ میں مذکور ہے ہی اسے ہے میمیط میں ہاور جب لقیط بالغ ہوااور أس نے كى عورت سے نكاح كيا پھراقراركيا كديس فلا سكا غلام ہوں اوراس براس کی بیوی کا مہر باتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے مہر باطل کرنے میں بچانہ سمجھاجائے گااس کی بیوی کا مہراس پر لا زمر ہے گا اور ای طرح اگر ترجوقر ضدكرايا ياكسي آدي مي مبايعت كى ياكسى كى كفالت كى ياكسىكو بهديا صدقه وي كرميردكيا يا ايخ غلام كومكا تب كيا يا هريا آزاد كيا پر اقرادكيا كه عن فلال كا غلام مول تو ان عن سے كى چيز كے باطل كرنے من أس كے قول كى تقد يق يني موكى يا قاوى قاضى خان میں ہے۔

كتاب اللقطه

# كتاب اللقطه عمي

[للقط كونقيط كے بعد لانے من مصنف نے يقينا بيانغليت بين نظر ركى ہوكى كانسان كا بجالقط (كرى بزى جيز) ہے ہرحال میں افغنل ہے]

ملتقط لقطر کی شناخت بطور مذکور باز اروں وراستوں براتی مدت تک کرادے کہ اس کے غالب گمان میں آجائے کہ اس کا مالک اب اس کے بعد جینو نہیں کرے گا:

قال المحرجم لقيط ولقط من ميى قرق بكرلقيط آدمى كا بچه برا ابوا أشايا حميا اور لقطه مال برا ابوا بقال في الكتاب لقطروه مال ہے کدرات میں ہے مالک پایاجائے کہ اس کا مالک بعید معلوم نہو بیکائی میں ہے۔ لقط کا اُٹھالینا دونوع پر ہے ایک نوع میں ا فعالینا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہواور دیگر نوع یہ ہے کہ فرض نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہولیکن اس پر علما و کا اجماع ہے کہ اُس کا اُنجالینا مباح ہے ، ہاں باہم اختلاف اس میں ہے کہ افضل اُنحالینا ب ياندأ تفاليناسو بهار عاصحاب كاظا برند بب يه بكرأ تفالينا انصل بكذاني الحيط خواه مال فدكور درجم ودينار بول ياسباب يا بجرى كدها كجر كهوز اأونث بهواوريتكم اس وفت ب كديد بنكل بن بإياجائ ادراكرة بادى بس بوتوجو يايدكا ويها اي مجوز ديناندلينا افعنل ہاور جب لقط کہ اُٹھالیا تو اُس کی شناخت کراد ہے یعنی یوں کے کہ میں نے لقط اُٹھایا ہے یا کم شد و محب کا پایا ہے یا میرے یاس کچھ چیز ہے جس کوتم و حوید حتا سنواس کومیری طرف را وبنادینا کہ فلاں کے پاس جاؤید فناوی قاضی خان میں ہے اور ملتقط لقط کی شنا خت بطور ندکور بازاروں وراستوں پر اتنی مدت تک کراد ہے کہ اس کے عالب ممان میں آجائے کہ اُس کا مالک اب اس کے بعدجتجونبیں کرے گااور میں سیجے ہے میدم البحرین میں ہاورطل وحرم (زمی دافل جد) کے لفظ کا ایک ہی تھم ہے میزائد المفتین میں ہے پھر اس مدت ندکور و تک شناخت کرانے کے بعد ملتقط کو اختیار ہے جاہے اُس کو جستہ لند اپنی حفاظت میں رکھے اور جاہے مسكينوں كومدقد ديدے پراگراس كے بعدأس كا مالك آيا اورأس خصدقد ندكور وكو برقر ارركما تو أس كوأس كا تواب رہ كا اور اگر برقر ار ندر کھا تو اُس کوا ختیار ہے جا ہے ملتقط سے تاوان لےاور جا ہے مسکین سے بشرطیک مسکین کے ہاتھ سے وہ مال ملف ہو چکا ہوپس اگر أے ملتقط سے تاوان لیا توملتقط مال تاوان كومسكين ہے وائي نبيس لےسكتا ہے اور اگر أس فيمسكين سے تاوان ليا تووه ہواں تاوان کوملتقط سے نیس لےسکتا ہے اور اگر مال لقط ملتقط یامسکین کے ہاتھ میں قائم ہو یعنی و بیا بی موجود ہوتو اپنا مال جس کے پاس ہے اُس سے لے ملے بیشرح مجمع البحرین میں ہاور جس لقط کی نسبت سیمعلوم ہو کہ کس عن ذمی کا تھا اُس کا صدقہ کرویتا نہیں جاہیے بلکہ وہ بیت المال ہیں دیدیا جائے تا کہ مسلمانوں کی حاجات میں صرف ہو ریسرا جید میں ہے پھر جس کوبطور لقطہ یائے وہ

ماتن نے کہا کہ ہم نے ای قدر پر کفایت کی اور قبل و قال فلسفیہ کوترک کیا جو کہ اس مقام پر ہے کہ کیونکہ اصل مواد ہارے اس قول سے ملاہم ہوگئ تو فنول اتوال کے ساتھ تعلویل کی ضرورت نہیں ہے کے مرد کی خوبی اسلام سے یہ ہے کہ امور لایعنی کوچھوڑے اور ہم کوائی ویتے ہیں کے ہم مسلمان ہیں ١٢۔ ع لقط إن والالعني كسى كي جزيرى بان والاا ال على مثل مون كاصليب جو كل عن ذى ينت بن ياتى مواا .

ونوع كا ہوگا ايك نوع وه كه جسكی نسبت بيمعلوم موكه أس كا ما لك طلب نه كرے كا جيسے جا بجا جھنگی ہوئی خر ما كی ممثلياں يا نميں يا انار کے چیکے جا بجا چیکے پائے اور اس متم کے لقط کو ملتقط کو لے لینا اور اپنی حاجت میں صرف کرنا روا ہے لیکن بعد اس کے جمع کر لینے کے اگر مالک نے اس کے ہاتھ میں اس کودیکھا تو اس کوا ختیارے کہ لے لے اور وہ جمع کر لینے سے لیے والے کی ملک نہ ہو جائے گا ایدا بی شیخ الا اسلام خواہراورز اعمس الائمدسرهی نے شرح كتاب الملعظم ميں ذكركيا ہے اور ايدا بى قدورى في الى شرح می ذکر کیا ہے ونوع و مگر آنکدأس کی نسبت معلوم ہو کہ اُس کا ما لک اُس کوطلب کرے کا جیسے جاندی سونا واسہاب وغیرہ اور ایسے عطری نسبت بینکم ہے کہ اس کوروا ہے کہ اُٹھا لے اور اُس کی حفاظت کرے اور شاخت کراوے یہاں تک کہ اُس کے مالک کو پہنیا : اورانار کے خیلکے یاخر ماکی مختلیاں اگر بیجا جمع کی ہوئی ہوں تو وہ بھی اس دوسری نوع میں سے ہوں گی اور خنسب النواز ل میں ندکور ہے کدا گرایک اخروٹ پایا پھر دوسرا پایا ای طرح یا تا گیا بہاں تک کدرس عدد ہوئے لینی اس کی بچھے قیمت ہوگئ پھراگراس نے ساخروث ایک بی مقام پر یائے ہوں تو وہ بلا ظلاف دوسری نوع میں سے میں اور اگر اُس نے مواضع متفرقہ میں یائے ہوں تو اس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے اور صدر شہید نے فرمایا کہ مختار بہے کہ نوع ٹانی میں سے ہوں کے اور فقاواے اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ جولکڑی پانی میں پائی جائے اس کے لے لینے اور اُس سے نفع اُ شانے میں پچے مضا نقر بیں ہے اگر چدا سکی پچے تمت ہو قال المترجم ظا برامراديب كم تعرس ككريان جلائے كام كالاب ولدى وغيره مين تو ثرى بين اوروالله اعلم اى طرح سيب وامرودا كرنبرجارى يس يائے وان كولے كرائے كام يس لانے يس كومضا كفتيس باكر چد بہت ول اور اكركرى كا إم ي در نتوں کی طرف کدر ااور در نتوں کے نیچے پھل کرے ہوئے پائے تو اس مئلہ میں کی صور تیں جی انچہ اگریہ امر شہروں میں واقع ہواتو اس کوان میں سے تناول کرنا روائبیں ہے الآ اس صورت میں کہ یہ بات معلوم ہو کداس کے مالک نے اس کومباح کردیا ہے خوا وصریخا یا واللة بحسب عادت اور اگر جارد بواری کے باغ میں اس طرح پایا اور پھل ایسے ہیں کہ باتی رہتے ہیں جیسے اخروث وغیر وتو اس کوان میں ہے لینا روانہیں ہے تا ونفتیکہ بیمعلوم نہ ہو کہ اس کے مالک نے مباح کر دیتے ہیں اور بعض مشائخ نے کہا کہ جب تك ممانعت كرنا صريحاً يا دلالة معلوم نه موتب تك لے لينے من مضا كقديس باور يمي مخارب اور اكر رساتين من جس كو فاری میں بیراستہ کہتے ہیں ایساوا قعد ہوا اور یہ پھل باقی رہنے والوں میں سے ہیں تو لے لیماروانہیں ہوالا آ نکدمباح کردینامعلوم ہواور اگرید پھل ایسے ہیں کہ باتی نہیں رہتے ہیں تو بلا خلاف اس کو لے لینا رواہے جب تک کدممانعت معلوم نہ ہواور بیسب جوہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ پھل درخت کے نیچ گرے ہوئے یائے اور اگر اُس نے درختوں پر سکے ہوئے یائے تو افضل یہ ہے کہ کی برکوں ندمو بدون اجازت مالک کے ند لے الا آئدید مقام ایسا ہوکہ یہاں ایس کثرت سے مجل پیدا ہوتے ہوں کہ مالكون يرف ليناشاق فكدرتامعلوم مويس الي صورت من اس كوكماليناروا موكا كربا عده لاناروانيس بي ميط من باوراكر لقط الله ایک چیز ہو کدایک دوروز گذرنے سے وہ خراب ہوجائے گی جیے دانہاے اٹاروغیرہ پس اگر قلیل ہوں تو اُن کو اُس وقت کھا لےخوا وفقیر ہو یاغنی ہواور اگر بہت ہوتو قامنی کی اجازت لے کراُس کوفرو خت کرے اُس کائٹن رکھ چھوڑے اور اگر لقط ایس چے ہوکدأس کے واسطے نعقہ وخرچہ کی ضرورت ہے ہیں اگراس کو اجارو پروینامکن ہوتو قاضی کے علم سے اس کواجارہ پروے کراس کی ا جرت ہے اس کونفقہ دے۔ کذانی فاوی قاصی خان اور اگرو و کسی کام کی چیز ندہویا اُس نے کوئی کرایہ پر لینے والا ندیایا اور قاصی کو خوف ہوا کہ اُس کونفقہ بطور صان دلا یا جاتا ہے تو اُسکی قیمت کے کومتغرق ہوجائے گا تو اُس کوفرو شت کردے اور ملتقط کو تھم دے کہ

ا وه چز جو کی کر راه وغیره ش کریزی مواا\_

اس کا تمن تفاظت سے رکھے پیرٹنے القدیم بھر جب اُس کا مالک آئے اور ماتنے حالانکدائی نے بھی قاضی اُس کونفقہ دیا ہ تو اُس کو اختیار ہے کہ اُس کو نہ دے یہاں تک کہ اپنا سب نفقہ وصول کرلے بینجین میں ہے اور جو پچھ نفقہ لفظہ کو ملتقط نے بغیر تھم قاضی دیا ہے اس میں و واحسان کرنے والا تر اردیا جائے گا کذائی الکائی اور اگر بھی قاضی دیا ہے تو اس چیز پر تر ضہ ہوگا اور تھم قاضی کی مے ورت ہے کہ اُس نے ملتقط ہے کہا کہ اُس کونفقہ دے بدین شرط کہ تو واپس لے اور اگر بینہ کہا کہ بدین شرط کہ تو واپس لے ق خقد اس پر ترضہ نہ دیا ہور ہی اسم ہے یہ بر الرائق میں ہے اور قاضی اُس کونفقہ دینے کا تھم نہ دے جب تک کہ وہ کواہ قائم نہ کرے

الرقاضي في اقاضي كي عمل معالقط في لقط كوفروخت كيا بجرأس كاما لك آيا تواسكو يبي ثمن ملي كا

مبی سیج ہے اور اگر ملتقط نے گواہ نہ یائے تو قاضی اُس کو یوں حکم کرے کہ نقہ لوگوں کی جماعت کے سامنے کے کہ بیملتط یوں کہتا ہے کہ بدلقط ہے مریم منس جانتا ہوں کہ بیاج ہوٹا ہے اوراس نے مجھ سے درخواست کی میں اس کو حکم دول کرتو اس كوبطور صان نفقه دے پن تم لوگ كواه ر بوك من اس كواس شرط سے نفقه دينے كائكم ديتا بول كريد بات الى بى بوك جيسى بيكتا ہے اورملتقط کو میں دو تین روز تک نقط کو نفقہ دینے کا تھم کرے گا جتنے رور تک کے واسطے اس کے دل میں بیآئے کہ اگر أس کا مالک حاضر ہوگا تو ظاہر ہوگا یہ بین میں ہے پھراگرائے روز میں ظاہر نہ ہواتو اس کے فروخت کرنے کا تھم دے گا اور اُس کے ثمن سے ملقط كودو تمن روز جين دن تك أس في نفقد ديا بدير ير على يدفي القدير من باوراكر قاضى في اقاضى كي مما تقط ف · لقط كوفر و خت كيا يجرأس كا ما لك حاضرة يا تو اس كو يبي ثمن ملے گا اور اگر ملتقط نے بدون حكم قاضى اس كوفر د خت كر ذ الا ب يجر ما لك آیااوروومشتری کے ہاتھ میں موجود ہے تواس کے مالک کواختیار ہے جاہے تھ کی اجازت دے کرشن لے لے اور جا ہے تھ باطل كر كے اپنى چيز واپس كر سے اور اگر و ومشترى كے پاس تلف موچى موتو ما لككوا التيار ب جا سے بائع سے حان لے اور اس صورت میں بیج ند کورنا فذہوجائے گی از جانب یا نع بنابر ملا ہرروایت کے اوراس کوعامہ مشامخ نے کیا ہے کذافی الحیط کین یا نع یعنی ملتقطیر لازم ہوگا کہ مال ، وان بعنی اُس کی قیمت ہے جس قدرز اندحصہ شمن اس کوملا ہوو وصدقہ کردے کذافی منتح القديراور جا ہے اس کا ما لك اس كمشترى سے اپنى چيزى قيمت تاوان لے چرمشترى ابنائمن بائع سے واپس لے كابيمحيط ميں ہے ايك مخف نے ايك بكرى يا اونت بكرا اور قاضى في اس كوتهم كيا كداس كونفقه و يهريه جديا يامر كيا بجرأس كاما لك ظاهر موا توملته ط كوا عتيار موكاك جس قدرأس في نفقده يؤ ہے و و مالك سے واليس لے بيفاو سے قاضى خان على ہے اور جب لقط كى شنا خت كرائے كے بعد بيوفت آ یا که اب و وصد قد کرد یا جائے ہیں اگر ملتقط خودمختاج ہوتو اس کوروا ہے کہ لفظ کوائنی ذات پرخرج کرڈ الے بیمحیط میں ہے اوراگر منتقط فی موتو اپی ذات برصرف نه کرے بلکسی اجنی کو یا اپنے والدین کو یا فرزندیا زوجه کوبشر طیکه فقیر ہوں صدقہ دے دے یک فی یں ہادر بعد مدت ندکورہ کے ملتقط غنی کو بھی اپنی ذات پر مال لقط امام اسلمین کی اجازت ہے بایں وجہ کہ اس پر قرضہ ہوگا صرف كرليز جائز بيغاية البيان من ب

اً رسی نے لقط اسباب و فیرو کے مانند پایا اور ہاہ جود شنا شت کرانے کے مالک کونہ پایا اور وہ مختاج ہوا کہ اُس سے منتفع ہو پس اس کوفر وخت کر کے اس کا تمن اپن ذات پر صرف کیا پھر اس نے پچھے مال پایا تو اُس پر بیدواجب نہ ہوگا کہ جس قدراً س نے فرج کیا ہے اُسکے شل فقیروں کو صدق دے دے ہی مختار ہے بیٹل پیر بیش ہے اور لقط امانت ہوتا ہے جبکہ ملتقط نے کواہ کر لیے

اگر لقط کوئسی قوم کے دار میں یا ان کی دہلیز میں یا خالی دار میں یا یا ہوتو ضامن ہوگا:

اگرکی نے کہا کہ میں نے لقط پایا تھا وہ میرے بہت میں الف ہو کیا حالا تکہ میں نے اس کواس واسط لیا تھا کہ اس کے دو القط نہ تھا ہیں کہ دو الورش نے اس پر گواہ کر لیے تھے اور اُس کا ہا لک کہنا ہے کہ وہ لقط نہ تھا ہیں نے خود اس کو وہاں رکھ دیا تھا کہ لوث کر نے لوں گا ہی اگر ہو جگہ جہاں سے پایا ہے اس جھہ ہو کہ اُس کے قرب میں کوئی نہ ہو یا راسیہ ہوتو قول مستعط کا تیول ہوگا بھر طیکہ وہ بھر کہ میرے یاس تلف ہو گیا ہے اور اگر مطوم نہ ہو کہ اُس کا اصل قصہ کیا ہے تو مستعط ضامن ہوگا اور اگر مستعط خوات کہ اور کہ میں نے اس کوراستہ پرسے لے لیا تھا اور ہالک نے کہا کہ تو نے اس کو میرے گھرسے لیا ہوتو ضامن ہوگا یہ خوات مولا اس کہ میں ہے اور اگر اُس نے لقط کوک قوم کے دار میں یا ان کی دہنے ہیں غالی دار میں پایا ہوتو ضامن ہوگا جب کہ اُس کا لک ہوں کہ کہ میں نے اس کو دہا ہوں کہ کہ اُس کا ایک ہو کہا کہ تو نے اس کو جہا کہ اُس کہ کہ میں نے اس کو دہا ہوں کہ کہ کہ کہا کہ تو نے اس کو جہا ہوں کہ کہا کہ تو نے اس کو جہا کہ اُس کو تیرے واسط لیا ہوتو صامن ہوگا ہے اور اس میں کوئی سے قوم کے در اس میں کہ کہا کہ وہ انقط تھا اور میں نے اس کو تیرے واسط لیا ہوتو ملقط ضامن ہوا در اس میں کوئی اور اس کی ہوتو میں تو اس کو ایس کہ کہا کہ وہ انقط ہوا ور اس کا کس نے دعوی کیا اور اس پر گواہ قائم کیا در مار کہا ہوتھ کے اس کو ایس میں نے دعوی کیا اور اس پر گواہ قائم کے اور ملاقط نے اس کو ایس میں دیا ہو کہا کہ بھور اگر ان کیا ہوں گواہ تھی کے دعور میں تو اس کو ایس کو تیا ہوں کواہ تھی کے دور میں نے دعوی کیا اور اس کو ایس کو ایس کو تیا کہ میں تھی کہ کور ایس کے تو نہ میں کہا کہ میں تھور کیا گواہ کو تھی کور میں تو اس کور کیا ہوں کور کہا ہوں کور کیا گواہ کور کہا کہ کہ کہا کہ کہ کور کیا گواہ کور کی کیا دور کی کیا کہ کور کیا گواہ کور کی کور کیا گواہ کی کور کیا گواہ کیا کور کیا گواہ کور کور کیا گواہ کور کیا گواہ کی کور

ا مترجم كمتاب كديد شمطوم بواكران كا حال دونول وتول ش كونسائه آياده ب كدجب و وسمامن بون يحد ساته منصف بوگاادر فلابريدك نه وگاادر الله بريد كه نه وگاادر الله بريد كه نه و كارد تك كروك و ياده دوسورتول ش سايك مورت باا ساير عاجواز نه ويك و ادون و كايكم قامني اس كوفر و قدت كرويا و فير و تولد و تشتر طلب ما ككون و سايدن بيويشرى پس واردن بوگا فقد كداسط دوك ليما و فير و تا ا

ہیں اس کے باس و والمف ہوگیا تو اس برصان وا جب نہ ہوگی اورا گرنسی مسلمان کے قبضہ میں لقط ہواور کی نے اُس کا دعویٰ کر یے دو كافركواه قائم كيوالي كواى قبول ندبوكي اورا كرافقط كافرك قبضه مين بواور باقي مسئله بحالبار بوتو بعي قياسا ببي علم باور استحسانا محوابی تبول ہوگی اور اگر کا فرومسلمان کے قبضہ میں ہواتو دونوں کا فروں کی کوابی قیاسانان میں ہے کسی ہر جائز ند ہوگی اور استسانا کافریر جائز ہوجائے گی اور جو چھکافر کے تصدیل ہے اُس کی نسبت مدعی کے واسطے تھم دے دیا جائے گا بیمپیط ہی ہاور اگرزید نے لقط کا اقرار عمرو کے واسطے کیا مجرخالد نے کواہ قائم کیے کہ بیمبراہے تو اس لقطہ کی ڈگری خالد کے نام ہوجائے گی بیفآو کی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی نے لقط کا دعوی کیا اور اُس کے علامات تعیک بیان کردیئے توملتظ کو اختیار ہوجا ہے اس کودے کر اُس سے تغیل نے لے اور جا ہے آس سے گواہ طلب کرے میراجید میں ہادراگر علامات بیان کرنے پر ملتقط نے اُس کو کی دے دیا مجردوسرے نے آکر کواہ قائم کیے کہ ہومیرا مال ہے ہیں اگر و ولقط مخف اول کے ہاتھ میں ویسائی موجود موتو مدعی یعنی کواہ قائم کرنے والا جوأس كا ما لك باقل سے أس كولے الح اكر قادر موااوركى يرمنان بند موكى اور اكروہ اول كے ياس تلف موكيا بيامالك كوأس سے لے لينے كى قدرت شہوكى تومالك كوافتيار بوا بملقط سے تاوان لے يا أس لينے والے سے منان لے اور كاب مي ندكور ي كدا كرملتقط في بحكم قامني مخص او ل كوديا موتواس برصان شدموكي اور اكر بغير تحكم قامني ديا بياتو ضامن موكايد فآوي قاضی خان میں ہےاورا گرملتظ نے کمی کے واسطے نفقہ کا اقر ارکیااور بغیر تھم قاضی اس کووے دیا پھرووسرے نے کواو قائم کئے کہوو میرا ہےتو اُس کوافتیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا ہے تاوان لے اور اگر بھکم قامنی دیا ہوتو ایک روایت کے موافق ضامن نہ موگا اور بعض نے کہا ہے کہ بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور ای پرفتوی ہے کہ سراجید میں ہے ایک نے شنا خت کرائے کے واسطے لفظ اُنھالیا پھراس کو جہاں ہے اُنھایا تھاو جیں ڈال دیا تو کتاب میں مذکور ہے وہ مٹیان سے بری ہوجائے گا اور پتفصیل نہیں ہے کہ وہاں ے أن كردوسرى جكد لے كيا پرويں لاكر وال دياياوي أن أنهايا اور بدون اس جكد ہے تو يل كے وجي وال ديا اور فتيدا يوجعفر نے فر ہایا کہ تا وان سے بری جب بی ہوگا کہ بدون اس جگہ ہے تھویل کے وجیں ڈال دیا ہوا دراگر بعد اس کے جگہ ہے تھویل کرنے کے وجي لاكرة ال ديا بوتو ضامن موكا اور عاكم شهيد ني بعي مختصر مين ال طرف اشاره كيا به-

اگرلقط کوئی کپڑا ہو کہ اُس کو بہنا پھراُس کواُ تار کر جہاں سے لیا ہے وہیں رکھ دیا تو اختلاف ہے:

میتھم اس وقت ہے کہ اُس نے شاخت کرانے کے واسطے اُتھا ہی ہو بیٹی مالک کو دینے کے واسطے لیا ہواور اگر اپنے کھا جانے کے واسطے لیا تو منمان سے ہری نہ ہوگا تا و تشکیداً سکے ما لک کو نہ دے دے اور بیا ہے جیسے و ولقط کوئی محوز اتھا کہ اس برسوار ہوا پھرائی سے اتر کراس کی جگداس کوچھوڑ دیا تو ہتا برقول (جن اختاف ہے) امام ابو پوسٹ کے ضامن ہوگا اور ای طرح اگر اقط کوئی كير ابوك أسكويبنا كرأسكوأ تاركر جهال ساليا بو بين ركدوياتو بعى ايهاى اختلاف بادرياس وقت بي كدكير بياكواس طرح بیہنا ہو کہ جیسے عادت کےموافق بیبنا کرتے ہیں اوراگراییا نہ کیا مثلا قیعی تھی کہاس کوائیے گندھے پر ڈال لیا پھراُس کو جہاں ہے لیا ہے وہیں ذال دیا تو ضامن نہ ہوگا اور اس طرح اگر انگوشی مہر ہوک اُس کوخواہ دائیں ہاتھ کی یا ہائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں بہنا پھر أ تاركرو بين ذال دى تواييا بى الحتلاف بادراگراس كوسوائے چنظليا كے كسى اورانگى بين بهن كرأ تاركرو بين ذال ديا تو بالا ا تفاق ضامن نہ ہوگا اور اگر اپنی مہر کی انگوشی ممرکی بہنی اور چینظلیا پر بیانگوشی ہی جس بہنی پس اگر میخص معروف ہو کہ دو خاتم سے ختم کرتا ہے اور تو بھی ایہای اختلاف ہے اور اگر ایہا نہ ہوور صورت ہے کہ بدون تحویل کے وہیں آتا رکر ڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضامن نہ ہوگا اور ی ایک جُدے دوسری جُدنسی چیز کوہٹا دینا ۱۳۔ ای طرح اگر پر تلے کے ساتھ گردن میں توارڈ الی جیسے تنوار بدن پر لگالینے کا دستور ہے پھرانا رکر وہیں ڈال دی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اورای طرح اگر وہ ایک تنوار لگائے ہو پھرائی نے میہ تلوار بھی جیسے لگائی جاتی ہے اپنے بدن پر بچ لی تو یہ بھی استعال قرار دیا جائے گا اور وہی اختلاف ندکور جاری ہوگا اوراگر وہ دو تنوار ڈالے ہو پھرائی نے بیتیسری تنوار لقط کی بھی بچ لی پھراُ تارکر وہیں ڈال دی تو بالا تفاق ضامن (اس داسے کے تین توار باندھنے) منہوگا بیڈتو کی قاضی خان میں ہے۔

اگر مقبرہ میں جلانے کی ککڑیاں پڑی ہوں تو آدمی کوروا ہے کہ وہاں سے اُٹھالا ہے اور سال وقت ہے کہ فشک ہوں اور اگر محلی ہوں تو کروہ ہے اور جن دنوں کرم ہیلہ (رہنم کے گیڑے) سے تزیزار کی جاتی ہے اگر اُن دنوں راہ میں شہوت کے در فت کے ہیتے پڑے ہوں تو اس کو لیے لیمار وانہیں ہے اگر لے گا تو ضامی ہوگا۔ اس واسطے کہ یہ چیز ملک خفع ہے اور اگر ایسے ور فت کے ہیتے رہ اور میں گری کہ اس کے چوں سے انتقاع حاصل نہیں کیا جاتا ہے تو ان کو لے سکتا ہے۔ ایک نے اپنی مردار بحری داہ میں ڈال دی پھر کسی نے آکر اُس کے بعد اُس بحری کا مالک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ ان کا ایک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ ان بھر کی کا مالک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ کھال کے اور اگر اُس نے اس مردار بحری کی کھال کھنچ کر اُس کی دیا خت کہ کی ہو پھر اس کے بعد بھری کا مالک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ کھال لے لیا ور جو پچھ د ہا غت سے زیادتی ہوئی ہوئی ہو اُس کے اور دے دے بیٹر ائٹ اُسٹین میں ہے۔

ا يك فخص في النااونث ذرى كرك اس كوث لين كى اجازت دے دى توبي جائز ہے:

 اورو ودوسرے کی گود میں گری اور اُس کی گود ہے ایک نے لے لی تو اُس کولیمارواہے جبکداس مخف نے اپنی گوداس واسطے نہ پھیلائی ہوکہاں میں شکر آئر ساور اگرائس نے اپنی کوداس غرض سے پھلائی ہوکہاس میں شکر آ کر کرے تو دوسرااس کے لیے ہے اُس کا مالک نہ ہوگا۔ ایک نے دوسرے کو درہم دیئے کہ عروی شادی وغیرہ میں لٹادے پس اُس نے لٹائے تو لٹانے والے کوروانہیں ہے كەخودىجى لونے اوراگر مامورىنے دوسرے كودے دے كەتولنادے تو مامور دوم كۈئيل رواہے كەتبىرے كودے اور نەبىر دا بے كە اہنے واسلے پچھ رکھے اورشکر کی صورت میں مامور کوروا ہے کہ لٹانے کے واسلے دوسرے کودے دے اور بیجی روا ہے کہ اپنے واسطے م كحورك كاور جب ماموردوم في اس كولنايا تو ماموراة لكورواب كدخودلوف في يقاوي قاضى فيان من بي

ا یک مخص نے حیت برایک طشت رکھااوراً س میں بارش کا پانی جمع ہو گیااور دوسر مے فص نے آگراُ س پانی کو نکال لیا مجر دونوں نے جھڑا کیا پس اگر مالک طشت نے اپنا طشت ای واسطےر کھا تھا تو یانی اُس کا ہوگا کیونکہ اُس کے حرز مین و محرز کم ہوگیا اور اگر أس نے طشت اس واسط نبیس رکھا تھا تو یانی اُس لے لینے والے کا ہوگا اس واسلے کہ آب ندکورمباح غیرمحرز تھا۔ زید وعمر و ہر ایک کے باس ملج (رف فانہ) ہے۔ ہی زید نے عمرو کے ملج سے برف لیکرایے ملج میں داخل کیا ہی اگر عمرونے بی جگ برف جمع ہونے کے داسطے بنائی ہو بدوں اس کے کہ اس میں جمع کرنے کی حاجت ہوتو عمر وکوافتیار ہوگا کہ زید کے ملج سے بیری واپس لے بشرطیکا اس نے دوسری برف سے خلط نہ کر دیا ہویا اُس کی قیت اس روز کی لے جس روز اُس نے دوسری برف میں خلط کیا ہے اورا كرعروف بيمقام برف جع بوف كواسط تدبنايا بوبلك بيمقام ايها بوكداس من خود برف جع بوجاتا بولس زيد فعروك اس مقام سے نہ اس کے متلج سے بیرف لے نیاتو یہ برف زیر کا ہوجائے گااور اگراس کوعمر و کے متلجہ سے لیا ہوتو غامب ہوگا پس عمر کواس کا برف بعیند واپس کر دیا جائے گا بشرطیکہ زید نے اُس کودوسری برف میں خلط نہ کیا ہواور اگر دوسری برف میں خلط کر دیا ہوتو اً س کی قیمت کا ضامن ہوگا (یعن روز خلا کی تیت) بیفاوی کبری میں ہے۔ زید ایک قوم کی ارامنی میں واخل ہوا کہ وہاں ہے کو ہرو کا نے جمع کرتا ہے تو اس میں پچیرمضا نقت ہیں ہے۔ای طرح اگر کسی کی زمین میں گھاس ٹچیسل لینے کے واسطے داخل ہوایا بالیاں ہے ے واسطے جن کوصاً حب اراضی جیوز کیا ہے اوراً س کا جیوز وینامش اباحت کے ہوگیا تو بھی میں تکم ہے اور بعض نے فرمایا کہ اگر سے اراضی تیموں کی ہواور حالت میہو کہ اگر و واس کام کے واسطے اجرت پرمقرر کیاجاتا تو بعدا واے اجرت کے بیتم کے واسطے کچھ باتی ر ہتا ہوا در پہ طاہر ہوتو ان ہالیوں کا اس طرح تھوڑ ویناروانہیں ہے ادرا گراس میں سے پچھے بچتا نہ ہویا بہت کم بچت ہو کہ اس کے واسطے تصدیبیں کیاجاتا ہے تو اُس کے جموز دیے میں مضا نقذیبیں ہے اور دوسرے کوان کے چُن لینے میں بھی مضا لکتہ نیں ہے۔ تخت ز بین بلا زراعت وعمات خالی پر ایے جس میں اہل کو چدمٹی و گو ہر ورا کھو غیرہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اُس کا ایک ڈ میر وہاں جمع ہو گیا پس اگراصحاب کو چہنے ان چیزوں کوبطور پھینک دینے کے ڈال دیا ہواوراس زمین کے مالک نے بیز مین ای واسطے مقرر کر دی ہو تو بیکھا دسب اس کی ہوگی اور اگر مالک زمین نے اس واسطے مقررند کی ہوتو جو مخص اُس کو پہلے اُٹھا لے اُس کی ہوجائے گی۔ جنگلی کبوتر ا يك مخص ك واريس رہے لگا اور و بال أس نے بيج وسية اور ايك مخص ديكر نے آكر يد بيج لے ليے يس اگر مالك وار نے درواز ہبد کردیا اورسورائے دیوارچھوپ دیا ہوتو یہ بچہ مالک مکان کے ہو کے اور اگر مالک مکان نے ایسانہ کیا ہوتو جس نے لے لئے اُس کے ہو محے اور اگر کس کے پاس کیور ہوں اور ان میں ایک کیور آیا اور بچے ہوئے تو بدیجے اُس کے ہوں محے جس کی مادہ یعنی کیوٹری ہے اور کیوٹروں کا رکھنا مروہ ہے اگر لوگوں کومعنرت چنجاتے ہوں اور جس نے کسی آبادی میں برج کیوٹر ان بنائے بعنی

ل احراز کرده شده دمحنو ظاما ی سرد خانه (برف خانه) کو کہتے ہیں اا۔

خانوں میں پالے ہوں تو چاہیے کہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو داند دیئے جائے اور بغیر داند نہ چھوڑ ہے تک کہ وہ لوگوں کو ضرر نہ پہنچائے پائیں اور اگر ان میں کمی دوسرے کے پالو کیوتر مل کے تو اس کو نہ چاہیے کہ ان کو پکڑے اور اگر پکڑ لیا تو اُس کے مالک کو حالاتی کرے اور اگر اُس نے نہ پکڑے وہ کیون نہاں کہ بیاں رہنے اور نیچ دیئے ہیں اگر غیر کی کیوتر می ہوتو ان بچوں ہے تعرض نہ کرے اس واسطے کہ ایڈے وہ بچ اُس کے ہوں گا سے اس واسطے کہ ایڈے وہ بچ اُس کے ہوت جی بی کی کوئی اجبی کیوتر ہے تو اس پر کوئی گناہ ہیں ہوتے ہیں جوتے ہیں جوتے ہیں کہ کوتر می ہواور اگر اُس نے نہ جاتا کہ میرے کوتر واس کے برج میں کوئی اجبی کہ بوتر اس پر کوئی گناہ ہیں ہے یہ خزائہ الفقین میں ہوتے اس پر کوئی گناہ ہیں ہے یہ خزائہ الفقین میں ہوتے ہیں گئر اور اُس کے پاؤں میں چھلے یا تھٹرو و فیرہ ایک بی بی تھا ہا مادہ کر اور اس کے بالک کووالی کر وے اور اس کر اگر برن پکڑا جس کی کر دن میں پٹ پڑا اور اُس کے بالک کووالی کر وے اور اس طرح اگر برن پکڑا جس کی کر دن میں پٹ پڑا ہو اس کا بھی ہی تھم ہے بیچیط میں ہے۔ ایک ذار چنو سال معلومہ کے واسطے مقاطعہ پر لیا اور اس میں سکونت افتیار کی اور اس میں بہت ساگو برجع ہوگیا اور اس کو مقاطع نے جمع کیا ہے تو جس نے پہلے اس کو اس مقاطعہ پر لیا اور اس کی ہوگی ہی تا ہوگی ہی تا ہوگی ہی تا ہوگی ہی تھی ہوگیا اور اس کو مقاطعہ نے جمع کیا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس فی اسلے دوراک اس نے ایسانیس کیا ہے تو جس نے پہلے اس کو اس میں بہت ساگور کی اس اس میں ہیں جس اور اگر اس نے ایسانیس کیا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہو اگر اس نے ایسانیس کیا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہو اوراک اس نے ایسانیس کیا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہو اورا گراس نے ایسانیس کیا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہو اوراگر اس نے ایسانیس کیا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہوگا ہوگا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہوگا ہوگا ہوگا ہی ہوگا ہوگا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہوگا ہی ہوگا ہوگا جس نے مکان نہ کوراس واسطے رکھا ہوگا ہوگا ہی ہوگا ہوگا ہی کوراس کی کھی کوراس کی کی کوراس کی کوراس کوراس کوراس کی کوراس کوراس کی کوراس کی کوراس کی کوراس کی کوراس کوراس کی کوراس کی کوراس کی کورا

کوئی مسافر سی مخص کے مکان میں مرگیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں:

امام ابوطی سعدی نے فرمایا کدیدای کا ہوگا جس نے پہلے اس کو لے لیا اگر چداس نے بید مقام اپنے واسطے اس لئے ندمہیا کیا ہوتی کر قرمایا کداگر کسی نے ایک جارد ہواری بنادی اور ایک ایس جکد مقرر کردی کہ جہاں جانور جمع ہوا کریں تو اس کا گوبرای مخض کا ہوگا جو پہلے لے لے۔ایک مخص کا ایک دار ہے کہ اس کواجار ہر دیا کرتا ہے پھر کوئی آ دمی آیا اور اس وار بیں اینا اوزے با غدھ۔ دیا اور وہاں اس کی لید کثرت سے جمع ہوئی تو مشائخ نے فرمایا کداگر مالک دار نے بروجدایا حت اس کوچھوڑ دیا ہے اور بداس کی رائے نہیں تھی کہ یہاں کو ہر میرے واسطے بختع ہوتو جس نے اس کو لے لیا وی اس کامسخن ہوگا اس واسطے کہ وہ مباح ہے اور اگر ما لک دار کی رائے بیٹمی کے گو پر ولید جمع کرے تو اس کامستخل وہی ما لک دار ہے۔ ایک عورت نے اپنی چا در ایک مقام پر رکھ دی پھر دوسری عورت آئی اوراس نے بھی چاور وہاں رکھی پھر پہلی عورت آئی اور دوسری کی چا در اُٹھائے کے چلی می تو دوسری عورت کوروا نہیں ہے کہ پہلی عورت کی جاور سے جو بجائے اس کی جاور کے وہاں بھی انتفاع حاصل کرے اس واسطے کہ یہ انتفاع بملک غیر ہے اورا گراس کومنظور ہوا کداس سے انتقاع حاصل کر ہے تو مشائخ نے فر مایا کداس کا طریقہ بیہ ہے کہ عورت ند کورہ اس جا در کواپی وختر کوبشرطیک فقیره ہواس نیت سے صدقہ دے دے کہ اس کا تو اب اس کی مالکہ عورت کو ہوئے بشرطیکہ وہ اس صدقہ پر رامنی ہوجائے مچر دختر ندکورہ اس جا درکواپنی اس مال کو ہبہ کردے پھر اس ہے انتفاع حاصل کر علی ہے اور اگر دختر ندکورہ تو تھر ہوتو اس کو انتفاع حاصل كرنا طال نه بوكا اوراى طرح الحرك كاجوتا اس طرح بدل حميا اور بجائے اس كے دي رواحيا تو اس مي بھي ايسا عي تكم ہے۔ سی مخص نے پڑی چیز لعنی لفظ پایا پھروواس کے پاس سے بھی ضائع ہوگیا پھراس نے کسی دوسرے کے پاس اس کو پایا تواس کو اس دوسرے کے ساتھ کسی خصومت کا افتیار نہیں ہے۔ کوئی مسافر کسی مخص کے مکان میں مرحمیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں ہے اور مرنے پراس نے اپنااس قدر مال چھوڑا کہ پانچ درہم کے مسامی ہے اور مالک مکان مروفقیر ہے تو مالک مکان کویہ اختیار نہ موگا كداس مال كوائي ذات برصدقد كرد ساس واسطى كديه مال بمنزله لقطه كنيس به ايك مخص كمين چلاعيا حالانكه و واينا مكان سن مخف کے قبضہ میں اس غرض ہے دے گیا کہ اس کی تعمیر کرے اور اس کو مال دیے گیا کہ اس کو حفاظت ہے دیکے بھرید مخف جو

وے گیا ہے مفتو و انہ و گیا تو جس کو وے گیا ہے اس کو میافتیار ہے کہ اس مال کو تفاظت سے دیکے اور میافتیار نہیں ہے کہ مکان لم کور کی تقییر کرے الا با جازت اللہ علی ترقید کی تعلیم کر کے اللہ با اللہ با بازت کی تعلیم کرے اللہ با باز کے چھوڑ و یا لیس اس کو کسی شخص نے پکڑ لیا اور اس کی المجھی طرح اصلاح کی پھر چھوڑ نے والا آیا اور اس کو لیمنا جا با تو و یکھا جائے کہ اگر اس نے چھوڑ نے کے وقت یوں کہا کہ بیہ جانور میں نے اس شخص کا کر دیا جو اس کو پکڑ لیا تو سی کھا اس کو اس نہیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے بینیں کہا تھا لین کہ بیہ جانور میں نے اس شخص کا کر دیا جو اس کو پکڑ لیا تو اس کو بیا اختیار ہوگ اور اگر اس نے بینیں کہا تھا تھی کہا تھا جس سے پکڑ نے کی طک اس کی طرف سے ٹابت ہو جائے تو اس کو بیا اختیار ہوگ اکر اس نے بینی چھوڑ نے والے نے کہا کہ جانوں کہ بی تھی ہی تھی ہے تھی مشائخ نے ذکر فر مایا ہے اور اگر دونوں نے اختیار نہوں کے اس کے بیا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ جو پکڑ ہے میں نے اس کا کر دیا تو اس صورت میں تھی تھی کہا کہ میں نے کہا گیا تھا اور پکڑ نے والے نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ جو پکڑ سے میں نے اس کا کہ کی کی کہ کو لی جو اس خوص میں ہے۔

#### عمد كتاب الاباق عمد

جوفض غلام آبق ( بھگوڑے ) کو یائے اور مالک کوواپس کردے تومتحن عمل کیا:

قال الهرجم اباق غلام کا مولی کے پاس ہے ہما گ جانا ایا غلام آبق کہلاتا ہا اور جوفض اس غلام کو کھڑلا ہے بدین کہ

اس کے مالک کو واپس کرد ہے اس کا بیقسل اچھا ہے اور نیز مولی پر لازم ہے کہ ایسے لانے والے کو مال معلوم دید ہے۔ جس کوجعل کہتے ہیں اور تفصیل آگے آئی ہے فانظر یہ خوفض غلام آبق کو پائے آگر اس کو پکڑ سکے پکڑلیا او لے وافضل ہے کذائی السراجیہ۔ پھر پکڑنے والے کو افتتیار ہے چاہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے بشر طیکہ اسپر قادر ہواور چاہ اس کو امام کو دید ہے پس اگر اس نے گوا وقائم کرد ہے اور امام نے امام کو دینا چاہ کو اس سے قبول نہ کرے گا گر جبکہ وہ کو او قائم کر سے اور جب اس نے گوا وقائم کرد ہے اور امام نے تیول کر لیا تو امام اس غلام کو بغرض تعزیر کے قید خانہ میں رکھے گا اور بہت المال سے اس کو نفقہ دیں گا تیجیین میں ہے اور اگر کو فقہ والے نے اس کو بسب اختیار حاصل کے موافق ہوئے میں مشارخ کے اپنے پاس رکھا اور سلطان کو ندویا اور اپنے پاس ہے اس کو نفقہ والی سے اس کو نفقہ ہوئے میں لینے جوراہ بھول کیا ہوا ور بھنگنا پھرتا ہواں میں اختلاف ہے چنا نچ بعض ہوئے میں گا ہو اس کو پاس لایا جائے تو امام اس کو تیون کو اس کو پاس لایا جائے تو امام اس کو تیون کے کہا کہ اس کو بار ور اس کو پاس لایا جائے تو امام اس کو تو سے اس کی ذات پرخرج کرے کھا افراس کی ور ور اس کو باس کو بور ہا کو دور اس کو باس ک

البیمین اوراس کوفر و خت ندکرے گارینز اللہ المفتین میں ہے۔ حاکم شہیدرحمتہ اللہ علیہ نے کافی میں فر مایا کہ اگر کوئی فخص ایک غلام آبن کو پکڑیا یا اور سلطان نے اس کو لے کرقیدر کھا پھر ماکم شہیدرحمتہ اللہ علیہ نے کافی میں فر مایا کہ اگر کوئی فخص ایک غلام آبن کو پکڑیا یا اور سلطان نے اس کو لے کرقیدر کھا پھر

عام میمبیدر جمد الند علیہ ہے کائی ہی فرمایا کہ الرلوی علی ایک غلام ابن لو پھڑ کا یا اور سلطان نے اس کو حرفیدر تھا ہم کی نے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کئے کہ بی غلام اس مرگی کا ہے قو فر بایا کہ سلطان اس سے بیشم لے کر کہ ہی نے اس کو قرو دخت نہیں کیا ہے اور نہ بہد کیا ہے اس کو دید ہے اور شربی کرتا ہوں کہ اس سے قبل ما نظے لیکن اگر قاضی نے اس سے قبل لے لیا تو قاضی اس مدی کے اس خواس نے کہا کہ مقابلہ میں کوئی خصم قائم کر سے گایا نہیں اور شمس الا ترحلوائی نے ذکر کیا ہے کہ مشارخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ مقابلہ میں ایک خصم قائم کر ہے اس کے دو اس کی ساعت کر سے گا اور بعضوں نے کہا کہ بدون اس کے کہا تھی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کر ہے اس کو ای ساعت کر سے گا اور بعضوں نے کہا کہ بدون اس کے کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کر ہے اس کو ای ساعت کر سے گا اور اگر سڈی کے پاس گواہ نہ ہواور غلام اس کو خواست کا در نے دور آثر ادکیا کہ میں اس کے مقابلہ میں ایک خواست گا در آئے اور گواہ قائم کر سے کہ باری کو اور اس کا خمن رکھی ہوڑ سے بہاں تک کہ اس کا خواست گا در آئے اور گواہ قائم کر سے کہ بی میراغلام ہوں قو فر مایا کہ فرو خوت کر و سے اور اس کا خمن رکھی ہوڑ سے بہاں تک کہ اس کا خواست گا در آئے اور گواہ قائم کر سے کہ بی میراغلام ہے کہ میں امام اس کو فروخت کر و سے اور اس کا خمن رکھی ہوڑ سے بیاں تک کہ اس کا خواست گا در آئے اور گواہ قائم کر سے کہ بی میراغلام ہے کہ اس کا می کو اور ایام نے جوزیج کر دی ہے وہ نہ ٹونے گی اور جب

ال وكريز إ كت بي اور ماد عرف يس بطورًا كت بي - ( مانه)

تک امام اس کو قیدر کے تو بیت المام سے اس کا نفقہ دے چر جب اس کا ما لک آئے تو اس سے لیے لیا آگر فروخت کر
دیتو اس کے تمن سے نکال لیے بیغایۃ البیان بی ہے اور بھا گئے والا غلام بہب خوف اباق کے اجارہ پر شد دیا جائے بیٹر لئے المحتین
بی ہا وراگر غلام آبق بغیر بھم قاضی کے بعب اتر ارغلام کے یا بہب بیان علامات کے کی خواستگار کو دید یا گیا پھر کوئی دو مر اس کا سخق
بی ہواتو مستحق نہ کورد ید نے والے سے تاوان لے گا بھر دینے والے نے جس کو دیا ہے اس سے واپس نے گا بیتا تار خانیے بی ہواور
بیا بھر لا نے والا بھار سے زور کی استحسانا جعل کی استحق ہوتا ہے گذائی الکائی بی جو تھی کے آبق غلام کو مدت سزیعی تین روز کی
داو سے پھیر لا یا وہ جا لیس درہ م جعل کا سخق ہے آگر چہ غلام کی تیست چالیس ورہ م سے کم بواور بیا مام انقلیم رحمت الله وامام ابو بوسف
رحمت القد کے زو یک ہے بیتین بی ہواوراگر کوئی فی شرعی یا شہر سے باہر سے مدت سنر سے کم مسافت آبق کو پکڑلا یا تو بھذر مشقت و
مقام کے جعل کا مستحق ہوگا اور سے جے کدر سے وا جب ہوگا بید تیا وگی تھی ہوا ہے ہوا ہوں آگر کوئی فی خواس کے والا اور
حس کے پاس بھیر لا یا ہے دوئوں نے کی تقدر پر باہم رضامندی ہے تھر ارداوکر کی تو پھیر لا نے والے کوای قدر لے گا اوراگر دوئوں نے
مامن کے پاس بھیر لا یا ہے دوئوں نے کی تقدر پر باہم رضامندی ہے تو ارداوکر کی تو پھیر لا نے والے کوای تقدر دوری مقام کے دوئع کی مقدار مقرر کر سے گا ایسا بی مار یہ بعض مشائ نے فر مایا ہے اور اس کی تھیں دوری مواہی اگر ایک دوزوں نے تاس جی بی بھی الم ایک دوروں مقام کے دوئع کے واسطے چالیس دوری وادی تار بے بھی مشائر ہے ہیں۔ پس بمقابلہ ہر دوز مسافت کے تیر ہو ہی اور کی راہ می ہوا ہی اگر ایک دوز کی راہ می لیا ہے تو اسطے چالیس دوری مواہی اگر ایک دوز کی راہ می لیا ہے تو اسطے چالیس دوری مواہی اگر ایک دوز کی راہ می لیا ہے تو اسطے چالیس دوری ہو کے اور کیا ہو تھیں۔ پس بمقابلہ ہر دوز مسافت کے تیر وہ جس بھی تھیں اور کی راہ دوری راہ میں ایا ہے تو اسطے چالیں تھی اور کی دور کی راہ میں اور کی راہ میں دور کی راہ میں ایک ہو تو اسطے کو اسطے چالیں تھیں دوری کی دور کی راہ میں دور کی راہ میں دور کی راہ میں دور کی راہ میں کی تھیں دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہو کی دور کیا ہو کو کی کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کیا ہو ک

ا گرآبق دو شخصوں میں مشتر ک ہوتو اس کا جعل ان دونوں پر بفذر ہرایک کے حصہ کے ہوگا: نیا ت میں ذکور ہے کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ بیامام کی رائے پر ہے اور بیآ سان ہے بحسب اعتبار وابات من ندکور ہے کہ بی سی ہے اور عمامید میں ہے کہ ای رفتو سے میتا تار فانید میں ہام محدر حمت اللہ تعالی نے اصل میں فر مایا کہ غلام صغیر کے واپس لانے کا تھم مثل غلام بالغ کے واپس لانے کے ہے کہ اگر صغیر کوسفر کی دوری سے واپس لایا تو جالیس درہم واجب ہوں سے اور اگر سفرے کم دوری ہے لایا تو رضح و اجب ہوگالیکن اگر غلام بالغ کے لانے میں مشقت زیادہ ہوتو بالغ کا رضح بنسبت مغيرك زياده بوكااورمشائخ ففرمايا كدجوهم مغيرين ندكورب بدائي مورت برجمول بكدجب مغيرابيا بوكداباق كوسجعنا بواور اگرابیاصغیر ہوکہ اباق کوئیں مجمتا ہے تو را و بھولا ہوا ہوگا اور را و بھو لے ہوئے کا واپس لانے والاستی جعل نہیں ہوتا ہے اور اگر ایک با ندی واپس لایا جس کے ساتھ صغیر بچہ ہے تو و واپنی مان کے تابع قرار دیا جائے گا پس جعل میں بچھے بڑھایانہ جائے گا اور اگریہ بچہ قريب بدبلوغ مود عقواشي (٨٠) درم واجب مول مع يتبين من بادراكرة بق دو مخصول من مشترك موتواس كاجعلان دونوں سربندر برایک کے حصد کے ہوگا یس اگر دونوں مالکوں ہیں ہے ایک حاضر ہوا اور دوسراغائب ہوتو جوحاضر ہے جب تک وہ بوراجعل داخل نہ کرے تب تک غلام فدکورنیس لے سکتا ہے اور جب حاضر نے بوراجعل دیدیا تو اینے شریک کے حصہ میں حطوع نہ ہوگا بلکاس سے واپس لے گا اور اگر غلام آبق علی ایک بی محض کا ہوگر پھیرلانے والے دوآ دی ہوں تو اس کا جعل ان دونوں میں تقلیم ہوگا بیمچیط میں ہے اور اگر مالک ایک ہواور غلام دو ہول تو اس پر دوجعل واجب ہو تکے بیشرح طحاویٰ میں ہے۔ اگر غلام آبل می حفی کے پاس رہن تھا تو جعل مرتبن پر واجب ہوگا خوا درا بن کی حیات میں واپس لا یا عمیا ہو یا اس کی موت کے بعد پکڑآ یا ہواور بی مماس وقت ہے کہ غلام نہ کور کی قیمت قرضہ کے برابر ہویااس سے کم ہواور اگراس کی قیمت بنسبت قر ضد کے زیادہ ہوتو بعذر قر ضد کے مرتبن پراور ہاتی رائن پر ہوگا۔ یہ ہدایہ میں ہاور اگر غاصب نے جو غلام غصب کرلیا ہے اس

ا احسان كنندواا ي جس كوكريز باكت بي اور الاسعرف مي بعكور الالتي بي اا-

کے پاس سے بھاگ گیا اور کوئی اس کو پکڑ کر واپس لا یا تو اس کا جعل غاصب پر ہوگا اور اگر آبق ایسا غلام ہو کہ اس کی خدمت کا استحقاق ایک جنعی کے واسطے ہوتو اس کا جعل ای پر ہوگا ہوستی خدمت سے پھر جب مدت خدمت گر رجائے تو مستحق خدمت اس جعل کواس فضی سے جور تب غلام فہ کور کا ما لک ہے واپس لے گا یا غلام فہ کور اس مال جعل کے خدمت کر رجائے تو مستحق خدمت اس جعل کواس فضی سے جور تب غلام فہ کور کا ما لک ہے واپس لے گا یا غلام فہ کور اس می کے راس مال جھل کے کو وصول کرے اور اگر غلام فہ کور اس می پیر لا نے والے کے پاس بعد از ذکہ قاضی نے اس کوجل جاس کی واجب نہ ہوگا اور اگر خلاص کے کہ وصول کرے اور اگر غلام فہ کور اس پھیر لا نے والے کے پاس بعد از ذکہ قاضی نے اس کوجل جاس کی واجب نہ ہوگا اور اگر آبق کی جو بیا ہوگا ہور اس کا جعل بھی واجب نہ ہوگا اور آگر آبق کے بیار ان کہ وہ بیل ہور ہم پر جعل سے سلم کر کی تو جائز نے وار اگر بیاس ورہم پر صلح کی حالا نکہ وہ وہ ہو بھی سے جائز اور برجنی باطل ہوگی سے جیط بیں ہور ہم پر صلح کی حالا نکہ وہ ہوت ہو بیاں ایک کور موہوب لہ کو واپس لا یا تو اس کا جعل موہوب لہ کو واپس لا یا تو اس کا می کو جو بیل لا یا ہوا ور اگر کو بھی سے جو جو بیل لا یا تو اس کا بیا کی موہوب لہ کو واپس لا یا تو اس کی جو اس کا بیا کی ایک واپس لا یا تو اس کی جو بیل واجب ہوگا اور خلام ماذون کے واپس لا یا ہوا ور اگر کو اور کو ایس لا یا ہوا ور اگر کو گا می کہ نے جو بیل واجب ہوگا اور خلام ماذون کے واپس لا نے بی جی جعل واجب ہوگا اور اس کو بیل لا یا تو اس کو بیک نے بیا گا ور نے دا پر واپس لا یا تو اس کو کونہ نے طلام ماذون کے واپس لا نے بی جی جو ال واجب ہوگا اور اس کو بیل میں لا نے بی جی جو ال واپس لا یا تو اس کو کھونہ سے کو ایس لا نے جو ہرونہ وہ ہور ہور وہ ہیں لا نے بی جی جو ال واپس لا یا تو اس کو کھونہ ہوگا اور خلام ماذون کے واپس لا نے بیل جو کی وہ بھول واجب ہوگا اور کو کھونہ ہوگا اور کو کھونہ ہوگا اور کو کھونہ ہوگا اور کو کھونہ ہوگا وہ بھونہ کو ایس کو کھونہ ہوگا وہ بھونہ کو کھونہ ہوگا اور کھونہ ہوگا وہ بھونہ کو کھونہ ہوگا وہ کو کھونہ ہوگا وہ بھونہ کی وہ کی کو بھونہ کی کو کھونہ ہوگا وہ کو کھونہ ہوگا وہ کو کھونہ ہوگا وہ کھونہ ہوگا ہوگر کو کھونہ ہوگا کو کھونہ ہوگا ہو کھونہ کو کھونہ ہوگا ک

ایک غلام بھا گ گیا پھراس نے عموماً کسی تولل کیایا اس پر پھھ قرضہ چڑھ کیا پھراس کو کوئی شخص گرفتار

كرلايا اوراى كے پاس غلام ندكور قبل كيا كيا تو وہ جعل كاستحق نه ہوگا:

ا مترجم کہتا ہے کہ اگر کی نہ کیا گیا ہے اس تک کہ مولی کے پاس بھی گیا ہی جس مورت میں کہ اس پر قصاص واجب ہو گا اوراس کے لی کا تھم دیا گیا تو لانے والے کے واسطے کھی کی نہوگا اورو جب دین کی صورت میں مولی ہے یا اس غلام کے دامن گیر ہوں یہاں تک کہ وہ فلام آزاد ہووالشداعلم ۱۱۔
کے دامن گیر ہوں یہاں تک کہ وہ فلام آزاد ہووالشداعلم ۱۱۔

اگرکوئی تخص ایک آبق غلام کوتین روز کی راہ ہے پکڑ لایا کہ اس موٹی کو واپس کر کے پھراس ہے کی غامب نے چھین لیا اور لاکراس کے موٹی کو واپس دے کرجعل لے لیا پھراؤل گرفتار کرنے والے نے آکر گواہ قائم کیے کہ بیس نے اس کوتین روز کی راہ ہے گرفتار کیا ہے تو مولائے غلام ہے دوبارہ جعل لے لیا پھر مولائے نکور غاصب ہے جو پچھاس کو دیا ہے واپس لے گا اور نیز منتقی میں ذکور ہے کہ اگر کسی نے آبق کو تین روز کی راہ ہے گرفتار کیا اور اس کے موٹی کو واپس کرنے کے واسلے لے کرایک روز چلا منتقی میں ذکور ہے کہ اگر کسی نے تین میٹیس ہے کہ اپنے موٹی موجود ہے چلا گرواس کی نیت بیس بیٹیس ہے کہ اپنے موٹی کے پاس لوٹ جاؤں حتی کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آیا پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور شیس ہے روز راہ چل کرونا کر اس کے موٹی ہوگا بھن تمام جعل کا مستحق ہوگا بھن تمام جعل

میں ہودہ تہائی حسکا مستحق ہوگا اورا گرابیا ہوا کہ غلام ندکور گرفتار کرنے والے نے ہاتھ ہے ہما گ گیا چراس کے موٹی نے گرفتار کراپا یا غلام ندکور کی راہ میں خود ہیں آیا کہ اپ موٹی کے پاس واپس آیا تو گرفتار کرنے والے کو پچوجھل نہ بطے گا اورا گرفتار کرنے والے کو گرفتار کرنے والے کو گرفتار کرنے والے کو گرفتار کرنے والے کو اور کا جعل ملے گا اور نیز منتھی میں ہے کہ اگر کسی نے غلام آبی کو گرفتار کرنے ایک خص کودیا اور تیم کیا کہ اس کو لے جا کر اس کے موٹی کو والیس نہ ہوگی اور اصل میں ندکور ہے کہ اگر کوئی غلام کسی کے موٹی کو والیس نہ ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والے کا ہوگا اور اصل میں ندکور ہے کہ اگر کوئی غلام کسی شہر کو بھاگ گیا اور کسی نے اس کو گرفتار کیا بھراس ہے موٹی کے پاس لا یا تو پچوجھل کا مستحق نہ ہوگا۔

ایکن اگر اس نے خرید کے وقت گواہ کر لیے ہوں کہ میں اس کو اس واسطے خرید تا ہوں کہ اس کے موٹی کو واپس دے دوں تو وہ جمل کا مستحق ہوگا گین جو پچھواس نے خواہ قبل یا کشیر اس کے موٹی ہوگا ہے اور اگر گرفتار کشندہ نے اس کو ہیہ کر واپس نے خواہ قبل یا کشیر اس کے موٹی کے پاس واپس کرنے والیا تو اس کے موٹی کے پاس واپس کر نے لایا تو اس کے موٹی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس کے موٹی کے پاس واپس کرنے والیا تو اس کے موٹی کے پاس واپس کرنے والیا تو اس کے موٹی کے پاس واپس کرنے لایا تو اس کی موٹی کے پاس واپس کرنے والیا تو اس کے موٹی کہ کہ جو مورت خرید میں نہ کورہ والے لیون میں تا ہو بیاس کے واسطے اس غلام کی وصیت کر دی ہو یا اس نے میراث میں پایا ہو پھر اس کے موٹی کے پاس واپس کر وی ہو یا اس نے میں نہ ہوگا۔

مسئلہ ذیل میں گواہ کر لینے میں بیشر طنہیں کہ مررئی باراشہاد کرے بلکہ ایک مرتبہ اگراییا کردیا تو کافی ہے:

کینا ممکن تھا تو اہام اعظم رحمتہ التد تعالی علیہ وامام محدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کے نز دیک اسپر منمان واجب ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ جب بیمعلوم ہو کہ بیآ بق تھا اور اگر بیمعلوم نہ ہوا ورمولی نے اپنے غلام کے آبق ہونے سے اٹکار کیا تو قول مولی کا قبول ہوگا اور گرفتار کرنے والا بالا جماع ضامن ہوگا بید ذخیرہ میں ہے۔

بعكور علام كوكرفآركيابي تفاكراصل مالك في كرحق جمايا:

اگرمونی نے ایے فرزندصغیر کو ہد کیا ہی اگر غلام ندکور دارالاسلام ہی میں ہنوز سرگرداں ہوتو جائز

إدرارالحرب من بيني كيابوتواس من مشائخ مينيز في اختلاف كياب:

کوئی غلام بھاگا اور اپنے ساتھ مولی کا مال لے گیا پھراس کوکوئی فض پکڑلا یا اور کہا کہ بس نے اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں پائی ہو تو تول اس کا قبول ہوگا اور اس پر پکھ واجب نہ ہوگا ۔ فلام آبن کا فرو خت کرنا اجنبی کے ہاتھ یا اپنے فرز ند سفیر کے ہاتھ نہیں جا کڑنے اور اجنبی کے واسطے اس کا ہبدکر وینائیں جا کڑنے اور اجنبی ہو اگر نہ اور جس کے قبضہ بس ہے ہاس کے ہاتھ فرو خت کرنا جا کڑنے اور اجنبی کے واسطے اس کا ہبدکر وینائیں جا کڑنے اور اجنبی سے مراوفنی ہے اپنی ہے فرز ند سفیر کو ہبدکیا ہیں اگر اجنبی سے مراوفنی ہے جس کے پاس ہد بھا گا ہوا غلام نہ ہو و ھذا من المعتوجد اور اگر مولی نے اپنے فرز ند سفیر کو ہبدکیا ہیں اگر فلام نہ کور وار الاسلام بی میں جنوز مرکر واں ہوتو جا کڑنے اور اگر دار الحرب میں چینے گیا ہوتو اس می مشاکح رحمت اللہ تعالی نے اختلاف کیا ہے اور قاضی الحرجین نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی ہے دوایت کی ہے کہیں جا کڑے اور اپنے کفار و ظہار ہے اُس کا

ل الرغلام في كما كدمر عياس الدر مال تمانو قبول ندو ١٢٥٥ \_

آ زادکردیناروا ہادراگرمونی نے کی کوغلام آبق کی جبتی کر کے پکڑ لینے کے واسطے دیل کیااوروکیل اس کو پکڑیا یا پھرمونی نے اس کو کسی مختص کے ہاتھ قروضت کردیا حالانکہ ہائع ومشتری دونوں میں ہے کوئی بیٹیں جانتا ہے کہ وکیل نے اس کو پایا ہے تو تھ باطل ہے یہاں تک کہ معلوم ہو کہ وکیل نے اس کو پایا ہے اور اگر غلام آبق کو کسی نے گرفتار کیااور اس کو اجارہ پردے دیا تو اجرت اس کر فتار کتا اور اس کو اجارہ پردے دیا تو اجرت اس کر فتار کتا دو اس کے مولی کو واپس کر گفتار کتا تو دیا تجرب ہی اس کے مولی کو واپس کر دی اور نہا کہ بیہ تیرے غلام کی کمانی ہے اور میں نے تھے پرد کردی تو و و مولی کی ہوگی محرمولی کو قیاساً اس کا کھانا روانیس ہے اور استحداد کھانا حال ہے۔ رہے یہا میں کھانا روانیس ہے اور استحداد کھانا حال ہے۔ رہے یہا میں کھانا ہے۔

كتاب الاباق

### عمد كتاب المفقود عمد

مفقودا سخف کو کہتے ہیں جواپے اہل یا شہرے فائب ہو گیایا اس کو شمنوں یعنی حرفی کا فروں نے گرفی آرکرلیا بھرینیں معلوم
کدو وزندہ ہے یا مرحمیا ہواور نداس کا ٹھکا نامعلوم ہے اور اس پرایک زمانہ گذرا پس وہ اس اعتبار سے معدوم ہے اور ایسے خف کا تھم یہ
ہے کدا پی ذات کے تق میں زندہ ہے اور بی غیر میں مردہ ہے چنا نچرا پی ذات کے بی میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ ہے اس کی بیوی
سے تکاح نہیں کر سکتی ہے اور اس کا مال تقسیم نیس کیا جا سکتا ہے اور اس کا اجارہ وقتی غیر میں میت قرار دیئے جانے ہے جو
شخص اس کے مورثوں میں سے اس کے پیچے مرااس کی میراث نہ پائے گایڈن اللہ استین میں ہے۔

جس شخص کو قاضی نے وکیل مقرکیا ہے اگر اُس کے معاملہ وعقد سے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو بلاخوف اُس کے واسطے مخاصمہ کرے گا:

قاضی اس کی طرف سے ایساتھ مقرر کردے گا جواس کے مال کی حفاظت کرے گا ارواس کی پر واخت کرے گا اوراس کی بات کی حاصلات وصول کرے گا اوراس کے اپنے قرضے وصول کرے گا جن کا قرضدار خودا قر ارکریں گرجن کا اقر ارند کریں اس کی بابت کی ہے تاصر نہیں کرسکتا ہے اور نہ اس کے ایسے عروض یا عقار لی کی نبیت جودوسرے کے جفنہ میں ہے تاصر کرسکتا ہے بیٹی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ یہ تحف نہ خود مالک ہے اور ایسا ویک نائب ہے بلکہ فقط ویکل بالقبض از جانب قاضی مقرر ہے اور ایسا ویک بالا انسانی نائش وخصوصت کا اختیار نہیں رکھتا ہے گوتکہ یہ تضمن ہے کہ غائب پر تھم ہو پس جب بنائب پر تھم ہونے کو تضمن ہے تو ہمارے نزد کے نہیں جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ صورت نزد کے نہیں جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ صورت جمید فید ہے پس جہد فید ہے بال اگر کسی قاضی نے جو غائب پر تھم کو جائز رکھتا ہے ایسا تھم وے دیا تو جائز ہو جائے گا اس واسطے کہ یہ صورت معاملہ وغلم مقتلہ فید ہو جائے گا گا اس واسطے کہ یہ مورت معاملہ وغلم مقتلہ و کہ مستحض کو قاضی نے وکیل مقرر کیا ہے اگر اس کے معاملہ وغلم میں کر وخت کر مالیا ہے تیمین میں ہے۔

برائی چیز جوجلد گرتی نہیں ہاس کوفروحت رکرے گاندفقہ میں اور غیر نفقہ میں خواہ یہ منقول مال ہویا غیر منقول عقار ہو یہ غایۃ البیان میں ہا اور اس کے مال ہے اس کے ایسے نوگوں کوجن کا نفقہ اس کی موجودگی میں بغیر تھم قاضی کے اس پر واجب تھا ان کو نفقہ دے دیا جاوے جیسے اس کی زوجہ واس کی اولا دواس کے والدین اور جولوگ اس کی موجودگی میں اس ہے اپ نفقہ کے بغیر تھم قاضی کے سخق نہ تھے تو ان پر اس کا مال خرج نہ کیا جائے گا جیسے بھائی و بہن وغیر واور مال سے ہماری مراد مال نفتہ ہے بغیر تابعہ اس منتقبین میں ہے اور تیر جاندی وسونے کے بعثی بغیر سکہ کے اس تھم میں بمزلہ نفتہ در ہم وو بنار کے جی اور یہ تم اس صورت میں ہے کہ مال ندکور قاضی کے اور تیر ہوا ور اگر ور بعت رکھنے والا اور قرضدار بعت والد اور قرضدار ور بعت وقت کے جبکہ در بعت رکھنے والا اور قرضدار دونوں ور بعت و کھنے والا اور قرضدار دونوں ور بعت وقت کے دونوں قام بروں

تو ان دونوں سے اقر ارکی ضرورت نہیں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک ظاہر ہواور دوسر اظاہر نہ ہوتو سیجے تول کے موافق جوظا ہر نہیں ہے اس کے اقرار کی ضرورت ہے اور اگرمستودع نے بطور خود دیا قرضدار نے بطور خود بغیر تھم قاضی کے ان لوگوں کو دیا تو مستودع ضامن البوكااور قرضدار برى ندموكا اوراكرمستودع يا قرضداركر فيرس الاستوستودع ومقروض بوف سا نكاركيايا فتؤنب نکاح سے انکار کیا تواس کے اثبات میں نوئی جوستی نفقہ ہے ان کے مقابلہ میں محصم نقر اردیا جائے گا اور مفتو داوراس کی بوی کے ورمیان تفریق ندی جائے گی اور جب نوے برس گذرجا کی تواس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور اس پرفتوی ہے اور خاہر الرواید کے موافق جب اس کے بچولی مرجا کی اورکوئی اس کے بچولیوں میں سے زندہ ندر ہے تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور واضح ہو کہ اس ے شہرے اس کے جمولیوں کی موت کا اعتبار ہے ریکانی میں ہے اور مخاریہ ہے کہ بیام رامام کی رائے کے سرو ہے سیجین می ہے۔ پھر جب اس کی موت کا عکم دیا جائے تو اس وقت ہے اس کی بیوی وفات کی مدت میں بیٹے اور اس وقت میں جولوگ اس کے وارثوں میں موجود موں ان کے دمیان اس کا مال تقتیم کیا جائے اور اس سے پہلے مرکباو واس کا دارث نہ ہوگا مد بدابد میں ہے پھراگر اس مدت کے مكذر جانے كے بعداس عورت كاشو برليني مفقو دوالي آياتواس عورت كا حقدار بيكن اگراس عورت نے كسى اور سے نكاح كرليا بوتو اس کواس کے لینے کی کوئی راونہ ہوگی ۔ مدت تمام ہونے کے روز و واپنے مال کے حق میں مرو وقر ار دیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں و و اس روز سے مرد وقر ارویا میاجب سے (بھیلے وے سال کے اختلاف) مفقو وہونا قر اردیا میا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور جو مخص مفتود کے عائب ومفقود ہونے کی حالت میں مراہم مفقوداس کاوارث ندہوگا اور بدجوہم نے کہا کہ مفقود کسی کاوارث ندہوگا اس کے بیمننی میں کہ مفقو د کا حصه میراث اس مفقو د کی ملک بیس شامل شرکیا جائے گا اور رہایہ حصدتو مؤتو ف رکھا جائے گا پھرا کرمفقو و ندکورزندہ ظاہر ہوا تو وہ اس کاستی ہوگا اور اگر زندہ ظاہر شہوا بہاں تک کہ نوے برس ہورے ہو محصے تو جوحصداس مفقود کے واسطے رکھا حمیا تھاوہ جس میت کی میراث میں سے تعااس کی موت کے روز کے وارثوں کوواپس دیا جائے گا یعنی قرار دیا جائے گا کہاس میں سے فلاں کو جواس وقت زندہ تھا تنا ور فلاں کو اتنا جا ہے کہ اگر چبعض ان میں سے مر میکے ہوں میکائی میں ہے۔ اور کر کسی میت نے وقت وفات کے مفتو و کے واسطے سنسي چيز کي وصيت کردي بوتو په چيز جمي منوقف رکھي جائے گي بيهال تک که مفتو دکي موت کا تھم ديا جائے گا پس جب اس کي موت کا تھم ديا جائے گاتو یہ چیزاس وصیت کنندہ کی اس وقت کے وارثوں کو حصد رسد دے دیا جائے گی تیجیین میں ہے اور اگر کوئی مرتد مفتو دہو گیا کہ یہ معلوم نہ ہواگ کہ وہ دارالحرب میں پہنچ کیا ہے پانہیں تواس کی میراث بھی موقوف رکھی جائے گی یہاں تک کہ فلاہر ہو جائے کہ وہ دارالحرب میں پہنچ میا اور اگر مرتد کی اولا دھی ہے کوئی مرکمیا تو اس کی میراث اس کے دارتوں میں تقلیم کر دی جائے گی اور مرتد کے واسطے بھی موقوف ندر کھا جائے گا بھی میربیش ہے۔

اگرکوئی ایسا وارث ہو جومفقو و کے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتو اس وقت اسکو بالکل ندر باجائے گا:

اگرمفقو دے ساتھ کوئی ایساوارٹ ہوکہ ایسا و مفقو دی ہوتے ہوئے بالکل محروم تو نہیں ہوتا گراس کے حصد میں نقصان ہوتا ہے تو ایسے خص کو ہر دو حصد میں سے کم حصد دیا جائے گا لیے تی جیب حرمان جواس کا حصہ ہوتا ہو وہ دیا جائے گا اور بلا نقصان حصد کی مقد اللہ مثلاً منقو دی آ کر انگار کیا تو ایسا ہوگا ہا۔ عمر محر کہ بتا ہے کہ یہ قول ہمارا ہاں بناہ پر بیٹم اشارة فلا ہر کے ساتھ متعلق ہوتا ہاں لیے کے تصم میراث کا ملک میں وائل ہوتا سے وقت نہیں ہوتا اوراس پر ملک کا ثوت کے بناء بر عمر افسال واثبات کے ہے کہونکہ بیشم وارث سے واسطے من جانب اللہ تعالی متعلق ہوتا ہے بینے منع اس وارٹ اور کس دور میں جو اس کے دور کے اور کس کے انگار کرنے کے بھی میں جانب استعمل متعلق ہوتا ہے بینے منع اس وارٹ اور کس دور میں اور کس کے ان اور کس کے انگار کرنے کے بھی میں جانب سے جیب حرمان ہے۔

تک جس قدراور ہے و منوقف رکھا جائے گا اور اگر کوئی ایساوارٹ ہو جومفتو دے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتا ہوتو اس وقت اس کو بالكل ندديا جائے گا۔اس مسئله كي صورت بيزيدمرا دو دختر وايك پسر مفقو دايك پسر كاپسر وايك پسر كي دختر وارث جيموز ہے اور مال تر كەسى اجنبی کے پاس ہاورسب نے بااتفاق اقر ارکیا کہ زید کا پسرمفتو د ہاور ہردو دفتر نے اپنا حصد میراث طلب کیا تو درصورت پسر نہوں مے ان کا حصد میراث دو تہائی مال ہے اور ہونے کی صورت میں ہرایک کا جہارم جہارم یعنی نصف کل مال ہے کہ نقصان کے ساتھ ہے يس بردوحصه من سے كمترحصد يعنى نصف ان كواس وقت ديا جائے كا اور پسر كے يسريعنى يوتے كوجو پسر كے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے کے ندویا جائے گا بلکہ باتی سب مال رکھ چھوڑ اجائے گا اور جس کے پاس ہے اس کے قبضہ سے بھی نہ نکالا جائے گا آلانکہ اس سے خیانت ظا برہوکہاس کی طرف سے مامون نہوں تو وہ امانتدار ندر کا جائے گا چرجب مدت ندکور گذر جائے اور مفتو دکی موستہ کا تھم دیا جاد ہے تو باتی میں سے ایک چھٹا حصد کل مال کا بھی ہردو دختر کود ہے دیاجائے گا تا کہان کی دو تمائی پوری ہوجائے اور اگروہ زندہ نہوں تو ان کے وارث بحسب فرائض مستحق موں مے اور جو بچھ مال باتی رہا ہو بسر کے پسر کا ہے اور اس کی نظیر حمل ہے بعنی مفقو د کی نظیر حمیت کا وہ بچہ ہے جوہنوز پید میں ہواور پیدائیس ہواہے کہ اس کے واسطے ایک پسر کا حصدر کوچھوڑ النجائے گا چنانچہ یکی فتوے کے واسطے مختارے اور اگر اک کے ساتھ ایسادوسراوارٹ ہوکہ و مکسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہاور حمل کی وجہ ہے اس کا حصہ متغیر بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کو بورادے دیا جائے گا اور اگر ایساوارٹ ہو کہمل کے ہوتے ہوئے اس کا حصہ متغیر ہوا جاتا ہے تو اس کو ہر دوحصہ میں سے کم حصہ د یاجائے گار کافی میں ہے اور اگر مفقو و جنگل میں مرحمیا تو اس کے ساتھی کو اختیار ہے کداس کا جانور سواری و اسباب فروخت کر دے او درمون کواس کے لوگوں کو پہنچا دے اور اگر کسی محض نے مفتود پر قرضہ یاود بیت یا شرکت ورعقار یا طلاق یا عماق یا نکاح یار دلعبیب یا مطالبہ باستحقاق میں ہے کی حق کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوی پر التفات نہ کیا جائے گااوراس کے کوا و مقبول نہ ہوں مے اور جس کوقاضی نے وكيل مقرر كرديا بي يعنى وكيل بالقبض ياكونى اس كوارثون بن سهدى كم مقابله بن خصم قرار ندديا جائ كاليكن أكر قاضى ك نزد یک جائز ہولینی قضاعلی الغائب کوجائز جائا ہولی اس نے کواہوں کی ساعت کر کے تھم دے دیاتو بالا جماع اس کا تھم نافذ ہوجائے كايةا تارفانيش بـ